إِمَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّالِي النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جلدوو

کفر شرک اور ارتداد کی تعریف واحکام عموجبات کفر فیرسلم سے تعلقات قادیا نی فیرسلم سے تعلقات قادیا نی فنت عقیدہ فتم نبوت وزول موات کی اجوال سے توبہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
آخرت کی جزاو سرا 'جنت موت کی جزاو سرا 'جنت موت کے بعد کیا ہوتا ہوتا ہے؟

اوران كامل اضافه وتخريج شده اليشين



منرت بولانا محدر المعند المصالوي المهمر المسلمة المسل



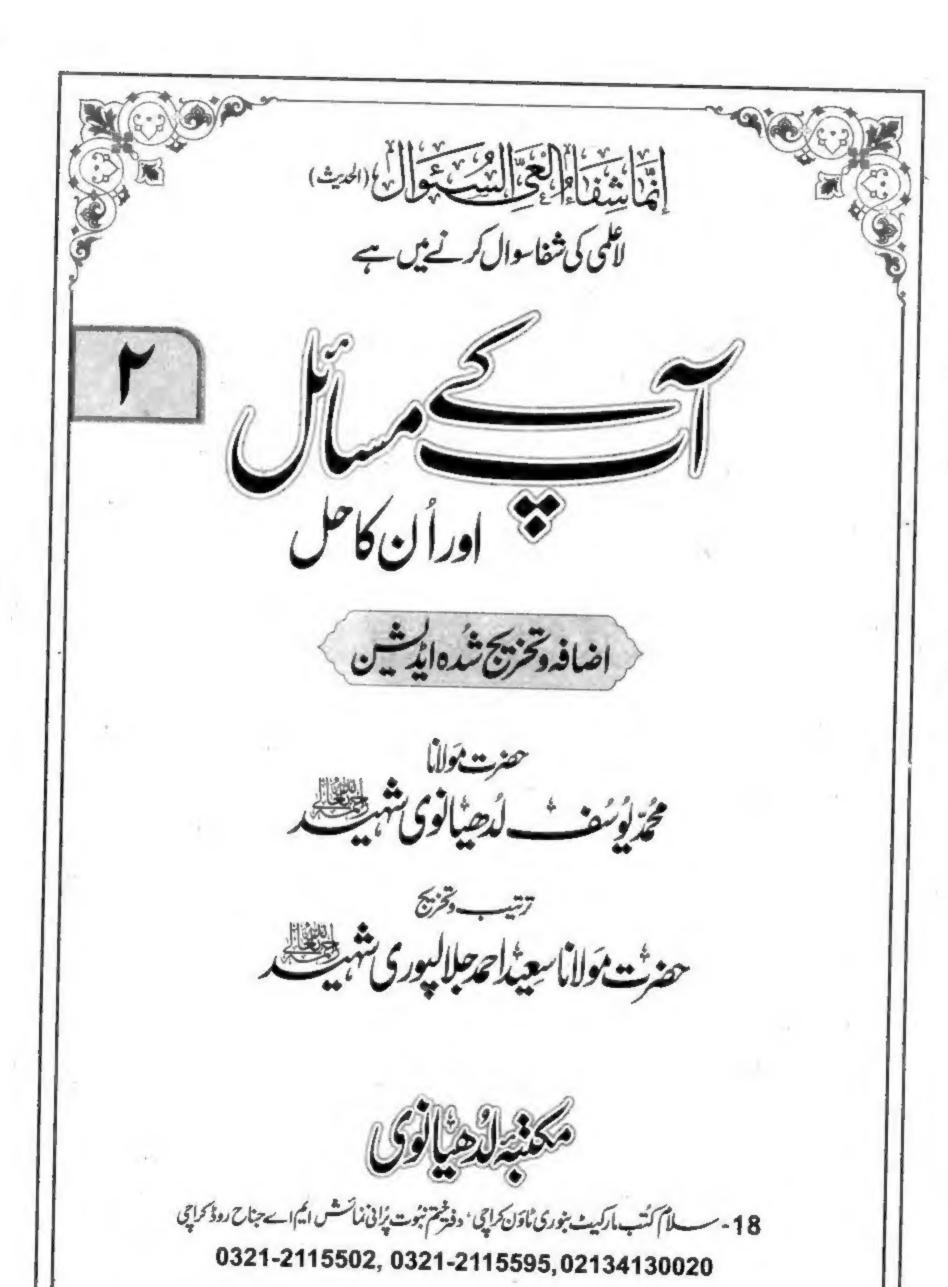

## جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

یہ کتاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كالي رائث رجسر يش نبر 11717

المسيح مأل الدان كاعل

عَنه عَوانا مُحْدَلُونِتْ لُدُصِيّا الْوِي شَهِيكَ.

: حضرت مولانا سعيدا حصلاليوري شهيك

منظوراحمميوراجيوت (ايدووين باني كورن)

: 64619

: مئی ۱۱۰ ۲ء

\* محمد عامر صدیقی ریشہ ریشہ

ن سمس پرنشنگ پریس

نام كتاب

مصنف

رتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده اليشين

كمپوزنگ

پرنٹنگ

www.ahlehaq.org

مكنبةلاهنالوي

18-سلام كتب اركيث بنورى اون كرايي دفري اوري اوري المان كرايي دفريم بنوت إلى مناسس الم الماسة بناح دود كرايي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

## كفر، شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

| r1        | شرک کے کہتے ہیں؟                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| r1        |                                                                       |
| ٣١        | 1 1                                                                   |
| ۳۲        |                                                                       |
| rr        |                                                                       |
| <b>**</b> | كافرى توبداور إيمان                                                   |
| rr        |                                                                       |
| rr        | غیراللدکو بجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والابھی گنام گار ہے      |
| ٣۵        | ا ہے علاوہ سب کو کا فرومشرک مجھنے والا دِ ماغی عار ضے میں مبتلا ہے    |
| ۳۵        | کسی ہے کہنا کہ: '' مجھے امتحان میں پاس کرادو'' تو شرک نہیں            |
| ۳۵        | شرک و بدعت کے کہتے ہیں؟                                               |
| m4        |                                                                       |
| PY        | كافر، زنديق، مرمة كافرق                                               |
| ۳۸        | 0 - 1. 1 1 1 1 2                                                      |
| ٣٨        | مرتدی توبه تبول ہے                                                    |
| ra        | مذہب تبدیل کرنے کی سز ااورا کیے مخص ہے والدین ، بہن بھائیوں کا برتا ؤ |
| f* •      | يەمرىد داجب الشل ب                                                    |
| p* +      | حضرت على رضى الله عنه كومشكل مُشاكهنا                                 |
|           |                                                                       |

## موجباتِ كفر ( يعنى كفرييا قوال وافعال )

| 44 | غیر مسلم کے ذمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | کلمة كفر كمنے سے انسان كا فر موجا تا ہے                                                                                         |
|    | اسلامی حکومت میں کا فر،اللہ کے رسول کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہے                                                              |
| 44 | نیند کی حالت میں کلمیۂ کفریکنا                                                                                                  |
|    | ضرور مات دین کامنکر کافر ہے                                                                                                     |
| 2  | قطعی حرام کو حلال سجمنا کفر ہے                                                                                                  |
| 50 | نامحرَم عورتوں ہے آشنائی اور محبت کوعبادت سمجھنا کفر کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
|    | " بين عيسائي هو گيا هول" كيني والي كاشرى تقلم                                                                                   |
| 4  | مفادکے لئے اپنے کوغیرمسلم کہنے والا کا فرہوجا تا ہے                                                                             |
|    | نماز کا اِ تکار کرنے والا انسان کا فرہے                                                                                         |
| ٣Z | پانچ نمازوں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں'' انسان نما اِبلیس'' ہے                                                                   |
|    | جومانگ فقیرنمازروزے کے قائل نہیں وہ سلمان نہیں ، کیے کا فرین                                                                    |
|    | نماز روزے کوغیر ضروری قرار دینے والا پیرمسلمان ہی نہیں                                                                          |
| ۵٠ | " پیرومرشدنے مجھے نماز ،قرآن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے' کہنے والا گمراہ ہے                                                        |
|    | حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت<br>منته ہ                                                                                       |
|    | بلا تحقیق حدیث کا انکار کرنا                                                                                                    |
|    | انکار صدیث انکار دین ہے                                                                                                         |
|    | کیا حدیث کی صحت کے لئے دِل کی گوائی کا اعتبار ہے؟                                                                               |
|    | جنت ، دوزخ کے منگراور آ وا گون کے قائل کا شرعی تھم                                                                              |
|    | زېردتی اسلامی اُحکامات کی تعلیم دینا                                                                                            |
|    | غدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی تھم<br>ور اس سر میں میں کستا جی کرنے والی کا شرعی تھم                                   |
|    | " اگر خدا بھی کے تو نہ مانو ل" کلمۂ کفر ہے ۔<br>'' اگر خدا بھی کے تو نہ مانو ل" کلمۂ کفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | '' بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤل'' کہنے والے کا شرعی تھم؟<br>دوراس نید                                                     |
| ۵۵ | "الله كي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                 |

| ۵۵                | ستاخی پرالله تعالی ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تحدید کریں       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| شے کا کیا تھم ہے؟ | "جس رسول کے پاس اختیارات ندہوں،أے ہم مانے ہی نہیں" کے                  |
| ۵۲                |                                                                        |
| ۵۲                |                                                                        |
| ۵۷                |                                                                        |
| ۵۷                | رُشدی ملعون کے حمایتی کاشرعی حکم                                       |
| ۵۷                |                                                                        |
| ۵۸                | قرآن مجید کی تو ہین کے مرتکب کا شرع علم                                |
| ۵۹                | " تبت بدا" بر" تبت كريم" نكل جانا                                      |
| 4                 | قرآن یاک کی تو بین کرنے والے کی سزا                                    |
| 4                 | " تمہارے قرآن پر پیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بیوی کاشری تھم              |
| Ψ1                | غضے ہے قرآن مجید کسی کو مار نا                                         |
| YI                | ویڈیوسینٹر پرقر آن خوانی کرنادین سے نداق ہے                            |
| ٧١                |                                                                        |
| Yr                | ,                                                                      |
| ۲۲                |                                                                        |
| Y**               | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سی چیز کا غداق اُڑانے والا کھلا کا فرہے   |
| ٣                 | صحابة كانداق أزانے والا كراہ ہاوراس كاايمان مشتبه                      |
| ۲۳                |                                                                        |
|                   | صحابہ گو کا فر کہنے والا کا فریے                                       |
| 46                | کیا'' صحابہ کا کوئی وجود نہیں'' کہنے والامسلمان روسکتا ہے؟             |
| ٧۴                |                                                                        |
|                   | تمام علاء کویرا کہنا                                                   |
| ۲۵                | "مُنَّا" كہدكرشو ہر كانداق أَرُّانے والى كاشرى تھم                     |
|                   | شوہر کولبیں تراشنے پر بُرا کہنے ہے۔ سنت کے اِنتخفاف کا جرم ہوا، جو کفر |
| 49                | تحقیر سنت کے مرحکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟                          |
| ۷٠                | نماز کی اہائت کرنے اور نداق آڑانے والا کا فرہے                         |

| ایک نام نهادادیبه کی طرف سے اسلامی شعائر کی تو مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی تھم کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ند ہی شعار میں غیر قوم کی مشابہت کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شہریت کے حصول کے لئے آئے کو" کافر" لکھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ز كوة سے بيخے كے لئے اپ آپ كوشيعه لكھوانے والول سے كياتعلق ركيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كفرية الفاظ والني مجارتي محانت محاني المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا المستنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله، رسول اور ابل بیت کے بارے میں ول میں بُرے خیالات آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كيا كتنا خانه، كفريه، كاليول والے خيالات دِل بين آنے پركوئي مؤاخذہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " جنت، دوزخ کی باتیں غلط کلیں تو"ول میں خیال پیدا ہونے کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دِل مِيل خيال آنا كه: " اگر مندو موتے توبيد مئله نه بوتا" كاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معاش کے لئے کفر اِختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قادياني فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قادیانی فتنه<br>جمونے نی کاانحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حبو نے نی کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مجھوٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیاتی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جبوٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیا تی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مجھوٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیاتی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جبوٹے ٹی کا انجام<br>مسلمان اور قادیاتی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی قرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیاتی<br>لفظ " خاتم" کی آخر تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جبوٹے نی کاانجام<br>مسلمان اور قادیاتی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیاتی<br>لفظ '' خاتم '' کی تشریح<br>مرز ائی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جموٹے نی کاانجام<br>مسلمان اور قادیائی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی قرق<br>کلمیہ شہادت اور قادیائی<br>لفظ <sup>ان</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزاقادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرد پیگنڈا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جمور نے نبی کا انجام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جمور نے نبی کا انجام مسلمان اور قادیاتی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق ۹۵ مسلمان اور قادیاتی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق ۸۳ کلمیہ شہادت اور قادیاتی میں بنیادی فرق ۸۵ مرز آئی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مرز آئی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مرز آقادیاتی کا کلمہ پڑھنے پر سز آکا گمراہ کن پر و پیکنڈ آا کلمہ طیبہ میں اضافہ کرتا جا تزمین ۸۵ کلمہ طیبہ میں اضافہ کرتا جا تزمین ۸۵ مرز آقادیاتی کا دعوی نبوت کے مطابق مرز آغلام احمد قادیاتی ہی نعوذ باللہ مجمد رسول اللہ ہیں مرز آقادیاتی کا دعوی نبوت کے لئے اصل شرعی فیصلہ کیا ہے؟ مطرین ختم نبوت کے لئے اصل شرعی فیصلہ کیا ہے؟ |
| جمور نے نبی کا انجام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک قادیانی کے جواب میں                                                                          |
| كافر كرمُلًا كامصداق: غلام احمد قادياني! غلط بنبى ك شكارا يك قادياني كي خدمت ميس                 |
| قاديانيول سے روابط                                                                               |
| قاد يا ثيول كومسلمان سمجھنا                                                                      |
| كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كتكن بيني والى پيش كوئى غلط ثابت بهوئى ؟                        |
| قاد یا نیوں کومسلمان سمجھنے دالے کا شرعی تھکم                                                    |
| کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہو کہ وہ قادیانی تھاتو کیا کیا جائے؟                        |
| علائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیول کی دھوکا دہی                                          |
| ایک قادیاتی کے پُر فریب سوالات کے جوابات                                                         |
| کیا قادیا نیوں کو جرأ قومی اسمبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟                                           |
| قرآن پاک بیں احمد کا مصداق کون ہے؟                                                               |
| تادیانیوں کے ساتھ اشتر اک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے                                             |
| قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت ، نیز اس کے گھر کا گوشت استعال کرنا                              |
| قادیانی رشته داروں سے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھا تا بیتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| قاد یا نبول ہے میل جول ارکھنا                                                                    |
| مرزائيول كے ساتھ وتعلقات ركھنے والامسلمان                                                        |
| قاد یانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت                                                                |
| قاد یا نیول کی تقریب میں شریک ہونا :                                                             |
| تا دياني كورعوت مين بلانا                                                                        |
| قاد یا نیول ہے رشتہ کرنا یا ان کی دعوت کھا نا جا تر نہیں                                         |
| قادياني نواز وكلاء كاحشر                                                                         |
| خودکوقادیانی ظاہر کر کے الیکشن لڑنے اور ووٹ بنوائے والے کاشری تھم                                |
| اگر کوئی جانے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تواس کا شرعی تھم                                   |
| عورت کی خاطر دِین کوچپوژ کرقا دیا تی ہونا                                                        |
| قادیا نیوں کو مجدینائے ہے جبر أروكنا كيما ہے؟                                                    |

چینی اور وُ وسرے غیرمسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیحہ کھانا ......

مختلف نداہب کے لوگوں کا انتہے کھا ناکھا تا

| برتن اگرغیر مسلم استعمال کرلیں تو کیا کروں؟                                                            | 11  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ا ہے برتنون کا استعمال جوغیرمسلم بھی استعمال کرتے ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |     |
| ہندوؤں کا کھا ٹاان کے برتنوں میں کھا نا                                                                |     |
| ہند دکی کمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |     |
| بھنگی پاک ہاتھوں ہے کھانا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے                                               | 11- |
| شيعول اورقا ديا نيول كے گھر كا كھانا                                                                   | 150 |
| شیعوں کے ساتھ دوئی کرنا کیسا ہے؟                                                                       |     |
| عیسانی کے ہاتھ کے ڈھلے کپڑے اور جھوٹے برتن                                                             |     |
| غیرمسلم کامد بیقبول کرنا                                                                               |     |
| غیرمسلم کی امداد                                                                                       |     |
| غیر مسلموں کے مندریا گرجا کی تعمیر میں مدد کرتا<br>میل ان کر در در و سر اربر فی مسلم روت               |     |
| مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرمسلم کاخون دینا                                                          |     |
| غیر مسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟<br>مرتب ماریکرمہ اندر سے دکا کو کمانتھم                    |     |
| مرتدوں کو مسانجد سے نکا لئے کا تھم<br>بنوں کی تذر کا کھانا حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| غیرمسلم اورکلیدی عبدے                                                                                  |     |
| غيرسلم يا باطل ند بب كوسلام كرنا بإسلام كا جواب دينا                                                   |     |
| جس كامسلمان مونامعلوم ندموء الصسلام ندكر                                                               |     |
| غيرمسلم أستاد كوسلام كبنا                                                                              |     |
| غیر سلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا تزہے                                                           | 1   |
| زگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جائز نہیں تھی                                            | 1   |
| شرعی اَ حکام کے متکر حکام کی نماز جناز واواکرنا                                                        | 91  |
| غیرسلم کے نام کے بعد" مرحوم" لکھنانا جاتز ہے                                                           | 10  |
| غيرمسلم كوشهيدكهنا                                                                                     | 10  |
| غیرمسلم کی میتت پر تلاوت اور دُعاو اِستغفار کرتا گناو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | 10  |
| غير مسلم كر في ريانًا اللهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَاجِعُونَ " ريُّ حنا                                      | 10  |

| جہنم کے خواہش مند مخص سے تعلق نہ رکھیں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيامسلمان غيرسلم كے جنازے بيل شركت كر سے بيرى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اور قبرستان جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں وُن کرنا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسلمانول کے قبرستان کے نزو میک کا فرول کا قبرستان بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابل كتاب ذمى كانتكم مستند من من مستند المستند |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# عقيدة ختم نبوت ونزول حضرت عيسلى عليهالسلام

| 10°  | کیا ہم ہوت کا حقیدہ جزوا کمان ہے؟                             |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 154  | خاتم النبيين كاليح مغبوم ووب جوقر آن وحديث ے ابت ہے           |
| 104  | ختم نبوّت اور إجرائے نبوّت سے متعلق شبہات کا جواب             |
| 127  | خاتم النبيّين اورحضرت عيسى عليه السلام                        |
| 127  | نبوّت تشریعی اورغیرتشریعی میں فرق                             |
| 147  | کیا پاکستانی آئین کے مطابق کسی کو صلح یا مجد و مان عرب ؟      |
| 124  | ختم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟                         |
| 120  |                                                               |
|      | حفرت عیسی علیه السلام بحیثیت نبی کے تشریف ائی سے یا بحیثیت أم |
|      | حضرت عيسى عديدالسلام دوباره كس حيثيت سي تشريف لا كيس مح؟      |
| 144  | كيا حفرت عيسى عليدالسلام كرف جسماني كمتعنق قرآن خاموش         |
| 122  | حطرت عيسى عديد السلام كوكس طرح بيبي ناجائ كا؟                 |
| 141  | حضرت عيسى عليه السلام كامشن ئيا هوگا؟                         |
| IA+  | - 1 . 1 . 6                                                   |
|      | حضرت عيسى عليه السلام كى حيات ونزول قر آن وحديث كى روشنى ميس. |
|      | رفع وزول عيسى كامكركافربإ!                                    |
| 16.7 | حضرت غيسي عليه السلام كا رُوح الله جونا                       |
| 176  |                                                               |

| حضرت عيسيٰ عليه السلام كامدُن كهال موكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| آخری زمانے میں آئے والے سے کی شناخت اہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| احضرت مسيح عليه السلام كِب أنهي هي عي السي السياد السيا    |
| ٣:جعنرت مسيح عليه السلام كتني مدّت قيام فرمائيل كي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣:حضرت مسيح عليه السلام كي احوال شخصيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الف:شادى اوراولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ب: هج وزيارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ح:وفات اور مترفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠: جفزت مسيح عديدالسلام آسان سے نازل ہول کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵: جعفرت مسيح عليه السلام ككارنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الف:تي عليهالسلام كون بير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ب: إنا الم عادل المستنطقة عند المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطق |
| ج:كرصليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د: لِرُ الَى موقوف، جزييه بند<br>"""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ه: تمتل د جال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱: عليه السلام كرّها في كاعام نقشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ے: دُنیا ہے بے رغبتی اور اِنقطاع الی اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رق آخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المهدى وأسيح كے بارے بيل پانچ سوالوں كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سوال نامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۶۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا:! مام مهدي كي نشانيال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢:!مام مهدى اورآ تمين پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳:حيات عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣:مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| کفرکی ایک اورصورت                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| ۵:زول عيسلى عليه السلام اورختم نبوت                                   |    |
| ل عيسلى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات                              | 5% |
| تنقیح اوّل                                                            |    |
| تنقیح دوم                                                             |    |
| تنقیح سوم                                                             |    |
| تنقیح چهارم و پنجم                                                    |    |
| حيات ونزول سيح عليه السلام اكابرأمت كي نظريس                          |    |
| تنقیح ششم                                                             |    |
| شنقيح بفتم.                                                           |    |
| حافظ ابن حِن مِّ                                                      |    |
| حافظ ابن تيمية                                                        |    |
| حافظ ابن قيم                                                          |    |
| حضرت عیسی علیه السلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے                   |    |
| ا نبیائے کرام ملیہم السلام کے مجمع میں حضرت عیسی علیہ السلام کی تقریر |    |
| إمام ابن جريرٌ بررّ افضيت كالإنهام                                    |    |
| تمناعمادي محدث العصر؟                                                 |    |
| قرآنِ كريم اور حيات مسيح عليه السلام                                  |    |
| قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ                                   |    |
| حضرت عیسیٰ علیه السلام کار فع جسمانی قطعی ویقینی ہے                   |    |
| ایک اہم ترین نکته                                                     |    |
| بَلُ رُّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ٢٩٧                                     |    |
| تونی اور رَفع کے معنی                                                 |    |
| ر فع کے معنی                                                          |    |
| وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِه قَبْلَ مَوْته  |    |
| نزول غیبی علیهالسلام کی احادیث متواتر بین                             |    |
|                                                                       |    |

| */*                                    | علامة تمنا عما وي                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P"   P"                                | صیح بخاری کی احادیث                                 |
| ************************************** | مسيح د جال                                          |
| ************************************** |                                                     |
| P**                                    |                                                     |
| rra                                    |                                                     |
| rry,                                   |                                                     |
| rr4                                    | , t 1 , and                                         |
| TTT.                                   | 2. E / m.s                                          |
| rrr.                                   |                                                     |
| rra                                    | 2 850 = CV S                                        |
| <b>PP1</b>                             |                                                     |
|                                        | ابوظفر چو ہان کے جواب میں                           |
|                                        |                                                     |
|                                        |                                                     |
| و قیامت                                | علامات                                              |
| mai                                    | علاماتِ قيامت                                       |
| mar                                    | تيامت کی نشانیاں                                    |
| rar                                    | علامات قیامت کے بارے میں سوال                       |
| raa                                    | کیا قیامت دس محرثم کونما زعمر کے وفت آئے گی؟        |
| raa                                    | حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الل سنت کا عقیدہ |
| may                                    | ا مام مبدی کاظہور برحق ہے                           |
| <b>F</b> 52                            |                                                     |
| TOA                                    | حضرت إمام مہدیؓ کے بارے میں سمجے عقیدہ              |

حضرت مہدی رضی اللّہ عنہ کاظہور کب ہوگا؟ اور وہ کتنے دن رہیں گے؟

حضرت مهدی رضی الله عنه کا زیانه ......

| فهرست           | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جید دوم) ۱۲۴               |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| M.4.            | حضرت مهدیؓ کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟               |
| P Y             | الاه م المهديٌّ تظريبه                               |
| MAA             | کیا اِمام مہدی کا درجہ پیٹمبروں کے برابر ہوگا؟       |
| PY1             | كياحضرت مهديٌ ويسلى عليه السلام ايك بي جي ؟          |
| r12             | ظېوړمېدې اور چود جوي صدي                             |
| ryz             | حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات                     |
| r 44            | مجد دکو ماننے والوں کا کیا تھم ہے؟                   |
| ۲۷•             | چود ہویں صدی کے مجد دحضرت جمداشرف علی تفانو کی تنصیب |
| <b>*</b> ′∠•    | کیاچود ہویں صدی آخری صدی ہے؟                         |
| ٣٧٠             | چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں       |
| P21             | پندر موین صدی اور قادیانی برحواسیال                  |
| r21             | وجال کی آمہ                                          |
| P* 2 P          | د جال کا خروج اوراس کے فتنہ فساد کی تفصیل            |
| rzr             | يأجوج مأجوج اور ذابة الارض كي حقيقت                  |
| r_4             | جديد تحقيقات اورعلامات ِتيامت                        |
|                 |                                                      |
| **              | **                                                   |
| ي لا ب          | گنا ہوں سے تو                                        |
| rar             | توبرك كاطريق كياب؟                                   |
|                 | توبه كاطريقيه                                        |
|                 | كياس طرح توبه بهوگئي؟                                |
| ۳۸۴ <sub></sub> | تو ہے کسی وفت بھی کی جا شکتی ہے                      |
| ۳۸۴             | عمناه کی توبه اور معاتی                              |
| ٣٨٥             |                                                      |
| ۳۸۵             |                                                      |
| PAY             | تنجي توبيه اورحقوق العباد                            |

| فقوق اللدى ادائيكى اورحقوق العباديس غفلت كرنے والے كى توبد                                  | 7        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| عَوْقَ الله اور حقوق العباو                                                                 |          |
| يخ گن بهول كى مزاكى دُعا كے بچائے معافى كى دُعاماتكيں                                       |          |
| ر بارتوبه اور گناه کرنے والے کی شخش                                                         | Ļ        |
| به بار بارتوژ نا.<br>فشش کی اُمید پر گن ه کرنا                                              | er<br>gr |
|                                                                                             |          |
| فیرتو بہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات                                              | ١        |
| ىدق دِل سے کلمہ پڑھنے والے اِنسان کوا عمال کی کوتا ہی کی سزا                                |          |
| لیا بغیر سزا کے مجرم کی توبہ قبول ہو عتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |          |
| ، ز، روز ول کی پابند مگرشو ہراور بچول سے لڑنے والی بیوی کا انجام                            | 7        |
| آبان کے تامهُ اُعمال میں نابالغی کے گناہ بیس لکھے جاتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 11       |
| قل بالغ ہونے ہے پہلے بچے پرمؤاخذہ بیں ہے                                                    |          |
| ہیں میں او گوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟                                         | 5.       |
| عون کا ڈُ و ہے وقت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں                                                | فر       |
| لناه گار دُوسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے                                                     | -        |
| یازانی،شرابی کی توبه تبول ہوسکتی ہے؟                                                        | 5        |
| کاری کی دُنیوی واُ خروی سرزا                                                                | بد       |
| يا قاتل کي توبېمي قبول ہوجاتي ہے؟                                                           | 5        |
| يامسلمان كا قاتل بميشة جنهم مين رہے گا؟                                                     | 5        |
| يا توبه يا توب الله عدمعاف بوسكتا ہے؟                                                       | 5        |
| یا اللہ تعالیٰ نے انسان کوسز البھکننے کی مشین بنایا ہے؟                                     | 5        |
| ند تعالیٰ اپنے بندول کوسر اکیوں ویتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق میں                  | اليّ     |
| ناہِ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟                                       | 5        |
| ام کاری ہے تو ہے س طرح کی جائے؟                                                             | 7        |
| نا ہوں کا کفارہ کیا ہے؟                                                                     |          |
|                                                                                             |          |

## موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

| r • A          | موت ل حقیقت                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| ۴•۸            | موت لی حقیقت<br>موت کے کہتے ہیں؟                                 |
| ۸ - ۳          | مقرّره وفتت پر إنسان کی موت                                      |
| /* + ¶         | موت ایک اُٹل حقیقت ہے، بیآ پریشن ہے نہیں کلتی                    |
| P + 9          | إنسان کتنی دفعه مرے گا اور جیئے گا؟                              |
| 1410           | كياموت كي موت سے انسان صفت البي ميں شامل نبيس بوگا؟              |
| (*   +         | اگر مرتے وقت مسلمان کلمہ طبیبات پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟             |
| /"   •         | زندگی ہے بیزار ہوکر موت کی دُعا ئیں کرنا                         |
| 1711           | زندگی ہے تنگ آ کرخود کشی کرنا                                    |
| 611            | كيا قبر مين آنخضرت صلى الله عديه وسلم كي شبيه دِ كها أن جاتى ہے؟ |
| ۲۱۳            | كيامروك سلام سنتة بين؟                                           |
| ۳۱۲            | كيامرد يملام كاجواب دية بين؟                                     |
| ۳۱۳            | مردہ وفن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے                     |
|                | كيامرد ٢٠٠٠ كتة بي ؟                                             |
| <u>ساا بها</u> | كيا قبر پر تلاوت ، دُعا ، مروه سنتا ہے؟                          |
| <b>س</b> الم   | مُر دے کونخاطب کرے کہنا کہ:'' جھے معاف کر دینا'' ڈرست نہیں       |
| ۱۱ الد         | فتنه قبرے کیامراوہے؟                                             |
| ها ۳           | قبر کاعذاب برحل ہے؟                                              |
| ۵۱۳            | قبر كے حالات برحق بيں                                            |
| m12            | قبر کاعذاب وتُواب برحق ہے                                        |
| ۳I۸            | عذاب قبر كاا نكار غرب                                            |
| ۳۱۸            | كيامسهم وكا فرسب كوعذاب قبر بهوگا؟                               |
| ሮ1A            | قبركاعذاب كس حساب سے اور كب تك وياجاتا ہے؟                       |
| ۳14            | حشر کے حساب ہے پہلے عذاب قبر کیوں؟                               |

| کیا تمر دے کوعذاب ای قبر میں ہوتا ہے؟                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| موائی جہاز کے حادثے ہمندری حادثات والے نمر دول کوعذاب قبر کیے ہوتا ہے؟ |
| جومُر دے قبروں میں نہیں ،انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتا ہے؟ .             |
| عذابِ قبر كااحساس زنده لوگوں كو كيول نبيس ہوتا؟                        |
| کیا تبریش سوال وجواب کے وقت رُوح واپس آ جاتی ہے؟                       |
| قبر میں جسم ہے زوح کا تعلق                                             |
| رُوح پرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتے ہے؟            |
| عذاب قبرجهم پر ہوگایا رُوح پر؟                                         |
| قبریس جسم اورزوح دونول کوعذاب ہوسکتاہے                                 |
| کیا جمعہ کے دن وفات پانے والے ہے۔ سوالی قبر نیس ہوتا؟                  |
| جمعداورشب جمعدکومر نے والے کےعذاب کی تخفیف                             |
| ویر کے دن موت اور عذاب قبر<br>ر سین با ا                               |
| رُوحِ انْدَانِي                                                        |
| کیا زُوح اور جان ایک بی چیز ہے؟                                        |
| چرند پرندکی رُوح سے کیام راوہے؟                                        |
| و ننانے کے بعد زوح اپناوقت کہاں گزارتی ہے؟                             |
| کیارُ ول کووُنیا بیل گھو منے کی آزادی ہوتی ہے؟                         |
| کیارُ وحوں کا دُنیا میں آنا ثابت ہے؟                                   |
| كيارُ وهيں جمعرات كوآتى ہيں؟                                           |
| كيام نے كے بعدرُ ورح جاكيس ون تك كر آتى ہے؟                            |
| رُ وحول کا ہفتے میں ایک باروایس آنا                                    |
| ماد ثاتی موت مرنے والے کی زوح کا ٹھکانا                                |
| مرنے کے بعدرُ ورح کہاں جاتی ہے؟                                        |
| مرنے کے بعدرُ ون دُوسرے قالب میں نہیں جاتی                             |
| مرنے کے بعدرُ ورح کا دُوم رے مخص میں نتعقل ہونا                        |
| كيا قيامت مين رُوح كوأ ثمايا جائے گا؟                                  |

| rrr                                             | برزخ ہے کیا مراوہے؟                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PTT                                             | برزخ کی زندگی ہے کیا مراوہے؟                   |
| ۲۳۳                                             | برزخی زندگی کیسی ہوگی؟                         |
| 7°F9                                            | عذاب قبرے بچانے والے اعمال                     |
| ۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳        |                                                |
| ٣٣١                                             | عذاب قبر پرچندا شكالات اوران كے جوابات.        |
| rra                                             | عذاب قبر كسليل مين شبهات كے جوابات             |
| M. M. A. M. | عذاب قبر کے اسہاب                              |
| ۲ ۲ ۳                                           | موت کے بعد مُر دے کے تأثرات                    |
| ٣٦٥                                             | رُوح کے نکلنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ |

# آخرت کی جزاوسزا

| M47       | برد زِحشر شفاعت ِمحمری کی تفاصیل                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ~∠•       | کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟                        |
| r4+       | قیامت کے دن حشر اُسی کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت رکھتا تھا         |
| r4•       | غدا کے فیلے میں شفاعت کا حصہ                                   |
| ۳۷۱       | کیا کا کنات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا؟      |
| ٣٧١       | آ خرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟                                |
| r∠r       | قیامت کے دن کس کے نام سے پکاراجائے گا؟                         |
| r2r       | قیامت کے دن باب کے نام سے بکاراجائے گاندکہ مال کے نام سے       |
| ٣٧٣       | روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے                    |
| ٣ <u></u> | مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوزن                        |
| r40       | کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی                        |
| دوالے بیں | أتخضرت صلى القدعليه وسلم جزاومزا مين شريك نبيس بلكها طلاع دييخ |
| ٣٧٦       | کیا دُنیامیں جرم کی سزاہے آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی؟           |

چنت ش الله کا دیدار

| MA9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جنت کی سب سے بڑی نعمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نیک عورت جنتی حورول کی سر دار ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كيا آخرى كلمة لا إلله إلَّا الله والاجت من جائع كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بہشت میں ایک وُ وسر ہے کی پہچان اور محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r 9 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیے گیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د دیاره زنده بهول کے تو کتنی عمر بهوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كيا "سيّدا شباب أهل الجنة" والى حديث يح بع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rapr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کیادولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جائیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h. P. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعوید گندے اور جا دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نظر لکنے کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر کلنے کی حقیقت<br>تعویذ کنڈے کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرعی حیثیت<br>'' یا بدوح'' کی مہر کا تعویذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرمی حیثیت<br>"ایدوس" کی مبر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لئکائے کی ممانعت آئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شری حیثیت<br>"یا بدوح" کی مہر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر آگئے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرکی حیثیت<br>" یا بدوح" کی مبر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے۔<br>تعویذ گنڈ اسمجے مقعمد کے لئے جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر آگئے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرکی حیثیت<br>"بابدوح" کی مبرکا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکائے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈ ہے کی شری حیثیت<br>'' یا بدوس '' کی مبر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک بیں تعویذ لئکائے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے<br>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتد امیس نماز                                                                                                                                                                                                                                            |
| <pre>/* 9Δ</pre> /* 9Δ /* 9Υ /* 9Υ /* 9Υ /* 9Υ /* 9Α /* 9Α /* 9Α /* 9Α /* 9Α /* 9Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نظر آگئے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرمی حیثیت<br>''یا بدوس'' کی مبر کا تعویذ<br>کیا حدیث پاک میں تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویڈ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے<br>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی افتد امیں نماز<br>ناجائز کام کے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لینے والا اور وینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نظر تکنے کی حقیقت تحویذ گذرے کی شرعی حیثیت "یا بدوح" کی مہر کا تعویذ کیا حدیث پاک بیل تعویذ لئکائے کی ممانعت آئی ہے تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے جائز مقصد کے لئے تعویذ کرئے والے کی اِقتد امیں نماز ناجائز کام کے لئے تعویذ کرئے والے کی اِقتد امیں نماز حق کام کے لئے تعویذ لکھنا ڈنیوی تدبیر ہے، جادت نہیں                                                                                                                                                       |
| MAD       MAD </th <th>نظر تکنے کی حقیقت<br/>تعویذ گنڈے کی شرع حیثیت<br/>''یا بدوس'' کی مہر کا تعویذ<br/>گیا حدیث پاک بین تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br/>تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے<br/>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتدامیں نماز<br/>ناجائز کام کے لئے تعویذ کھے ناجائز ہے، لینے والا اور وینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے<br/>حق کام کے لئے تعویذ کھے اُڈیوی تدبیر ہے، عبادت نہیں<br/>پانی پردَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر چھونک مارنے کی ممانعت آئی ۔</th>            | نظر تکنے کی حقیقت<br>تعویذ گنڈے کی شرع حیثیت<br>''یا بدوس'' کی مہر کا تعویذ<br>گیا حدیث پاک بین تعویذ لئکانے کی ممانعت آئی ہے<br>تعویذ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے<br>جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتدامیں نماز<br>ناجائز کام کے لئے تعویذ کھے ناجائز ہے، لینے والا اور وینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے<br>حق کام کے لئے تعویذ کھے اُڈیوی تدبیر ہے، عبادت نہیں<br>پانی پردَم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر چھونک مارنے کی ممانعت آئی ۔            |
| MAD       MAD </th <th>نظر آگئے کی حقیقت<br/>'' یا بدوس'' کی مہر کا تعویڈ<br/>'' یا بدوس'' کی مہر کا تعویڈ اٹکائے کی ممانعت آئی ہے<br/>آئعویڈ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے<br/>جائز مقصد کے لئے تعویڈ کرنے والے کی اقتد امیس نماز<br/>ناجائز کام کے لئے تعویڈ کھی ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے<br/>حق کام کے لئے تعویڈ لکھیا ڈنیوی تد ہیر ہے، عبادت نہیں<br/>پانی پر قرم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں پانی پر چھونک مارنے کی ممانعت آئی ۔<br/>تعویڈ کامعاوضہ جائز ہے۔</th> | نظر آگئے کی حقیقت<br>'' یا بدوس'' کی مہر کا تعویڈ<br>'' یا بدوس'' کی مہر کا تعویڈ اٹکائے کی ممانعت آئی ہے<br>آئعویڈ گنڈ اسمجے مقصد کے لئے جائز ہے<br>جائز مقصد کے لئے تعویڈ کرنے والے کی اقتد امیس نماز<br>ناجائز کام کے لئے تعویڈ کھی ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے<br>حق کام کے لئے تعویڈ لکھیا ڈنیوی تد ہیر ہے، عبادت نہیں<br>پانی پر قرم کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ صدیث میں پانی پر چھونک مارنے کی ممانعت آئی ۔<br>تعویڈ کامعاوضہ جائز ہے۔ |

| ۵۰۱                                                             | تقصان "بنجائے والے تعوید جادولو تلے حرام ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۱                                                             | كالا جاد وكرنے اور كروانے والے كاشرى تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵+r                                                             | جوجاد ویاسفلی مل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فر ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | جادواوراس كاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۲                                                             | سفاعمل کرتے اور کرانے کا گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 | شریعت میں جادوگروں کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 | چ دو کے اثرات کا ازالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰۴                                                             | سفلی عملیات ہے تو بہ کرنی جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۰۴                                                             | جاد و کاشک ہوتو کون ی آیت پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۴                                                             | جادوكاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۰۴                                                             | جادوے متا ار مخص مقتول شار ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ت                                                               | جناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵+۵                                                             | جنات کے لئے رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۲                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 | حتات کا وجو وقر آن دوجد سٹ سے ٹاست سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵•۲                                                             | اہلِ ایمان کو جنات کا وجود تنگیم کئے بغیر جارہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰۲                                                             | اہلِ ایمان کو جنات کا وجود تنگیم کئے بغیر چارہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰۲<br>۵۰۷                                                      | ابل ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر جارہ نیس<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے۔<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا۔                                                                                                                                                                                                                                         |
| △•∀<br>△•∠<br>△•∧                                               | ابل ایمان کو جنات کا وجود شنیم کئے بغیر چار ہنیں<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جن ، بھوت کا خوف                                                                                                                                                                                                                       |
| Δ•Υ                                                             | ابل إيمان كو جنات كا وجود تنكيم كئے بغير جارہ نيم<br>جنات كا انسان پرآنا حديث ہے ثابت ہے<br>جنات كا آدمى پرمسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت كا خوف<br>جنوں مجوت كا خوف                                                                                                                                                                                                  |
| Δ•Υ                                                             | اہل ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر جارہ ہیں<br>جنات کا انسان پر آنا حدیث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت کا خوف<br>جنوں مجودت کا خوف<br>جنوں مجودوں کا علاج عور توں کوسامنے بٹھا کر کرنا<br>جنات یا مختف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی تھم                                                                                 |
| Δ•4 Δ•4 Δ•9 Δ•9                                                 | ابل إيمان کو جنات کا وجود تشکيم کئے بغير جارہ نبيل<br>جنات کا انسان پرآنا حديث سے ثابت ہے<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جن ، مجوت کا خوف<br>جنوں مجودت کا خوف<br>جنوں مجودت کا خوف<br>جنوں مجودت کا خوف<br>جنوں مجادت کے خورتوں کوسا شنے بٹھا کر کرنا<br>جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شری تھم<br>رُوحانی عملیات کی حقیقت اورائس کی اجازت |
| 6.7         6.2         6.4         6.9         6.9         6.9 | اللِ ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر جارہ نہیں ۔ جنات کا انسان پر آنا حدیث سے ثابت ہے ۔ جنات کا آدمی پر مسلط ہوجانا ۔ جن ، مجموت کا خوف ۔ جنوں مجموت کا خوف ۔ جنوں مجموت کا خوف ۔ جنوں مجموت کا خوف ۔ جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرع تھم ۔                                                                                            |
| Δ•4 Δ•4 Δ•9 Δ•9                                                 | اللِ إيمان كو جنات كا وجود تشليم كئے بغير جارہ نہيں جنات كا انسان پر آنا حديث ہے ثابت ہے جنات كا آدى پر مسلط ہوجاتا جن ، مجوت كا خوف جنوں مجود كا خوف جنوں مجود كا علاج عور توں كوسا منے بٹھا كركرتا جنات يا مختلف علوم كے ذريع عمليات كرنے والوں كا شرى تحكم رُوحانى عمليات كى حقيقت اور اُس كى اجازت رُوحانى عمليات كى حقيقت اور اُس كى اجازت                 |

| SIT | اللَّد تعالىٰ كى تعلم عدولى صرف شيطان نے كہ تھى ،اس كى اولا و نے اس كى بيروى كى |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۲ | کیا اِبلیس کی اولادہے؟                                                          |
| ۵۱۳ | المرادي حقيقت كيابٍ؟                                                            |
| ۵۱۳ | تسغير بهمزاد تسغير جنات ،مؤكل حاضر كرنا                                         |
|     | شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوائے اور آروائے ہیں کروائے والا گمراوہے                |
| ۵۱۵ | چکردارہواکے بگولے کے بارے میں شرایعت کا کیا تھم ہے؟                             |
|     |                                                                                 |

#### رُسومات

| ۲۱۵ | توهات کی حقیقت                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | بچوں کو کالے رتک کا ڈورا با ندھنا یا کا جل کا ٹکا لگا تا        |
| 214 | سورځ کرېن اور حامله عورت                                        |
|     | سورج اور چا ندگر بن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے ہے رسیال نکالنا |
| ۵ ۷ | عيدي ما تكنے كى شرعى هيئيت                                      |
|     | سالگره کی رسم انگریزوں کی ایجاد ہے                              |
|     | سالگره کی رسم میں شرکت کرنا                                     |
| ۵19 | مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا                                     |
|     | ئے عیسوی سال کی آمد پرخوشی                                      |
|     | '' اپریل نول'' کاشری تمم                                        |
| ۱۲۵ | دریا میں صدقے کی نیت سے پیسے گراناموجب وہال ہے                  |
|     | غلط رُسو مات كأكنا ه                                            |
|     | ما يوں اور مېندې کې رسميس غلط بيل                               |
|     | شادی کی رُسو ہات کوقد رت کے یا وجود نہ رو کنا شرع کیسا ہے؟      |
|     | شادی کی مووی بنا نا اور فو ٹو تھنچوا کرمحفوظ رکھنا              |
| ٦٢٣ | عدر کی وجہ ہے اُٹکلیاں چنٹا تا                                  |
| ۳۳۵ | رات کواُ نگلیاں چنخا نا                                         |

| فهرست | ۳۳                                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد دوم)                      |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ara   |                                         | کیا اُٹکلیاں چٹخا نامنحوں ہے؟                           |
| ara   |                                         | 127 . 12                                                |
| ara   |                                         | week the same                                           |
| ۵r۵   |                                         | بج كود كھنے كے معيے دينا                                |
| ۵۲۲   |                                         | عیدکارڈ کی شرعی حیثیت                                   |
|       |                                         |                                                         |
|       | 7° 7, 7°                                |                                                         |
|       | توہم برستی                              |                                                         |
| 074   |                                         | اسلام میں بدشکونی کا کوئی تصورتیں                       |
| ۵۲۷   |                                         | اسلام تحوست کا قائل نہیں ہنحوست انسان کی بدم کی میں ہے  |
| ۵۲۷   |                                         | لڑ کیوں کی پیدائش کو منحوں سمجھنا                       |
| ۵۲۸   |                                         | عورتوں کو مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا جائز ہے؟            |
| ara   | ** ** *** ******** ****                 | مهینول کی شخوست                                         |
| ara   | 4-44-144418-448444444                   | محرتم ،صغر ، رمضان وشعبان بین شادی کرنا                 |
| ۵۲۹   |                                         | يوم عاشوراكياب؟ال دن كياكرنا حابة؟                      |
| ۵۳۰   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ما وصَفْرِ كُومْنُولِ مجھنا كيسا ہے؟                    |
| ۵۳۰   |                                         | مفرکے آخری بدھ کی شرعی حیثیت                            |
| ar •  | . ,                                     | شعبان میں شادی جائزہے                                   |
| ۵۳ •  |                                         | كيامحرّم ،مفريس شاديال رخ غم كاباعث موتى بين            |
| arı   | **********                              | عیدالفطر وعیدالامنی کے درمیان شادی کرنا                 |
| ۵۳۱   | ***********                             | كيامنگل، بدھ كوسرمدلكا نانا جائز ہے؟                    |
| ari   |                                         | '' نوروز'' کے تہوار کا اِسلام سے پی تعلق نہیں           |
| arr   |                                         | " توروز" کی نماز اسلام کی نظر میں                       |
| ۵۳۳   |                                         |                                                         |
| orr   | **********************                  | عصر کے بعد حجھاڑو دینا، چپل کے اُویر چپل رکھنا کیسا ہے؟ |
| orr   |                                         | 1. (                                                    |

| ۵۳۳                                                                         | ألثي چپل كوسيدها كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۴                                                                         | استخارہ کرناحق ہے، لیکن فال کھلوا نا نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۳                                                                         | قرآن مجیدے فال نکالنا حرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا تھم مجھنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                             | وست شناسی اور إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                             | وست شناسي اورعلم الاعداد كاسيكهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳۹                                                                         | وست شناسی کی کمانی کمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۰                                                                         | ستارول كاعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ది *                                                                        | شادی کے لئے ستارے ملانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۱                                                                         | نجوم پر اعتقاد کفرہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۳۱                                                                         | الل فجوم پر إعتاد دُرست نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۱                                                                         | يُر جول اورستاروں ميں کو ئي ذاتي تأثيرنيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۲                                                                         | نجوی کو ہاتھ د کھا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | مستقبل کے متعلق قیاس آرائیاں اور اُن پریفین کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۲                                                                         | جومجم ہے متعقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۲                                                                         | جونجم ہے منتقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی<br>ستاروں کے ذریعے فال نکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳۲                                                                         | جونجم ہے منتقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی<br>ستاروں کے ذریعے فال نکالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۳۲                                                                         | جونجم ہے متنقبل کا حال ہو چھے، اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی<br>ستاروں کے ذریعے فال نکالنا<br>علم الاعداد پریفین رکھنا گناہ ہے۔<br>اعداد کے ذریعے شادی کی کامیا بی ونا کامی معلوم کرنا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۲                                                                         | جونجم ہے متنقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ستاروں کے ذریعے قال نکالنا علم الاعداد پریقین رکھنا گناہہ۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میابی و نا کا می معلوم کرنا دُرست نہیں ہاتھ کی لکیروں پریقین رکھنا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arr       arr       arr       arr       arr                                 | جونجم ہے مستقبل کا حال ہو جھے، اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔۔۔ ستاروں کے ذریعے فال ٹکالٹا علم الاعداد پریفین رکھنا گن ہ ہے۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میابی و نا کا می معلوم کرنا دُرست نہیں ۔۔۔ ہاتھ کی کئیروں پریفین رکھنا دُرست نہیں ۔۔۔۔۔۔ اُلّو بولنا اور خوست                                                                                                                                                                                                          |
| arr         arr         arr         arr                                     | جونجم ہے مستقبل کا حال ہو جھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔۔۔ ستاروں کے ذریعے فال نکالنا علم الاعداد پریفین رکھنا گنا ہے۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میا بی و نا کا می معلوم کرنا دُرست نہیں ہاتھ کی کیسروں پریفین رکھنا دُرست نہیں اُلّو بولنا اور تحوست شادی پردروازے میں تیل ڈالنے کی رسم                                                                                                                                                                                  |
| arr       arr       arr       arr       arr                                 | جونجم ہے متعقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔۔۔ ستاروں کے ذریعے فال نکالنا علم الاعداد پریفتین رکھنا گن ہے۔۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میابی و نا کا می معلوم کرنا دُرست نہیں ۔۔۔ ہاتھ کی لکیرون پریفتین رکھنا دُرست نہیں ۔۔۔ اُلُو بولنا اور نحوست ۔۔۔ شادی پر درواز ہے میں تیل ڈالنے کی رسم ۔۔۔ نظر بدیے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا ہا ندھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                       |
| arr         arr         arr         arr         arr         ara             | جونجم ہے منتقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ستاروں کے ذریعے قال نکالنا علم الاعداد پریقین رکھنا گن ہے۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میا بی و نا کا می معلوم کرنا دُرست نہیں ہاتھ کی کیسروں پریقین رکھنا دُرست نہیں اُلّو بولنا اور نحوست شادی پردروازے بیس تیل ڈالنے کی رسم شادی پردروازے بیس تیل ڈالنے کی رسم نظر بدسے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا با ندھنا غروبی آفاب کے فوراً بعد بی جلانا                                                                 |
| arr         arr         arr         arr         ara                         | جونجم ہے مستقبل کا حال ہو چھے،اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔۔۔ ستاروں کے ذریعے فال نکالنا علم الاعداد پریقین رکھنا گن ہے۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میا بی و نا کا می معلوم کر نا دُرست نہیں ۔ ہاتھ کی لکیروں پریقین رکھنا دُرست نہیں ۔ اُلّو بولنا اور خوست ۔ شادی پردروازے ہیں تیل ڈالنے کی رسم ۔ نظر بدسے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا با ندھنا ۔۔۔ غروب آفتاب کے نور آبعد بتی جلانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
| arr         arr         arr         arr         ara         ara         ara | جونجم ہے مستقبل کا حال ہو چھے، اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arr         arr         arr         arr         ara         arr         arr | جونجم ہے مستقبل کا حال ہو چھے،اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ستاروں کے ذریعے قال نکالنا علم الاعداد پریفین رکھنا گن ہے۔ اعداد کے ذریعے شادی کی کا میا بی و نا کا می معلوم کر نا دُرست نہیں ہاتھ کی کیسروں پریفین رکھنا دُرست نہیں اُلّو پولنااور نحوست شادی پردروازے میں تیل ڈالنے کی رسم شادی پردروازے میں تیل ڈالنے کی رسم نظر بدہ ہے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا با ندھنا غروب آ قاب کے فوراً بعد بی جلانا منگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونا ہنگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونا |

| ۵۳۷          | کیاعصرومغرب کے درمیان مُر دے کھانا کھاتے ہیں                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۵۴۷          | تو ہم پری کی یا تیں                                                |
|              | شیطان کونماز ہے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹنا غلط ہے       |
| ۵۳۸          | نقصان ہونے پر کہنا کہ: '' کوئی منحوں منج ملا ہوگا''                |
| ۵۳۸          | اُ لئے دانت نکلنے پر برشکونی توجم پرتی ہے                          |
| موتی         | چا ندگر بن باسورج گربن سے جاند باسورج کوکوئی أذ يت نبس:            |
| ۵۳۸          | '' حاجن کا اعلان' نامی پیفلٹ کے بارے میں شرع تھم                   |
| ۵۳۹          | کیا آسانی بجلی کالے آوی پر ضرور کرتی ہے؟                           |
| ۵۳۹          | عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالیما جائز ہے                             |
| △△ •         | جمعہ کے دن کیڑے وطونا                                              |
| ۵۵۰          | عصراورمغرب کے درمیان کھا ناپینا                                    |
| راسته کا ثنا | کے ہوئے ناخن کا پاؤں کے نیچ آنا، پتلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کا    |
| ۵۵۱          | کالی بلی کارا منے میں آ جاتا ،اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو منحوں جا |
| ين           | اوک کے چھلکے اور بیج بھلا تگنے سے بیاری ہونے کا یقین وُرست بنہ     |
| ۵۵۱          | ز مین پر گرم پانی ڈالنے ہے پھونیں ہوتا                             |
| DDT          | نمك زمين پرگرنے ہے چھنيں ہوتا،ليكن قصداً كرانا كراہ ہے             |
| ۵۵r          |                                                                    |
| aar          | چقروں کومبارک مانامبارک سمجھنا                                     |
| 667          | پھری ہے شفاکے لئے وظیفہ                                            |
| ۵۵۳          | فیروزه پقرحضرت عمرٌ کے قاتل فیروز کے نام پر ہے                     |
| 66°          | پقرول کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟                               |
| ۵۵۳          | فیروز داور عقیق کی انگوشمی کااستعمال                               |
| ۵۵۳          | پھراورنگینول کے اثرات پریفتین رکھنا دُرست نہیں                     |
| ۵۵۳          |                                                                    |
| ΔΔΥ          | نظراً تارنے کے لئے سات مرجیں جلانا                                 |

#### متفرق مسائل

| ۵۵۷        | کا فر لوکا فر کہن کی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷        | کافر لوکا فر کہن میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵۸        | متبرك قطعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | كياز مين پر جبرائيل عليه السلام كي آمد بند هو تن ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۵۸        | كيا دُنياوما فيها معون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩۵۵        | كيا" خداتعالى فرماتے بين" كهنا جائز ہے؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | كيا" القد تعالى فرماتے بين 'كہنا شرك ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | " خدا حا فظ' کہنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۰۲۵        | الله تعالی کے لئے لفظ مندا ''بولنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | الله كي جيكه لفظ "خدا" كااستعمال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DYI        | كيا الله تعالى كو شدا " كينے والے غلطي پر بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الم        | الله تعالی کا نام مجمی عظمت ہے لینا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٢٥        | كياالقد تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے ' جل جل بد ، جل شانہ' 'وغير وكہنا ضرورى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢٥        | الله تعالى كنام كساته لفظ صاحب كاستعمل السنسال الله تعالى كالمستعمل الله تعالى كالمستعمل المستعمل المس |
| ۳۲۵        | لفظ الله " ك معتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nra        | كيالفظ فدا 'لفظ الله كا ترجمه على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۲۵        | كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۵        | لفظر فدا "كاستعال را شكالات كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۲۷        | " الله بی میرایاراور محبوب ہے" کہنے کا شرکی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۲۵        | نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دُوسر بے نعر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | يه كهناكه: "تمام بى نوع انسان الله كے بين علط بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 679        | الله تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>DY9</b> | الله تعالیٰ ہے حسن طن سے کیامرادہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 649        | الله تعالیٰ ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ۵۲۹                                           | قدرت إلى معلق أيك منطقي مغالطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷+                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۷۱                                           | 4 9 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۷۱,                                          | ° ماشاءالله 'انگریزی بین لکسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                               | الله تعالیٰ کی محبت میں رونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۷۲                                           | الله تعالیٰ إحسان کیوں جماتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کومنع کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۷۲                                           | النراساؤنڈے رحم مادر کا حال معلوم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۳                                           | شکم ما در میں اڑ کا بالڑ کی معلوم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۷۳                                           | مال کے پیٹ میں بچہ ما پکی بتاوینا آیت ِقرآنی کے خلاف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۷۵                                           | نم ود کے مبوت ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۷۲                                           | ابلیس کے لئے سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۷۲                                           | سورة أحزاب مين بارآ مانت ہے كيا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵44                                           | تمام جہانوں کامفہوم کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عال ہوئے ہیں؟                                 | قرآن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تثنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A/A                                           | . / h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| W 2 / 1                                       | عزاب ِشدید کے درجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۷۹                                           | سورهٔ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجود ه صورت ِ حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                               | سورهٔ دُ خَان کی آیات اور خلیج کی موجوده صورت حال<br>زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۷۹                                           | سورہ وُ خان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت حال<br>زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین ہے ختی کا مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷۹                                           | سورهٔ دُ خَان کی آیات اور خلیج کی موجوده صورت حال<br>ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین سے ختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸۰                                           | سورهٔ دُ خان کی آیات اور شیخ کی موجوده صورت حال ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟ کفار اور منافقین سے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت "تاریخی روایات کی شرعی حیثیت د اوّل بیت "سے کیا مراد ہے؟ مسجد اِقصلی یا خانهٔ کعب؟                                                                                                                                                                                       |
| ۵۸۰                                           | سورهٔ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجوده صورت حال ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟ کفار اور منافقین سے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت "اریخی روایات کی شرعی حیثیت " اوّل بیت " سے کیا مراد ہے؟ مسجد اِقصلی یا خانهٔ کعب؟                                                                                                                                                                                     |
| ۵۷۹<br>۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲                      | سورهٔ دُ خان کی آیات اور شیخ کی موجوده صورت حال ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟ کفار اور منافقین سے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت "تاریخی روایات کی شرعی حیثیت د اوّل بیت "سے کیا مراد ہے؟ مسجد اِقصلی یا خانهٔ کعب؟                                                                                                                                                                                       |
| ۵۷۹<br>۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲                      | سورهٔ دُ خَان کی آیات اور نیج کی موجوده صورت حال زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟ کفاراور منافقین سے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت "او آئی روایات کی شرعی حیثیت سورهٔ ما کده کی آیت: ۲۹،۲۸ کا مجیح مصداق قرآن کریم میں 'میں نے جب بھی کوئی نی بھیجاتم نے جمیشہ اِنکارکیا' وَاتَبْعُوْا مَا تَعْلُوا' میں 'میں 'نافیہ ہے یا موصولہ؟                                                                          |
| ۵۷۹<br>۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲<br>۵۸۳               | سورهٔ دُوْن کی آیات اور خلیج کی موجوده صورت حال زیمن کے خزانو ل کوحاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟ کفار اور منافقین ہے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت '' اوّل بیت' سے کیا مراد ہے؟ مسجد اقتسیٰ یا خانۂ کعب؟ سورهٔ ما کده کی آیت : ۲۹،۲۸ کا سیج مصداق قر آن کریم میں 'میں نے جب بھی کوئی نی بھیجاتم نے بمیشہ اِنکارکیا'' وَ اَتَّبِعُوْا مَا تَعَلُوا'' میں ''ما'' نافیہ ہے یا موصولہ؟ آسان وز میں کی پیدائش کتے دلوں میں بوئی ؟ |
| ۵۷۹<br>۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲<br>۵۸۳<br>۵۸۳        | سورهٔ دُ خَان کی آیات اور نیج کی موجوده صورت حال زیمن کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟ کفاراور منافقین ہے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت '' اوّل بیت' ہے کیا مراد ہے؟ مجدِ اِتصلی یا خانہ کعب؟ سورهٔ ماکده کی آیت: ۲۹،۲۸ کا سیج مصداق قر آن کریم میں'' میں نے جب بھی کوئی نی بھیجاتم نے بمیشہ اِنکارکیا'' " وَاتَّبْعُوْا مَا تَعْلُوا'' میں ''میں نافیہ ہے یا موصولہ؟                                            |
| ۵۷۹<br>۵۸۰<br>۵۸۱<br>۵۸۲<br>۵۸۳<br>۵۸۳<br>۵۸۳ | سورهٔ دُوْن کی آیات اور خلیج کی موجوده صورت حال زیمن کے خزانو ل کوحاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟ کفار اور منافقین ہے ختی کا مصداق تاریخی روایات کی شرعی حیثیت '' اوّل بیت' سے کیا مراد ہے؟ مسجد اقتسیٰ یا خانۂ کعب؟ سورهٔ ما کده کی آیت : ۲۹،۲۸ کا سیج مصداق قر آن کریم میں 'میں نے جب بھی کوئی نی بھیجاتم نے بمیشہ اِنکارکیا'' وَ اَتَّبِعُوْا مَا تَعَلُوا'' میں ''ما'' نافیہ ہے یا موصولہ؟ آسان وز میں کی پیدائش کتے دلوں میں بوئی ؟ |

| ۵۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لله کے عذاب اور آزمائش میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| △٩•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مبراوربے مبری کا معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| △9・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سروار ہوں گے' سے کیا مراد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 69r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'لونڈی اینے آقااور ملکہ کو جنے گ' ہے کیامرادہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 69r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فرمود ہُ رسول سو تکمتیں رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کیا حضورصلی القدعلیہ وسلم نے ابولہب کے لڑکے کو بددُ عا دی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ∆96°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منافقین کوسیمرنبوی ہے نکا کئے کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایت کی گھڑت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بجے کو میٹھا چھوڑ نے کی حضورصلی انٹدعلیہ وسلم کی نصیحت والی رو                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نناس کا قصه من گھڑت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ویری مربیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نسوب چيزوں کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شاہی معجدلا ہور کے عجائب کھر میں آپ سلی القد علیہ وسلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضر صلی اپنی اسلمی نوفتی سرای کی طور کریا تنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معطور فاللدمانية وسم كالم ملده بعدمله ووق يول الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معجد نبوی اور روضة اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مىجد نبوى اورروضة اطهركى زيارت كے لئے سفر كرنا<br>حقوق الله اور حقوق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | معجد نبوی اور روضهٔ اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا<br>حقوق الله اور حقوق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Δ94<br>Δ94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مهر نبوی اور روضهٔ اطهرکی زیارت کے لئے سفر کرنا<br>حقوق الله اور حقوق العباد<br>پیمباد الرحمٰن کی صفات ہیں.<br>'الإیمان عریان و لباسه التقویٰ'' کی تحقیق                                                                                                                                                                                                  |
| Δ94<br>Δ94<br>Δ99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معجد نبوی اور دوخهٔ اطهرکی زیارت کے لئے سفر کرنا<br>حقوق اللہ اور حقوق العباد<br>پرعباد الرحمٰن کی صفات ہیں.<br>'الإیمان عربان و لباسه التقوی' کی تحقیق<br>مختلف فرقوں کے ہوئے ہوئے غیرمسلم کیے اسلام قبول کر ۔۔                                                                                                                                          |
| Δ94<br>Δ99<br>Δ99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معجد نبوی اور دوختهٔ اطهرکی زیارت کے لئے سفر کرنا<br>حقوق الله اور حقوق العباد<br>پیمباد الرحمٰن کی صفات ہیں۔<br>"الإیمان عربان و لباسه التقویٰ" کی تحقیق<br>مختلف فرقوں کے ہوئے ہوئے غیر مسلم کیسے اسلام قبول کر ۔<br>علائے کرام کسی نہ کسی گروہ سے کیوں مسلک ہوتے ہیں؟                                                                                  |
| Δ94<br>Δ99<br>Δ99<br>Υ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | معجد نبوی اور دوخت اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرتا<br>حقوق اللہ اور حقوق العباو<br>پیعبا دالرطن کی صفات ہیں۔<br>'الإیسان عربان و لباسه التقوی' کی تحقیق<br>مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کیے اسلام قبول کر یہ<br>علائے کرام کسی نہ کسی گروہ سے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟                                                                                     |
| 094       099       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400       400 </th <th>مهجر نبوی اور روضهٔ اطهر کی زیار بت کے لئے سفر کرنا</th> | مهجر نبوی اور روضهٔ اطهر کی زیار بت کے لئے سفر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Δ94<br>Δ99<br>Δ99<br>Υ••  Υ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معجدِ نبوی اور روضہ اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پیمباد الرحمٰن کی صفات ہیں۔ الابیعان عربیان و لباصه التقوی'' کی تحقیق۔۔۔۔۔۔۔ مختلف فرقوں کے ہوئے ہوئے غیر مسلم کیسے اسلام قبول کر ۔۔ علائے کرام کی نہ کی گروہ سے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟ ۔۔۔۔ المہند علی المفند سے متعلق غلط نبنی کا از الہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Δ94<br>Δ99<br>Δ99<br>Υ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | منجر نبوی اور دوخهٔ اطهری زیارت کے لئے سنز کرنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پیمباد الرحمٰن کی صفات ہیں۔ االإید مان عربیان و لباسه التقوی "کی تحقیق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                     |

| رائے کا تھم دُ وسراہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           | اختلاف       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ت وواقعات پرہے                                                                                       | غادحالا      |
| ں کا پیذ <sup>نہم</sup> ن ہو، وہ گمراہ ہیں                                                           | جن لو گوا    |
| اع لا إله است حسينٌ                                                                                  | حقا كه بنا   |
| م ہے یو چھر کمل کرنے والا بری الذمہ نہیں ہوجا تا                                                     | مسيعال       |
| ام کامقصداً سے نافذکرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟                                                         | دِ بِنِ اسلا |
| ور إنفرادي! صلاح کي اڄميت                                                                            | إجماعيا      |
| ں منیاءالحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟                         | كياجزل       |
| وریے عملی کے ویال کامواز نہ                                                                          | یے کمی ا     |
| ریکن وغیره کفاررمتوں کے زیاد ہ حقداریا مسلمان؟                                                       |              |
| زیا کی ترقی اورخوش مالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟<br>                                       |              |
| <br>وں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آ زمائش                                                          |              |
| تول کا بیان                                                                                          |              |
| ے کیا اسباب ہیں؟ اورمسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |              |
| رہن ، جا ندگر ہن ،اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں                                                 | and the same |
| ی کی وزیادتی کے اسباب                                                                                | ,            |
| حانی صلاحیت ظاہر کیوں نبیس ہور ہی؟                                                                   |              |
| كاايك سكماشا بى استدلال                                                                              |              |
| را ہب کا کیلنڈر                                                                                      |              |
| ، میں غیرمسلم کومبمان خصوصی بنانا<br>ایس غیرمسلم کومبمان خصوصی بنانا                                 |              |
| ا ہونے والا بچے آخرت میں اُٹھایا جائے گا                                                             |              |
| ں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث <b>ت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے س</b> اتھ کیامعا ملہ ہوگا؟ |              |
| عا ندير يه نيخ نا<br>عا ندير يه نيخ نا                                                               |              |
| ره پرانسانی آبادی                                                                                    |              |
| ر پ<br>کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                           |              |
| ق کی حقیقت                                                                                           |              |

19

| ١٣١   | کھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | علم الاعداد سيكعنا اوراس كااستنعال                                     |
| ٦٣٢   |                                                                        |
| YPP   | کیا کاروباریس پھنستاء اللہ تعالیٰ کی نارامنی کی علامت ہے؟              |
| YPP   | يُر ڪ کام پرلگانے کاعذاب                                               |
| אייןץ | انسان اور جانوریش فرق                                                  |
| Yra   | كيا إخلاص كلمه پڙھنے والاجنت ميں جائے گا؟                              |
| YP Y  | قومى ترانے كے معرع" ساية خدائے ذُوالجلال" براشكال                      |
| YP"Y  | قائداعظم كاعقيده كياتها؟ اوراً نهيل "قائداعظم" كيول كهتي بين؟ .        |
| ۲۳۹   | قا كداعظم كوت عليه السلام تشبيه دينا                                   |
| Yr'   | '' وہائی'' کے کہتے ہیں؟                                                |
| ٧٣٧   | كيا الربية كماته عليه السلام" كهديجة بي؟                               |
| لكمنا | إمام ابوحنیفیّهٔ شیخ عبدالقادر جیلانیّ وغیرہ کے ناموں کے ساتھ ''نظم''' |
| YFA   | لفظ مولانا "ككمنا                                                      |
| ٣٣٨   | عالم وين كو مولانا" ہے موسوم كرنا                                      |
| YFA   | ۱۰ مولوی اور مملا ،                                                    |
| ۲۳۹   | سركاصدقد                                                               |

#### يشع النوالرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# كفر،شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

#### شرک کے کہتے ہیں؟

سوال: بشرك مس كو كهتة بين؟

جواب:..خدا تعالی کی ذات وصفات میں کی وشریک کرنا شرک کہلاتا ہے،اس کی قسمیں بہت ی میں مختصریہ کہ جومعاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا جا ہے تھاوہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔

#### شرك كي حقيقت كيا ہے؟

سوال:...شرک ایک ایسا گناہ ہے جواللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فر مائیں گے، البتہ وہ مخص مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تب ہی یہ گناہ معاف ہوسکتا ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ اگر کوئی مخص نادانستہ طور پرشرک میں مبتلا ہوجا تا ہے اوراس حالت میں مرجا تا ہے تو اس کا یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فر مادیں کے یا بھی بخشش نہ ہوگی؟

جواب:...شرک کے معنی میں تقالی کی اُلوہیت میں یااس کی صفاتِ خاصہ میں کئی وسرے کوشر کیے کرنا۔ اور پیجرم بغیر (۳) تو ہے کے نا قابلِ معانی ہے۔ نادانستہ طور پرشرک میں مبتلا ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آئی ،اس کی تشریح فر مائی جائے۔

#### أمورغيرعا دبياورشرك

سوال: ... کیااللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاءاور فرشتوں کو اِختیارات اور قدرتیں بخش میں؟ جیسے انبیائے کرام نے مُر دوں کو زندہ کیا، اس کے علاوہ کو کی فرشتہ ہوائیں چلاتا ہے، کوئی پائی برساتا ہے، وغیرہ ،گر'' درس تو حید'' کتاب میں ہے کہ بھلائی مُرائی ،نفع نقصان کا اختیارالتد کے سواکسی اور کیس نفع ونقصان کی قدرت جاننا ماننا شرک ہے۔

<sup>(</sup>۱) الإشراك هو البات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثبان. (شرح العقائد ص ١٣٦ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: شرك الإنسان في الدين .. .. وهو إثبات شريك تأه تعالى وهو على أربعة أنحاء الشرك في الألوهية، والشرك في وجوب الوجود، والشرك في التدبير، والشرك في العبادة. (قواعد الفقه ص:٣٣٤، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) الشرك على ثالات مراتب وكله محرم، وأصله إعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم ...إلخ. (تفسير قرطبي ج: ۵ ص: ۱۱۸ ملع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَّكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يُشَآءُ" الآية (النساء: ١١١).

#### کا فراورمشرک کے درمیان فرق

سوال:...کافر اورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ کافر اورمشرک کے ساتھ دوئتی کرنا، طعام کھانا اور سلام کا جواب ویناجا نزیے پانبیں؟ نیزیہ کہا گرسلام کا جواب وینا جائز ہے تو کس طرح جواب دیا جائے؟

جواب: ... آنخضرت علی القدعلیه وسلم کے لائے ہوئے وین بیس ہے کی بات ہے جو اِنکار کرے وہ '' کافر'' کہا تا ہے۔ اور جوشخص خدا تعالٰی کی ذات بیس، صفات بیس، یا اس کے کامول بیس کی دُوسرے کوشر یک سمجھے وہ '' مشرک'' کہلاتا ہے۔ کافرول کے ساتھ دوئتی رکھنامنع ہے، گر بوقت بضرورت ان کے ساتھ کھانا کھانے بیس کوئی حرج نہیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دستر خوان پرکا فرول نے کھانا کھایا ہے۔ کافرکو دوتو سلام نہ کیا جائے ،اگروہ سلام کے تو جواب بیس صرف '' ویلیم'' کہا جائے۔

### " ما يوسى كفر ہے " ہے كيا مراد ہے؟

سوال:...ند ہب اسلام میں مایوی کفر ہے، ہم نے ایساسا ہے اور ساتھ ہی ہے کہ خداوند نے ہر ہے ری کا علاج پیدا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھتے ہیں کہ پھھتے ہیں کہ بھھتے ہیں کہ پھھتے ہیں کہ بھھتے ہیں کہ بھھتے ہیں کہ بھھتے ہیں وہ کا فر ہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>۱) كرامات الأولياء حق وكرامته ظهور أمر حارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة وما يكون مقروما بدعوى النبوة يكون معجزة. (شرح عقائد ص ۱۳۵، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت بكونه متصفًا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في حس الإنسان بل يختص بالواجب حل مجدة لا يوجد في غيره إلا أن يحلع هو حلعة الألوهية على غيره أو يفني غيره في ذاته ويبقى بذاته أو نحو دالك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع المخرافات كما ورد في المحديث "أن المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك" فيتذلل عنده أقصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى. رحجة الله البالغة ج: ١ ص ٢١، باب أقسام الشرك).

(٣) والكفر لغة الستر، وشرعًا تكديبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة. (درمختار ج ٣٠٠٠ ص ٣٢٣٠).

<sup>(4)</sup> وانزل وفيد عبدالقينس فني دار رملية بنت الحارث واجرى عليهم ضيافةً وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح: ١ ص: ٣١٥).

 <sup>(</sup>۲) عن انس بن مالک قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح بحارى ج ۲ ص.٩٢٥، باب كيف الردّ على أهل الدمّة بالسلام، نور محمد اصح المطايع).

جواب:...خداتعالی کی رحمت ہے مالیوی گفر ہے، صحت ہے مالیوی گفرنہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہرمرض کی دوا پیدا کی ہے، محرموت کا کوئی علاج نہیں، اب ظاہرے کہ مرض الموت تو لا علاج ہی ہوگا...!

#### كافركي توبداور إيمان

سوال:... بیں نے آج ٹی وی پر قر آن شریف کا ترجمہ دیکھا،اس میں لکھا ہوا تھا کہ:'' جو پہلے ایمان لائے اور پھر كفر كيا تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے' توسوال یہ ہے کہ اگر ایک کا فریامسلمان پہلے صاحب ایمان ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھرتو بہ کر کےمسلمان ہوجا تا ہے تو کیاا سے مخص کی تو بداور إیمان اللہ کے نز دیک قبول نہیں ہے؟ جواب دے کرتسلی فرمائیں۔

جواب:..آپ نے ترجمہ اُدھورا پڑھا، اورمطلب نہیں سمجما، اس کئے مختصری وضاحت کرتا ہوں۔وہ بیر کہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا، بیسورہُ آل عمران کی آیت: ۹۰ ہے، اس ہے پہلے آیت:۸۸،۸۷، ۸۸ میں ان لوگوں کی سز ابیان فر ما کی جو ایمان لانے کے بعد کفر اِختیار کر لیتے ہیں، پھرآیت: ۹ ۸ میں فر مایا کہ ان میں ہے جولوگ تو بہ کر کے دو بارہ اسلام لے آئیں اور اپنی رَوْش کی اصلاح کرلیں توحق تعالی شاندان کے گزشتہ گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

اس کے بعد وہ آبت ہے جو آپ نے ذکر کی ،جس کامغہوم رہے کہ:'' جن لوگول نے ایمان لانے کے بعد کفر اِفتیار کرلیا ، پھران کو کفر ہے تو بہ کر کے دوبارہ ایمان لانے کی تو فیق نہیں ہوئی، بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یہاں تک کے موت کا وقت آ گیا، اب موت کے دنت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی ، اور ایسے لوگ کیے کا فر ہیں۔'' ان آیات کو یکجا دیکھنے کے بعد کوئی اِشکال ہاقی

## کافروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے

سوال:...'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کالم میں جناب والا کا ایک جواب تھا کہ:'' غیرمسلموں مثلاً عیسا ئیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے ، گر ایسانہ ہو کہ گفرے نفرت ہی ندر ہے۔''

قرآن مجيد من پارهنمبر: ١٠ سورهٔ توبدکي آيت نمبر: ٢٨ کار جمه ہے: "اے ايمان والو! پيشرکين نجس (ناياك) بين،ان كو مجدِحرام کے قریب بھی ندآنے دو' اس آیت ہے بندہ کم علم نے بیز پنجہ اُ خذ کیا کہ شرکین نجس ہیں، جیسا کہ کتااور سؤرنجس ہے، ندکتے

<sup>(</sup>١) "إِنَّهُ لَا يَايَتَسُ مِنْ رُوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ" (يوسف: ٨٤). (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله دآء إلّا نزل له شفاء. (رواه البخارى، مشكُّوة، ص:٣٨٤ كتاب البطب والرقي، الفصل الأوَّل)، وعن أسماء بنت عميس ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنار (مشكوة ج:٢ ص:٣٨٤ كتاب الطب والرقيء الفصل الثاني) (٣) "إِلَّا إِلَّـٰذِيْنَ قَابُواْ مِنْ لِيصَّدِ ذَٰلِكَ وَأَصْـلَـحُوا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّجِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَنْ نُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالُّونَ. " (آل عمران: ٨٩ - ٩).

## غیراللّٰدکوسجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والابھی گنا ہگار ہے

سوال:...ا یک شخص نے ایک سیای لیڈری تصویر کے آگے یہ کہر کر بحدہ کیا کہ: '' ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کواور ایک سجدہ کئے۔'' ایک سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کواور ایک سجدہ کئے۔'' اس پر وہاں کھڑے ہوئے والا دُوسر افخص منع کرنے والے سے کہتا ہے کہ: '' بھائی! کیوں منع کررہے ہو؟ کیا اسے عقل نہیں؟' یااس طرح اس کے یہ کہنے ہے وہ فخص گنہگار ہے یانہیں؟ اورجس نے اسے بحدہ کرنے سے منع کیا تقہ، کیا اس کا یمل اس کے لئے ذر لیے بنجات ہوگا؟

جواب:...غیرالقد کوسجده کرنا صریح شرک ہے، اس مخص کو اُپنے اس عمل پر توبہ و اِستغفار ، تجدیدِ ایمان وتجدیدِ نکاح کرنا

<sup>(</sup>١) (إِنَّـمَا الْمُشُـرِكُوْنَ نَجَسٌ) . ودلَّت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس، وأمَّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينحس البدن والذات لأنّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٢، طبع رشيديه، كوئثه، صورة توبه آيت: ٢٩).

 <sup>(</sup>۲) وانزل وفد عبدالقيس في دار رمالة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافة وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح: ا ص: ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) "يْنَايُها الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمُ أَوْلَيْآءَ تُلَقُّونَ اِلَيْهِمَ بِالْمَودَّةِ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٣) وسؤر خنزير وكلب ... . نجس مغلظ . الخ. (درمختار ج ١ ص ٢٢٣، كتاب الطهارة، فصل في البتر).

 <sup>(</sup>٥) (فسؤر آدمي مطلق) ولو جنبا أو كافرًا ... . طاهر طهور بالاكراهة. وفي الشرح: قوله طاهر أي في ذاته طهور. أي
 مطهر لغيره من الأحداث والأخباث ... إلخ. (الدر المحتار مع الرد ج ١٠ ص:٢٢٢، باب المياه، فصل في البتر).

<sup>(</sup>٢) قال القهستاني. وفي الظهيرية يكفر بالسجدة مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص ٣٨٣٠).

چاہئے۔ منع کرنے والے کونہی عن المنکر کا تواب ہوگا، جس نے منع نہیں کیاوہ بھی عمنا ہگار ہے۔

### اینے علاوہ سب کو کا فرومشرک جھنے والا دِ ماغی عارضے میں مبتلا ہے

جواب:...آپ کی رائے سی ہے۔ بیٹفس جواپے سوالوری اُمت کو کا فرومشرک سیجھتا ہے، دِ ماغی عار ہے ہیں جتلا ہے،اس کواس کے حال پر چپوڑ ویتا جاہے۔

## كسى ہے كہنا كہ: ''مجھے امتحان میں پاس كرادو' تو شرك نہيں

سوال:...غیرالله کو بحده کرنایاان سے مدد ما نگنا شرک ہے، تواگرایک آ دمی امتحان دیتا ہے اور وہ یہ بجھتا ہے کہ بیل پاس نہیں ہوسکتا اور وہ ایک اور وہ ایک بھت ہوسکتا اور وہ ایک وہ ایک ہونے کے بعد یہ ہوسکتا اور وہ ایک وُر ہے ایک ہونے کے بعد یہ کہتا ہے کہ:'' بجھے اللہ نے پاس کیا ہے'' اگر وہ شرک نہیں کر ہاتو مشرک بین مکہ بھی تو بہی کرتے ہے کہ مانگتے تو بتوں سے تھے اور پھر کہتے ہے کہان کے ذریعے سے اللہ جارے کام کرتا ہے۔

جواب:...بیمشرک تونبیں، گنامگارہے، کیونکہ اس نے اِمتحان میں کامیاب ہونے کے لئے ناجا مُزطریقہ اِختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم!

## شرك وبدعت كسے كہتے ہيں؟

سوال:..بشرک و بدعت کی تعریف کیاہے؟ مثالوں ہے وضاحت کریں۔

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣٤، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قيال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ج:٢ : ٣٣٧، باب الأمر بالمعروف، طبع قديمي كتب خانه).

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور نصرف و اِختیار میں کسی اور کوشر یک سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔اور جو کام آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ ٌو تا بعینؓ نے نہیں کیا، جکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عبادت سمجھ کر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اس اُصول کی روشیٰ میں مثالیں آپ خود بھی متعین فر ماکتے ہیں۔

### کیاشو ہرکو'' بندہ'' کہنا شرک ہے؟

سوال: بعض مقامات میں "شوہر" کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: "شاہد، راحیلہ کا بندہ ہے"، ای طرح کمی عورت سے بوج عاجائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ وہ کہتی ہے: "بیمیرا بندہ ہے۔ "محترم! واضح فرما کیں انسان کوعورت کا بندہ کہنا دُرست ہے؟ جبکہ گل انسان خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندے کی نسبت عورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا اختال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علیاتے وین ان ناموں کے رکھنے سے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالنبی ،عبدالحن، ہیرال دید، وغیرہ کہ بیشرکیہ نام ہیں۔

جواب:...اس محاورہ بیل "بندہ" ہے مراد شوہر ہوتا ہے،اس لئے بیشرک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے" میال" کالفظ جس طرح آقا،سر داراور خدا پر استعال ہوتا ہے،ای طرح شوہر کے لئے بھی استعال ہوتا ہے،جس طرح شوہر کے لئے" میال" کا لفظ استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاورۃ بیالفاظ اس معنی میں بھی استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاورۃ بیالفاظ اس معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں۔

#### كافر، زنديق، مربد كافرق

سوال:... كافراور مرتديس كيافرق ٢٠٠

٣: ... جولوگ كسى جمو في مدى نبوت كو مانية مول وه كا فركبلا كيس مح يا مرتد؟

ا:...اسلام میں مرتد کی کیا سزاہے؟ اور کا فرکی کیا سزاہے؟

جواب:...جولوگ اسلام کو ہائے بی نہیں وہ تو کا فراصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دینِ اسلام کو قبول کرنے کے بعداس سے برگشتہ ہوجا ئیں وہ'' مرتد'' کہلاتے ہیں،اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقا ئد کفریدر کھتے ہوں اور قرآن وحدیث کے نصوص میں

(١) الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهيـة ووجـوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثان. (شرح العقائد ص:٣١)، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بماندة بل بنوع شبهة ... الخدوقي الشرح: وحيئة فيساوى تعريف الشمنى لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (الدر المختار مع الرد اغتار ج. ١ ص: ٥٦٥، مطلب البدعة خمسة أقسام). أيضًا: البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي قاله السيد. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٥٠٢، طبع الصدف كراچي).

تحریف کرکے انہیں اپنے عقا کدِ کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں ، انہیں'' زندیق'' کہا جاتا ہے ، اور جیسا کہ آ میں معلوم ہوگا کہ ان کا تھم بھی'' مرتدین'' کا ہے ، بلکہ ان ہے بھی بخت ۔ (')

ان وسنت کے نصوص کو اس مجمولے مدمی ہو جسیاں کرتے ہیں وہ زندیق ہیں۔ اور قرآن وسنت کے نصوص کو اس جمولے مدمی پر چسیاں کرتے ہیں وہ زندیق ہیں۔

سند...مرقد کا تھم یہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت وی جائے اور اس کے شہات وُ ورکرنے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنول میں وہ اپنے ارتداد ہے تو ہرکر کے لیا سپی مسلمان بن کررہنے کا عہد کرے تو اس کی تو ہے بول کی جائے اور اسے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر وہ تو ہدنہ کرے تو اسلام سے بعناوت کے جرم میں اسے تن کر دیا جائے۔ جمہوراً تمد کے زد دیک مرتد خواہ مروہ ویا عورت دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ البتہ اِمام ابوضیفہ کے زد میک مرتد کورت اگر تو ہدنہ کرے تو اسے سز اسے موت کے بجائے جس دوام کی سز اوی جائے۔ (۵) ہی تم ہے۔ البتہ اِمام ابوضیفہ کے زد میک مرتد کی طرح واجب الشل ہے ،لیکن اگروہ تو ہر کے تو اس کی جائے تھی کی جائے گی یانہیں؟ اِمام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی تو ہدکا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب الشل ہے۔ جس کہ اگروہ تو ہی کہ اگر وہ تو ہر کر اور تو دونوں روایت ہے ہے کہ زندیت کی مزا

<sup>(</sup>١) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له ... . وان طرء كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ... . وان كان مع اعترافه بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم واظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق .. . الخ. (شرح المقاصد ج:٢ ص:٢٦٨، طبع دار المعارف النعمانية).

<sup>(</sup>۲) قوله: اذا لم يعرف ان محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعنى والحهل بالصروريات في باب المكفرات لا يكون عذرًا ...الخ. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ص: ۲۹۲ طبع كراچى). وإن كان مع اعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ج: ۲ ص:۲۲۸ طبع دار المعارف النعمانية).

<sup>(</sup>٣) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعباذ بالله عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيّام فان أسلم وإلّا قتل .... الخد (هدايه ج:٢ ص:٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) والمبرد إذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام "من بدّل دينه فاقتلوه" واختلفوا في قتل المرأة ..... فقال الجمهور: تقتل المرأة، وقال أبو حنيفة: لا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية، والجمهور إعتبم دوا العبموم الوارد في ذالك. (بداية الجنهد ج: ٢ ص: ٣٣٣، شرح المهذب ج: ١٩ ص: ٢٢٨، المغنى ج: ١٠ ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>۵) وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندا ولكنها تجبر على الإسلام واجبارها على الإسلام ان تحبس وتخرج في كل يوم فتستعاب ويعرض عليها الإسلام فان أسلمت والاحبست ثانيًا هكذا الى أن تسلم أو تموت ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٥ ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) والزنديق .... فانه يستعاب وان تاب والاقتل فان استيب فتاب قبلت توبته (الجموع شرح المهذب ج: ١٩ م

<sup>(2)</sup> الزنديق .... لم يستعب ويقتل ولو أظهر توبته لأن اظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عادته ومذهبه .... الخ. (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٢٨٢).

بہر صورت قتل ہے خواہ تو بہ کا اظہار بھی کرنے دینیہ کا مخار ند ہب ہے ہے کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے ازخود تو بہر لے تو اس کی تو بہر کہ اگر وہ گرفتاری سے پہلے ازخود تو بہر لے تو اس کی تو بہ کا اعتبار نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زندیق ، مرتد سے بدتر ہے ، کیونکہ مرتد کی تو بہ کا تو بہ کے تبول ہونے پراختلاف ہے۔ (۱)
ہرتر ہے ، کیونکہ مرتد کی تو بہ بالا تفاق قبول ہے ، لیکن زندیق کی تو بہ کے قبول ہوئے پراختلاف ہے۔ (۱)
سیخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہوگئے

سوال:... حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا ، اور تم میں کے چندلوگ میر ہے سامنے لائے جا کمیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کوثر کا) پیالہ و بیتا چا ہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے تھینے لئے جا کمیں گے ، میں عرض کروں گا: اے میر ہے پروردگار! بیلوگ تو میر ہے سحابی بیں! تو خدا تعالیٰ فر مائے گا کہ: تم نہیں جانے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی بیں' (صحح بخاری)۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: '' سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور ہوشیار رہوا چند آ دمی میری اُمت کے لائے جائیں گے اس دقت میں کہوں گا: اے رَبّ! یہ تو میرے صحالی بہنائے جائیں گا اللہ کی جانب سے ندا آئے گی کہ: تونہیں جانتا، انہوں نے تیرے بعد کیا کیا؟ یہ لوگ (اصحاب) تیرے (محمسلی اللہ علیہ وسلم) جدا ہونے کے بعد مرتد ہوگئے تھے'' (میح بخاری)۔

ندکورہ بالا دواحادیث مبارکہ بیں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں ، ان احادیث مبارکہ بیں جن اصحاب کوصاف لفظول میں مرتد اور بدعتی کہا گیا ہے، وہ اصحاب کون ہیں؟

جواب:...ان کا اوّلین مصداق وہ لوگ ہیں جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور جن کے ضاف معنزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہیں جنہوں نے دِین میں گڑ بڑکی، نے نظریات اور بدعات ایجاد کیں۔

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال:... ہمارے چیانے آئے ہے تیں سال قبل ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا تھا، اوران کے پاوری کی شرا نظاکو مانے ہوئے دین اسلام کو چیوڑ کرعیسائی فد جب اختیار کرلیا تھا اور اپنا سابقہ اسلامی تام عبد البجار ختم کر کے عیسائی نام پی ایل مارٹن رکھا تھا، ان کے تمن لڑ کے بھی جو اپنے آپ کومسلم کہتے ہیں، کیمن ان کے نام عیسائیوں والے ہیں، اب ہمارے بچیا کہتے ہیں کہ ہیں دوبارہ

 <sup>(</sup>١) اذا تباب قبيلت تبويته ولم يقتل أى كفر كان وسواء كان زنديقًا .... والرواية الأخراى لا تقبل توبة الزنديق .... الخد
 (المغنى لابن قدامه ج. ١٠ ص: ٨٥، الشرح الكبير ج: ١٠ ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>٢) لَا تَـقبـل تـوبـة الزنديق في ظاهر المذهب . . . وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنّه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته ويقتل .... الخـ (البحر الوائق ج:٥ ص:١٣٦).

<sup>(</sup>٣) قال الكرماني: وهم اما المرتدون واما العصاة ... الخر عمدة القارى شرح بخارى ج: ١٢ ص: ١٣٤ ، طبع دار الفكر، بيروت).

مسلمان ہو گیا ہوں اور انہوں نے اپنا سابقہ نام عبد البجار پھر اِنقیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعدگی سے فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز ہجی اوا کرتے ہیں، جبکہ ان کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مجد ہیں آنے کا حقد ارنہیں، کیونکہ بیخت ابساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی زوجہ نے بھی دینِ اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنا اسلامی نام راحیار کھا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدیث کی روشنی ہیں ارشا وفر ما کیں کہ کیا ہید ونوں میاں بیوی اب مسلمان سمجھے جا کیں سے یانہیں؟

جواب: ... جوفض .. نعوذ بالله!... دین اسلام ہے پھر جائے اور کوئی دُوسر اندہب اختیار کر لے وہ مرقد کہلاتا ہے، اور مرقد اگر ہے دل ہے تو بہ کرکے دوبارہ اسلام قبول کر لے تو اس کی تو بہ بھی ہے، اور وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے چیا نے میسائیت قبول کر کے مرقد ہونے کے بعد اَب دوبارہ ہیوی بچوں سمیت اسلام قبول کرلیا ہے تو انہیں تجد بدنکاح کرنے کا حکم دیا جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو مجد ہے روکنا غلط ہے ، ان کے لاکوں کے نام تبدیل کر کے مسلمانوں کے جائے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو مجد ہے روکنا غلط ہے ، ان کے لاکوں کے نام تبدیل کر کے مسلمانوں کا ماد کیا جائے کہ بڑج گانہ نماز اور دین کے دیگر فرائض و واجبات کی پوری پابندی کریں اور دین مسائل بھی ضرور سے میں ۔ (\*\*)

### مذہب تبدیل کرنے کی سز ااورایسے خص سے دالدین ، بہن بھائیوں کا برتاؤ

سوال:...اگر خرب تهدیل موگیا تو مارے خرب اسلام می خرب تبدیل کرنے کی کیاسزاہ؟

جواب:...جوفض دِینِ اسلام کوچھوڑ کر مرتد ہوجائے ،اس کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے ،اگر قبول کرلے تو فبہا ، ورنہ وہ واجب الفتل ہے۔

سوال:...اگراب وہ کے کہ میں نے مذہب تبدیل نبیس کیا، تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...اس کوندامت کے ساتھ تو برکے اپنے اسلام کی تجدید کرنی چاہئے ، اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی مجمی دوبارہ تجدید کرے۔

سوال:...اوراس کے والدین اور بہن بھائی اور دوستوں کواس ہے کیسابرتا ؤکرنا چاہئے؟ جواب:...اس کوسمجھا کیں کہ اس نے غلط کیا ہے ، اگر اس کواٹی غلطی کا احساس ہوجائے تو وہ تو بہ کرکے وو ہارہ مسلمان

<sup>(</sup>١) وإن طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام . . النج. (شرح المقاصد ج٠٦ ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة . . . الخ. (تنوير الأبصار مع حاشيه ردّ انحتار ج٠٣ ص١٠٣٠، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) مَا يَكُونَ كُفُرًا إِتَفَاقًا يَبِطُلِ الْعَمِلِ وَالْنَكَاحِ ..... . . . وَمَا فِيهِ خَلَافَ يُؤْمِرُ بَالْإستَغَفَارِ وَالْتُوبَةُ وَتَجَدَيْدُ الْنَكَاحِ. (الدر المختار ج: ٣ ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) من أرتد عرض الحاكم عليه الإسلام .... فان أسلم فيها والا قتل لحديث: "من بدّل دينه فاقتلوه". (درمختار مع تنوير الأبصار ج: ٣ ص:٢٢٩، ٢٢٩، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۵) ان ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمر
 احتياط. (فتاوئ شامي ج:٣ ص:٣٣٠، باب المرتد).

ہوجائے تو بہت اچھا، ورنداس سے قطع تعلق کرلیں۔

### بيمر مقد واجب القتل ہے

سوال: ..علائے کرام اورمفتیان شرع متین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ: مسٹی رجب علی (نوشاد) ولد علی نذر ، مقیم گلستان جو ہرنے ہم ہے کہا کہ جس جس کو اِس بستی ہیں رہنا ہے اُس کو میراکلمہ: ''لا اِللہ اِلّا الله (نعوذ باللہ بقل کفر، کفرنباشد) رجب علی نوشادر سول الله'' پڑھنا ہوگا۔ ہم صلفیہ بیان کے ساتھ دستخط کر دہے ہیں کہ جسیا اُو پر لکھا گیا ہے ، ہم ہے ویسے ہی کہا گیا ہے ، اس بارے ہیں ہم علائے کرام سے فتوی جا ہتے ہیں۔

جواب: ... بيموذي مرتد ، واجب القتل ب\_اس كول كياجائ والله اعلم!

### حضرت على رضى الله عنه كومشكل كشاكهنا

سوال:... حضرت! عرض ہے کہ حاجی إمدا دالله مہاجر کی رحمۃ الله علیہ کے شجرات اور حضرت نانوتو کی رحمۃ الله علیہ کے قصا کد بیں ایک دومقام ایسے ہیں جن کو ہر بلوی حضرات سامنے رکھ کر ہمار ہے نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ،ہمیں ان اُشعار کا مطعب اور تھم مطلوب ہے ، اُمید ہے دست شفقت دراز فریا کمیں گے ، ان اُشعار کی فوٹو کا لی اِرسال خدمت ہے۔

چواب ا:... إصطلاحات كفرق سے مغبوم میں فرق ہوجاتا ہے۔ " مشكل نُشا' فاری كالفظ ہے ، اوراس كے معنی ہیں:
" مشكل مسائل كومل كرنے والا' اور بيلقب حضرت على كرتم الله وجه كو حضرت عمر رضى الله عنه نے ديا تفاع ربي ميں اس كا ترجمہ "حسل
العویصات " ہے ، اُردو میں آج كل" مشكل نُشا' كے معنی سمجے جاتے ہیں: "لوگوں كے مشكل كام كرنے والا ـ '' حاجی صاحب کے شعر
ہیں وہ معنی مراد ہیں ، بیمعنی مراد ہیں ۔

۲:... حفرت نانوتوی کے قصید ہے میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رُوحا نیت ہے اِستشفاع ہے، ''کرمِ احمدی'' کوخطاب ہے، اور یہ اِستمداد وُ نیا کے کاموں کے لئے نہیں، بلکہ آخرت میں نجات اور وُ نیا میں اِستقامت علی الدِین کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق اپنے محبوبوں کوخطاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانے ہیں کہ ان کی آوازان کے محبوب کے کان تک نہیں پہنچی ، اور واقعتاان کو سنانا مقصود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اظہار عشق ومحبت کا ایک ہیرا یہ ہے۔ اس طرح اکا بڑے کلام میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہار عشق ومحبت کا ایک ہیرا یہ ہے۔ اس طرح اکا بڑے کلام میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے۔ وہاں بھی اظہار عشق ومحبت اور طلب شفاعت مقصود ہے، نہ کہ اس زندگی میں اپنے کا موں کے لئے مدو طلب کرنا۔ اہل سنت کا عقیدہ

<sup>(</sup>١) (قال الله تعالى) "وَلَا تُرُكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" الآية، والركون الى الشيء هو السكون اليه بالأنس وانحية، فاقتضى ذلك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى: "فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُنَ". (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص ٢٢٠ اطبع سهيل اكيلمي، لَاهور).

<sup>(</sup>٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياد بالله ... قتل. (الهداية ج١٠ ص: ٥٨٠). ما من احد ادّعى النبوّة من الكذّابين. (شرح فقه اكبر ص: ٣٠)، ودعوى النّبوة بعد نبيّنا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (ايعنًا ص: ٢٠٢)، وقد يكون في هؤلًاء من يستحق القتل كمن يلّعى النّبوة (ابضًا ص: ١٨٣).

ہے کہ بندوں کے اعمال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں، سواگر کوئی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اِس خیال سے خطاب کرتا ہے کہ اس کا یہ معروضہ بارگا و نبوی میں پیش ہوگا تو یہ ایہ ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے نام خط لکھ رہا ہو، اور اس سے اپنے خط پر خطاب کر رہا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کمتوب الیہ اس خط کو پڑھےگا۔

الغرض اگرعقیده فاسدنه بوکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم حاضر و ناظر میں ، تو ان خطابات کی سیح تو جید مکن ہے ، ہاں! عقیده فاسد ہوتو خطاب ممنوع ہوگا۔

نوٹ:...اس نا کارہ نے'' اِ ختلاف اُمت اور مراطمتقیم'' میں بھی اس پرتھوڑ اسالکھا ہے،اس کو بھی ملاحظہ فر مالیں۔

<sup>(</sup>١) "عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أعمال أمّتي تعرض عليٌّ في كل يوم الجمعة ...الخ." (حلية الاولياء ج: ٢ ص: ١٤١ طبع دار الكتب العلميه، بيروت).

# موجبات كفر (ليعني كفريدا قوال وافعال)

### غیرسلم کے ڈمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟

سوال:... آپ نے '' غیر مسلم کے لئے مسجد کی اشیاء کا استعمال '' کے تحت دو موالوں کے جواب میں فر مایا کہ: غیر مسلم کی میت کوشسلم کی میت کوشسل دینا جائز نہیں۔ غیر مسلم کو مسلم قبر ستان میں فرن کرنا جائز نہیں۔ بیر سب پچھ کرنے سے کرنے والے اور شرکاء کا ایمان جاتا رہا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ براہ کرم یہ بات صاف کرویں کہ کیا غیر مسلم کی اس تعریف میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہوش سنجا لئے سے مرتے دَم تک دہر بیر ہے، یا کافی عرصے تک اسلام کی پیندی اور پیروی کی ، پھر اسلام کو ترک کرویا، دونوں طرح کے لوگ علی الاعلان کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ سور کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا بیلوگ بھی غیر مسلموں کے ذُمرے میں آتے ہیں؟ اور کیا ان کے جناز وں کے معاطم میں بھی وہ بی آتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا بیلوگ بھی غیر مسلموں کے ذُمرے میں آتے ہیں؟ اور کیا ان کے جناز وں کے معاطم میں بھی وہ بی آتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کیا ایمان اور نکاح کی تجدید لازم ہوجاتی ہے؟ ہارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میرے تیام یورپ کے دوران ایسے لوگوں کی وہاں آئ بھت بھی ہوتی رہی ہے، میں نے ان کود یکھا ہے اور بہت سوں کو جانتا ہوں، چنانچہ اس استفسار کا جواب معاشرتی حیثیت رکھتا ہے۔

'جواب:..اسلام نام ہے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کو بانے کا۔اور کفرنام ہے کسی ایک بات کونہ مانے کا۔جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس کو بیان فر مایا۔ پس جو خوص ایس قطعیات اور ضروریات وین میں ہے کسی ایک کا منکر ہو، یا وہ علی الاعلان کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا حکم مرتد کا ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو،اوراس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ (۱)

(۱) المرتد هو لغة: الراجع مطلقا، وشرعًا. الراجع عن دين الإسلام وركنها: اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. وفي الشامية: معنى التصديق قبول القلب، والأعانه لما علم بالضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار اللي نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلوة والزكوة وحرمة الخمر وتحوها ... الخ. (شامى ح: ٣ من: ٢٢١، باب المرتد). وايضًا فمن جحد شيئًا واحدًا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين ... الخ. (اكفار الملحدين ص: ٣ طبع بشاور).

#### كلمة كفر كمنے سے انسان كافر ہوجا تا ہے

سوال:...وه کون ی با تنب یااعمال ہیں جن کی وجہ ہے ایک مسلمان کلمہ گوجوکس کا بیٹا بیٹی بھی ہے، کا فرہوجا تا ہے؟ چوا ب:...کلمہ کفر بکنے ہے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔اور کلمات کفربہت ہیں،مثلاً:اللّٰہ تعدیل کی یارسول القصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، کو عیرہ وغیرہ۔(۱) بے ادبی کرنا، کسی حلال کوحرام بجھٹا، کسی حرام کوحلال سجھٹا، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرنا، وغیرہ وغیرہ۔(۱)

اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کوگالی دے تو وہ واجب القتل ہے

سوال:...اگر اِسلامی حکومت میں رہنے والا کا فر ، اللہ کے رسول کو گالی دی تو کیا اس کا ذریبیں ٹو ٹنا؟ حدیث میں ہے: جو ذمی اللہ کے رسول کو گالی دے ، اس کا ذریر ٹوٹ جاتا ہے ، وہ واجب الفتل ہے۔

جواب:... نقد خنی میں فنوی اس پر ہے کہ جو محض اعلائیہ گتاخی کرے وہ واجب النتل ہے، ورمخار اور شامی میں اس کا واجب النتل ہونا نہا یت تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے، اور خود شیخ الاسلام حافظ این تیمیہ (جن کوغیر مقلد اپنا اِمام مانتے ہیں) کی کتاب "المصادم المصلول" میں بھی حنفیہ ہے اس کا واجب النتل ہونا نقل کیا ہے۔ علامہ این عابدین شامی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ کھا ہے، جس کا نام ہے:

"تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلواة والسلام"

بدرساله مجموعه رسائل" ابن عابدين عبن شائع مو چكائے۔الغرض اليے ستاخ كا داجب القتل مونا تمام أئمه كنزديك متنق عليه ہے۔

اور یہ جو بحث کی جاتی ہے کہ اس سے عہد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ یہ مخض ایک نظریاتی بحث ہے۔ حنف کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اور کا فروہ پہلے ہی ہے ہالہٰ ذااس سے ذمہ تو نہیں ٹوٹے گا، گراس کی بیتر کت موجب قتل ہے۔ اور دُوس ہونے ہیں کہ بیٹن میں اختلاف کی رہی۔ صدیت میں بھی اس کے واجب القتل ہونے ہی کوذکر مورتوں میں ایک ہی نظریاتی بحث صرف تو جیہ وتعلیل میں اختلاف کی رہی۔ صدیت میں بھی اس کے واجب القتل ہونے ہی کوذکر

<sup>(</sup>۱) اذا وصف الله بسما لا يمليق يكفر (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص ٣٢٣، كتباب النفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا)، هنكذا الإستهنزاء بمأحكام الشرع كفر (عالمگيرى ج ٢٠ ص ٢٨١)، والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا .... فإان كان دليله قطعيًّا كفر والله فلا .... (فتاوى شامى ج:٣ ص ٣٢٣، باب المرتد، مطلب في ممكر الإجماع).

<sup>(</sup>۲) قبوله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أي اذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتلي ...الخ. (قتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢١٣، مطلب في حكم سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وان اعلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم. (الصارم المسلول ص:١٢ طبع بيروت).

فر مایا گیا ،اس کے ذمہ ٹوٹے کوئیں ،اس لئے بیصدیث حنفیہ کے خلاف نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نبيذكي حالت مين كلمة كفربكنا

سوال:...اگرنیندیس.. نعوذ بالله!.. کلم بکفریکا جائے تو کیا کا فرہوجاتے ہیں؟ جواب:... نیند کی حالت میں آ دی مکلف نہیں ہوتا ،اس کئے نیند کی حالت کے سی قول وفعل کا اعتبار نہیں۔

### ضرور بات دین کامنکر کا فرہے

سوال:... ہمارے علاقے میں اہمی کھ دن پہلے ایک جماعت آئی تھی، جوصرف فجر،عصر،عشاء کی نماز ادا کرتی تھی، معلومات کرنے پر پتا چلا کہ وولوگ صرف انہی نماز وں کوادا کرتے ہیں جن کا نام قر آن پاک میں موجود ہے۔ پوچسنا یہ ہے کہ کون سا فرقد ہے جومرف قرآن پاک کی بات مانتاہے؟

جواب:...حدیث کے نہ ماننے والوں کالقب تو منکرین حدیث ہے۔ باتی نماز پنج گانہ بھی اس طرح متواتر ہیں،جس طرح قر آن متواتر ہے۔ 'جو محض یا نجے نماز وں کامنکر ہے ، وہ قر آن کریم کا بھی منکر ہے ،رسول النّدسلی النّدعلیہ وسلم اور دِینِ اسلام کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دینی اُمورجن کا ثبوت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے قطعی تو اتر کے ساتھ ٹابت ہے، اور جن کا دین محمد کی میں داخل ہونا ہرخاص وعام کومعلوم ہے،ان کو' ضرور یات دِین' کہاجاتا ہے۔ ان تمام اُمور کو بغیر تاویل کے ماننا شرطِ اسلام ہے۔ان میں سے کسی ایک کاا نکار کرنایا اس میں تأویل کرنا کفر ہے۔اس لئے جوفرقہ صرف تین نمازوں کا قائل ہے، پانچ نمازوں کونبیں مانتا،وہ اسلام ے فارج ہے۔

(١) (ويودب اللمسي ويمعاقب عملني سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم) حاوى وغيره. قال العيني: واختياري في السب أن يقتل اهـ وتبعه ابن الهمام ..... إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢١٢ تا ٢١٥٠)، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) عن على رضي الله عبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلثة: عن الناثم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه الترمذي وأبو داؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنها. (مشكوة ص:٣٨٣). (٣) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر أحد عشرة، وظله النحمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصول الدين ص:١٩٠،١٨٩ طبع مكتبه عشمانينه لاهنور). وفي البندائيع الصنائع: وأما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة واجماع الأمَّة ...... (وبعد أمسطس وأمنا عبدد ركيعنات هلذه البصيلوات فالمصلي لا يخلو إما أن يكون مقيمًا وإما أن يكون مسافرًا فإن كان مقيمًا فعدد ركعاتها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأربع . ﴿ إِلْخَدَ ﴿ بِدَائِعِ الصَّنَائِعِ جَ: ١ صَ: ١ ٩ ﴾

<sup>(</sup>٣) ومن رد حجة القرآن والسُّنَّة فهو كافر. (اصول الدين ص:١٦٣ طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٥) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض، علمته العامة ..... كالبعث والجزاء ووجوب الصلوة ...الخ. (اكفار الملحدين ص:٣٠٢ طبع پشاور).

 <sup>(</sup>٢) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١).

### قطعی حرام کوحلال مجھنا کفر ہے

سوال:... پی نے جعد کے بیان میں بیسنا کہ تمام مفتی صاحبان اس بات پر شغق ہیں کہ جو شخص اسلام کی حرام کی ہوئی چیز دں کو حلال اور اچھا سمجھ کر ان کی تعریف کرے گا وہ شخص کا فر ہوجائے گا ، گرمیرے دوست اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ایسانہیں ہوسکتا۔

جواب:...کی قطعی حلال کوحرام اور قطعی حرام کوحلال سجمیا کفر ہے ، کیونکہ بیطلامت ہے اس بات کی کہ بیخص اللہ تعالیٰ کے لعی تھم کونہیں مات۔

نامحرَم عورتوں سے آشنائی اور محبت کوعبادت سمجھنا کفر کی بات ہے

سوال: ... جحد بن قاسم نے تو ستر وسال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا جبد آج کل کے اسکولوں اور کا لجوں میں پڑھنے والے اکثر طالب علم غیر محرم الزکیوں کا چیچا کرتے نظر آتے ہیں، بس اسٹاپوں پر کھڑے ہو کرغیر محرم الزکیوں پر آ وازیں کنا، بس میں بیٹے کر گھر تک ان کا چیچا کر نا اور ان سے خط و کتا بت کر نا نو جوان نسل کا لپند بدوم شغلہ ہے۔ کا نج کے لڑکوں سے ایک مرتبہ میر کی بحث ہوئی، وو بیا دولی چیش کرتے ہیں اور بیار کرنا کوئی گنا و نہیں بلکہ عبادت ہے۔ میں کرتے ہیں اور بیار کرنا کوئی گنا و نہیں بلکہ عبادت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کرتبہیں ہی سینی سکھاتے ہیں کہ بیار کرنا عبادت ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمار سے لہا کہ بیار کرنا عبادت ہے اور بیار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یقینا ان ان انہوں اور مخلوقی خدا سے کہا کہ یقینا کی مدی سینما دن رات بمیں بہی سبق سکھاتے ہیں کہ بیار ہی سے زندگی ہے اور بیار کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یقینا ان ان انوں اور مخلوقی خدا سے بیار کرنا عبادت کا طریقہ ہے کہ کی بھوے کو کھانا کھلایا جائے ، کی ہیتی ہیوں کو کھانا کھلایا جائے ، کی مصیبت زدہ سے اظہار خم خواری کر کے اس کا دکھ با نا جائے ، ضرورت کے وقت کی مجور اور مظلوم انسان کی مدد کی جائے ، اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے عبت کی جائے۔ بیسب با تھی بیار کا اصل مغہوم ہیں، اور عبادت کے ذمرے میں آتی ہیں۔ بیار میں شامل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو جائے ۔ بیسب با تھی بیار میں شامل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو کی روثنی ہیں اسٹکا کا جواب مرحمت فرما ئیں۔

جواب:...غیرمحرَم ہے تعلق وآشنا کی حرام ہے، 'اسے پاک محبت مجھتا جہالت ہے، اور حرام کو حلال بلکہ عبادت مجھنا کفر (\*) کی بات ہے۔

<sup>(</sup>١) (تنبيه) في البحر والأصل: أن من اعتقد الحرام حلالًا فان كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر. (الفتاوي الشاميه ج:٣ ص:٣٣، مطلب في منكر الإجماع، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٢) لما في الدر المختار: الحلوة بالأجنبيّة حرام ... الخ. وفي الشامية: الخلوة بالأجنبيّة مكروهة وان كانت معها أخرى
كراهـة تحريم. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٨)، وفي الـدر الـمختار: ولا يكلم الأجنبيّة إلّا عحوزًا، ... الخ. وفي الشامية: أن
صوت المرأة عورة على الراجح ... الخ. إشامي ج: ٢ ص: ٩٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) واسعت حالاًل المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وقد علم ذلك مما سبق. (شرح عقائد ص: ٢١) والأصل أن من اعقتد الحرام حلالًا ان كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، وإلًا فلا. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٢)، باب أحكام المرتدين، طبع دار المعرفة، بيروت).

# " میں عیسائی ہوگیا ہول" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال:... میرادوست ذاہد سین گزشتہ چند یوم ہے گھر بلو تازع کی وجہ سے نیندگی گولیاں کھار ہاتھا، ای دوران زاہد کے پچھددوست ملئے آئے جن میں دوعیسائی ند جب کے ہے، گر بعد میں میرادوست ٹھیک ہوگیا اور خواہ تخواہ اکاری کرنے لگا کہ میں اپنا ند جب تبدیل کررہا ہوں ادرعیسائی ہورہا ہوں۔ میں نے اسے اس دفت پچھے جواب ند دیا، گر دُوسرے روز میرے دُوسرے دوست کامران خلیل کے ساتھ آیا اور جھے پھر کہا کہ: ''میں نے اپنا ند جب تبدیل کرلیا ہے، اور اب میں عیسائی ہوگیا ہوں' میرے پوچنے پر ناہد نے کہا کہ: '' خدا نے جھے کیا دیا ہے؟ اور جو میرے دوست (عیسائی) ہیں، انہوں نے جھے بہت پچھ دیا ہے، جھے آسلی دی ہے وغیرہ' زاہدے ایسائی کہنے سے اس کا فد جب تبدیل ہوگیا ہوگ

جواب:...جی ہاں! وہ دِینِ اسلام سے نکل گیا۔ جو محص جموث موث بھی کہددے کہ:'' میں مسلمان نہیں رہا، بلکہ میں نے فلال فد جب افتدار کرلیا ہے'' تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ ای طرح اگر کوئی یوں کہددے کہ:'' فلال فد جب، دِینِ اسلام سے اچھا ہے'' تنب بھی وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔
تب بھی وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

### مفاد کے لئے اپنے کوغیر مسلم کہنے والا کا فرہوجا تاہے

سوال:...رمضان المبارک میں چند ہوئل دن میں روزے کے دوران بھی کھلے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندوؤں کے مندروں اورعیسائیوں کے چرچ میں واقع ہوئل اور کینٹین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پرغیر سلموں کے علاوہ مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ چھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں ہے کسی ہوٹل پر پولیس کا جھاپہ پڑھائے تو مسلمان روزہ خوروں کی ایک ہوئے ہیں، وہ سرائے خوف ہے پولیس کے سامنے بیا قرار کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں جھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کی بینک میں کا فی ہیں، بلکہ ہندویا عیسائی ہیں۔ روزہ خوروں کا زبانی بیا قرار س کر پولیس انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کی بینک میں کا فی رقم جمہا کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص مسلمان ہوتے ہوئے محض ذکا قرار مرحب کی رقم کو منہا ہونے ہے بیائی فرما کر بیا تاری کو گئی مسلمان ہوں۔ مہریائی فرما کر بیا تاری کو گئی مسلمان تو وہ شخص مسلمان نہیں وہ تا ہے۔ کہ میں غیر مسلم ہوں۔ مہریائی فرما کر بیا تاری کو بیات ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... بیہ کہنے ہے کہ: " میں مسلمان نہیں ہوں" آدی ویون ہو خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... بیہ کہنے ہے کہ: " میں مسلمان نہیں ہوں" آدی ویون ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... بیہ کہنے ہے کہ: " میں مسلمان نہیں ہوں" آدی ویون ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... بیہ کہنے ہے کہ: " میں مسلمان نہیں ہوں" آدی ویون ہے خارج ہوجاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) ومن قال: "أنا برتى من الإسلام". يكفر في هذه الصورة بلا خلاف (شرح فقه اكبر ص: ٢٢٧، طبع بمبئى). (٢) مُعلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير يعطون حقوق مُعلمي صبيانهم يكفر. (الفتاوي البزازية على هامش الهنديه ج: ١ ص: ٣٣٣، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا أو خطأ، السادس في التشبيه، طبع بلوچستان بك دُهو). (٣) ولو قيل له: ألست بمسلم؟ فقال: لا، يكفر إذ معناه عند الناس ان أفعاله ليست أفعال المسلمين. (جامع الفصولين ج: ٢ ص: ١١٠، طبع سلامي كتب خانه، بنوري لاؤن كراچي).

ا ہے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے ،اور آئندہ کے لئے اس ندموم حرکت ہے تو برکرنی جا ہے۔روزہ چھوڑنے کے دُوسرے عذر بھی تو ہوسکتے ہیں ،کسی کوجھوٹ ہی بولنا ہوتواہے کوئی اور عذر پیش کرنا جائے ،اپنے کوغیرمسلم کہنا حماقت ہے۔

#### نماز كالإنكار كرنے والاانسان كافر ہے

سوال:...ایک مخص جوکہائے آپ کواللہ تعالیٰ کا'' خاص بندہ'' کہتا ہے،اس کے بقول ہماراکلمہ-نعوذ باللہ-لاإللہ إلّا اللہ محمد رسول الله نہیں ہے بلکہ کلمہ پچھے یوں ہے:'' اللہ اکبراللہ اکہ إلّا اللہ وحدۂ لاشریک لیز''۔ ۲:... پورے دن میں صرف ایک مرتبہ خدا تعالیٰ کو سجدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ یعنی یانج وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا رُخ کعبۃ اللہ کی مخالف سمت میں ہے۔ ٣:...رمضان كے روزے فرض نبيس ہيں بلكہ سب ون اللہ كے ہيں، جب چاہيں روز ورنھيں۔ سم:... فطر و اور ز كو ۃ واجب نبيس ہيں۔ ۵:..اس وقت جوج مور ہاہے وہ ایک-نعوذ باللہ- دکھلا وااور ڈھکوسلا ہے۔ ۲:... بینک میں پیسہ فکسڈ ڈیبازٹ کروائے ہے جوسودیا (منافع) ملتا ہے وہ جائز ہے۔ ے:... جعنور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ریہ بات خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کوئی نی آئے گایانہیں؟ ۸:..قرآن شریف میں تحریف ہو چکی ہے۔ 9:...ولی اللہ نبی کی اُمت میں سے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف چندموثی موثی با تیس کمسی ہیں جبکہ تنعیلا اس سے بہت کھوزیادہ ہے۔

جواب:... بیخص جس کے عقائد آپ نے لکھے ہیں ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر اور خالص کا فرہے۔ اور '' خاص بندہ'' ہونے ہے مراداگر بیہ ہے کہ اس کوانٹد تعالیٰ کی طرف ہے اُحکام آتے ہیں تو پیخص نبوت کا مدمی اورمسیلمہ کذاب اورمرز ا قادیانی کا چیوٹا بھائی ہے اور دعوی نبوت کفرہے۔

# یا کچ نماز وں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں'' انسان نماا بلیس'' ہے

سوال:... پچھلے دنوں میری ملاقات ایک بزرگ ہے ہوئی، جود کھنے میں بہت پر ہیز گارمعلوم ہوتے تھے۔انہوں نے مجھ پر بیٹا بت کرتا جا ہا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں اور بہ بات قرآن کی رُوے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں مجھے انہوں نے سور ہ ہود کی آیت: ۱۱۳ کا حوالہ دیا اور اس کا ترجمہ دکھایا، جس ہے بھی ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمل قرآن کے مطابق تھا اور وہ خود یا کچے وفت کی نماز پڑھا کرتے ہتے، اور انہیں بیتحفہ معراج کے مبارک موقع پر ملاتھا۔ تو انہوں نے کہا:'' تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی پانچے وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور جب قرآن پاک کہدر ہاہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس ہے انکار تونبیں کر سکتے'' اوراس نے معراج کے واقعے کو ماننے ہے انکار کرتے ہوئے کہا

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٣٦، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) لَا نَوَاعَ فِي تَكْفِيرِ مِن أَنْكُرِ مِن ضُرورِياتِ الدِّينِ. (اكفار الملحدين ص: ٢١ ا ، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>٣) ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٢، طبع بمبتى).

کہ:'' ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔' میں نے سور اُ اِسراء کا حوالہ دیا تو موصوف کہنے گئے کہ: '' اس میں تو بہی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جواپنے بندے کو محبورتام سے محبوراتصیٰ تک لے گئی،اگر بیسب حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضروراس کا ذکر کرتا، کیونکہ بیاتی اہم بات تھی اور سور اُ اِسراء کی فدکورہ آیت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔''
جواب:... چند با تیں انچھی طرح مجھ لیجئے!

اقل:... پانچ وقت کی نماز کا قرآنِ کریم میں ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی، اور پوری اُمت کا اس پر اِجماع اور اتفاق
میں ہے۔ یہ بات صرف مسلمان بی نہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اس لئے نماز پنج گانہ کا اوا
کرنا فرض ہے، اس کی فرمنیت کاعقیدہ رکھنا فرض ہے، اور اس کا اِنکار کفر ہے۔

دوم:...ایک' برزگ' نے آپ کوقر آن مجید کی آیت کا ترجمہ دکھایا اور آپ پریٹان ہو گئے، مسلمان کا عقیدہ ایسا کیا نہیں ہونا چاہئے کہ کی مجبول آدمی کے ذرا ساوسورڈالنے نے ٹوٹ بھوٹ جائے۔ آپ کو اور نہیں تو بہی سوج لینا چاہئے تھا کہ جس قر آپ عکیم کی ایک آیت کو اُروو ترجے کی مدد ہے آپ نے بیٹی کوشش کی اور پریٹان ہو گئے، بیقر آن پہلی بار آپ پریا اس' برزگ' پر نازل نہیں ہوا، بیآ پ بہلی بھی وُنیا میں موجود تھا، اور چودہ صدیوں کے وہ اکا بر بزرگان وین جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی قر آپ کر کم کا پڑھنا تھا، اور جوقر آن بھٹے کے لئے اس کے کسی اُردویا آگریز کی ترجے کے مختاج نہیں تھے، وہ سب کے سب نماز بن گانہ کی فرضت کے قائل چلے آئے ہیں۔ بید مغراب قر آپ کر بھی کوآپ ہے اور آپ کے اس' برزگ' سے تو بہر حال زیادہ ہی بھٹے ہوں گے، گرایک آ دھآ دی کو تو غلطی بھی لگ سکتی ہے، گریکا بات ہے کہ جردور اور ہرز مانے کے مسلمان خواہ شرق کے ہوں یا مغرب کے نماز پنج گانہ کو فرض بھتے آئے ہیں، ان سب کو خلطی پر شنق مانے کے بجائے کیا بیآ سان نہیں کہ ان' برزگ' صاحب کو خوکر گئی ہواور وہ بخ گانہ کو فرض بھتے آئے ہیں، ان سب کو خلطی پر شنق مانے کے بجائے کیا بیآ سان نہیں کہ ان' برزگ' صاحب کو خوکر گئی ہواور وہ آ ہے۔ کرید کا مطلب نہ تھے ہوں؟ جو خص ساری وُنیا کو پاگل کہتا ہو، کیا ہے کیا ہے آس کے طلب یا ور پاگل بن کی دلیل نہیں ۔ آ ہے کرید کا مطلب نہ تھے ہوں؟ جو خوکر گئی ہوا کہ ہوں کیا ہے۔ اس کے طلب دیا ور پاگل بن کی دلیل نہیں کے دیا ہے کہ بیا ہو، کیا ہے اس کے طلب یا ور پاگل بن کی دلیل نہیں کیا ہے۔ اس کے طلب وہ بی کا دیا کو پوٹس کے سے کہ بیا ہو، کیا ہے اس کے طلب وہ بیا ور پاگل بین کی دلیل نہیں کی دلیل نہیں ۔

<sup>(1) &</sup>quot;أَقِيمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اللِي غَسَقِ الْيُلِ وَقُرانَ الْفَجْرِ ... الآية". (الإسراء: ٨٥)، "... مِنْ قَبُلِ صَلُوةِ الْفَجْرِ وَجِيْنَ تَصَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعَشَاءِ" (البور: ٥٨)، "حَفِظُوا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى" (البقرة: ٢٣٨). (٢) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ثقى الله لا يشرك به شيئًا، ويصلى المخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. (رواه احمد، مشكوة ص: ٢١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. (رواه مسلم، مشكوة ص: ٥٤، بيخارى، باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صادهن لوقتهن في الجماعة وغيرها ج: ١ ص. ٢١، أيضًا: ابن كثير ج: ٣ ص: ٨٢، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمسة فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق اليل وهو ظلامه وقيل غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقوله وقران الفجر يعنى صلاة الفجر، وقد ثبتت السنة عن رسول الله عليه عليه عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقّوه حلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما هو مقدّر في مواضعه ولله الحمد. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص ١٦٤ ا ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) واذا علمت هذا فنقول: الصلوة فريضة، واعتقاد فرضيتها فرض، وتحصيل علمها فرض، وجعدها كفر. (اكفار الملحدين ص: ٢، طبع پشاور).

سوم:...ان صاحب کا یہ کہنا کہ اس کا کیا شوت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور فلال خاتون کے بطن سے جواب میں ان سے دریا فت کیجے کہ اس کا کیا شہوت ہے کہ آنجنا ب اپ کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ اور فلال خاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چند آدمیوں کے کہنے پر آپ نے اپنے باپ کو باپ، اور مال کو مال تسلیم کرلیا، حالا نکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غلط کہتے ہوں۔ لیکن مشرق ومغرب کی ساری سلم وغیر سلم وُنیا، ہر دور، ہر زمانے میں جوشہادت دیتی چلی آئی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزد یک 'شہوت' نہیں؟ اور آپ اس کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کے پاس اپنی مال باپ کا بیٹا ہونے کا کیا شہوت ہے؟ یا آپ اپ نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما نمیں گے؟ کیا دین کے قطعیات کوالی لغویات سے رَدِّ کرنا و مال کی خرائی نہیں…؟

چہارم :...قرآنِ کریم میں ' اسراء' کاذکر ہے، لیکن آپ کے ' بزرگ' صاحب فرماتے ہیں کہ بیر حقیقت نہیں ، تو کیاان کے خیال میں القد تعالی نے '' ہے حقیقت' بیان کردی؟ '' اسراء' کاذکر قرآنِ کریم میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں آئی ہیں، اس کے منکر کودر حقیقت خدااور رسول اور قرآن وحدیث ہی سے اِنکار ہے ...!

پنجم :...مولاناروی قرماتے ہیں:

اے بسا الجیس آدم روئے ہست پس بہر دستے تباید داد وست

لین بہت سے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں ،اس لئے ہرا یک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔آپ کا یہ' بزرگ'' بھی'' انسان نماا بلیس' ہے، جو دین کی قطعی دینتی باتوں میں وسوے ڈال کرلوگوں کو گمراہ کرنا جا بہتا ہے۔

جوملنگ فقیرنمازروزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ، کیے کا فرہیں

سوال:..فقیراورملنگ پاکستان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں،انہوں نے اپ آپ کوروزے اورنمازے کنارہ کش کرلیا ہے،اللہ اوررسول کی ہاتیں کرتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں،کیاان کے لئے روز ہنماز معاف ہے؟

جواب: . جو خص نماز روزے کا قائل نہیں ، وہ مسلمان نہیں ، پکا کا فر ہے۔ 'جن فقیرملنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر اسی قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔

نمازروز بے کوغیرضروری قراردینے والا پیرمسلمان ہی نہیں

سوال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں، ہماری برداری کی اکثریت مجراتی بولنے والوں کی ہے، ہم لوگوں پراپنے

<sup>(1) &</sup>quot;سُبُحَنَ الَّذِي أَسُرِي بِعَبُدِمِ لَيُلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الخ" (بسي اسرائيل 1).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال. لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض .. إلخ. (مشكوة ص: ٥٢٩، باب في المعراج).

 <sup>(</sup>٣) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١). اليناد يُحيَّ: صني "رشته عاشي تمبر ٣٠.

آباء واُجداد کے دائج رُسوم، طریقے وروائ کے از اے ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بزی پابندی ہے اپنے رُسوم وطریقے پر عمل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ بہت مصروف ہونے کی بنا پر نماز نہیں پڑھتے ۔ بعض ہمار کی رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ کا فی دیر تک ہوتی ہیں، یا رات کا کا فی حصہ گزار نے پرختم ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روز وہیں رکھتے ، ہمارے پیرصاحب کا تھم نہیں ہے۔ ای طرح ز کو ہ ڈھ کی فیصد کی بجائے ہم پیرصاحب کے کہنے پر دورو پے پر دو آنے دیتے ہیں، جسے پیرصاحب نے '' رسوند'' کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر کر دو تمام رُسوم، طریقے کو ہم مجراتی ہیں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ آپ سے بوچھنا ہیہ کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم اور طریقے وروائ کو اُپنائے رکھنا چاہے یا کہڑک کر دیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادت تھی ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تھی ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تھی ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تھی ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تھی ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہماری عبادت تھی ہورہے؟

جواب:...نمازی کاند، روز ہ اور زکو ۃ شرعی فرائض ہیں،کسی پیر کے کہنے ہے ان کو چھوڑ وینا جا کزنہیں، اور اگر پیران فرائض کوغیر ضروری قرار دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جنٹی رسیس ہیں،ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

" پیرومرشدنے مجھے نماز ،قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے ' کہنے والا گمراہ ہے

نوال:...هارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اُ دھیز عمر کا ہے، عام طور پریشخص لوگوں کے اُوپر سے جن اور سایہ وغیرہ کو دُور کرتا ہے، اور کسی بزرگ کا مرید ہے۔ لیکن میں نے انہیں کہی نماز اور قر آن پڑھتے نہیں دیکھا، جی کہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب میں نے ان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ:''میر سے پیروم شد نے جھے نماز اور قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے' اس ستم کے شخص کے ساتھ میر اول بات کرنے کونیس کرتا اور یہ کہ اس ہے کیل جول بڑھاؤں یا رشتہ داری بڑھاؤں۔ ان کا کس شم کا عقیدہ ہے؟ مختصراً تحریفر ما کیں۔

جواب:... بيخص گراه ہے، اس سے تعلق نه رکھا جائے۔ (م)

### حدیث کے منکر کی اسلام میں حیثیت

سوال:...صدیث کے منکر کی اسلام میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟

چواب: " حدیث 'نام ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا ، جوشخص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام وفر امین اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر إرشاد کوسر آنکھوں پررکھے گا اور اسے واجب التسلیم سمجھے گا،

 <sup>(</sup>١) عن السواس بن سعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السنة. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ٣٢) كتاب الامارة، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها ... . سبع عشرة .. ... وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو
 أسقط وجوبها كلها كفر ـ (اصل الدين ص ١٨٩٠ ، ١٩٠ لإمام عبدالقاهر البغدادي، طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

القول بالرأى والعقل المحرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة. (شرح فقه الأكبر للقارى ص: ٤، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) اذمجالسة الأغيار تجر الى غاية البوار ونهاية الخسار. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ١ ص. ٩٩ ١ ، ص: ٩٥ ١).

اور جوفض آپ صلی الله عبیه وسلم کی بات کولائق تسلیم نبین سمجھتا، خود و کھے لیجئے کہ اس کا ایمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر کیسا ہے؟ اور مسلمانی میں اس کا کتنا حصہ ہے ...؟ <sup>(1)</sup>

#### بلاتحقيق حديث كاا نكاركرنا

سوال: میں نے ایک صدیث مبارک پڑھی تھی کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس سے نکل کراس کے سر پر لئکتار ہتا ہے، پھر جب وہ فراغت کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان والیس آ جا تا ہے۔ بیصدیث میں نے اپنے ایک دوست کواس وقت سائی جب زنا کا موضوع زیر گفتگوتھا، اور ساتھ ہی بی بتایا کہ بیصدیث ہے، تو اس نے جواب ویا کہ: '' چھوڑ وا بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔'' پہلاسوال بیسے کہ بیصدیث متنداور معتبر ہے یاضعیف؟ دُوسراسوال بیسے کہ میر ہے، دوست کا بیکہنا کہ بین مولو یوں کی گھڑی ہوئی گھڑی ہوئی با تیں ہیں۔'' پہلاسوال بیسے کہ بیصدیث ہے؟ اس کا جواب ذراوضاحت اور تفصیل ہے دیجے گا۔

جواب:... بیر حدیث مشکوۃ شریف (ص: ۱۷) پر سیح بخاری کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ آپ کے دوست کا اس کو "مولویوں کی گفری ہوئی ہا تیں 'کہنا، جہالت کی ہات ہے۔ ان کواس سے توبد کرنی چاہئے اور بغیر تحقیق کے ایک ہا تیں کہنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ، ورنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجاتا ہے۔

چاہئے ، ورنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجاتا ہے۔

#### انکار حدیث، انکار دین ہے

سوال:...ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر ہی مسلمان مختلف فرقوں ہیں ہے ہوئے ہیں ،اس لئے احادیث کو نہیں ماننا جا ہے ۔ نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ القد تعالیٰ نے قر آن حکیم کی حفاظت کا دمہ تو لیا ہوا ہے گرا حادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا ،اس لئے احادیث غلط بھی ہو تکتی ہیں ،لبذاا حادیث کونیس ماننا جا ہے۔

جواب:...احادیث آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جوفض آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر ایمان رکھتا ہود و آپ ملی الله علیہ وسلم کے ارشادات مقدسہ کو بھی سرآ تکھوں پر رکھے گا، اور جوفض آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے

(۱) - وفي الخلاصة: من رَدَّ حديثًا قال بعض مشائخنا. يكفر، وقال المتأخرون. ان كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح الا ادا كان ردَّ حـديث الآحاد من الأحبار على وحه الإستحفاف، والإستحقار والإنكار. (شرح فقه الأكبر ص:۲۰۳). أيضًا فتاوئ تاتارخانية (ج:۵ ص:۳۲۷).

(٢) وعنه (أى. أبي هويرة رصى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزنى الرائي حين يزنى وهو مؤمن
 الخ. (مشكوة ج: ١ ص: ١٠) ، باب الكبائر وعلامات النفاق، كتاب الإيمان).

(٣) الفتاوى التاتارخانية ج: ٥ ص:٣٣٣. والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلا على على خيار عباده ليبدلوا خلقه على شريعته نيابةً على رُسله، واستخفافه هذا يعلم أنه إلى من يعود؟ (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص. ٣٣٦ طبع رشيديه)، أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر الأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ٣ ص: ٢٤، مطلب في الجرح الجرد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (الدر المختار ج:٣ ص: ٢٢١). ارشادات کومانے ہے انکار کرتاہے وہ ایمان ہی ہے خارج ہے۔

ان صاحب کا بیرکہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی اُ حادیث کی وجہ ہوئی، بالکل غلط ہے۔ سیح یہ ہے کہ قرآن کریم کو وجہ سے سی الندعلیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے ارشادات کی روشی میں نہ جھنے بلکہا پی خواہشات و بدعات کے مطابق و حالئے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنا نچہ خوارج، معتزلہ، جمیہ، روافض اور آج کے منکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا بیرکہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نیس لیا، بید بھی غلط ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی ضرورت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو تھی، اس طرح بعد کی امت کو بھی ان کی ضرورت ہے اور جب امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر ایک خفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی احضر ورکیا ہوگا ، اور اگر بعد کی امت کے لئے صرف قرآن کریم کافی ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایات وارشادات کی اسے ضرورت نبیس، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدایات وارشادات کی اسے ضرورت نبیس، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہ ہوگی ، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موابیات وارشادات کی اسے ضرورت نبیس ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیہ کی اللہ علیہ وسلم کی موابیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی موابیہ وسلم کی موابیہ وسلم کی کو اللہ موابیہ وسلم کی موابیہ

### كيا حديث كي صحت كے لئے دِل كي گوائي كا اعتبار ہے؟

سوال: ... حضرت ابواسید سے دوایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جبتم مجھ سے مروی کوئی حدیث سنو
جس کو تمہارے ول مان لیس اور تمہارے شعور نرم پڑجا کیں اور تم یہ بات محسوس کرو کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب تر ہے تو یقینا
تمہاری نبست میری ذہنیت اس سے قریب تر ہوگ (لیمنی وہ حدیث میری ہو کتی ہے ) ، اورا گرخو د تمہارے ول اس حدیث کا انکار کریں
اور وہ بات تمہاری فرہنیت اور شعور سے وُ ور ہوتو سمجھوکہ تمہاری نبست وہ بات میری ذہنیت سے وُ ور ہوگ اور وہ میری حدیث نہ ہوگ۔''
یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ اوراس میں حضور صلی القد علیہ وسلم نے کس کو تکم بنایا ہے؟ کیونکہ ہر فر د تو مخاطب ہونہیں سکتا ، اور ہرا یک ک
ذہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ: '' جبتم کوئی حدیث سنوتو اس کے بارے میں وہی گمان کر وجوزیادہ سمج
گمان ہو۔ زیادہ مہارک اور زیادہ یا کیز ہ ہو۔'' اس حدیث کی سندگیس ہے؟

جواب:... بیرهدیث شریف منداحم میں دوجگہ (ایک ہی سند ہے) مردی ہے (ج:۵ می:۳۲۵، ج:۳ می:۹۷)، مندِ بزار (مدیث:۱۸۵)، سیح ابنِ حبان میں ہے، بیٹی نے مجمع الزوائد میں، امام ابنِ کثیر نے تفسیر میں، زبیدی شارحِ احیانے

 <sup>(</sup>۱) مس رد حديثًا قبال بمعض مشائخما يكفر، وقال المتأخرون إن كان متواترًا كفر، أقول. هذا هو الصحيح. (شرح فقه الأكرب ص:۲۰۴، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى خُمَيد وأبى أسيد ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم قريب فانا اولى به، واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. (مسند احمد ح ٥ ص:٣٢٥، أيضًا: ج:٣ ص:٩٤، طبع بيروت).

ات نبیں اور علی بن محمد ابن عراق نے "تسنویہ الشریعة العرفوعة" میں قرطبی کے حوالے سے اس کو تھے کہا ہے۔ علامہ ابن جوزیؓ فی اس کو موضوعات میں شار کیا ہے۔ علامہ ابن جوزیؓ نے اس کوموضوعات میں شار کیا ہے اور تُقلی نے اس پر جرح کی ہے، شوکائی "السفواند الجسموعة" میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔ (۱)

آپ کابیار شاد سے عام رہ فرداس کا مخاطب نہیں ہوسکتا ،اس کے خاطب یا تو صحابہ کرام تھے، جوآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات سے عام مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج ہیں الفاظ نبوی کو پہچا نے کا ملکہ تو یہ پیدا ہوگیا ہے، بہر حال عامۃ الناس اس کے خاطب نہیں۔اور ریاب ہی ہے جیسے کہ ؤوسری حدیث میں فرمایا: "استفست قبلبک ولو افساک المسفنون" یعنی اپنے ول سے فتوی پوچھو (چاہے مفتی تہمہیں فتو سے دیور یہ ارشاداً رہاب قلوب صافیہ کے لئے ہے ،اان کے لئے نہیں، جن کے ول اندھے ہوں۔

جنت ، دوزخ کے منکراورآ واگون کے قائل کا شرعی حکم

سوال:...اگرکوئی مسلمان کہدوے کہ:'' میرا! یمان جنت، دوز خ پرنبیں، بلکہ ہندوؤں کے عقیدے آوا گون پر ہے' تو کیا وہ مسلمان رہ سے گا؟ مرنے کے بعدا یہ خض کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا؟ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس کے لئے مسلمان وُ عائے مغفرت کرسکنا ہے؟ اُ دکام شریعت سے مطلع فر ماکرانقہ کی خوشنود کی حاصل کریں، جو ای اللہ! ایک مسلمان وُ عالی مغفرت کے وووز خ کا منکر ہو، یا ہندوؤں کے آوا گون کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں۔ اس کومسلمانوں کے قبرستان ہیں فرن نہیں کیا جائے گا، نداس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نداس کے لئے وُ عائے مغفرت ہے۔ (۵)

# ز بردستی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم و بینا

سوال:...اگرایک مسلمان بھائی وُوسرے مسلمان بھائی کونماز کے لئے کہتا ہے اور وہ بندہ اس پڑمل نہیں کرتا اور انکار کرتا ہے، تو کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ گناہ گارہے؟ یا اس فخص کواس وقت تک کہنا چاہئے جب تک مان نہ جائے؟ اور اگروہ نہ ما نااور اس

 <sup>(</sup>١) وإذا سبمعتم النحديث ... إلخ رواه الإمام أحمد والبزار في مستديهما وسنده صحيح كما قال القرطبي وغيره. (تنزيه الشريعة المرفوعة ج١٠ ص:٢ مقدمة الكتاب، وأيضًا ج:١ ص ٢٦٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وهذا وإن كان يشهد لذلك الحديث لكني أقول: أنكره قلى، وشعرى، وبشرى وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم. (الفوائد المجموعة للشوكاني ص:۲،۱،۲ كتاب الفصائل طبع دار الباز مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٣) من أنكر الأهوال . . . والجنّة والنار كفر. (شرح فقه الاكبر ص: ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) اذا مات (السرتد) أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة، وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج. ١ ص. ١ ٩٦ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>۵) "رَلَا تُمَصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة: ۸۳)، "ما كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّلِيْنَ امْنُوْآ أَنَ يُسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشُرِكِيْنَ" (التوبة: ١٣ ا).

درمیان اس کی موت واقع بوجائے تو کیا وہ منکر کہا، ہے گا؟ اور اس کی سزا اللہ کے نزویک کیا بوگی؟ کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ بھی اس سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہ اس مخص کونم زئے لئے راغب نہ کرسکا؟

جواب: مسلمان بھائی کونہ زے ئے حسن تدبیر کے ساتھ ضرور کہنا جاہئے ،گرا تنااصر ارنہ کیا جائے کہ وہ انکار کر دے۔ اگر'' اِنکار'' کا بیمطلب ہے کہ:'' میں تیرے کہنے ہے نہیں پڑھوں گا'' تو کا فرنہیں ہوگا ، اور اگر بیمطلب ہے کہ وہ نماز کی فرضیت ہی کا مشکر ہے تو کا فرہوجائے گا۔ (۱)

خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...ایک عورت خدائے بزرگ و برترکی شان میں گستاخی کی مرتکب ہوتی ہے،مثلاً: نعوذ ہانتد! وہ یہ ہتی ہے کہ: '' خدا بہراہے،سنتا بی نہیں ہے' وغیرہ نواس کے ہارے میں اسلام میں کیا تھم ہے؟ اور نیز اگرش دی شدہ ہوتو نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب:...ایسے گستا خاندالفاظ ہے ایمان ضائع ہوجا تا ہے، اس کوتو بہ کر کے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ ''

" اگرخدا بھی کے تو نہ مانوں" کلمہ مکفر ہے

سوال :... میں نے ایک دن ایک فخض ہے بیکہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب ہے مسئلے مسئل پوچھتے ہیں ،اگر وہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ ویں گے ،اوراس کی بات نہیں س کریں گے ،تواس نے جواب میں کہا کہ:'' میں اس کے پاس قطعاً نہیں جاؤں گا، چا ہے کہ بھی اسے چھوڑ ویں گے ہیں ہوجائے ۔اوراس کو بیس مانوں گا، چا ہے میری گردن بھی کٹ جائے'' میں نے پھر اصرار کیا کہ بات پوچھتے میں کیا حرب ہے ، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا ، چی کہ اس نے کہا کہ:'' اگر خدا بھی آ کر کہد دے کہ اس مولوی صاحب کو چھے مانو اور اس کی بات سنوتو بھی میں نہیں مانوں گا ،اور نہ بات سنوں گا۔' جواب طلب بات بیہ ہے کہ اس کے ایمان واسلام اور اعمال پر پھھ ار پڑے گا یا نہیں؟

جواب:...اس مخص کے میدالفاظ که 'اگر خدا بھی آگر کہہ دے....' کلمۂ کفر ہیں ،اس کوان الفاظ سے تو بہ کرنی جا ہے اور ایٹے ایمان اور تکاح کی تجد میدکرنی جا ہے ،والنداعلم!

 <sup>(</sup>۱) وقول الرجل لا اصلى يحتمل اربعة أوحه أحدها لا اصلى، لأبي صليت. والثاني لا اصلى بأمرك فقد امرنى بها من هو خير منك. والثالث. لا اصلى قسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة ولم او مر بها يكفر. (الهندية ج:٣ ص:٣١٨) الباب التاسع في أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٢) اذا وصف الله بما لا يليق يكفر. (البرارية على الهندية ج. ١ ص.٣٢٣، كتاب ألفاط ما يكون إسلامًا أو كفرًا).

 <sup>(</sup>۳) ما یکون کفرًا اتفاقًا ببطل العمل و الکاح و أو لاده أو لاد الرنا، و ما فیه خلاف یؤمر بالإستغفار و التوبة و تجدید اللکاح رائدر المحتار ح ۳ ص ۲۸۳۰، کتاب المینی.

 <sup>(</sup>٣) اذا وصف الله بسما لا يبليق يكفر. (بزارية على هامش همدية ج: ٦ ص.٣٢٣). اذا قبال "لو أمرني الله بكذا لم أفعل" فقد كفر. كذا في الكافي. (الفتاوي الهمدية ج ٢ ص ٢٥٨٠، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

# " بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤں " کہنے والے کا شرعی حکم؟

سوال:...رمضان شریف میں پچھ دوست دعوت پر مدعو تھے، جب وہ جانے گئے تو مجھے بھی کہا، تو میں نے کہا کہ:'' میں تو مدعوبیں ہوں نقل کفر، کفرنبا شد کے مصداق بن بلائے تواللہ تعالی کے گھر بھی نہ جاؤں'' مطلب خود داری کا تھا، کیا بےالفا ظاکلہ پکفر میں آتے ہیں؟

جواب:...مطلب تو چاہے کچھ بھی ہو، کیکن الفاظ گتا خانہ ہیں ، اس لئے اس سے تو بہ کی جائے اور تجدید ایمان کی جائے ، اورا گرنکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی تجدید کی جائے ، والقداعلم! <sup>(۱)</sup>

# "الله بجهابيل م، حضرت عيسى سب يجه بيل" كمنے والے كاشرى تكم؟

سوال:... کھے عرصہ پہلے میں نے القد تع لی کی شان میں گئتا فی کی تھی اور (نعوذ بانڈ) یہ کہا تھا کہ: '' اللہ کھے نیس ہے' اور دوسرے بھی فراب کلمات کے تھے۔ یہ بھی کہا تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو مانے ہیں' اور شاید یہ بھی کہا تھا کہ: '' حضرت عیسیٰ ہی سب پچھ ہیں' اور دروازے پر اشکیر ہے صعیب کے نشان بنالئے تھے، اور شاید خود بھی یہ نشان عیسا ئیوں کی طرح ادا کئے تھے، (اور شاید دُوسرے خدا ہب کے باندوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم خد ہب ہونے کا بھی کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید دُوسرے خدا ہب کے باندوں کا نام بھی لیا تھا اور شاید ان کے ہم خد ہب ہونے کا بھی کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے اور افراد بھی تھے۔ یہ واقعہ پہلے کا ہے اور ہوسکتا ہے کہ جھے بھول چوک ہوگئی ہو، لکھتے وقت سیس اب تقریباً پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور کلمہ بھی پڑھتی ہوں ، اب آپ بتا ہے کہ ہیں کیا کروں؟ اور کس طرح اس گناہ کے عذاب ہے بچوں؟ کیا اس طرح کہنا شرک ہوا؟ اور کیا ہیں اب تجد بیدا بیمان کروں؟

جواب:...جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان کے کفر وشرک ہونے میں کیا شہہے...؟ تجدید ایمان ای وفت ضروری تھی، تجدید ایمان کا طریقہ بیہ ہے کہ ان الفاظ سے تو بہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالی سے اس گستاخی کی معافی ما نگ لی جائے، تجدید ایمان کے بعد تجدید ثاح بھی ضروری ہے۔

# گتاخی پراللدتعالی ہے معافی مانگیں اور ایمان وزکاح کی تجدید کریں

سوال:... میں نے ایک دن شیطان سے ناطب ہوکر یہ کہا کہ:'' اے شیطان! اب میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اب میں تجھے پر (شیطان پر )ایمان لاتا ہوں، اب تو میر افلال بُر اکام کر دے' کیکن وہ بُر اکام نہیں ہوا، یا شیطان نے نہیں کیا، میں

<sup>(</sup>۱) وصبح بالنصّ ان كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك .... فهو كافر. (كتاب الفصل الابن حرم ج ۲۰ ص ۲۵۵۰ يحواله إكفار الملحدين ص: ۲۳) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد الكاح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۳۲ ، باب المرتد، فتاوى عالمگيرى ج ۳ ص ۲۸۳ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين). (۲) قالوا سبُ الله تعالى كفر محض ، وهو حق الله ، و توبة من لم يصدر منه إلا محرد الكفر الأصلى أو الطارى مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع .... المخ. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ۱ ۳۹) ، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة و تجديد النكاح. (الفتاوى الشامية ج: ۳ ص ۲۳۲).

اب دوبار ہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں ، براہ مبر ہانی مجھے دوبار ہ مسلمان ہونے کا طریقہ بتادیجئے۔

جواب:...آپ نے بڑی نادانی کی بات کی ، خدانخواستداگر دو مُراکام آپ کے حسب بغشا ہوجا تا تو آپ کے دوبارہ مسلمان ہوئے کاراستہ ہی بند ہوجا تا۔ توبد! توبد! توبد! کتنی مُری بات ہے کہ آ دمی اللہ تعالی اوراس کے رسول کا انکار کرڈالے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے اسلام وایمان کی تجدید کریں'، اوراس گت خی و بے او بی پر اللہ تعالی سے معافی ما تکیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں۔ (۲)

'' جس رسول کے بیاس اختیارات نہ ہوں ، اُسے ہم مانے ہی ہیں'' کہنے کا کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک فض نے کہا کہ:'' ایسارسول جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تواس کو مانے ہی نہیں'' کیا ایسا کلمہ کہنے ہے آدمی اسلام سے خارج ہوجاتا ہے؟

جواب:... بيرسول التدسلي الله عليه وسلم كاا نكار ہے، اس كے تجد بيدا يمان كے ساتھ نكاح كى تجد يد بھى كى جائے ۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی اونیٰ گنتاخی بھی کفر ہے

سوال:...رسول القد سلی الله علیه وسلم کی شانِ اقد س میں گنتاخی کرنے کے باوجود بھی کیا کوئی مسلمان روسکتا ہے؟ جواب:...آنخ ضرت سلی القد علیہ وسلم کے بال مبارک کی تو بین بھی گفر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ: اگر کسی نے آنخ ضرت صلی اللہ عدید وسلم کے موے مبارک کے لئے تصغیر کا صیفہ استعمال کیا ، وہ بھی کا فرہوجائے گا۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک آ دمی الند تعالیٰ پرکمل یقین رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کوشریک بھی نہیں کرتا ،نماز بھی پڑھتا ہے،لیکن وہ حضور صلی امتدعلیہ وسلم کونبیں مانتا تو کیاوہ آ دمی جنت کاحق دارہے؟

<sup>(</sup>۱) وتوبته ان یأتی بالشهادتین. (بدائع الصنائع ج ۷ ص۱۳۵۰). وفی الشامی، فقالت ، .... انا اشهد ان لا إله إلا الله وان مجمد رسول الله كان هذا توبة منها. (شامی ح ۳ ص ۲۳۱، باب المرتد).

<sup>(</sup>۲) گزشته مغیرهاشی نمبرا-

<sup>(</sup>٣) فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر البلس. (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ا ٣٤، طبع بيروت). ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (فتاوى شامي ج: ٣ ص: ٢٣١، كتاب المسير، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وفي المحيط: لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: "شُغير" يكفر عند بعض المشائخ، وعند البعض لا يكفر إلا إذا قال ذلك بطريق الاهانة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٩).

جواب: ...جوفحص تخضرت صلى الله عليه وسلم كنبيس مانتا، وه خدا پريقين كيے ركھتا ہے ...؟

### كيا كتاخ رسول كوحرامي كهه سكتے ہيں؟

سوال: .. بعض لوگ سور ہ قلم کی آیت: ۱۳ (زنیم) ہے استدلال کر کے گستانی رسول کوحرا می کہتے ہیں۔ کیا بید وُرست ہے؟
جواب: ... آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی رسول کی گستا فی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ باللہ) ، گر قر آنِ کریم کی اس
آ بہتے کر بمہ میں جس فخص کو'' زنیم'' کہا گیا ہے ، اس کو گستا فی رسول کی وجہ ہے'' زنیم' نہیں کہا گیا، بلکہ بیا بیک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ فخص واقعتا ایسا ہی بدنام اور مفکوک نسب کا تھا۔ '' اس لئے اس آ بہتے کر بمدے بیا صول نہیں نکالا جا سکتا کہ جو مخص گستا فی رسول کے گفرکا ارتکاب کرے ، اس کو '' کہ دیکتے ہیں۔

### رُشدی ملعون کے جمایتی کاشرعی حکم

سوال:...جارے یہاں ایک فخص نے دعوی کیا ہے کہ سلمان رُشدی بہترین انسان ہے،اس نے جو پچھ کھاہے،وہ حقیقت ہے۔لہذا قرآن اور سنت کی روشنی میں جو خص شائم رسول کو بہترین انسان قرار دے،اس کی سزاکیا ہے؟ جو اب نہیں جو خص سلمان رُشدی کا جھوٹا بھائی ہے،اور یہ بھی دائر ہُ اسلام ہے فارج ہے۔

### کیا یا کتان کے بہت ہے لوگ سلمان رشدی ہیں ہیں؟

سوال:...روزنامہ جنگ کے توسط سے ہیں آپ کی اورعلائے دین کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل سلمان رشدی اوراس کی'' شیطانی کتاب' کے سلسلے ہیں وُنیائے اسلام ہیں بڑے ہیانے پر احتجاج اورغم و غضے کا اظہار ہور ہا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس گستاخی پر یقینا وہ قابل گرون زونی ہے، گرتجب اس بات پر ہے کہ دیگر مما لک کے علاوہ خاص طور سے ایک طبقہ پاکستان میں بہت پہلے سے اسلام کے خلاف سرگر م عمل ہے، جولا کھوں کی تعداد میں ہیں اوران میں سے ہرایک سلمان رشدی ہے کہ نہیں، بلکہ زیاوہ شیطان صفت ہے۔ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے خلاف خاص طور سے اور ویگر انبیائے کرام اور قسم الرسلین حضرت مجر مصطفی صلی اللہ علیہ وین کے بانی کا لٹر پچراور الرسلین حضرت مجر مصطفی صلی اللہ علیہ وین کے بانی کا لٹر پچراور الرسلین حضرت مجر مصطفی صلی اللہ علیہ وین کے بانی کا لٹر پچراور الرسلین حضرت مجر مصطفی صلی اللہ علیہ وین کے بانی کا لٹر پچراور الرسلین حضرت محدود ہیں۔ حدود ہیں ہے کہ اس کا بانی (نعوذ بالند)

 <sup>(</sup>١) اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم. (الفتاوى التاتارخابية ج٠٥ ص:٣٢٥ قديممي) وأيضًا انكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، بل جحد للرب بالكلية وانكار ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو يوسف: وايسما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كدّبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى.
 (كتاب تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام، ملحقه رسائل ابن عابدين ج الصسسس).

<sup>(</sup>٣) (عن) معيد بن المسيّب وعكرمة هو ولد الزّمي الملحق في السب بالقوم. (تفسير قرطبي ج: ١٨ ص: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) لأن الرضاء بالكفر كمر. (شرح فقه أكبر ص: ٣٩، طبع مجباتي دهلي، أيضًا. فتاوي قاضيخان على الهندية ج: ٣ ص: ٥٤٣).

رسول متبول سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے مش کوا دھورا کہتا ہے اوراس کی تحیل کے لئے کہتا ہے کہ بین آیا ہوں ( گویا و در اجنم لے کر )، اور یس کھی ہوں اور پیس بھی آخری ہی ہوں ( خطبہ الب میں میں کہ اس کے اس کے مانے والے مسلمانوں کو دھوکا ویے کے کئے ہیں کہ: ہم تو محرصلی الله علیہ وآلہ وسلم کوآخری نبی مانے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ چنا نجواس سلیلے ہیں آج تک پاکستان میں ( سوائے بھٹوصا حب مرحوم ) کی حکومت نے اس طرف تو جہیں دی، اور خدی علائے کرام نے جر پورقدم اُٹھایا۔ صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذریعے کام ہورہا ہے کہ پھے وین سے محت رکنے والے اور پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بی ہے، موام الناس مستفید نہیں۔ ان جموث ذو کو نواز دول کو بے نقاب کرنے کے لئے اگل بیانے پر کام کیا جائے اور خاص طور سے ان مسلمانوں پر جو کم تعلیم یافتہ یا ناخواندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وقعہ والوں کے لئے بی ہے، موام الناس مستفید نہیں۔ ان جو فرد نواز دول کو بے نقاب کرنے کے لئے اعلیٰ بیانے پر کام کیا جائے اور خاص طور سے ان مسلمانوں پر جو کم تعلیم یافتہ یا ناخواندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وفد پاکستان کے ہر ویہات، قصبے اور شہر میں جا کرجلنے کے ذریعے لوگوں کو بتا کیں کہ جھوٹ کیا ناخواندہ ہیں، مبلغوں اور علائے کرام کا وفد پاکستان کے ہر ویہات، قصب اور شہر میں جا کرجلنے کے ذریعے لوگوں کو بتا کیں کہ جھوٹ کیا پہند یہ وو بن ہے اور کوئی نہیں۔ بھی الند علیہ وہ میں ہوگا کہ ان منافقین وین پر بھی کام کیا جائے اور انہیں تبلغے کے ذریعے انہائی نرم وشاکت لیج میں مان کی جو بیں ان کی ذبا نیس مورت ویکی اور قانو فی چارہ جوئی کی جائی کی جائے اور انہیں تبلغے کے ذریعے انہوں کی جائے اور ان کی ذبا نیس میں اور گانوں کی جائے کی کہ مصداتی ہم مسلمانوں کو کافر قراد دیتے ہیں، ان کی ذبا نیس میں درکہ پاکستان کی جڑیں کا میں در بھی اور تائوں ہیں۔

جواب:...جماآ پ کی رائے سے پوراا تفاق ہے۔

قرآن مجید کی تو بین کے مرتکب کا شرعی حکم

سوالی:...جارے والد صاحب نے گزشتہ ونوں گھر یلو (فائلی) جھڑے ہے ورمیان ایک ایسی کتاب جس بیس زیادہ تر قرآن پاک کی سورتیں لکھی تھیں ، اپنے ہاتھ ہے اُٹھ کر زمین پر'' دے ماری'' اور ایک بار نہیں ، بلکہ ٹی بار چھوٹے بھائی کے بقول:
انہوں نے اسے پیروں سے بھی مسلا تھا۔ جبکہ اس جھ کو انہوں نے قرآن مجید کو اپنی بیٹم سے جھڑے ہے ووران دو بارز مین پراُ چھالا لیعنی اپنی بیٹیم کو تھینچ کر مارا اور تیسری بارانہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوبی نوبی کر کمرے میں پھیلا دیے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے آ دھے شہید ہو چھ ہیں۔ والدہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس طرح قرآن پاک اس سے پہلے بھی ٹی بارشہید کر چھ ہیں۔ اب جھے اور چھن ہیں اور یہ کہ ان کا کی باقی ہے یانہیں؟ (طرہ یہ کہ انہیں اپنی اسٹیلی کی بارشہید کر چک ہیں۔ اب جھے شرمندگی نہیں ہے )۔ اور یہ بھی بتا کی کہ ہم اولا دیں اب ان کا اوب کریں یانہیں؟ لیعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صری ہے جو متی کرنے والا شخص اس قابل ہے یانہیں؟ ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ مولا نا صاحب! برائے خدا آپ اس مسئلے کا جواب جلد از جلد دے و بیجے گا اور اپنی بارڈ ھے اپنی کا کم میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کیونکہ میں ٹی بارڈ ھے اپنی کا کم میں بھی اس کو ضرور شامل سیجے گا۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کیونکہ میں ٹی بارڈ ھے

چھےالفاظ میں نکاح کی باقیت پرشک ظاہر کر چکی ہوں الیکن انہیں میری بات کا اعتبار نہیں ہے۔

جواب: ..قرآنِ کریم کی اس طرح ہے حرتی کرنے والامسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافروم تد ہوجا تا ہے، اورآپ کی والدہ کے بقول میخض اس سے پہلے بھی قرآنِ کریم کی ہے حرتی کر چوکا ہے، اس لئے اس شخص کولازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے۔ جب تک یہ اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا، اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعا ملہ نہ کیا جائے، اگر مرے تو اس کا جن زو نہ پڑھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہے۔ وہ چونکہ تہمارا بہ ہے ۔ اس لئے جس طرح بھنگی کو کھونا ویا جو تا ہے، اس کو وے دیا جائے۔

### " تبت يدا" ير" تبت كريم" نكل جانا

سوال: ... برض ہے بندہ تا چیز ہے ایک اخرش سہوا سرز دہوگئ ہے ، دو یہ کہ اہمیہ نے کہا کہ: دیکھیں ہے جمھے پہنس رہے ہیں، میں نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "نبٹ نے یکدآ" پڑھ رہ بی ہوں ، نچ کہ رہے ہیں کہ آپ غدط پڑھ رہ بی ہاں پر جمھ ہے بلاتصد وارادہ ہے ساخت لفظ "نبٹ سکویم" اس لئے شاید علی کہ "نبٹ " ہے ملتا جات لفظ ہے "نبٹ سکویم" اس لئے شاید نیچ بغے ہوں۔ اب اِس دفت سے میں شدید و بنی کرب میں جاتا ہوں کہ آیا کہیں میں دائرہ ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے بغے ہوں۔ اب اِس دفت سے میں شدید و بنی کرب میں جاتا ہوں کہ آیا کہیں میں دائرہ ایمان سے خارج تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے خطیب صاحب نے رجو گیا تو اُنہوں نے فر مایا کہ: بیشیطانی وسوسہ، لاحول والا تو قریز ھے رہو، لیکن اس کے باوجو و بھی میرا ول سطمئن نہیں ہورہا ہے۔ اب آپ فرما کیں کہ میرے کے ہوئے الفاظ" تبت کریم" جو کہ بلاقصد وارادہ نگل گئے ، ان الفاظ کی ادا اللہ کے سے قرآن پاک کی ہوادہ اِن اور اس ہاد بی وجہ سے میں کہیں دائرہ ایمان سے تو خارج نہیں ہوگی ، اگر ایسا ہوتو اس کا کفارہ اور اِن اللہ کیے ممکن ہے؟ جلد از جلد جو اب عنایت فرما کر جمھے اس ذبن اؤیت سے نجات ولا کیں ، میں آپ کا زصد منکورو ممنون ہوں گا۔

جواب:... چونکہ بلاقصدیہ الفاظ صادر ہوئے ،اس لئے ایمان سے خارج نہیں ہوئے ،امقد تعی لی سے اِستغفار کیا جانے کہ اس مہوا غلطی کومعاف فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) من استحف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص.۵۰٪). وفي الفتح من هرل بلفظ الكفر ارتد، وان لم يعتقده للإستخفاف ...الخ. (درمختار مع الشامي ج:۳) ص:۲۲۲، باب المرتد).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا الفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الرنا . وما فيه حلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد الكاح. (درمختار ج.٣ ص ٣٣٣؛ باب المرتد، عالمگيري ج.٣ ص ٣٨٣؛ الباب التاسع في أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبِدًا وُلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِه" (التوبة ٨٣).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) . . . . لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ح. ١ ص ٢٩١، الفر الثاني).

<sup>(</sup>۵) وقى الفاظ. تكلم بها خطأ، نحو أن أراد أن يقول. لا إله إلا الله، فجرى على لسانه بلا قصد أن مع الله إللها آحر ... لا يكفر فيه قطعًا . .. لكن يؤمر بالإستغفار والرجوع الخ .. (هدية المهديين ص ١٣ طبع استبول، وايضًا في شرح الأشباه والنظائر للحموى ج: الص:٣٣، طبع إدارة القرآن كراچي).

### قرآن پاک کی تو بین کرنے والے کی سزا

سوال:...امیرخان کی این جیسوٹے حقیق بھائی کے ساتھ کی چھوٹی کی بات پرلزائی ہوگئ تھی، امیرخان اوراس کے بیٹوں نے چھوٹے بھائی اوراس کے گھر والوں کو مارا بیٹا اورزخی کیا۔ آخر پولیس تک نوبت پنٹی، پچھ عرصہ بعدا میرخان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑے بھائی ہے معائی ماتھ کی آپ میرے بڑے بھائی ہیں، جوغلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں اپنے سر لیتا ہوں، آپ خدا کے لئے اور قرآن پاک کے صدقے جھے معاف فرمائیں۔ لیکن امیرخان نے پورے جرگے کے سامنے قرآن مجید کیا ہے؟ یاقو صرف ایک چھاپہ خانے کی کتاب ہے، اس کے سوا پچھ میمی نیس آپ مجھے سات ہزار دو ہے دیں یا میرے ساتھ کیس لڑیں۔ "

الف:... کیا بیر بنده مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جو کلام پاک کی تو بین کرے؟ ب:... کیا ایسا بنده مرجائے تو اس کا جناز ہ پڑھنا جا کڑے یائبیں؟ ج:...اس کے ساتھ اُٹھنا بیٹھنا، برتا و کرنا کیساہے؟

جواب:..قرآن مجید کی تو بین کفر ہے، یہ تعص اپنے ان الفاظ کی وجہ ہے مرتد ہو گیا ہے، اور اس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اس پر تو ہرکر نالازم ہے، مرتد کا جنازہ جائز نہیں، نداس ہے میل جول ہی جائز ہے۔

" تمہارے قرآن پر بیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بیوی کاشرع تھم

سوال:...میری بیوی نے جھے ہے کہا کہ:'' میں تمہار ہے قرآن پر پیٹاب کرتی ہوں''اس واقعے ہے اس کے ایمان اور نکاح پر کیااٹر پڑا؟

جواب:.. بتمباری بیوی ان الفاظ ہے مرتد ہوگئی اور تمہارے نکاح سے نکل گئی۔اگر وہ تو برکرے تو ایمان کی تجدید کے بعد تم سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن .... كفر. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٥، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الرنا. (درمختار مع حاشيه ردّ المحتار ج. ٣ ص. ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنُهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ". (التوبه: ٨٣).

 <sup>(</sup>٣) "يَسَايُهَا اللَّذِينَ امنتُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُونَى وَعَدُوكُمُ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ اللَّهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ الْحَقِ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>۵) من استخف بالقرآن ... كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ۲۰۵). وفي الدر المختار: وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقده للإستخفاف . . إلخ. وفي شرحه: من هزل بلفظ كفر أى تكلّم به باختياره غير قاصد معناه . . . فانه يكفر. وأشار الى ذلك بقوله: للإستخفاف، فان فعل ذلك استخفافًا واستهانة بالدِّين فهو امارة عدم التصديق . . . الخ. (شامي ج: ۳ ص: ۲۲۲، باب المرتد). أيضًا. الإستهراء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص: ۲۱۷).

### غصے سے قرآن مجید کسی کو مارنا

سوال:...یں اپنی بہن کوقر آن شریف کا سبق سکھا تا ہوں ، ایک مرتبداس کو سبق صحیح یا ذہیں تھا ، اور غلطیاں بہت آرہی تھیں ، تو میں نے غضے سے اس کے چبرے پرتھیٹر مارا ، اس نے غضے سے قر آن شریف اُٹھایا اور میر سے اُوپر مارا ، آیا اس سے کفر تو لا زم نہیں آیا؟ اگر آیا تو کس پر؟

چواب:...تم اہل نہیں ہو کہ اپنی مبن کوقر آن مجید پڑھاؤ،اورتمہاری بہن نالائق ہے کہ اس نے قر آن مجید مارنے کے لئے استعمال کیا، دونوں تو بہ کرواور اپنے ایمان کی تجدید کرو،اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرو۔غضے میں ایسی حرکتیں کرناکسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

### ویڈیوسینٹر برقر آن خوانی کرنادین سے مداق ہے

سوال:...وڈیوسینٹر کے افتتاح کے موقع پرقر آن خوانی کرنے اور کرانے والوں کے بارے میں کیاتھم ہے؟ جواب:... بیلوگ گنامگارتو ہیں ہی ، مجھے تواس میں بیمی شبہ ہے کہ و واس فعل کے بعد مسلمان بھی رہے یانہیں...؟

#### ويديو كيمز كى دُ كان ميں قر آن كا فريم لگا تا

سوال:... ویڈ ہو گیمز کی ایک وُ کان میں تیز میوزک کی آواز، نیم عریاں تصویریں و ہواروں پر گئی ہوئی، جدید دور کے ترجمان، لڑکے اور لڑکیاں گیمز کی ایک و کے اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم لگا ہوا، وُ کان کے مالک لڑکے ہے کہا: بیقرآن کی بے حرش ہے کہان تمام چیز وں سے اور ہے۔ حرش ہے کہان تمام چیز وں سے اور ہے۔ ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ: بیان تمام چیز وں سے اور ہے۔ ہو چھا: کیوں لگایا؟ کہا: برکت کے لئے اس سے پہلے کہ ش کوئی قدم اُ ٹھاؤں، آپ سے عرض ہے کہ کیا ایسے مقامات پرقرآن یااس کی تیات سے ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیونکہ بیر چیزیں اب اکثر جگہوں کی آیات کا لگانا جائز ہے؟ اگر میہ بے ترمتی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیونکہ بیر چیزیں اب اکثر جگہوں بردیکھی جاتی ہیں۔

پ میں ہوں۔ ۔۔۔ ناجائز کاروبار میں'' برکت'' کے لئے قرآن مجید کی آیات نگا نا بلاشہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے، مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارا فرض میہ ہے کدا سے گندے اور حیاسوز کاروبار ہی کورہنے ندویا جائے ، جس گلی ، جس محلے میں ایسی وُ کان ہو، لوگ اس کو برواشت ندکریں ۔قرآن کریم کی اس بے حرمتی کو برواشت کرنا تو پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالی کے قبر کو دعوت وینا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي تشمة الفتاوي: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر . الخ. (شرح فقه الأكبر ص٠٥٠) وفي شرح الوهبانية لشرنبلالي: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار على هامش ردّ اغتار، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في البزازية وغيرها: يكفر من يسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (شامي ج: ١ ص: ٩، خطبة الكتاب). (٣) لا يلقى في موضع يحل بالتعظيم. (هندية ج: ٥ ص ٣٢٣، باب النخامس في ادب المسجد والقرآن)، وايضًا تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوى قاضي خان. (عالمگيري ج: ٥ ص ٢١١٠).

# دِین کی سی بھی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے

سوال: . کوئی مخف کفر کے الفہ ظابول ہے، مثلاً: '' روزہ وہ رکھے جو بھوکا ہو' ، یا'' روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں گندم نہ ہو' ،
'' نماز میں اُٹھک بیٹھک کون کر ہے؟ '' یا ای طرح کا اور کوئی کلم رکفر بولے تو کیا اس کا ایمان ختم ہوجا تا ہے؟ اس کی نماز ، روزہ ، جج ،
صدق ت اور زکو قرختم ہوجاتے ہیں ، اور اس کا انجاح ٹوٹ جا تا ہے؟ اس کو اب کیا کرنا چاہئے؟ کیا نکاح دوبارہ پڑھا ہے؟ اور تو بہکس طرح کر ہے؟ اگر وہ تو بہیں کرتا ہے اور عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے جبکہ بیوی کے ساتھ نکاح تو جاتا رہا، کیا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح کی جرے مسلمان ہوگا؟ براو کرم تفصیل ہے جواب دیں ، نامعلوم کتے محفص اس میں مبتلا ہیں؟

جواب:...دِین کی کسی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے۔ اس سے ایمان ساقط ہوجا تا ہے۔ ایسے شخفس کواپنے کلمات کفریہ سے تو بہ کر کے اور کلمہ شہادت پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہئے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گا توبدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

#### سنت كانداق أرانا كفرب

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ: '' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت کا نداق اُڑا نایا اس کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہنا کفر وار تداد ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کواس سے بچائے، ایسے خص کوفوراً توبہ کرنی چاہئے اور اپنے اور اپنے ایران اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، اگر توبہ نہ کر ہے تو مسلمانوں کواس سے قطع تعلق کر لینا جاہئے۔''

آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کتب معتبر ہ مثلاً: فقاویٰ عالمگیری یا فقاوی شامی اور دیگر کتب کے حوالہ جات مع عبارت تحریر فرماویں جس سے واضح ہوتا ہو کہ ایسے تھی کواپنے نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی جائے۔

جواب:...ا:..قآويٰ بزازيه برحاشيه قادي ہنديييں ہے:

"والحاصل أنه إذا استخف بسُنة أو حديث من أحاديثه عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل قروع كثيرة ذكرناها في الفتاوئ."

(الفتاوى الهدية، كتاب السير، الباب الناسع في أحكام المرتدين ح ٢ ص ٢٢٨) ٢:... قَنْ يُ عَالَكُيرِي مِن ٢٠٠٠:

"من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصلوة والسلام أو لم يوض بسُنة من سُنن المرسلين فقد كفر." (الفتاوى الهندية ج:٢ ص:٣٢٣)

<sup>(</sup>١) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه الأكبر ص ١١٢، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرا اتفاقًا يبطل العمل والكاح وأولاده أولاد الزنا . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد الكاح ... إلخ. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٦)، باب المرتد).

ان بنیز فقاوی عالمگیری میں ہے:

'إذا قبال: '' چذاخررى ست و بقال راكه طعام خور دند و دست نشويند' قبال ان كبان تهاونا بالسُنّة يكفر." (الفتاوى الهندية ج: ۲ ص: ۲۹۵)

٣:...در مخار (مع حاشيرشاي) يس ه

"من هزل بلفظ كفر إرتد وإن لم يعتقده للإستخفاف، فهو ككفر العناد."

(اللر المختار مع رد انحتار، كتاب الحهاد، باب المرتد ج٣٠ ص.٢٣٢)

علامه شامی رحمه الله نے اس کے تحت طویل کلام فرمایا ہے۔

البحرالرائق ميں ہے:

"وباستخفافه بسُنّة من السُّنن."

(البحر الرائق، باب أحكام المرتدين، كتاب السير ج: ٥ ص: ١٢١)

اس منتم کی عبارتیں حضرات فقہا وکی ہے ثنار ہیں، جن میں تصریح کی گئے ہے کہ کسنت کا نداق اُڑا تا کفر وار تداو ہے، بلکہ یہ مسئلہ خود قرآن کریم میں مصرح ہے:

"قُلُ آبِاللهِ وَالِنَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرُتُمْ بَعْدَ اِيُمنِكُمْ" (العوبة: ٦٥، ٢٢)

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كسى چيز كانداق أثرانے والا كھلا كافر ہے

سوال: ... كس سنت كانداق أزانا كيهاج؟

جواب:...سنت، آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی کسی چیز کا نداق اُڑانے والا کھلا کا فرہے۔اگروہ پہلے مسلمان تھ تو نداق اُڑانے کے بعد مرتد ہو گیا۔

صحابة كانداق أرانے والا كمراه ہے اوراس كا ايمان مشتبه

سوال:...جو محف صحابہ کا فداق اُڑائے اور حضرت ابوہریرہ گئے نام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے۔ نیز رہیجی کہے کہ: میں ان کی حدیث نہیں مانتا۔ کیاوہ مسلمان ہے؟

جواب: ...جوفض کسی خاص صحالی کا نداق اُڑا تاہے، وہ بدترین فاس ہے۔اس کواس سے توبہ کرنی جاہئے، ورنداس کے حق

<sup>(</sup>۱) وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدِّين من غير إفتراض ولا وجوب وأيضًا ما صدر عن البي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التاسي ... إلخ. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه ص: ٣٢٨). (٢) وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. (شرح فقه الأكبر لمُلَا على القاري ص: ٢١٣).

میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔اور جو مخص تمام صحابے کرام رضوان القعلیہم اجمعین کو ...معدود ہے چند کے سوا...گمراہ سمجھتے ہوئے ان کا نداق اُڑا تا ہے، وہ کا فراور زِندیق ہے، اور بیکہن کے میں فلال صحابیؓ کی حدیث کوئیں مانیا.. نعوذ بالند...اس صحابیؓ پرفسق کی تہمت لگا نا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحالی بیں، دین کا ایک بڑا حصہ ان کی روایت ہے منقول ہے، ان کا نداق اُڑانا اور ان کی روایات کوتبول کرنے سے انکار کرنا ، نفاق کا شعبہ اور دین سے انحراف کی علامت ہے۔

#### صحابة كوكا فركهنے والا كا فرہ

سوال:...زیدکہتا ہے کہ صحابہ کو کا فر کہنے والا محف ملعون ہے، اہلِ سنت والجماعت ہے خارج نہ ہوگا۔عمر کا کہنا ہے کہ صحابہ كوكا فركہنے والانتخص كا فرہے بمس كا قول سحيح ہے؟

جواب:.. بسحابة گوکا فرکہنے والا کا فراورا ال سنت والجماعت ہے خارج ہے۔

# كيا'' صحابه كاكوئي وجودنبين'' كہنے والامسلمان رەسكتا ہے؟

سوال:...ا یک فخص کا کہنا ہے کہ:'' بعض صحابہ کا کوئی وجود نہیں ہے،ان لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟'' مولا ناصاحب! آپ ہمیں قرآن واَ حادیث کی روشیٰ میں بتا ئیں کہ کیا وہ مخص جواس تھم کی باتیں کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں علائے دین کیا فرماتے ہیں؟

جواب:...اسلام کے دائرے سے تو خارج ہوں یا نہ ہوں ایکن عقل وقہم کے دائرے سے بہر حال خارج ہیں۔اوراگر یہ بات اس مخص نے حضرات صحابہ کرام رضوان التدعیم اجمعین کے بغض کی بنا پر کہی ہے تو ایسافخص منافق و زندیق ہی ہوسکتا ہے۔ جو خض رسول النُد صلی الله علیه وسلم پر ایمان رکت ہو، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اولا دا ورصحا بہرٌ ہے بھی محبت رکھے۔

# صحابہ کرام کو محکم کھلا گالی دینے والے والدین سے علق رکھنا

سوال :... والدين اگر تھلم کھلا گھر ہيں صحابہ کرام رضي الله عنهم ، خلفائے ثلاثہ کو بُر انجھلا اور غليظ تشم کي گالياں ويں تو ايسي صورت میں ان کا منہ بند کرنا جا ہے یا دُ عاکر ٹی جائے؟ اور کیاایسے والدین کی جھی فر ما نبر داری ضروری ہے؟

 <sup>(1)</sup> اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه رنديق. (الإصابة ج ١ ص٠٠١). (۲) ويجب إكف ارهم بإكفار عثمان وعلى وطلحة وزبير وعائشة رصى الله تعالى عنهم ...إلح. (عالمكيرية ح ٢ ص:٢٢٣ واينصا في الشامية ح٣٠ ص ٢٣١، وابنضًا في شرح العقائد ص.٦٢، وابنضًا في شرح العقيدة الطحاوية ص:٥٢٨ طبع لاهوري.

<sup>(</sup>٣) ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .... و لا نتبراً من أحدٍ منهم ونبغض من يبغضهم . . . وحبهم دِين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٢).

جواب:...ان سے کہ دیا جائے کہ دہ میر کت نہ کریں ،اس ہے ہمیں ایذ اہوتی ہے ،اگر بازندآ کیں توان ہے الگ تھلگ ہوجا کمیں۔ان کا منہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگا کمیں۔ <sup>(۱)</sup>

### تمام علماء كويراكبنا

سوال: ... ایک دن با توں با توں بس ایک صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوگئی، وہ اس طرح کدوہ صاحب کہنے گئے کہ: ایک اسلامی ملک پاکستان ہے مال نہیں منگوا تا، اس لئے کہ پاکستانی، مال میں بہت پھے فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان ہے مال نہیں منگواتے ، اور اس پر علماء لوگ پھونہیں کہتے ۔ پھر کہنے گئے کہ: یہ کسے عماء ہیں کہ ایک دن اخبار بیس کوئی خبر آتی ہے "عماء کا متفقہ فیصلہ" پھر دُوسرے دن اس علاء کے متفقہ فیصلے کی تر دید آجاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو کہنے لگا کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ کھی کہتے ہیں اور کبھی پکھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ: یہ سب پکھے پیٹ کے مسئلے ہیں ، کھاتے پیتے ہیں ، کیش کرتے ہیں ، اور لوگوں سے پیسہ بڑورتے ہیں۔ ہیں اور کبھی پکھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ: یہ سب علاء کا لفظ مت استعال سیجے ، اگر آپ کو کسی ہے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کرشکایت کریں ، بغیر نام لئے سب علاء کو پُر انجملا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو پُر انجملا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو پُر انجملا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو پُر انجملا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کو پُر انجملا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براو کرم! اس مسئلے بر دوشنی ڈالئے کہ

جواب:...علماء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو یکتی ہیں ،اوربعض عالم کہلانے والے غلط کاربھی ہوسکتے ہیں ،کیکن بیک لفظ تمام علماء کو یُر ابھلا کہنا غلط ہے ،اوراس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کااندیشہ ہے ،اس سے تو بہکرنی جا ہے۔

# "مُلَّا" كهدكر شو بركانداق أران والى كاشرى حكم

سوال:...ایک فخص جوکہ پانچوں وقت کا نمازی پر بیزی ہے، محلے کی مسجد میں مؤذن ہے، اس کی بیوی اسے طنزیدا نماز میں ''مُلُّ '' کہدکرا کٹر فداق اُڑاتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے، نہ ہی غیروں سے پردہ کرتی ہے۔کیا بیوی کے اس طرح طنزیدا نماز میں''مُلُّ '' کہنے ہے اس فخص کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟

<sup>(</sup>۱) قبال الله تعبالي. "إذا سَمِعُتُم اينتُ اللهِ يُكُفَرُ بِها وَيُسْتَهُرَأُ بِهَا فَلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَحُوصُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِهِ ... إلخ. أى إنكم إدا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم ورصيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهرأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. (تفسير ابن كثير ج. ٢ ص. ٣٩٧ طبع رشيديه كوئنه). (٢) قال صاحب البزازية تحت كلمات الكفر والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء، إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلًا على حيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله، واستخفافه هذا يعلم اله إلى من يعود؟ (فتاوى عالمگريرية مع بزازية ج ٢ ص: ٣٣٧). أيضًا قال الشامى: فلو بطريق الحقارة كفر لأن اهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامى ج: ٣ ص: ٣٣٧). أيضًا وفي الخلاصة: من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه عين العالم من غير سبب دنيوى أو أخروى فيكون بغضه لعلم الشريعة. (شرح فقه الاكبر ص ٢١٣).

جواب:...اگراس کی بیوی تمازادراً ذان کامُداق اُڑاتی ہے تواس ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو بہر کے دوبارہ نکاح کرے۔

### شوہرکوبیں تراشنے پریرا کہنے ہے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے

سوال :...ایک شخص نے سنت کے مطابق اپنی لہیں تر اش لیس ، اس کی بیوی نے ویکے کر کہا کہ: '' یہ کیا منحوسوں والی شکل ہے؟'' اور دُوسر ہے موقع پر کہا کہ: '' کیا یہ آدمیوں والی شکل ہے؟'' اس شخص کوکس نے بتایا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور اس سے کا ح نوٹ جاتا ہے، لبندااس کوشبہ ہوگیا ہے کہ اس کا کا ت باقی ہے یا نیس ؟ از رُوے شرع شریف اس کا تھم بیان فر مایا جائے کہ اس شخص کو کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ...اس سوال ميں چنداُ مور قابلِ غور ہيں:

اقل: البیں تراشنا انبیائے کر امریکیم السلام کی سنت ہے، آنخضرت صلی امتدعدیہ وسلم نے اُمت کو اس کا تاکید کی تھم فر ما یا ہے اور موجھیں بڑھانے کو مجوس اور مشرکین کا شعار قرار دیا ہے، اور جو تحص موجھیں بڑھائے اور لیس نہ تراشے، اس کو اپنی اُمت سے فارج قرار دیا ہے۔ جبیں کہ مندر جد ڈیل روایات سے واضح ہے:

ا:... "غَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلْها قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِن الْفِطُرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ . . . . الحديث."

(میچ مسلم ج: اص: ۱۲۹ اما ابودا کرد، ترندی و فی روایة: "عشو فا مین النسخیة ... العد" نمائی ج: ۲ ص: ۲۷۳)

ترجمد: ... معترت عائشرضی القد عنها سے روایت ہے کدرسول القد علیہ وسلم نے ارشا دفر ایا:
دئر چیزیں قطرت میں داخل ہیں ۔ مونچ میں تراشتا اور داڑھی بڑھا تا ... الخے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: " دئل چیزیں سنت میں ہے کہ: " دئل چیزیں سنت میں ہے ہیں ... الخے۔ "

"قال الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في الحديث بالسُّنَة (قلت كما في رواية النسائي المذكورة) وتأويلة ان هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم." (معالم السنن مع مخقرسنن الي داؤد ج: اص ٢٣٠)

ترجمہ: "ام خطائی فرماتے ہیں کہ اکثر علی ء نے اس حدیث میں فطرت کی تفییر سنت سے کی ہے (اور بینسائی کی روایت میں مصرّت ہے) جس کا مطلب بیہ ہے کہ یہ یا تیں انبیائے کرام میں ہم السلام کی سنتوں میں سے ہیں، جن کی افتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔"

"وفي المرقاة قوله: "عشر من الفطرة" أي عشر خصال من سنة الأبياء الذين

<sup>(</sup>۱) والاستهزاء بأحكام الشرع كفر. (فتاوى عالمگيرى ج:۲ ص ۲۹۱)، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والكاح . وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد البكاح إلح. (الفتاوي الشامية ج.٣ ص:٣٣١).

أمرنا أن نقتدى بهم، فكأنا فطرنا عليها." (ه شيم شكوة ص: ٣٣)

ترجمہ:...' اورحاشیہ مشکوۃ میں مرقات سے قل کیا ہے کہ:'' دس اُ مورفطرت میں داخل ہیں' اس سے مرادیہ ہے کہ بیا ُ مورانہیا ہے کرام علیہم انسلام کی سنت ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، پس بیا ُ مورکویا ہماری فطرت میں داخل ہیں۔''

"وفى مجمع البحار نقلاعن الكرماني أي من السُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه، منها: قص الشارب فسبحانه ما اسخف عقول قوم طولوا الشارب واحفوا اللُّحي عكس ما عليه فطرة جميع الاُمم! قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

(جُحْ ابحار تَّ: ٣ ص ١٥٥ الحَحْ بدير)

ترجمہ:.. اور جمع البحار میں کر مانی سے نقل کیا ہے کہ ان اُمور کے فطرت میں داخل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اُمور اس قدیم سنت میں داخل ہیں جس کو انہیائے کرام علیہم اسلام نے اِختیار کیا اور تمام شریعتیں ان پر شغق ہیں، پس کو یا یہ فطری اُمور ہیں، جو انسانوں کی فطرت میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ! وہ لوگ کس قدر کم عقل ہیں جو تمام اُمتوں کی فطرت کے برعکس مونچھیں تو بڑھا تے ہیں اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں، ان لوگوں ہے اپنی فطرت کو کرلیا، ہم اس سے اللہ تع لی پناہ ، تکتے ہیں۔''

٢:.. "غَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوُ يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوُ يَاللهُ عَلَيْهِ وَشَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَاللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ. رواه الترمذي." يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِه وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ. رواه الترمذي."
 (مَثَاوة ص:١٨١)

ترجمہ: " حضرت ابن عباس رضی امتدعنہا فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی امتدعلیہ وسلم کہیں تراشا کرتے ہے اور حضرت ابرا نبیم خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ السلام بھی میں کرتے تھے۔''

": "غَنِ ابْنِ عُمَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أُوْفُرُوا اللَّحْي وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. متفق عليه." (مَثَارَة ص:٣٨٠)

ترجمہ:..! مضرت ابن عمر رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ: رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکول کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھا وَاورمونچیس صاف کراؤ۔''

٣٠:... "عَنُ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَزُّوا الشَّوادِبَ وَارُخُوا اللَّمِي خَالِفُوا الْمَجُوسَ." (صَيَّمَ سَلَمَ جَ: اص:١٣٩)

ترجمہ:... دعفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: موجھیں کٹا وَاوردارْ هیاں برُ هاوَ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔" 2:... "عَنَ زَيْدٍ بُنِ أَرْقَم رَضِىَ اللهُ عَنَهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَا. رواه احمد والترمذي والنسائي. " (مَكُورُ صَ:٣٨١ واساده حيد وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح. كما في حاشية جامع الأصول ج:٣ ص:٧٥)

ترجمہ:... '' حضرت زید بن ارتم رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جو شخص اپنی نیز اشے وہ ہم میں ہے نہیں۔'' ووم :... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غدات اُڑا نایا اس کی تحقیر کرنا کفر ہے۔

"فضى المسامية نقلاعن المسايرة كفر الحنفية بألفاظ كثيرة (المين) أو استقباحها كمن استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه." (ج:٣ ص:٣٢٢) من استقبح من آخو جعل بعض العمامة تحت حلقه أو احفاء شاربه. " رجمه:..." چنانچ فآوى شاى نے مسايرہ ئال كيا ہے كه: حنفيہ نے بہت سے الفاظ كوكفر قرار ديا ہے ، مثلاً: كسي سنت كو يُرا كہنا جيے كي شخص نے عمامه كا مجھے ما ہے مثلاً: كسي سنت كويُرا كہنا جيے كي شخص نے عمامه كا مجھے ما مونچيس تراشنے كويُرا كہنا جيك كور الله على اس كويُرا مجھے يا مونچيس تراشنے كويُرا كھور ہے ۔"

"وفی البحو: و باستخفافه بشنّه من السُنَد" (ج:۵ ص:۱۳۰) ترجمه:..." اورا لبحر الرائق میں ہے: اور کس سنت کی تحقیر کرتے ہے آدمی کا فرہوجا تا ہے۔"

"وفي شرح الفقه الأكبر: ومن الظهيرية: من قال لفقيه أخذ شاربه: "ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن!" يكفر، لأنه استخفاف بالعمامة يعنى وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كهر بلا اختلاف بين العلماء."

ترجمہ:.. ''اورشرح فقد اکبر میں فناوی ظبیریہ نے نقل کیا ہے کہ: کسی فقیہ نے لبیں تراش لیں ،ال کو دکھے کرکسی نے کہا کہ: ''لبیں تراشنا اور ٹھوڑی کے نیچ عمامہ لیٹنا کتنا پُرالگا ہے!'' تو کہنے والا کا فر ہوجائےگا،
کیونکہ بیاماء کی تحقیر ہے اور یہ مستازم ہے انبیائے کرام علیہم السلام کی تحقیر کو۔ کیونکہ علاء انبیاء کے وارث ہیں (پس ان کی تحقیر ، انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر کفر ہے ) نیزلیس تراشنا انبیائے کرام علیہم السلام کی سنتوں میں اس کو پُرا کہنا بغیر کی اختلاف کے کفر ہے۔''

سوم:...جومسلمان کلمیکفر مجے وہ مرتد ہوجا تا ہے،میاں بیوی میں سے کسی ایک نے کلمیرکفرکہا تو نکاح فنخ ہوجا تا ہے،اس پر ایمان کی تجدیدلازم ہےاورتو بہ کے بعد نکاح دوبارہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"وفي شرح الوهبانية للشرنبلاني ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح

وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح."

(ポシ ジョカ か:アカナ)

ترجمہ:..''اورشرح وہبائی للشرنبلانی میں ہے کہ جو چیز کہ بالاتفاق کفر ہو، اس سے تمام انکال باطل ہوجاتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور (اگرای حالت میں صحبت کرتے رہے تو) اس کی اولا دنا جائز ہوگی ، اور جس چیز کے قربونے میں اختلاف ہو، اس سے تو ہو استغفار اور دوبارہ نکاح کرنے کا تھم دیا جائے گا۔''
فاوی عالمگیری میں ہے:

"ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد الكاح بأدنى شيء ولو بدينار، سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوّج إلا بزوجها."

ترجمہ:... اورا گرخورت نے اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر بک دیا تو وہ اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گی ، اس کوتجد بیدایمان (اور تجد بیدنکاح) پر مجبور کیا جائے گا اور ہر قاضی کوتل ہوگا کہ (اس کوتو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کروے ، خواہ مہر ایک ہی دینار ہو، خواہ مورت راضی ہویانہ ہو، اور مورت کوایئے شوہر کے علاوہ کی اور سے شادی کرنے کاحق نہیں۔''

مندرجہ بالاتفصیل سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بیٹورت، سنت نبوی اور سنت انبیاء کا نراق اُڑانے اور اس کی تحقیر کرنے کی وجہ سے مرتد ہوگئی، اس کوتو بہ کی تلقین کی جائے اور تو بہ کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے۔ جب تک ٹورت اپنی خلطی کا احساس کرکے سے دِل سے تائب نہ ہواور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شو ہراس سے از دواجی تعلق نہ رکھے۔

### تحقیرسنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟

سوال:..موجوده زمانے میں اکثر لوگ تحقیرِسنت کے سبب دائر ہ اسلام سے فارج ہوتے ہیں، پینی مرقد ہوجائے ہیں، ایک صورت میں ان سے کھانا پینا ، بیل جول ، نماز جناز ہ سب تعلقات نا جائز ہوجائے ہیں۔ ایک صورت میں کیا کیا جائے؟
جواب:... جس شخص کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کس سنت کی تحقیر کی ہے یا اس کا نداق اُڑ ایا ہے، اس کا حکم مرقد کا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ تو بہ نہ کر سے تو اس کے ساتھ تو وہ بی معاملہ کیا جائے جو کسی مرقد سے کیا جاتا ہے، کین جس کے بارے میں بھر کہ ناپر اس کومرقد ہم معالم اور اس سے مرقد وں کا ساسلوک کرنا جی خوابیں ۔

 <sup>(</sup>۱) ویکفر بقوله . . . و باستحفافه لسنة من السنن. (بحر الرائق ج ۵ ص: ۱۳۰، بات أحکام المرتدین).
 (۲) و بنبغی للعالم اذا رفع إلیه هذا ان لا یبادر بتکفیر أهل الإسلام مع انه یقصی بصحة بإسلام المکره ...... وأيضًا لا یکفر باغتمل، لأن الکفر نهایة فی العقوبة. (فتاوی شامی ج: ۳ ص ۳۲۳، باب المرتد).

### نماز کی اہانت کرنے اور مذاق اُڑانے والا کا فرہے

سوال:...ا یک عورت نے اپنے خاوند کونماز پڑھنے کو کہااور ڈوسر ہے کو گول ہے بھی کہلوایا قو خاوند نے جواب دیا کہ:'' ابتد تعاں کیا گئے موسنے کی جگہ کو اُونچا کرنے ہے ہی راضی ہوتا ہے؟''عورت صلوٰ قاوصوم کی نہیت پابند ہے، اس کوکسی نے بہ کہ تیرے خاوت کا مذاق اُڑا یا ہے۔اگر بیتے ہے تو اس طرح دوبارہ نکاح کرنے ہے بیہ تیرے خاوند کا تجھ سے نکاح باقی نہیں رہا، کیونکہ اس نے عبادت کا مذاق اُڑا یا ہے۔اگر بیتے جے تو اس طرح دوبارہ نکاح کرنے ہے بیا فاکدہ ہوگا کہ جہاں وہ آئندہ حرکت نہیں کرے گا، وہاں دُوسرے لوگ جواس تشم کی با تیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی باز آ جا کیں گے۔

جواب:...ال شخص کا یہ کہن کہ: '' کیا القد تعالی سیختے ہوئے کی جگہ کو اُونچ کرنے ہی ہے راضی ہوتا ہے؟ ''نماز کی اہانت اور
اس کا فداق اُڑا نے پرمشمل ہے، اور دِین کی کسی بات کا فداق اُڑا نا اور اس کی حقارت کرن کفر ہے، اس لئے بیٹی خص کلم درکفر بکنے ہے مرتد
ہوگی اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی۔اگر وہ اپنے کلم درکفر سے تو بہ کر کے دو بارہ مسممان ہوجائے تو نکاح کی تجدید ہوئے ق
(۲)
ہوگ اور اگر اس کو اپنے کلم درکفر پرکوئی ندامت نہ ہواور اس سے تو بہ نہ کر بے تو اس کی بیوی عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔
ہوگ اور اگر اس کو اپنے کلم درکفر پرکوئی ندامت نہ ہواور اس سے تو بہ نہ کر بے تو اس کی بیوی عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

### ایک نام نہادود ببہ کی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

سوال:...اسلام آباد میں گزشتہ دنوں دوروزہ بین الاقوامی سیرت کا نفرنس برائے خوا تین منعقد ہوئی، جس میں عائم اسلام کی جیدعالم وین خوا تین نے شرکت کی۔ اس کا غزنس میں جہاں اسلام کے مقاصد کوآ سے بردھانے کے لئے کام ہوا، وہاں بعض با تیں ایس جوبو جبطلب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک ادیبانے کہا کہ: مردوں میں کوئی نہ کوئی کچی رکھی گئی ہے، بیرقدرت کی مصلحت ہے کہ حضور . صلی ائتدعلیہ وسلم ... کے بیٹانہیں تھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے باپنہیں تھے (بحوالدر پورٹ روزنامہ ' جسارت' ص:۲، مؤرخہ میں ایستہ کے ایستہ کی روشن میں بیہ بتا ہے کہ ایسا کی حکومت میں ایسی خوا تین کے لئے کیا مزاہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پلی ہے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں ،اگر اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔

ادیبه صاحبہ نے جوشابداس اجتماع کے شرکاء میں سب سے بڑی عالم وین کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں، اپنے اس فقر سے میں آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کے مندرجہ بالاارشاد کے مقابلے کی کوشش کی ہے۔

<sup>(</sup>١) وصحّ بالنّص ان كل من استهزأ بالله تعالى . أو باية من القران، أو بهريضة من فرائض الدّين . . فهو كافر . الخـ (كتاب الفصل ابن حزم ص:٢٥٥، ٢٥٠، اكفار الملحدين ص:٣٢، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والبكاح . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد البكاح. (در محتار، باب المرتد، ج: ٣ ص:٢٣١، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) صديث كالقاتلية إلى: "وعسه (أى أبى هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت
 من ضمع لن تستقيم لك على طريقة . . وان دهبت تقيمها كسرتها." (مشكولة ح: ١ ص. ٢٨٠، باب عشرة النساء).

ادیبه صاحبہ کی عقل ودائش کا عالم میہ ہے کہ وہ آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم کے صاحب زادول کے عمر نہ پانے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو نقص اور بجی سے تعبیر کرتی ہیں ، اٹا بقد وانا الیہ راجعون! حالا تکہ ، ٹل فہم جانبے ہیں کہ دونوں چیزیں نقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشری کا میموقع نہیں ۔ رہا یہ کہ ایک اسلامی حکومت ہیں ایک دھو وہ نورتوں کی کیا سز اہے؟ اس کا جواب یہ ہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشری کا میموقع نہیں ۔ رہا یہ کہ اسلامی حکومت ہیں ایک دھو وہ نورتوں کی کیا سز اہے؟ اس کا جواب یہ ہیں ۔ کہ شرعاً ایسے لوپ مزا کے ارتداد کے ستی اور واجب القتل ہیں۔ (۱)

### ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا۔ ہے؟

سوال:...جناب کی توجہ ایک ایسے اہم معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں ،جس کا تعلق وین اسلام سے ہاورجس کے خلاف دیدہ دلیرانداعتراض اور رکیک حملوں سے ایک مسلمان کا دین وایمان نہ صرف غارت ہوجاتا ہے بلکہ قرآنی قانون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُوستے ایسے شخص کے خلاف غداری کے جرم میں مقدمہ چل سکتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ' ڈان' کے کے دجولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے ، اس میں مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے باکی سے نداق اُڑایا ہے ، اس میں مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے باکی سے نداق اُڑایا ہے ، اس میں مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے باکی سے نداق اُڑایا ہے ، اس میں مضمون نگار نے قرآئی قوانین کا بڑی ہے باکی سے نداق اُڑایا

ا:...قرآن میں صرف تین چار قانون ہیں،مثلاً: نکاح،طلاق، دراشت کیکن بیر قانون نو پیٹیبرِ اسلام کی بعثت ہے پہلے بھی جاہل عربوں میں رائج تھے،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پچھاضا نے اوراصلاح کی۔

۳:..قرآنی قانون کوحرف آخر مجھنا اُورید کدان میں کسی تشم کی تبدیلی اور اصلاح نبیس ہوسکتی ، ایسا موقف ایک خاص گروہ کا ہے، جو سیح نبیس ، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کواپنے کندھوں پر لے کر پھر نے کے بجائے اسے اُتار پھینکنا چاہئے ، تا کہ موجودہ زیانے کی ترق یافتہ قوموں کی رفآر کا ہم ساتھ دے کیس۔

":. ہم نے اپنی دقیانوی فرہبی ذہنیت ہے اپنے اُوپرتر قی کی راہیں بند کر کی ہیں۔ سم:...جارے جار اِماموں کے نصلے بھی حرف ہ خربیں ، وہ حدیثوں ہے ہٹ کرتیاس کے ذریعے نصلے کرتے تھے۔

۵:...'' مسلمان قوم ہی وُنیا کی بہترین قوم ہے''ایسے غط عقیدے کی بنا پرمسلمان غرور سے اتراتے پھرتے ہیں ، یہ قرآن طالق سیج نہیں۔۔

۲:...اب ونت آگیا ہے کہ قرآنی قانونوں کی از سرنو شریح کی جائے ،اوراس میں آج ۔ سرتر تی یا فتہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور اِصلاح کی جائے۔

ے:... کیونکہ قر آنی قوانین بقول بدرالدین طیب جی (جمینی ہائی کورٹ کے بچ) ناکمل ہیں، مثلاً: وراثت کا قانون ناکمل ہاوراس میں اصلاح ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) قال أبو يوسف وأيما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى فإن تاب والا قتل وكذلك المرأة. (رسائل ابن عايدين ج١ ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيدُمي).

۸:..قرآنی قانون ناتکمل ہیں، برخلاف اس کے آج کل اینگلوسیشن یا فرنجی قانون تکمل ہے، اور ان قانون دانوں کی صدیوں کی در آئی قانون قانون میں بہت کچھ موادا سلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔
 کی کاوش اور دریافت کی بدولت بیقوا نیمن آج وُ نیا بھر میں رائج ہیں، ان میں بہت کچھ موادا سلامی قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔
 ۹:..مسلمانوں کو آج اس زمانے میں تیرہ سوسالہ پُر انی زندگی جینے پر مجبور کرنازیادتی ہے، وغیرہ۔

احقر کی گزارش ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والا اور اَخبار میں ان خیالات کا پرچار کرنے والامسمان کیے ہوسکت ہے؟ کیا س کے خلاف اسلامی قانون اور ہمارا ملکی قانون حرکت میں نہیں آسکا ؟ ہماری وزارتِ قانون اور وزارتِ نہ بی اُمورایٹے خص کے خلاف قانونی چارہ جو کی کرنے کے کیوں خاموش ہے؟ کیا میخف ایسے غیر اسلامی کی چارہ ہے ہزاروں بھولے بھی لے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر ہا ہے؟ کیا اس کی یہ کوشش نہیں کر ہا ہے؟ کیا اس کی یہ کوشش نظریۂ پاکستان، جس کے فیل مید ملک وجود میں آیا ہے، غیر قانونی اور غیر اسلامی نہیں؟ میر سے خیال میں تو اس شخص کو اس کی یہ کوشش نظریۂ پاکستان، جس کے فیل مید ملک وجود میں آیا ہے، غیر قانونی اور غیر اسلامی نہیں؟ میر سے خیال میں تو اس شخص کو اس کی یہ کوشش نظریۂ پاکستان، جس کے فیل میں میں گمل طور پر قلع قبع کر وین چاہئے، کیونکہ ایسے اسمام و ثمن میں خوات میں تھا کہ اور اس کو ہماری خاموش ہوئی ہے فروغ میں رہا ہے۔
مردوہ اس ملک میں نظام اسلام رائے ہوئے کے خلاف منظم میں نگار کے جن خیالات کوفقل کیا ہے، یہ خالف کفرو الحاد ہے، اور پیشخص نے نہ اور اس کے ہوئے جارہ کا مرتکب ہوا ہے، اس لئے یہ خبار بند ہونا چاہئے، مرد کی مزدا کا مشتق ہوا ہے، اس لئے یہ خبار بند ہونا چاہئے، مرد کی مزدا کا مشتق ہوا ہے، اس کے یہ خبار بند ہونا چاہئے، مرد کی مزدا کا مشتق ہوا ہے، اس کے یہ خبار بند ہونا چاہئے، مرد کی مزدا کا مشتق ہوا ہے، اس کے یہ خبار بند ہونا چاہئے،

اوراس کے ہالکان اورایڈیٹرکوز ندفتہ پھیلانے کی سزاملنی چاہئے۔ و میسر دیں مصر نے ق م ک جوار ک

## ندہبی شعار میں غیر قوم کی مشابہت کفر ہے

سوال:...ایک حدیث نی ہے جس کامفہوم میری سمجھ میں اس طرح آیا کہ: '' جو مخص کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا'' ہم لوگ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ واڑھی پر اُستر اچلاتے ہیں، قبیص اور پتلون انگریزی اپناتے ہیں، قبیص میں کالرلگواتے ہیں جو کے صلیب کی علامت ہے۔ غرض ہر طرح انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں، کوئی زیادہ وین دار ہوا تو قبیص کے کالرتبدیل کرلیتا ہے، لیکن قبیص کی شکل بہر حال انگریزی ہی رہتی ہے۔ ہرائے مہر بانی بیہ بتا کیں کہ مارا طریقہ کیا انگریزی طریقہ نیس اور کیا ہے حدیث ہم پر صادق نہیں آتی ؟

جواب:... بیرحدیث محیح ہے، اور کسی قوم سے تشبیہ کا مسئلہ خاصا تفصیل طلب ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ کسی غیر قوم کے نہ بی شعار میں ان کی مشابہت کرنا تو کفر ہے، جیسے ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھنا، یا زنار پہننا، یا عیسائیوں کی طرح صلیب پہنن، اور جو چیز کسی قوم کا فدہبی شعار تو نہیں، لیکن کسی خاص قوم کی وضع قطع ہے، ان میں مشابہت کفرنہیں، البنتہ گنا و کبیرہ ہے، جبیہ کہ داڑھی منذ انا

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص ٢١، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) فإنّا ممتوعون من التشبيه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم . . . فالمدار على الشّعار . ومن تزنر بزنار اليهود أو النصارئ . . . كفر ـ (ايضًا) ـ (شرح فقه الأكبر ص٢٢٨٠ ، طبع مجتبائي دهلي) ـ

مجوسیوں کا شیوہ تھا، اور جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ، ان میں مشابہت نہیں ، البتہ اگر کوئی شخص مشابہت کے ارادے ہے ان چیز دل کو اِختیار کرے گا، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔

# شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو' کافر''لکھوانا

سوال: یورپ کے پچھم الک کی حکومتوں کی ہے پالیسی ہے کہ وہ ذوسر سلکوں کے ان لوگوں کوسیاسی پناہ ویے ہیں جو اپنے ملک میں کسی زیاد تی یا اقتیازی سلوک کے شکار ہوں۔ ہمارے پچھ پاکتانی بھی حصول روزگار کے سلطے میں وہاں جاتے ہیں اور مستقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی حکومت کو تحریری ورخواست دیے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، اور پاکستان میں قادیا نیوں سے زیاد تی کی جاتی ہے، اس لئے ان کو وہاں پر سیاسی پناہ وی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں اور پچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی ل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بن کر روزگار حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار کرے میں، ورنہ وہ اب بھی دِل و جان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت حاصل کر کے دو پاکستان آکر یہاں مسلمان گھر انوں میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اور لڑکی والوں سے یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے قادیانی مال کی ہورپ کی شہریت میں جاتی ہوئی ہوئی ہورپ کی شہریت مل جائے گی کوئی تحقیق خیر کی ہوئی شہریت ماصل کی ہے، اور لڑکی والے بھی اس کر کی جوٹ موٹ موٹ اپنے آپ کو قادیاتی خام ہرکر نے جات کی دو قادیاتی خام ہرکر کے جوٹ موٹ موٹ اپنے آپ کو قادیاتی خام ہرکر نے جوٹ موٹ موٹ اپنے آپ کو قادیاتی خام ہرکر نے جیں جو دور دو ہاں رہائش حاصل کی نے بولاگیا ہو، کیا وہ اسلام سے خارج ہوجوٹ موٹ اپنے آپ کو قادیاتی خام ہرکر نے جوٹ موٹ وہ بیں؟

جواب:...جو خفس جموث موث کہددے کہ:'' میں ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا قادیانی ہوں'' وہ اس کہنے کے ساتھ ہی اسلام سے ضارح ہوجا تاہے ،اس کا تھم مرتد کا تھم ہے۔

سوال:...و و جوکسی مسلمان لڑکی ہے شاوی کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح جائز ہے؟ اگران کا نکاح جائز نہیں تو اب ان کو کی کرنا چاہئے؟

جواب:...ا یسے شخص ہے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ، اگر دھو کے سے نکاح کردیا گیا تو پتا چلنے کے بعد اس نکاح کو کا بعدم سمجھا جائے اورلڑکی کاعقد وُ وسری جگہ کردیا جائے ، چونکہ نکاح ہی نہیں ہوااس لئے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔ سوال:...کیالڑکی کے والدین اورلڑکی جس کواس بارے میں پچھ معلوم نہیں ، وہ بھی گناہ میں شامل ہیں؟

<sup>(</sup>۱) رجل كفر بلسامه طائعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولَا يكون عند الله موامنًا، كذا في فتاوى قاضى خان. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۸۳)، اما ركتها فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وحود الإيمان، اذا الردة عبارة عن الرجوع من الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمَّى ردّة في عوف الشرع. (بدائع الصنائع ج٠٤ ص ١٣٣).
(۲) ولَا ينجوز أن يتزوَّج المعرف مسلمة ولا كافرة، أمّا المسلمة فظاهر، لأنها لا تكون تحت كافرٍ . (فتح القدير ج. ۲ ص ٥٠٥ طبع دار صادر، بيروت).

جواب: .. بی بان! اگر معلوم ہونے کے بعد انہوں نے کوئی کارروائی ندکی تو وہ بھی گنا ہگار ہوں گے ، مثلاً : کسی مسمان لزکی کا نکاح کسی سکھ سے کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ بیکا م کرنے والے عنداللہ مجرم ہوں گے۔

سوال:..اڑکے کے دہ عزیز واقارب جو بیمعلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور نکاح میں شریک ہوتے ہیں ،کیادہ بھی گنا ہگار ہول گے؟

جواب: ... جن عزیز وا قارب نے صورت حال کو چھپایا وہ خدا کے مجرم ہیں ، اوراس بدکاری کا وبال ان کی گرون پر ہوگا۔ ' سوال: ... کیا وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں ، اگر ہاں تواس کا طریقہ کارکیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی وینا ہوگا؟ جواب: ... دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعلان کر دیں کہ وہ قادیا نی نہیں اور وہ ل حکومت کو بھی اس کی اطلاع کرویں۔ ''

سوال: ..جوشادی شده آ دمی و ہاں جا کریہ حرکت کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح قائم ہے؟ اگر نبیں توان کو کیا کرنا چاہئے؟ تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہےاوروہ وو ہارہ اسلام میں داخل ہو تکیں۔

جواب:... چونکہ ایسا کرنے ہے وہ مرتد ہوجاتے ہیں ،اس لئے ان کا پہلانکاح فٹخ ہوگیا، تجدید اسلام کے بعد نکاح کی بھی تجدید کریں۔

## ز كوة سے نيخے كے لئے اپنے آپ كوشيعه لكھوانے والوں سے كياتعلق ركيس؟

سوال: ... عرض ہے کہ میرے بڑے سالے نے فکس ڈیپوزٹ میں پکھر تم جن کرائی، اس تم پر نفع حاصل کرنے کے لئے،
اور انہوں نے اس قم کی جونفع تھی ، زکو قائنوا نے کے لئے اپ آپ کو' شیعہ' بنایا اور حلف نامہ جمع کرایا ہے، جس کی وجہ ہے اب ان
کی زکو قائبیں گئی۔ انہوں نے اپ والد اور والد و کو بھی اس چنے پر مجبور کر کے حلف نامہ جمع کرایا کہ:'' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکو قائبیں گئی۔ انہوں نے اپنے والد اور والد و کو بھی اس چنے پر مجبور کر کے حلف نامہ جمع کرایا کہ:'' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکو قائبیں گئی گئی ہے انہوں کے البندایہ تمام حضرات اگر حکومت کے سامنے حلف نامے کی رُوسے شیعہ ہو گئے ہیں، تو میری ہیوی ، جو کہ ان کی ہیں ہو اور وال کے انہا منا جان کیسار کھوں؟

 <sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ من كثر سواد قوم فهو منهم،
 ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لمن عمله. (المطالب العالية ح.٢ ص٣٣٠، طبع مكتبة البار، مكة المكرمة).

 <sup>&</sup>quot;وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادة" أي لا تخفوها وتعلَوها ولا تظهروها، قال ابن عباس وغيره. شهادة الزور من أكبر الكبائر
 وكتمانها كذلك وهذا قال ومن يكتمها فانه آثم قلبه. (ابن كثير ج ٣ ص:٩١٥، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وتوبته أن يأتي بالشهادتين ويبر أعلى الذي الدي النقل اليه. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص. ١٣٥ ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفر اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. ... يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح. (درمختار، باب المرتدح. ٣ ص:٢٣٩).

جواب:..فکن ڈیپازٹ میں جورقم جمع کرائی جاتی ہے،اس کا منافع سود ہے،اس کے لینے اور استعال کرنے سے تو بہ کرنی چاہئے۔

اورز کو ۃ ہے بیخے کے لئے اپنے آپ کو' شیعہ'' لکھوانا بخت گن ہے،جس سے گفر کا اندیشہ ہے، ان کواس سے توبہ کرنالا زم (۱) ہے،ایبانہ ہوکہ ایمان ہی جاتار ہے۔

آپ ان لوگوں کومجت پیار ہے سمجھا ئیں ، کہ معمولی فائدے کے لئے اس گناہ کے ارتکاب سے کفر کا خطرہ ہے ، اگروہ نہ ما نیس توان سے تعلقات نہ رکھیں ، واللہ اعلم!

### كفربيالفاظ والے بھارتی گانے سننا

سوال: پندروز پہلے اخبار میں علاء نے فتوی دیا کہ جار بھارتی گانے ،گانا اور سننا کفر ہے ، اور اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ، کیا رید ورست ہے؟

براب : ...کوئی شک نبیس که ان کفریه گیتوں کا سنمااور ان میں ولچیسی لیمنا کفر ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے، اور جن لوگوں نے ان گانوں کو پسند کیا ہو، ان کوآپے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے ، واللہ اعلم!

#### الله، رسول اور اہل بیت کے بارے میں دِل میں بُرے خیالات آنا

سوال: بیں مسلمان پیدا ہوا اور اللہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ، لیکن چند سالوں ہے میرے ذہن اور ول میں اللہ اور سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اسلام کی مقد س ہستیوں اور اسلام کی مقد س چیزوں کے بارے میں مشر کا نہ ، کفریہ اور سول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اسلام کی مقد س چیزوں کے بارے میں جاتا ہے تو مندرجہ بالا گندے خیالات گنتا خانہ اور گالیوں جیسے خیالات آتے ہیں۔ تو سوال بے جا ہا گندے خیالات آتے ہیں ، پھر میں ول میں اور ذبان سے تو ہی کرتا ہوں ، لیکن خیالات اس کے باوجود بھی آتے ہیں۔ تو سوال بے کہ میں اب مسلمان رہایا نہیں؟ یا کا فرہو گیا؟

 <sup>(</sup>١) والرضاء بالكفر كفر. (فتاوئ قاضي خان بر هندية ج ٣ ص:٥٤٣، كتاب السير، باك ما يكون كفرًا).

<sup>(</sup>٢) "فَلَا تَقُعُدُ يَعُدُ اللِّهِ كُرِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٣) فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه أو بأمر من أو امره او نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (بحر الرائق ح٥٠ ص٠٠١). وفي البزارية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (فتاوي شامي ج١٠ ص٠٩٣٩ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والكاح وأولَاده أولَاد الرنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد الكاح. (درمختار، باب المرتد ج:٣ ص:٣٣٢).

جواب:..غیر اختیاری اُمور پرموَاخذہ نبیل، چونکہ آپ ان گندے خیالات کو بُراسجھتے ہیں اور ان خیالات سے پریشان ہیں ،اس لئے آپ کیے مسلمان ہیں۔ ( )

## كيا گستاخانه، كفريد، گاليول والے خيالات دِل ميں آنے پر كوئى مؤاخذہ ہے؟

موال:... میں میہ جوگندے، گت خانہ، کفریداورگالیوں والے خیالات وِل میں لاتا ہوں، یا خیالات آتے ہیں تو سوال بیہ ب کہ مشرکانہ، گتا خانہ، کفرید، گالیوں والے خیالات پر میں تو بہ بھی کرتا ہوں تو میری تو بہ قبول ہوگی یانہیں؟ اور میری تو بہ کرنے ہے ہیہ شرک دِل میں اور ذہن میں لانے سے القد تعالی معاف فرمادیں کے یانہیں؟ یعنی شرک والا خیال آنے کے بعد تو بہ کرنے کے بعد اللہ تعالی شرک والا گنا ومعاف کردیں کے یانہیں؟

جواب:.. آنخضرت صلی القدعلیه و حکم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: جمیں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پرلانے کی نسبت جل کرکوئلہ ہوجانا بہتر ہے، آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فرما یا کہ: '' بیتو صریح ایمان ہے!''لہٰدا آپ کی غیر اختیار ک حالت پر کفروشرک لازم ہی نہیں آتا کہ تو بہ کے قبول نہ ہونے کا سوال پیدا ہو۔ ان وساوس کی کوئی پروانہ کریں، جب کوئی پُر اخیال آئے تو کلمہ شریف یالاحول ولاقو قالاً باللہ پڑھ لیا کریں۔ (۲)

## " جنت، دوزخ کی با تنیں غلط کلیں تو" دِل میں خیال بیدا ہونے کا شرع حکم

سوال:...جب سے میں نے نماز پڑھنا، زکوۃ وغیرہ ویناشروع کیا ہے (وہ بھی وُ وسر بے لوگوں کو مرتے و کھے کر، زیادہ ترجنم کے ذَر سے اور تھوڑا ساجنے کی لا کچ میں )، اس کے بعد اکثر ول میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہیں ہے جنت دوزخ کی باتیں (نعوذ باللہ) جبوٹ تکلیں تو...! مگر پھرتو ہے کرکے ٹھنڈے ذبین کے ساتھ اس بات پر نہایت تی ہے جم جاتا ہوں کہ:''لیکن! اگر قیامت، دوزخ جنت سب کچ نکلاتو...! اربوں کھر بوں بلکہ لامحد دو دونت کون دوزخ میں گزارے گا؟ اور اتنا بڑا ایسک کیوں لیا جائے؟'' کیا ان خیالات سے ایمان جاتا رہتا ہے، جبکہ فور آتو ہم کی جائے؟

جواب:...اس فتم کے خیالات اوروسو ہے جوغیر اختیاری طور پر دِل میں آئیں وہ دِین وایمان کے لئے مصر نہیں ، جبکہ آ دمی (۳) ان کونا پسند کرتا ہوں ایساوسوسہ دِل میں آئے تو فور استغفار کرنا چاہئے اور توجہ ہٹانے کے لئے کسی دُوسرے کام میں لگ جانا چاہئے۔

(۱) وعنه (أى: أبي طريرة رضى الله عنه) قال حاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا . نعما قال . ذاك صريح الإيمان . (مشكوة ص ١٨٠) . وايطنا ومن خطر بناله اشياء توجب الكفر ان تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان (الفتاوي التاتار خانية ج ٥٠٠ ص ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين، طبع قديمي).

(۲) "عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال انى احدث نفسى بالشيء لأن أكون حُمَمَة احب الى من أتكلم به " (مشكوة ص ۱۹ وفي رواية أوقد وجدتموه وقالوا: نعم قال: ذاك صريح الإيمان! مشكوة ص ۱۸۰).
 (٣) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوي تاتار خانيه ح ٥ ص : ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

الله تعالیٰ کے وعدے برخق بیں ، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات سب برخق بیں ، جنت برخق ہے ، دوزخ برخق ہے ، نیکی اور بدی کا حساب و کتاب برخق ہے ، اور جز اوسرز ابرخق ہے ، عذاب قبر برخق ہے ، الغرض عالم غیب کے وہ حقا اُلق جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بیں ، برخق بیں۔ ان پرعقیدہ رکھنا شرطِ ایمانی ہے ، اس لئے ان غیر اختیاری خیالات و وساوس کا علاج سے ہے کہ ان کی طرف التفات ہی نہ کیا جائے ، نہ ان سے پریشان ہوا جائے۔ (۱)

## دِل میں خیال آنا کہ: '' اگر ہندو ہوتے تو پیمسئلہ نہ ہوتا'' کا حکم

سوال: ...ایک مسئلے نے مجھے بہت دن سے پریشان کردکھا ہے۔ میں چار مبینے پہلے انڈیا گیاتھا، جہال مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے تشہد میں خیال آیا: '' اگر ہندو ہوتا تو آج بیمسئلہ نہیں ہوتا''۔ اس خیال کی وضاحت پوری طرح کر دُوں کہ اِنڈیا میں ہمارے بھا ئیوں وغیرہ کے درمیان جائیداد کا مسئلہ تھا، روز روز اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ اس لئے نماز پڑھتے پڑھتے بے خیال آیا کہ اگر ہندو ہوتے تو آج بیمسئلہ نہ ہوتا اور یہال کی حکومت مدد کرتی۔ برائے مہر بانی بتا کی کہ اس خیال کے آنے سے میرے مسلمان ہونے پرکوئی آنے تو نہ آئی ؟ اگر آئی تو اس کی صورت کیا کروں؟ کیونکہ میں تو اس صورت کا تصور کر کے ہی کا دپ اُٹھتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دُعاکی ہے کہ وہ ججھے معاف فرمائے ، آھین۔

جواب:...خیال اور وسوسہ آنے ہے پہونہیں ہوتا، جبکہ آ دمی اس کو یُر استجھتا ہو۔ چونکہ آپ اس وسوسہ کو یُر استجھتے ہیں، اس لئے اسلام میں فرق نہیں آیا۔الند تعالیٰ معاف فر مائیں۔ <sup>(۳)</sup>

### معاش کے لئے کفر اِختیار کرنا

سوال:... میرے ایک محترم دوست نے چنددن پہلے معاشی طل کے لئے قادیا نیت کو قبول کیا، ان ہے بات کرنے پرانہوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے، اس کی شرائط میں کہیں بھی کفرید کلام نہیں، مثلاً: زِنا، ندکرنا۔ بدنظری، نہ کرنا۔ رشوت، نہ لینا۔ جھوٹ، نہ بولنا۔ اور مرزاغلام احمد قادیا نی کومہد کی علیہ السلام ماننا۔ اور اس نے صرف ضرورت پوری ہوئے تک قادیا نیت قبول کی ہواد بعد میں وہ لوث آئے گا۔ کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا؟ اگر نہیں تو بیوی بچوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ اگر گھر والوں کو چھوڑ نے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جوان اولا دبھی ہیں اور جو مال وہ دے تواسے استعال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) وعـذاب الـقبـر لـلـكـافـرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلَائل السمعية، والبعث حق، والـكتـاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصّراط حق، والجنّة حق، والنار حق، وهما مخلوقتان، موجودتان، باقيتان، لَا يفنيان .... النح. (شرح العقائد، ملخصًا ص:٩٨ تا ٢٠١).

 <sup>(</sup>٢) ومن خطر بباله أشياء تـوجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذالك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوئ تاتار خانيه ج:۵ ص:٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) ان العبد لا يؤاخذ ما لم يعمل وان هم بمعصية. (حاشيه مشكواة ج١ ص: ١٨). أيضًا عن ابي هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاور عن أمتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:... چونکه مرزاغلام احمد قادیانی مدگی نبوت ہے، لبندااس کے اور اس کے ماننے والوں کے کافر ، مرتد اور زندیق ہونے میں کسی قتم کا شبداورتر قد نبیس ، القدتعالی کی عدالت بھی ان کو کافر ومرتد قرار دے چکی ہے، اور عالم اسلام کی اعلیٰ عدالتیں بھی ،اس شخص کواگراس مسئے میں کوئی شبہ ہے تو وہ ابل ملم سے تبادلۂ خیال کرے۔

قادیانیت کا فارم پُرکرنا، اپنے کفر و ارتداد پروشخط کرنا ہے، جہاں تک معاشی مسے کاتعلق ہے، معاش کی خاطر إیمان کو فروخت نہیں کیا جاسکنا، اوران صاحب کا یہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا، قابلِ اعتبار نہیں۔ جب ایک چیز صرح کفر ہے تواس کو اختیار کرنا ہی نا ترواہے، اوراس کو اِختیار کرتے ہی آ دمی دین سے خارج ہوجا تا ہے، تواس کے واپس لوٹ کی کی حنانت؟

الصحف کو قادیا نیت کی حقیقت اوران کے کفرید عقا کد ہے آگاہ کیا جائے ، اگر اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ ان سے تو بہ کرلے تھیک ! ورنداس کے بیوی بچول کا فرض ہے کہ اس محف سے قطع تعلق کرلیں اور سیجھ لیس کہ وہ مرگیا ہے۔

چونکہ میخض قادیا نی فارم پُر کر چکا ہے، اس لئے اگر میتا ئب ہوجائے تواس کو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہوگی ، اور کا ح

<sup>(</sup>۱) ودعوى النبوة بعد نبينا كفر بالإجماع . . . (شرح فقه أكبر ص٢٠٢٠ طبع دهلي). لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين . (اكفار الملحدين ص: ٢١١ م طبع پشاور) .

 <sup>(</sup>۲) ان من عنزم عبلي الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال . . امن من ضحك مع الرضا عمن تكلم بالكفر كفر .
 (شرح فقه أكبر ص:۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) "وفي شرح الوهبانية: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح." (فتاوي شامي ج: ٣ ص:٢٣٦، باب المرتد).

# قادياني فتنه

### جھوٹے نبی کاانجام

سوال:...رسول پاک صلی انتدعلیہ وسلم کے بعد إمکانِ نبوت پرروشنی ڈالئے اور بتایئے کہ جھوٹے نبی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کا انجام کیا ہوگا؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبؤت کا حصول ممکن نبیں۔ جھوٹے نبی کا انجام مرز اغلام احمد قادیا نی جیس ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اسے وُ نیاوآ خرت میں ولیل کرتا ہے، چنانچے تمام جھوٹے مرعیانِ نبؤت کو الله تعالی نے ولیل کیا ،خود مرز اقا دیا نی منہ ما تکی ہینے کی موت مرااور دَم واپسیں دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور ہی تھی۔ (\*)

## مسلمان اورقادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق

سوال:...اگریزی دان طبقہ اور وہ حضرات جو وین کا زیادہ علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آپس کے افتر اق سے بیزار میں، قادیا نیوں کے سلسلے میں بڑے گومگومیں میں، ایک طرف وہ جانتے میں کد کسی کلمہ گوکوکا فرنہیں کہنا چاہئے ، جبکہ قادیا نیوں کو کلے کا بیج لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دُوسری طرف وہ یہ بھی جانتے میں کہ مرزا غلام احمہ قادیا نی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، برائے مہر ہائی آب بتا ہے کہ قادیا نی جومسلمانوں کا کلمہ پڑھتے میں، کیونکر کا فرمیں؟

جواب:...قادیانیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزاغلام احمد قادیانی نبی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھرآپ لوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحب زادے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنے رسالے '' کلمۃ الفصل' (م:۱۵۸) ہیں اس سوال کے دوجواب دیئے ہیں۔ان دونوں جوابوں سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کے مسلمانوں اور قادیا نیول کے کلم ہیں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ قادیانی صاحبان' محمد رسول اللہ'' کامفہوم کیا لیتے ہیں؟

#### مرزابشيراحرصاحب كايبلاجوابيب كد:

''محدرسول القد کا نام کلے میں اس لئے رکھا گی ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیتین ہیں ، اور آپ کا نام لینے سے باتی سب نبی خود اندر آجاتے ہیں ، ہرایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نبیل ہے۔

ہاں! حضرت سیح موعود (مرزاصاحب) کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہوگی ہے اور وہ یہ کہ سیح موعود (مرزاصاحب) کی بعثت سے پہلے تو محدرسول القد کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل نتے ، مرسیح موعود (مرزاصاحب) کی بعثت کے بعد ''محدرسول القد'' کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہوگئی۔

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہ کلمہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سیج موعود (مرزا
صاحب) کی آمد نے محمد رسول اللہ کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس۔''
یہ تو ہوامسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلے میں پہلافرق! جس کا حاصل ہے ہے کہ قادیا نیوں کے کلے کے مفہوم میں
مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس سے نبی ک'' زیادتی '' سے پاک ہے۔ اب و وسرا فرق سننے! مرزا بشیر احمد صاحب
ایم اے لکھتے ہیں:

''علاوہ اس کے اگر ہم بغرض محال سے بات مان بھی لیس کے کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس کے رکھا گیاہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نبیس ہوتا، اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نبیس آتی، کیونکہ سے موعود (مرزاصا حب) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نبیس ہے۔ جبیبا کہ وہ (یعنی مرزاصا حب) خود فرما تاہے: ''صاد و جو دی و جو دہ'' (یعنی میراوجود محرسول اللہ بی کا وجود بن گیاہے۔ از ناقل) نیز ''من فرما تاہے: ''صاد و بعو دی و جو دہ'' (یعنی میراوجود محرسول اللہ بی کا وجود بن گیاہے۔ از ناقل) نیز ''من فرق بینی و بین المصطفیٰ فیما عرفنی و ما رأی'' (یعنی جس نے جھے کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا، اس فرق بینی و بین المصطفیٰ فیما عرفنی و ما رأی'' (یعنی جس نے جھے کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا، اس فرق بینی و بین المصطفیٰ فیما عرفنی و ما رأی'' (یعنی جس نے جھے کہ وہ ایک و فعداور خاتم النہ بین کو دُنیا میں مبعوث کرے گا (نعوذ باللہ! ناقل) جینا کہ آیت آخوین منہم سے ظاہر ہے۔

پیں مسیحِ موعود (مرزا صاحب) خودمحہ رسول اللہ ہے، جو اشاعتِ اسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تشریف لائے ،اس لئے ہم کوکس نے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں! اگرمحمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت بیش۔ ہاں! اگرمحمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت بیش آتی .... فقد بروا۔"

(کلمۃ انفصل ص:۱۵۸، مندرجہ رسالہ ریویوآف دیلیجنز جلد:۱۳، نمبر:۳۰، بابت اہارج واپر بل ۱۹۱۵)

ہیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے جی دُ وسرافرق ہوا کیمسلمانوں کے کلمہ شریف جیں' محمد رسول الند' ہے آنخضرت صلی
اللّٰدعلیہ وسلم مراد جیں، اور قادیا نی جب' محمد رسول اللہ' کہتے جیں تو اس سے مرزاغلام احمد قادیا نی مراوہ وتے جیں۔
مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے جولکھا ہے کہ:' مرزاصاحب خود محمد رسول اللّٰہ جیں جو اشاعت اسلام کے لئے وُنیا جیں
دو ہار وتشریف لائے جیں' یہ قادیا نیوں کا بروزی فلسفہ ہے، جس کی مخضری وضاحت یہ ہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت صلی القد علیہ وسلم

کو دُنیا میں دو بارآ نا تھا، چنانچہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرنمہ میں تشریف لائے اور دُوسری بارآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا غلام احمد کی بروزی شکل میں ...معادَ اللہ!...مرزا غلام مرتضٰی کے گھر میں جنم لیا۔مرزا صاحب نے تحفہ گولژویہ،خطبہ إلها میہ اور دیگر بہت می کتابوں میں اس مضمون کو بار باردُ ہرایا ہے (ویکھئے خطبہ الهامیص:۱۵۱،۰۱۸)۔

ال نظریے کے مطابق قاویانی اُمت مرزاصاحب کو 'عین محمد ''مجھتی ہے ، اس کاعقیدہ ہے کہ نام ، کام ، مقام اور مرتبے کے کاظ سے مرزاصاحب اور محمد سول اللہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغائر تنہیں ہے ، نہ وہ دونوں علیحہ و وجود ہیں ، بلکہ دونوں ایک ، ی شان ، ایک ،ی مرتبہ ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی ... غیر مسلم اقلیت ... مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ و مقام دیتی ہے جو آئل اسلام کے نزدیک صرف اور مرف محمد میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب بعینہ محمد رسول اللہ ، محمد مصطفیٰ ہیں ، احمر مجتبیٰ ہیں ، خاتم الانبیاء ہیں ، امامُ الرسل ہیں ، رحمۃ للعالمین قادیانیوں کے نزدیک مرزا صاحب بعینہ محمد ہیں ، صاحب کو شہیں ہیں ، زبین وز مان اور کون و مکان صرف مرزا میں صاحب کی خاطر پیدا کئے صبحے ، وغیر ہو وغیر ہو۔ (")

ای پربس نہیں، بلکہ اس سے بڑوہ کر بقول ان کے مرزاصاحب کی'' بروزی بعثت' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بعث سے رُوحانیت بیں اعلی واکمل ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رُوحانی تر قیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرزاصاحب کا زمانہ ان ان تیا کا'' وہ صرف تا نیدات اور دفع بلیات کا زمانہ تھا اور مرزاصاحب کا زمانہ برکات کا زمانہ سے، اس وقت اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نندتھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی) اور مرزاصاحب کا زمانہ چووہویں رات کے بدر کا مل کے مشابہ اسلام پہلی رات کے جاندگی ما نندتھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی) اور مرزاصاحب کورس لا کھ، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بے شار حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا نمانہ علیہ وسلی کا دمن اسلام پہلی کا دمن اسلام پر بہت سے وہ زموز واصاحب کورس لا کھ، بلکہ دس کروڑ، بلکہ ہی بہت سے وہ زموز وامراز میں کھلے جوم رزاصاحب پر کھلے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨ متدرجدر يواية ف ريليجنز بابت مارج الرابل ١٩١٥ مـ

<sup>(</sup>٢) تذكره ص: ٨٣ قادياني ندب ص:٢١٣\_

<sup>(</sup>٣) تذكره ص: ١٣٢٣

<sup>(</sup>١٢) هية الوحي ص:٩٩\_

<sup>(</sup>۵) خطبه الهاميه ووهاني فزائن ج: ١٦ ص: ١٧١ م

<sup>(</sup>١) خطبه الهامية روحاني خزائن ج:١١ ص:٢٧٦

<sup>(2)</sup> خطب الهاميه، روحاني خزائن ج:١١ ص: ٢٥٥\_

<sup>(</sup>٨) تخذ كواروب ص: ١٤، روحاني خزائن ج: ١١ ص: ١٥٣ ـ

<sup>(</sup>٩) لفرة الحق ص: ٢٤، روحاني خزائن ج: ٢١ ص: ٢١ ـ

<sup>(</sup>١٠) راويع متى١٩٢٩ء بحوالة قادياني ندمب ص:٣٩٦ـ

مرزاصاحب کی آنخضرت ملی القدعلیه وسلم پرفضیلت و برتری کود کھے کر...قادیا نیول کے بقول ...القدتوں کی نیعت علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول القد ملی الله علیہ وسلم تک تمام نبیول سے عبدلیا کہ وہ مرزاصاحب پرایمان لا نیس اوران کی بیعت وفصرت کریں۔ خلاصہ بید کہ قادیا نیول کے نزد یک نہ صرف مرزاصاحب کی شکل میں محمد رسول اللہ خود دو ہارہ تشریف لائے ہیں، بلکہ مرزاغلام مرتضیٰ کے گھر پیدا ہونے والا قادیا نی ''محمد رسول القد'' اصلی محمد رسول القد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اپنی شان میں بڑھ کر ہے، نعوذ بالقد! استخفر القد!

چنانچے مرزاصاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزاصاحب کے'' صحابی'') قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا صاحب کی شان میں ایک'' نعت' ککھی، جے خوش خطاکھوا کراورخوبصورت فریم بنوا کرقادیان کی'' بارگاہِ رسالت' میں پیش کیا، مرزا صاحب کی شان میں ایک نعت خواں سے بہت خوش ہوئے اور اسے بڑی دُعا میں دیں۔ بعد میں وہ قصیدہ نعتیہ مرزاصاحب کے ترجمان اخبار '' بدر' جلد: ۲ نمبر: ۳۳ میں شائع ہوا، وہ پر چہراتم الحروف کے یاس محفوظ ہے، اس کے جارا شعار ملاحظہوں:

امام اپنا عزیزو! اس جہاں جس غلام احمد ہوا دار الامان جس غلام احمد ہے عرش رَبِ اکبر مکال اس کا ہے گویا لامکال جس محمد چر اُر آئے جی جس جس! اورآ کے سے جی بڑھ کراچی شال جی گور و کیمنے ہوں جس نے اکس غلام احمد کو دیکھیے قادیاں جس غلام احمد کو دیکھیے قادیاں جس (اخبار بررقادیان ۲۵ راکؤ بر ۱۹۰۱ء)

مرزاصاحب كاليك اورنعت خوال، قاديان كي مروزى محمد رسول الند كومدية عقيدت بيش كرتے ہوئے كہتا ہے:

صدی چودہویں کا ہوا سرمبارک کہ جس پردہ بدرالد بی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی اُمت ہے اب''احمر مجتبیٰ'' بن کے آیا حقیقت کملی بعثت ِ ٹانی کی ہم پر حقیقت کملی بعثت ِ ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزوبن کے آیا (اُفض تادیان ۲۸ مرکی ۱۹۲۸) يه ب قاد يا نيول كان محمد رسول الله "جس كاوه كلمه برا هنة بيل

چونکہ مسلمان ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ ملی انقد علیہ وسلم کو خاتم استہیں اور آخری نبی مانتے ہیں ،

اس کے کسی مسلمان کی غیرت ایک لیے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کر کتی کہ آپ مسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد بیدا ہونے والے کسی بڑے ہے برٹ کے خص کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے کیا کہ ایک ' غلام اسوَدُ' کو… نعوذ باللہ!…'' محمد رسول اللہ'' بلکہ آپ میلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلی وافضل بنا ڈالا جائے۔ بنابری قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دیتی ہے ، مرز ابشیر احمد ایم اے لکھتے ہیں:

'' اب معاملہ صاف ہے، اگر نبی کریم کاا نکار کفر ہے تو سیح موعود (غلام احمد قادیانی) کاا نکار بھی کفر ہونا جا ہے ، کیونکہ سیح موعود نبی کریم ہے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ وہی ہے۔''

"اورا گرمیج موعود کا منکر کا فرنبیس تو نعوذ بالله نبی کریم کا منکر بھی کا فرنبیس ۔ کیونکہ بیکس طرح ممکن ہے کہ بہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، گر دُوسری بعثت (قادیان کی بروزی بعثت ... ناقل) میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی رُوحانیت آقوی اور آکمل اور آشد ہے ... . آپ کا انکار کفر ندہو۔" (کلمة الفصل می: ۱۳۷) دُوسری جگہ تھے ہیں:

" ہرایک ایسافخص جومویٰ کوتو مانتا ہے گرمیسی کوئیں مانتا ، یاعیسیٰ کو مانتا ہے گرمحد کوئیس مانتا ، یامحد کو مانتا ہے مرمحد کوئیس مانتا وہ نہ مرف کا فرا در دائر کا اسلام سے خارج ہے۔'' ہے پرتیج موعود (مرز اغلام احمد) کوئیس مانتا وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ پکا کا فرا در دائر کا اسلام سے خارج ہے۔'' (من دار)

ان كے بوے بحالى مرز المحود احد صاحب لكھتے ہيں:

'' کل مسلمان جو حضرت سیج موعود (مرزاغلام احمد) کی بیعت میں شافل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے حضرت سیج موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ مدافت میں۔'' (آئینہ مدافت میں۔'' فلام کے معرب سے کہ اگر قادیا ئی بھی اس مجمد رسول القد کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں تو قادیا ئی شریعت ہیں ہے'' کفر کا فتو کی'' نازل نہ ہوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمے کے الفاظ کو ایک بی ہیں گر ان کے مفہوم ہیں زہین و آسان اور کفرو ایمان کا فرق ہے۔

## كلمة شهادت اورقادياني

سوال:...اخبار جنگ'' آپ کے مسائل اوران کاعل' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کسی فیر مسلم کوسلم بنائے کاطریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ:
فیر مسلم کوسلم کو کلم یشہادت پڑھاد ہے کہ مسلمان ہوجائے گا۔''

اگرمسلمان ہونے کے لئے صرف کلمہ شہادت پڑھ لیما کافی ہے تو پھر قاد با نیوں کو باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے غیرمسم کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اُزراہ کرم اپنے جواب پر نظر ٹانی فرمائیں، آپ نے تو اس جواب سے سارے کئے کرائے پر بانی پھیر دیا ہے۔ قاد یانی اس جواب کواپنی مسلمانی کے لئے بطور سند پیش کر کے سادہ اوج مسلمانوں کو گمراہ کریں گے، اور آپ کو بھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب: ...مسلمان ہونے کے لئے کلمیشہادت کے ساتھ خلاف اسلام نداہب سے بیزار ہونا اور ان کو چھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں لکھی تھی کہ جو شخص اسلام لانے کے لئے آئے گا خلام ہے کہ وہ واپنے سابقہ عقا کہ کو چھوڑنے کا عزم لے کرہی آئے گا۔ باقی قادیانی حضرات اس سے فرکہ وہ نہیں اُٹھا سکتے ، کیونکہ ان کے نزد یک کلمیشہادت پڑھنے سے آ دمی مسممان نہوتا، بلکہ مرزاصا حب کی بیروی کرنے اور ان کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وُ نیا بھر کے مسلمانوں کو کا فرکہتے ہیں، مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ فی انے انہیں یہ البہ م کیا ہے کہ:

'' جوشخص تیری پیروی نبیس کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نبیس ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔'' (تذکرہ طبع جدید ص:۳۳۹) مسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔'' نیز مرز اقا دیاتی اینا ہے الہام بھی سنا تا ہے کہ:

'' خدا تعالیٰ نے میرے پر طاہر کیا ہے کہ ہرا یک مخص جس کومیری وعوت پہنچی اور اس نے مجھے تبول نہیں کیا ، وہ مسلمان نہیں ہے۔''

مرزاصاحب كے بوے صاحب زادے مرز انحمود احمر صاحب لكھتے ہيں:

'' کل مسلمان جوحفرت میج موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت میج موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ۂ اسلام سے خارج ہیں۔''

(آئینۂ معدافت ص:۳۵)

مرزاصاحب ك بخطار كم زابشراحما يم الكصة بن:

'' ہرایک ایسانخص جوموک کوتو مانتا ہے گرعیسیٰ کوئیں مانتا ، یاعیسیٰ کو مانتا ہے گر محمد کوئیں مانتا ، یا محمد کو مانتا ہے گرمیسی موعود (غلام احمد قادیانی) کوئیں مانتا وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ پکا کا فراور دائر وَ اسلام ہے خارج ہے۔''

(کلمة الفصل ص: ۱۱)

قادیانیوں سے کہئے کہ ذرااس آئے میں ابناچہرہ دیکھ کربات کیا کریں...!

لفظِهُ ماتم '' كي تشرت

سوال:..لفظِ ' خاتم'' کے معنی کیا ہیں؟لفظِ ' خاتم'' ہے مراد قادیا نی بیالیتے ہیں کہ اس سے مراد فی کمالات ہیں ،نفی جنس کے نہیں۔بالفاظِ دیگران کے کہنے کا مقصد بیہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس معنی میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کمالات ختم ہو چکے ہیں ، مگراس کا مطلب مینہیں ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جوبھی نبی آئے گاوہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم کی تقد لیتن سے آئے گا۔ بیس میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ قادیا نیوں کی بی تشریح کس حد تک وُرست ہے؟ کیا کوئی لفظ عربی لفظ الفت میں ایسا ہے جو ایک وقت دونوں (نفی جبن وفی کمالات) کے لئے بولا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہ کونسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس لفظ (خاتم) کی صحیح تشریح بیان فرماویں ، تا کہ عام مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور قاویا نیوں کے جال میں نہیس سکیں۔

جواب: " خاتم" (بفتح تا) کے معنی مبر کے ہیں، جو کسی چیز کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے۔ اور "خاتیم" ( بکسرتا)
کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔ ووٹوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم انبیائے کرام علیم السلام کے بعد تشریف لائے،
لہٰذا آپ صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی التدعلیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس۔ قادین نبول کا یہ موقف تحریف تر آن ہے، جومرا و
النبی کے خلاف، مراونہوی کے خلاف ، اور مرز اقادیانی کی تضریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردُ ود ہے۔
(۱)

مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں

سوال:...آپ کا ایک دسالے میں دیکھا کہ قادیاتی ہماراکلمہ پڑھتے ہیں اور بسم ابقد وغیرہ لکھتے ہیں، اب سوال بیہ کہ جب قادیاتی ہمارا پورا پورا پورا اور بالکل سیح کلمہ پڑھتے ہیں قو ہمارا اختلاف کی بات کا ہے؟ اس بارے میں جھے ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آری ہے، وہ یہ کہ درسول اللہ سلکی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا کہ:'' میری اس سے اس وقت تک لڑائی (جنگ) ہے جب تک کہ وہ الا اللہ مجدر سول اللہ نہیں پڑھ لیتا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم کس طرح کلمہ گوکو کا فرکھہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور ہمارا مسلک کوئی اور ہے، برائے کرام تفصیل سے سمجھا کیں۔

جواب:...جناب نے پورے رسالے میں پیڈ پر لکھا ہوا کلمہ ہی ویکھا ، یا پچھا در بھی؟ اس پورے رسالے میں مرزا د جال کا جھوٹا ہونا خابت کیا گیا ہے، اور ایسا ثبوت چیش کیا گیا ہے کہ قادیا نبول کے پاس اس کا جواب نبیں ، اور بیقا دیا تی ایسے کنڈاب کو نبی مانے ہیں ، کیا کسی حدیث میں آپ نے بید پڑھا ہے کہ مسیلمہ کذاب کو نبی مانے والے اگر کلمہ پڑھیں تو ان کو بھی کا فرنہ کہو؟ مسیلمہ کذاب اور اس کے مانے والے بھی کلمہ پڑھتے ہے، گر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنداور ان کے زفتا ، نے ان کومر تدقر اردے کر ان کے خلاف جبود اس کے مانے والے بھی حال قادیا نبول کے کلمہ پڑھنے کا ہے۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان لوگول کے متعلق ہے جن کا کلمہ گو ہونا تو

<sup>(</sup>١) فقرأ ذلك قرأ الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر الناء من خاتم النبيّ بمعنى أنه حتم البيّين (الى قوله) وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن والعاصم وخاتم النبيّ بفتح الناء بمعنى أنه احر البيّين. (تفسير ابن جريز ج ٢٠ ا ص ٢٠).

<sup>(</sup>٢) خود مرزا غلام احمد قاديا في في خاتم النبيين كامعنى كياب: "اورخم كرنے والا بنبول كا" (ازال او الم في تا الله عنو وجل ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم البيين، الا تعلم ان الرب الرحيم المعتفضل سمّى ببينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء بغير إستشاء، وفسّره نبينا في قوله لا نبي بعدى ببيان واضح للطالبين. (حمامة البشري خ ج: ٤ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) جواهر الفقه ح: ٢ ص: ١١١، طبع دار العلوم كراچى، البداية والنهاية ج ٢ ص ١٠٣٠، طبع دار الفكر، بيروت.
 (٣) شم سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكداب في أو اخر العام والتقى الحمعان و دام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله و حشى قاتل حزمة و استشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص ٥٨ طبع قديمي).

معلوم ہو، وُوسرا کوئی عقیدہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کا کفر و ارتد ادمعنوم ہو، ان کا تھم قر آنِ کریم نے بیان فرمایا ہے: '' بہانے نہ
ین وَہُمّ دعوائے ایمان کے بعد کا فرہو بھے ہو۔' اور بیجی آپ نے خوب کہی کہ:'' میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک
احمد کی ہے اور ہمارا مسلک و یو بند ہے' گویا ایک جھوٹے مدی نیوت کو مانے کے باوجود آپ کے خیال میں صرف مسلک ہی کا فرق ہوتا
ہے، فدہب اور دین نہیں بدلتا۔

YA

میرے محترم! مسلک کا فرق ایک دِین اور مذہب کے اندر رہ کر ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے مدگی نبوّت کے مان لینے کے بعد آ دمی (۲) دِین بی سے خارج ہوجا تا ہے۔ جب دِین بی ندر ہا بلکہ ایک شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہوگیا تو صرف مسلک کا فرق کہاں رہا؟

قادیا نیوں کا ... بیکے اور تھلے کا فرہونے کے باوجود ... ہمارا کلمہ پڑھناان کومسلمان نہیں بنا تا ہے، بلکہ ان کے کفروار تداومیں مزیدا ضافہ کرتا ہے۔اس موضوع پرمیرے دور سالے ملاحظہ فرمالیں:''قادیا نیوں کی طرف ہے کلمہ طبیبہ کی تو بین' اور''قادیا نیوں میں اور دُوسرے غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟''واللہ اعلم۔

یباں جناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی دِلانا جا ہتا ہوں ، اور وہ یہ کہ قادیا نی بھی اُمتِ مسلمہ کو کا فرکتے ہیں ، کیونکہ اہلِ اسلام قادیا نیوں کے خودسا خند نبی کے منکر ہیں رجیسا کہ قادیا نی ا کا ہر کے درج ذیل حوالوں سے واضح ہے:

ا:.. مرزاغلام احمدقاد ياني لكمتاب:

" برایک مخص جس کومیری دعوت بینی اوراس نے مجھے تبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں۔'

(هيية الوحي ص: ١٦٤م وحاني خزائن ج: ٢٢ ص: ١٦٤)

ا:... نیز مرزا کا برعم خود الهام ہے کہ القد تعالیٰ نے مرزا کو مخاطب کر کے ... نعوذ باللہ... فرمایا ہے کہ اے مرزا "جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا ، وہ خدا ورسول کی تافر مانی کرنے والاجہنمی ہے۔"

(مجموعہ اشتہارات ج:۳ ص:۲۷)

m:...نيزمرزالكهتاب:

"ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا المین اور خدا کا المین کے اس برا کیان لاؤ، اور اس کا دُشمن جبنی ہے۔' اور خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے، جو تحص کہتا ہے کہ اس برا کیان لاؤ، اور اس کا دُشمن جبنی ہے۔' اور خدا کی خدائن ج: اا ص: ۱۲)

(١) "لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمِيْكُمْ" (التوبة: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) من ادعى نبوّة أحد مع نبيّنا صلى الله عليه وسلم أو بعده . . . أو من ادعى النبوّة لنفسه أو جوّر اكتسابها . . . وكذا من ادعى منهم أنه يوحى اليه وان لم يدع البوة فهولًاء كلهم كفار مكذبون للبي صلى الله عليه وسلم . (الشفاء لقاضي عباض ج.٣ ص:٢٣١) ـ وأيضًا قال الموفق في المغنى: ومن ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين . (اعلاء السنن ج.١٢ ص:٢٣١ طبع ادارة القرآن).

المنا...مرزامحمودقاد بإني الي كتاب" آيند صدافت "من لكصتاب:

'' کل مسلمان جوسیجِ موعود (مرزاقادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے مسیحِ موعود (مرزاقادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے مسیحِ موعود (مرزاقادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وُاسلام سے ضارح ہیں۔'' (آئینۂ صدائت ص:۳۵) ۵: بمرز ابشیر احمد ایم اے قادیانی'' کلمۃ الفصل' ہیں لکھتا ہے:

'' ہرایک ایسافخص جومویٰ کوتو مانتا ہے گرعیسیٰ کونبیں مانتا ، یاعیسیٰ کو مانتا ہے گرمحد کونبیں مانتا ، یا محد کو مانتا ہے پرمسیح موعود (مرزا غلام احمد) کونبیں مانتا وہ نہ صرف کافر ، بلکہ پکا کافر اور دائر کا اسلام سے خارج ہے۔''

الغرض قادیانی، وُنیا بھر کے مسلمانوں کو محض اس جرم کی وجہ ہے کافر اور جبنی کتے ہیں کہ وہ مرزا کذاب کو بیس مائے۔کیا آپ نے بھی بیسوال کیا کہ: جب وُنیا بھر کے مسلمان حضرت محد مربی ابتدعلیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کی ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ قادیانی ان تمام کلمہ کو مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ دور حاضر کے مسلمہ کذاب مرزا قادیانی کے مانے والوں کواگر کافر کہا جائے تو یہ آپ کے خیال میں مسیحے نہیں، اور اگر قادیانی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوری اُمت کو کافر کہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتے ...؟

## مرزا قادیانی کاکلمه پڑھنے پرسزا کا گمراه کن پروپیگنڈا

سوال:...میرے ساتھ ایک عیسائی لڑکی پڑھتی ہے، وہ اسلام میں دلچیسی رکھتی ہے، میں اسے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں لیکن جب میں نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گئی: تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر سخت سزادی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہریانی مجھے بتا کمیں، میں اسے کیا جواب دُوں؟

جواب:..اسے یہ جواب دیجئے کہ اسلام قبول کرکے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نہ اس پرسزا دی جاتی ہے، البتہ وہ غیر مسلم جومنا فقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کرلوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور حضرت میسی عدیدانسلام کی شان ہیں گستا خیاں کرتے ہیں،ان کو سزادی جاتی ہے۔

### كلمة طيبه مين اضافه كرنا جائز نہيں

سوال:... پچھ دنوں سے کلمہ طیبہ کومختلف مقامات پر یوں کہتے ہوئے سنا ہے:'' لا اللہ إلاَّ الله محمد رسول الله عليه وسلم'' چونکہ کلمہ تو دِین کی بنیا دہے، اس لئے اس میں زیر، زبر کا اضافہ بااس کی کمی بھی موجب تشویش ہے، اس لئے دریا فت طلب أمريہ ہے کہ اس طرح کلمہ اداکر ناکیما ہے؟ اوراگر اس طرح اس کی اش عت بوتو کیا حرج ہے؟ (') جواب: بکمیرطیبہ میں' لاالہ آیا القدمحمد رسول اللہ' سے زائد کسی بھی لفظ و جملے کا بطور کلمہ طیبہ کے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے، اس صورت میں'' صلی القدعلیہ وسلم'' نہ بڑھا کیں ، نہ ہی پڑھیں ، البنتہ ذکر وغیر ہ میں جہاں اضافے کا اندیشہ نہ ہو، ج کز ہے۔ \*

قادیانی عقیدہ کےمطابق مرزاغلام احمرقادیانی ہی .. نعوذ باللہ مجمدرسول اللہ ہیں

سوال:...اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے زیرِ عنوان آپ نے مسلمان اور قادیانی کے کلے میں کیا فرق ہے، مرز ابشیراحمد صاحب کی تحریر کا حوالہ دے کراکھاہے کہ:

'' بیمسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے میں دُ وسرافرق ہے کیمسلمانوں کے کلمہ شریف میں'' محمدرسول الند'' سے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم مراد ہیں اور قادیانی جب محمدرسول النّہ کہتے ہیں تو اس سے مرزاغلام احمد قادیانی مراد ہوتے ہیں۔''

مرتم جناب مولا ناصاحب! میں خدا کے نفل ہے احمدی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں جب کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس ہے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔'' مرزا غلام احمد قادیانی''نہیں ہوتے۔اگر میں اس معاطے میں جموٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی طرف ہے جھے پر ہزار بارلعنت ہو۔اور ای یقین کے ساتھ یہ بھی کہت ہوں کہ کوئی احمد کی کھے شریف میں' محمد رسول اللہ' سے مراد بجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے'' مرزا غلام احمد قادیانی''نہیں لیتا، اگر آپ اپ وہوں کی کھے شریف میں' محمد رسول اللہ' سے مراد بجائے تعضرت صلی اللہ علیہ وہائی کہ درحقیقت احمد کا لوگ (یا آپ کے قول کے مطابق قادیانی کھے شریف میں' محمد رسول اللہ' سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نہیں بلکہ مرز اغدام احمد قادیانی لیت ہیں۔ اگر آپ نے بیان میں مجا اور کون جموثا ہے؟ اگر آپ نے بیان میں مخلص ہیں اور پھر اللہ تو نی فیصلہ کرد ہے گا کہ آپ اپ نیان میں مجا ایک کہ آپ ایک نیان کی نبید نہیں دیا۔ کون اپنے دعوے یا بیان میں مجا وہر کو جماعت پر افتر اادر اِتبام ہوگا جوایک عالم کوزیب نبیس دیا۔

نوث: ..اگرآپ اپنا حلف شائع نه کرسکیس تو میرایه خط شائع کردین تا که قارئین کوحقیقت معلوم ہوسکے۔

جواب:...نامدگرم موصول ہوکر موجب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچولکھا میری تو تع کے بین مطابق لکھا ہے۔ مجھے یہی تو قع تحقی کی جماعت کی نئی نسل جناب مرزا صاحب کے اصل عقا کد ہے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک، ایک تین کا مطلب سمجھے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور سرتھ ہی تو حید کا بھی بڑے زور شور سے اعلان کرتے ہیں، پچھے بہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ'' محمد رسول اللہ'' سے مرز اصاحب کوئیس بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات عالی کومراد

<sup>(</sup>۱) وأخرج المديملمي في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا ألظوا ألسنتكم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. (مرقاة ج: اص ١٤٠). عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رُدّ. (مشكوة ص ٢٤٠) وأينضًا قال القاضي عياض رحمه الله المعنى من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسُّنَّة سند طاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط فهو مردود. (المرقاة ج اص ١٠٤١ طبع بمشيء الطريقة المحمدية ح اص ٢٠١).

لیتے ہیں اور یہ کداگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلاں فلاں کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ گر آپ کے مراد لینے یا نہ لینے کو میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ بتا ہے کہ میں نے یہ بات بولی کی یا مدل؟ اورائی طرف سے خودگھڑ کر کہددی ہے یا مرزا صاحب اوران کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہدر ہا ہوں تو مجھے تشمیں کھائے کی کیا ضرورت؟ اورا گرتسموں ہی کی ضرورت ہے تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ ،" اِنگف اَو سُولُ اللهِ" کی تشمیں کھانے والوں کے مقابلے میں " اِنْلُهُمُ اَلْکَافِهُونَ "کی فقت سے کھانے کا جب (۱)

میرے بھائی! بحث قسموں کی نہیں، عقیدے کی ہے! جب آپ کی جماعت کا لٹریچر پکارر ہاہے کہ مرزاصاحب'' محمد رسول اللہ' ہیں، وہی رہمة للعالمین ہیں، وہی ساتی کو ٹر ہیں، انہی کے لئے کا نئات پیدا کی گئی، انہی پرایمان لانے کا سب نبیوں (بشمول محمد رسول الند سلی الند علیہ وسلم کے) عہد لیا گیا ہے، اور مصطفیٰ اور مرزا ہیں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ دونوں بعینہ ایک ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہیں بلکہ می محمد والیا جاتا ہے کہ مرزاصاحب چونکہ بعینہ محمد رسول الند ہیں، اس لئے ہمیں کی اور کلے کی ضرورت نہیں، ہاں! کوئی دُوسرا آتا تو ضرورت ہوتی، اور پھراسی بنیاد پر پُرانے محمد رسول الند ملی اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں کو مند پھر کر کا فر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نے محمد رسول اللہ کے منکر ہیں، تو فر مائے کہ آپ کے ان سب عقا کدکو جانے کے باوجود ہیں کس دلیل سے منتا کہ کو بانے میں دلیل سے شام کرلوں کہ آپ نے محمد رسول اللہ کا نمیہ پڑھتے ہیں؟ اگر جناب کو میرے درج کردہ حوالوں میں شبہ ہوتو آپ تشریف لاکران کے بارے میں اظمینان کر بھتے ہیں۔

### مرزا قادياني كادعوى نبوت

سوال: ... ٹابت کریں کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ، ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہمارے محلے کے چند قادیانی اس بات کوشلیم نبیس کرتے کہ مرز انے نبوت کا دعویٰ کیا۔

جواب:...مرزا قادیانی کے ماننے والوں کے دوگروہ میں: ایک لا ہوری ، دُ وسرا قادیانی ( جن کا مرکز پہلے قادیان تھا، اب (۹) ر بوہ ہے ) ان دونوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اور تحریروں میں باصرار و تکرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے،

<sup>(1)</sup> سورة المنافقون: Pel'cl.

<sup>(</sup>٢) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجر يويوآف ريليجنز بابت مارج/ الريل ١٩١٥ مد

<sup>(</sup>m) تذكره ص: ۸۳ قادياني ذبب ص: ۲۲۳\_

<sup>-#4&</sup>quot;: o 37 (")

<sup>(</sup>۵) هيئة الوي ص:٩٩\_

<sup>(</sup>٢) اخبار الغضل ص: ٢١٠١٩ ستمبر ١٩١٥ء الغضل ٢٦ رفروري ١٩٢٣ء، قادياني ندجب ص: ٣٣٠ـ

<sup>(2)</sup> خطبه إلهاميه ص: اعاء روحاتي خزائن ع: ١٦ ص: ٢٥٨\_

<sup>(</sup>٨) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجر يويوآف ديليجنز بابت مارج/ ايريل ١٩١٥ هـ

<sup>(</sup>٩) هيد: الوي ص:١٠١، اربعين نمبر ١١ ص:١١٠، انجام أيتم ص:١٢٠،١٤-

لیکن لا ہوری گروہ اس وعوائے نبوت میں تأویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کسی تأویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان لا ناضروری مجھتا ہے۔

آپ ہے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالبًا لا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے ،ان کی خدمت میں عرض کیجئے کہ یہ جھگڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹا کیں کہ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تأویل ہے؟ ہمارے لئے اتن بات بس ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی لفظوں میں جن الفاظ میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے کیا تھا، مشلاً:

"قُلُ يَنَا يُهَا النَّاسُ انَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا." (الا الا الدَّالِ الدَّالِ) (٣) (الا الدَّالِ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا." (اللهِ الدَّالِ) (٣) (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وغيره، وغيره.

اگران الفاظ ہے بھی وعوی نبوّت ثابت نبیس ہوتا تو یہ فر مایا جائے کہ کسی مدگی نبوّت کو نبوّت کا وعویٰ کرنے کے لئے کیا الفاظ استعمال کرنے جاہئیں ...؟

رجیں دعوی نبوت کی تأویلات! تو دُنی میں کس چیز کی لوگ تأویلیں نبیس کرتے ، بتوں کو خدا بنانے کے لئے لوگوں نے تأویلیں ہی کی تقییں ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اسے والے بھی تأویلیں ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تأویل لائق اعتبار نبیس ، ای طرح حضرت خاتم النبین صلی القد علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تأویل (خواہ خود مدعی کی طرف سے کی گئی ہو یہ اس کے مانے والوں کی جانب سے ) لائق اعتبار نبیس۔ وسویں صدی کے مجد دما آ علی قاری شرح '' فقد اکبر' میں فرماتے ہیں:

"دعوى النوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع" (شرح نقداكبر ٢٠٢٠) ترجمه:..." هارے ني صلى الله عليه وسلم كے بعد نبوت كا دعوى بالاجماع كفر ہے۔"

آ ہے چل کروہ لکھتے ہیں کہ:'' اگر نبوّت کا دعویٰ کرنے والا ہوش وحواس ہے محروم ہوتو اس کومعذور سمجھ جائے گا، ورنداس کی گرون اُڑادی جائے گی۔''

منكرين ختم نبوت كے لئے اصل شرعی فيصله كيا ہے؟

سوال: ... خلیفداوّل بافصل سیّد نا ابو بمرصدیق " کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعوی کیا تو حضرت

<sup>(</sup>۱) إزالهاوبام ص: ٨، رُوحاني خزائن ج: ١٨ ص: ٢١٢\_

<sup>(</sup>٢) تذكرو ص:٣٥٢ طبع جبارم-

<sup>(</sup>٣) هيقة الوحي ص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) ثم اعلم انه اذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها .... ولا يعذر بالجهل، ثم اعلم ان المرتذ . . . . فان تاب فيها والا قُتِل. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٢، طبع مجتبائي دهلي).

صدیق اکبڑنے منکرینِ ختم نبوت کے خلاف اعلانِ جنگ کیا اور تمام منکرینِ ختم نبوت کو کیفرِ کردار تک پہنچایا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ منکرینِ ختم نبوت واجب القتل ہیں۔ لیکن ہم نے پاکتان میں قادیا نبول کو صرف ''غیر مسلم اقلیت' قرار دیے پر ہی اکتفا کیا، اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس قتم کے بیانات بھی شائع ہوتے رہتے ہیں کہ:'' اسلام نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق انہیں پورے بورے دیئے جا کیں انہم سرکاری عہدوں پر بھی تورے دیئے جا کیں گائی انہم سرکاری عہدوں پر بھی قادیانی فائز ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منکرین ختم نبوت اسلام کی رُوسے واجب القتل ہیں یا اسلام کی طرف سے اقلیتوں کو دیئے گئے توق اور حقوق اور حقوق اور حقوق اور جفائل ہیں یا اسلام کی طرف سے اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق اور حقوق

جواب:... منظم بن ختم نبوت کے لئے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی الند عند نے عمل کیا،
پاکستان میں قادیا نیوں کوغیر سلم اقلیت قر اردے کران کی جان و مال کی حفاظت کرناان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا نی
اپنے آپ کوغیر سلم اقلیت شلیم کرنے پرآ مادہ نہ ہوں، بلکہ سلمان کہلانے پر مصر ہوں تو مسلمان ،حکومت سے بیمطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان
کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی جماعت کا ساسلوک کیا جائے۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور ذَیا دقہ کوسر کاری عبد وں پر فائز کرنے کی
کوئی گنجائش نہیں، یہ مسئلہ نہ معرف یا کستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے ارباب حل وعقد کی تو جہ کا متقاضی ہے۔

#### قادیانی اینے کو' احمدی'' کہد کرفریب دیے ہیں

سوال: ... آپ کے مؤ قرجرید ہے کہ ۴ مرد مبر کی اشاعت میں یہ پڑھ کر تجب ہوا کہ جہاں قادیا فی حفرات کے ندہب کا شاختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے وہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہ ایک الحق دار میں اندراج کی طور جائز میں اس کا کوئی اندراج کی فور جائز اشت ہے جس سے فارم میں اندراج کی مقد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ یہاں میں یہ گزارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ ''احدی'' کا اندراج کی طور جائز نہیں۔ یہ فلطی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز دہوتی ہے، اس کی غالبًا وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نوی نے فلطی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز دہوتی ہے، اس کی غالبًا وجہ یہ ہی جدائی انداز اس معمد احمد'' آئے ہیں، وہ کرقادیا نوی نے فلا ''اسمعہ احمد'' آئے ہیں، وہ دراصل مرز اصاحب کی مراجعت کی چیش گوئی ہے، حالانکہ چودہ سوسال سے جملہ سنمین کا یہی اعتقاد ہو، رسول الند سنمی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیا ہے، اور آپ کا نام احمر بجتی بھی تھا، اور شاید مرز اصاحب کے والد ہز رگوار کا بھی یہی اعتقاد ہو، جضوں نے آپ کا نام'' غلام احمر'' رکھا تھا، ای طرح آپنجیل میں افقاد '' فار قلیط'' علائے اسلام کے زو کیکہ حضور صلی انتہ علیہ وسلم کی آبد کی جی تھا، اور شاید مرز اصاحب کی مقل اللہ علیہ وسلم کے ایک کی تھا۔ اس کی تھا۔ اس کی جو در جہ ہے عرائی زبان میں '' احمر'' کا، جس زبان کی بہلے نجیل کھی گئی تاس کا جو بذات خود ترجہ ہے عرائی زبان میں '' اماد کی پیش گوئی شار کیا جا تار ہا ہے۔ نیکن قادیا نی حضرات اسے بھی مفرات کے موقف اور ان

<sup>(</sup>١) ''يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوْا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ . .الخ. وفي هنذه الآية دلالة على أنه لا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (أحكام القرآن للجصاص ح: ٢ ص:٣٥) عريرٌنْصِل كَـكَ رَبِّسِ، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١٩٥ طبع دارالعلوم كراچي.

کے پر دپیگنڈے کوتقویت دینے کے مترادف ہے ،اس لئے میرااُ دفیٰ مشورہ بیہ ہے کہ اس جماعت کے لئے لفظ قادیا نی ہی استعمال کرنا مناسب ہے۔

جواب:..آپ کی رائے سے باقادیا نیوں کا "اسمه احمد" کی آیت کومرزا قادیا نی پر چیپال کرناایک مستقل کفر ہے، مرزا غلام احمد قادیا نی تحقہ کولڑ وید میں ص ۹۲۰ میں لکھتا ہے: " میں وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب إزاله او ہام میں لکھی مقل یعنی یہ کھی سے اس ماحمد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کا شریک ہول" (زوحانی خزائن ج: ۱۵ می: ۲۵۳)۔

### ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں

سوال:...(سوال مذف كرديا كياب)

جواب:...آپ کا جوابی لفافه موصول ہوا، آپ کی فر مائش پر براوراست جواب ککھ رہا ہوں اوراس کی نقل' جنگ' کو بھیج رہا ہوں۔

الل اسلام، قرآنِ کریم، حدیث نبوی اور اجماع اُمت کی بنا پرسیّد ناعیسیٰ علیه السلام کی حیات اور دو باره تشریف آوری کا عقیده رکتے ہیں،خود جناب مرزاصا حب کواعتراف ہے کہ:

'' میں ابن مریم کی آنے کی چیش گوئی ایک اوّل در ہے کی چیش گوئی ہے جس کوسب نے باا تفاق قبول کر لیا ہے اور صحاح جی جس قدر چیش گوئی ایک کھی گئی ہیں ، کوئی چیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ٹابت نہیں ہوتی ۔ تواتر کااوّل درجہاں کو حاصل ہے۔'' (ازالہ اوہام می:۵۵۵، رُوحانی فزائن ج:۳ می:۰۰س)

لیکن میرا خیال ہے کہ جناب مرزا صاحب کے ماننے والوں کو اللہ اسلام سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ تشریف آ دری کاعقیدہ رکھنا جا ہے ، کیونکہ جناب مرزا صاحب نے سورہ القنف کی آیت: ۹ کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آوری کا اعلان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

" بيآيت جسمانی اور سياست بلکی كے طور پر حضرت سے كے قل بھی بیش گوئی ہے اور جس غلبه كا ملہ وين اسلام كا (اس آيت بيس) وعده ديا گيا ہے وہ غلبہ سے كے ذريعے سے ظهور بيس آئے گا اور جب حضرت سے عليہ السلام دوبارہ اس دُنيا بيس تشريف لاكس كے تو ان كے ہاتھ سے دين اسلام جميع آفاق واقطار بيس تجيل جائے السلام دوبارہ اس دُنيا بيس تشريف لاكس كے تو ان كے ہاتھ سے دين اسلام جميع آفاق واقطار بيس تجيل جائے گا۔"

جناب مرزاصا حب،قر آن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ثبوت محض اپنی قر آن بنی کی بنا پرنبیس دیے، ہلکہ وہ اپنے اِلہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کا مصداق ٹابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پرظا ہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسارا پی غربت اور انکساری اور تو کل اور ایٹار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی دور مہلی زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت یا ہم نہایت ہی منشابہ

واقع ہوئی ہے .....اس لئے خداوند کریم نے سے کی پیش گوئی ہیں ابتدا ہے اس عاجز کو بھی شریک کررکھا ہے، یعنی حصرت سے پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر۔''

اورای پر اِکتفائیس بلکه مرزاصاحب اپ الهام ہے حضرت عینی علیدالسلام کے دوبارہ تشریف لانے کی اِلها می پیش گوئی بھی کر گے ہیں ہیں ہوئی کوئی کی اِلها می پیش گوئی کی کر کے اس کا مطلب بیربیان فرماتے ہیں، چنا نچراک کتاب کے مین ۵۰۵ پر اپنا ایک اِلهام "عسلی دبکم ان بوحم علیکم" درج کر کے اس کا مطلب بیربیان فرماتے ہیں:

"بیآیت اس مقام میں حضرت سے کے "جلالی طور پر" ظاہر ہونے کا اشارہ ہے لینی اگر طریق وحق اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس اور نری اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجر بین کے لئے شدّت اور خضب اور قبر اور تختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ و ڈیا پر اُنریں گے اور بیز مانداس نوائے بھی اس وقت جلالیت کے ساتھ و ڈیا پر اُنریں گے اور بیز مانداس نما نے بھی اس وقت جلائی طور پر خدائے تعالیٰ اِنمام جبت کرے گا ، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفتی اور احسان سے اِنمام جبت کر رہا ہے۔"

ظاہر ہے کہ اگر حضرت سے علیہ انسلام کی حیات اور دوبارہ آئے پرایمان نہ رکھا جائے تو نہ صرف بیقر آن کریم کی قطعی پیش گوئی کی تکذیب ہے، بلکہ جناب مرزاصاحب کی قرآن بنی ، ان کی الہا ٹی تغییر اور ان کی الہا ٹی پیش گوئی کی بھی تکذیب ہے۔ پس ضرور کی ہے کہ الل اسلام کی طرح مرزاصاحب کے مانے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پرایمان رکھیں ، ورنہ اس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن وحدیث کے علاوہ مرزاصاحب کی قرآن دانی بھی حرف غلط ثابت ہوگی اور ان کی الہا می تغییر س اور الہا می انکشافات سب غلط ہوجا کیں گے ، کیونکہ:

"جب ایک بات میں کوئی جموثا ثابت ہوجائے تو پھر دُوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نبیں رہتا۔" (چشمہ معرفت ص:۲۲۴)

اب آپ کو اِختیار ہے کہ ان دوباتوں میں کس کواختیار کرتے ہیں ،حیات عیسیٰ علیہ السلام پرایمان لانے کو؟ یا مرزاصا حب ک تکذیب کو...؟

جناب مرزا صاحب کے اِزالہ او ہام صفحہ: ۹۲۱ والے چینج کا ذکر کر کے آپ نے شکایت کی ہے کہ نؤے سال سے کسی نے اس کا جواب بیس دیا۔

آ ں عزیز کوشا یہ علم نہیں کہ حضرات علمائے کرام ایک بارنہیں ، متعدد باراس کا جواب دے بچے ہیں ، تا ہم اگر آپ کا مجی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا ، توبیغ کے جو بیان کا جواب دینے کے ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا ، توبیغ کی جو دیکہ حضرات علماء ، احسن اللہ عیم کی خاک یا بھی نہیں ) اس چیلئے کا جواب دینے کے ساتھ مرز اصاحب کی کتاب البریة مین ۔ ۲۰ والے اعلان کو بھی ملا لیجئے ، جس میں موصوف نے ہیں ہزار روپیے لئے صاضر ہے ، اس کے ساتھ مرز اصاحب کی کتاب البریة مین ۔ ۲۰ والے اعلان کو بھی ملا لیجئے ، جس میں موصوف نے ہیں ہزار روپیے

تا وان دینے کے علاوہ اپنے عقا کریے تو بہ کرنے اور اپنی کیا ہیں جلا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تصفیہ کی صورت ہے کہ جناب مرزاصاحب کے موجودہ جانشین سے تکھوادیا جائے کہ پیلنج اب بھی قائم ہے اور یہ کہ وہ مرزاصاحب کی شرط پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اوراس کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیطے پرفریفین اعتماد کرسکیں، خود ہی تجویز فرمادیں، جس کے فیطے پرفریفین اعتماد کرسکیں، خود ہی تجویز فرمادیں، جس اس سُلمہ عدالت کے ساسنے اپنی معروضات پیش کر دُول گا، عدالت اس پر جوجرح کرے گی اس کا جواب دُول گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے تن میں فیصلہ کروے کہ جس نے مرزاصاحب کے گلے کوتو ڈویا اوران کے چیلنج کا ٹھیک گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے تن میں اعلی تعلیم کے لئے آپ کوچھوڑتا ہوں۔ دُوسری دونوں ہاتوں کو پورا کرنے کا معاہدہ پورا کراد ہجئے گا، اور اگر عدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کرے تو آپ شوق سے اخبارات ہیں اعلان کراد ہجئے گا کہ مرزا صاحب کا چیلنج بدستور قائم ہے اور آخ تک کس سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے برھیں تواپنی جماعت پر صاحب کا چیلنج بدستور قائم ہے اور آخ تک کس سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے برھیں تواپنی جماعت پر مساحب کا جستا حسان کریں گے۔

## ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

سوال:... بخدمت جناب مولانا محد يوسف صاحب لدهميانوى مظلاً السلام على من اتبع البدي!

جناب عالی! گزارش ہے کہ جناب کی خدمت میں مرتم ومحترم جناب بلال انور صاحب نے ایک مراسلہ ختم نبوت کے موضوع پرلکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلے کے حاشیہ پراپ ریمارکس دے کرواپس کیا ہے، یہ مراسلہ ادر آپ کے دیمارکس خاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندا یک معروضات ارسال خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں مؤد با نہ اور عاجزی سے درخواست ہے کہ خالی الذہمن ہو کر خدا تعالی کا خوف دِل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خدا ترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب بغض و کینہ دِل سے نکال کران معروضات پرخور فر ماکرا ہے خیالات سے مطلع فر ماکیں، یہ عاجز بہت ممنون ومشکور ہوگا۔

سوال نمبر: اند.. جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم التد تعالی کے نفٹل وکرم ہے مسلمان ہیں ،
کیونکہ قرآن مجید پر ، جوخدا تعالیٰ کا آخری کلام ہے ، اس پرایمان رکھتے ہیں ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النہ بین مانتے ہیں ، لا اللہ اللہ علیہ اللہ بیرکامل ایمان رکھتے ہیں ، تمام آسانی کتا ہیں ، جن کی سچائی قرآن مجید سے تابت ہے ، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں ،
صوم اور صلوٰ قاور زکوٰ قاور جج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پر کار بند ہیں۔

آپ نے ریمارکس میں لکھا ہے کہ:'' منافقینِ اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقر ارکرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کومنافق قرار دیا ہے، یہی حال قادیا نیوں کا ہے۔''

مرتم جناب مولانا صاحب! بيآپ كى بہت بڑى زيادتى ہے، جسارت اور ناانصافى ہے اور ضد وتعصب اور بغض وكيندكى ايك واضح مثال ہے۔ سوال بيہ كے جن لوگوں كوقر آن شريف ميں منافق ہونے كاسر شيفكيث ديا گياہے ووكسى مولوى يامفتى كا قول

نہیں ہے اور نہ ہی آنخضرت سلی اللہ علیہ و تبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دِلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور ان کومنا فتی کہنے والی اللہ تعدلی کی علیم و خبیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دِلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ٹابت کر سکتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و سلم نے خود یا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانے ہیں کی کے متعلق کفریا منا فتی کا فتو کی صادر کیا ہو، اگر آپ کے ذہن ہیں کوئی مثال ہوتو تحریر فرما کمیں، یہ عاجز بے حد آپ کاممنون و مقلور ہوگا۔
سوال نمبر: ۲: ... کرتم مولانا! اگر آپ کے اس اُصول کو دُرست تسلیم کر لیا جائے کہ کسی انسان کا اپنے عقیدے کا قر ارتسلیم نہ کیا ور جائے تو نہ ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور جائے تو نہ ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور جائے تو نہ ہونے کا ختو کی صادر کردے گا اور حافق ہونے کا میں میں ہونے کہ سے دیا ہونہ کردے گا ور میں ہونے کا میں میں میں ہونے کو میں میں ہونے کا میں میں ہونے کا میں میں میں ہونے کی میں میں ہونے کہ میں میں ہونے کا میں میں ہونے کا میں میں ہونے کو میں میں ہونے کو میں میں ہونے کی میں میں ہونے کا میں میں ہونے کہ میں میں میں ہونے کا میں میں ہونے کی میں میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کو میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کو میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کا جی کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی ہونے کو میں ہونے کی ہونے ک

جائے تو نہ ہمی وُنیا سے ایمان اُٹھ جائے گا۔اس حالت میں ہر فرقہ وُ وسرے فرقے پر کا فر اور منافق ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور کو گئی و نیا میں اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہوئے گا ،اور ہرایک شخص کے بیان کوشلیم نہ کرنے کی صورت میں وہ شخص اپنے بیان میں جھوٹا اور منافق قرار دیا جائے گا ،اور بیسلوک آپ کے نافیین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں سے اور آپ کو بھی اپنے عقیدے اورایمان میں مخلص قرار نہ دیں گے۔ کیا آپ اس اُصول کوشلیم کریں گے؟

کیا خدا تعالیٰ اوراس کے مقدس رئول آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم نے آپ کواپیا کہنے کی اجازت دی ہے؟ وُنیا کامُسلمہ اخلاقی اُصول جوآج تک وُنیا میں رائج ہے اور مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خص اپنا جوعقیدہ اور ندہب بیان کرتا ہے اس کوسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کومسلمان ک

(۱) ا:...الله تعالى يرايمان ركمته بير\_

۲:...اس كے سب رسولوں كو مائے ہيں۔

٣: .. الله تعالى كى سب كما يول بر إيمان ركعة بيل-

٣:...الله تعالى كے سب فرشتوں كومانتے ہيں۔

۵:...اوربعث بعدالموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔

اورائ طرح پانچ ارکان وین پڑمل کرتے ہیں اور آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کوخاتم النہ بین ول وجان سے تشکیم کرتے ہیں اور اسلام کوآخری وین ماننے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں، اس وقت تک وُنیا کی کوئی عدالت، وُنیا کا کوئی آئی کوئی عدالت، وُنیا کا کوئی آئی اسمبلی اور وُنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی، مُلُّا ں اور مُفتی، جماعت کو اسلام کے دائرے ہے نہیں اکال عتی اور نہ ہی ان کوکافریا منافق کہہ سکتے ہیں، اس لئے کہ ہارے پیارے نبی ول وجان سے پیارے آتا حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

كه ايك دفعه حفرت جرائل نے حضورے يو جھا:" ايمان "كياہے؟ حضور نے فرمايا:

(۲) الله تعالى پرايمان لانا، اس كے فرشتوں پر، اس كى كتابوں پر، اس كے رسولوں پر اور بعث بعد الموت پر۔حضرت جبرائيل نے فرمایا: دُرست ہے۔

پر حضرت جبرائيل نے يو جها: يارسول الله! اسلام كيا ؟ آنخضرت نے فرمايا:

''شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیس انتہ کا رسول ہوں ، قائم کرنا نماز کا ، زکؤ ۃ ادا کرنا، رمضان کے روز بے رکھنا اور اگر استطاعت ہوتو ایک بارنج کرنا۔' حضرت جبرائیل ہولے دُرست ہے۔ آنخضرت معلی القدعلیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ: یہ جبرائیل متے جو انسان کی شکل میں ہوکر تمہیں تمہاراوین سکھلانے آئے تنے۔ (ملاحظہ ہوشچے بخاری کتاب الایمان)۔

(٣) آنخضرت ملى الله عليه وسلم في وايا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے:

ا:... بیمانتا کهالند تغالی کے سواکوئی معبود نبیں اور میں الند کا رسول ہوں۔

۲:..نمازقائم کرنابه

٣:...رمضان كےروزے ركھنا۔

٣:... زكوة اداكرتا\_

۵:..زندگی میں ایک بارج کرنا۔ (میم بخاری کتاب الایمان)۔

(٣) آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مایا:

جوفض ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیجے کو کھا تا ہے وہ مسلمان ہے، اور الله اور الله اور الله کے دسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے۔ اس اے مسلمانو! اس کو کسی قتم کی تکلیف دے کرخدا تعالیٰ کو اس کے عہد میں جموٹا نہ بناؤ۔ (بخاری جلداول باب فعنل استقبال القبلة )۔

(۵) حضرت شاه ولى الله محدث و الوى فرمات بين كه حضور صلى الله عليه وسلم في ايك موقع برفر مايا:

'' ایمان کی تین جڑیں ہیں:ان میں ہے ایک میہ ہے کہ جو محض لا إللہ إلّا اللّٰہ کہدد ہے تواس کے ساتھ کسی تشم کی لڑائی نہ کراوراس کو

سي كناه كى وجد سے كافرند بنااور اسلام سے خارج مت قرار دے۔

پی مسلمان کی میدوه تعریف ہے جوآنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جس کی تصدیق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نفل وکرم ہے جماعت ِ احمد بیداسلام کے دائرے میں داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انصاف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک وُ رست اور حق پر جنی ہے۔

دوباره جماعت احمريه كےعقيده پرغور کر ليجئے۔

جن پانچ چیزوں پراسلام کی بنیادر کھی گئے ہے، وہ ہماراعقیدہ ہے، ہم اس بات پرایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی

معبودنبين اورسيدنا حصرت محمصطفي صلى القدعليه وسلم اس كرسول اورخاتم الانبياء بين \_

ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ جن اور حشر حن اور روزِ حساب حن اور جنت حن اور جہنم حن ہے اور جو پچھے اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو تخص شریعت اسلام میں سے ایک ڈر و کم کرے یا زیادہ کرے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پر کار بند ہیں۔ غرض وہ تمام أمور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر إجماع تھااوروہ أمور جو اہلِ سنت کی إجماعی رائے ہے اسلام کہلاتے ہیں ، ان سب کا مانتا فرض جائے ہیں۔

اور ہم آسان اور زمین کو گواہ کرتے ہیں کہ یمی ہمارا غرجب ہے اور جو تخص مخالف اس غرجب کے کوئی اورالزام ہم پر لگا تا ہے وہ تفقی اور دیانت کوچھوڑ کرہم پر اِفتر اکرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارااس پردگوی ہے کہ کب اس نے ہماراسینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود صارے اس قول کے دِل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔

ان حالات میں اب س طرح ہم کومنکر اسلام کہ سکتے ہیں ،اگر تحکم ہے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلا سکیں گے گرایک خداترس اور متقی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اُمید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس مکتوب کا مطالعہ فر ماکر اس کے جواب سے سرفرا زفر مائیں گے۔

بيشم الله الرّحين الرّحيم المراعثقيم! حرم ومحرّم بدانا الله والم الم الى صراط متقيم! بنار كاط ما م جناب کا طویل گرای نامہ طویل سفرے واپسی پرخطوط کے انبار میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بنا پرخطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں، جناب کی تحریر کالب لباب میہ ہے کہ جب آپ دین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج اُز اِسلام كيول كهاجا تاہے؟

میرے محترم! یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت می باتوں میں اختلاف ہے۔ان میں ے ایک رہے کہ آپ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اگر واقعتًا نبی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فرہوئے ،اوراگر نبی نبیس تو ان کو ماننے والے کا فر۔اس کئے آپ کا بیاصرار تو سیحے نہیں کہ آپ کے عقا کنٹھیک وہی ہیں جومسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کغرواسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقا کد کو غلط سیجھتے ہیں اس لئے جمیں کا فرقرار دیتے ہیں،جیبا کہ مرزاغلام احمد صاحب، تھیم نور دین صاحب،مرز امحمود صاحب اور مرز ابشیر احمد صاحب، نیز دیگرقاد یانی اکابر کی تحریروں ہے واضح ہے اور اس پر بہت می کتابیں اور مقالے لکھے جا چکے ہیں۔

اس کے برعکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقا کد کو غلط اور موجب كفر بجھتے ہیں ، اس لئے آپ کی بیہ بحث تو بالكل ہی ہے جا ہے کہ مسلمان ، آپ کی جماعت کو دائر واسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ بینکمته ضرور قابل لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فر ہوجاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ وہ تمام باتیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تواتر کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اور جن کوگر شتہ صدیوں کے اکا برمجہ ترین بلااختلاف ونزاع، بمیشہ مانتے چلے آئے ہیں (ان کو' ضروریات وین' کہاجاتا ہے) ان ہیں ہے کی ایک کا انکار کفر ہے اور منکر کا فرہ ہے۔ کوئکہ' ضروریات وین' میں ہے کسی ایک کا انکار آن تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور پورے وین کے انکار کو مستازم ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کا انکار آن جید کا انکار ہے۔ اور یہ اُصول کی آج کے مُقار ، مونوی کا بیس بلکہ خدا اور رسول کا ارشاد فرمودہ ہے اور بزرگانِ سلف ہمیشہ اس کو لکھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب کے عقائد میں بہت کی من من من من ہوتو مرزا صاحب کے تقائد میں بہت کی من اور بین کا انکار پایاجاتا ہے، اس لئے خدا اور رسول کے تھم کے تحت مسلمان ان کو کا فرجھنے پرمجبور ہیں۔ ہیں اگر آپ کی ہے خواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی براوری میں ہوتو مرزا صاحب اور ان کی جماعت نے جو نے عقائد ایجاد کئے ہیں ، ان سے تو بہ کر لیجئے ، ورنہ: " لکٹے نم فرنی فرنی فرنی والسلام علی من اتبح الہدئ!

### ایک قادیانی کے جواب میں

سوال:...مساجد میں خدااور اس کے ذکر ہے اور رسول خدا کے ذکر ہے احمد یوں کوروکنا ،اور ہم ہے یہ کہنا کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنا کمیں اور مسجد میں خدااور اس کے رسول کا نام نہ لیں ، کیا یہ سب پھی آپ کے نزو کیک اِسلامی طریقہ ہے؟
جواب:... ''سَنُعَدِّ مُهُمُ مَرُّ تَیْنِ'' کے تحت متعدداً حاویث' رُوح المعانی'' میں فدکور ہیں کہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مجد ہے نکالا ،اس لئے بیمل تو نین سنت نہوی ہے۔
(")

# كافر كرمُلاً كامصداق: غلام احمد قادياني!غلط بمي ك شكارايك قادياني كي خدمت ميس

سوال: بكرمي مولانا محريوسف صاحب لدهيانوي، سلام مسنون!

گزشتہ جمعہ کے اخبار جنگ میں ایک سوال کے جواب میں آپ کے قلم ہے اس حقیقت کا اظہار پڑھ کر انتہائی خوشگوار تعجب ہوا کہ آپ کے نزدیک ابھی تک مسلمان ہونے کے لئے کلم برشہادت پڑھنا کا فی ہے، کو بیا ظہار یقینا میرے پیارے آقا وموٹی سیّدنا معزت خاتم النبیین محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور آپ کا اس کو دُہرا نامعمول کے مطابق ایک بات ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا نزاع في اكفار ممكر شيء من ضروريات الذِين. (كليات ابوالبقاء ص.۵۵۳، اكفار الملحدين ص: ١٢١).
(۲) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (فتاوى شامى جسم ص: ٢٢١)، وأيضًا: وصبح الإجماع على كل من جحد شيئًا صبح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر أو جحد شيئًا صبح عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، كتاب الإيمان جسم صنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء

 <sup>(</sup>٣) فيمتنبّى البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره، وارتداده، وظه وليًا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب، ذجّال قد افترى على الله ورسوله كدبًا. (اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني ج ١١ ص:١١ طبع دار الفكر، بيروت، تحت قوله تعالى: سنعذبهم مرتين).

لیکن پھر بھی اس میں میرے تعجب کا سبب موجودہ حالات ہیں، جن میں جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ بیفر مودہ رسول، مُلَّا کے رویے کا فرگری کا شکار ہوکرا ب عملاً متروک ہو چکا ہے، اور کم از کم پاکستان کی حدود میں نافذ العمل نہیں رہا، وطن عزیز میں مُلَّا نے اپنی دُ کان کو چلائے رکھنے کے لئے حسب ضرورت اس سادہ تعلیم میں پیوند کاری کر کے مسلمانوں کو کا فرقر اردینا اپنا مشغلہ بنار کھا ہے، جس کی حالیہ مثال مُلَّا اور مجاہدِ تم نبوت کے روفی اور کری کی بقا کے لئے کئے جانے والے ناپاک گھ جوڑ کے نتیج میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے۔ سب نے القداور رسول صلعم کے فرمووات پر مشمل آپ کی تحریکردہ اسلامی تعلیم کی جگہ لے بی ہے۔

اس رائے تعریف کی دینی حیثیت کیا ہے؟ اور اس کے مرتبین اور منظور کرنے والوں کا دین بیس خود کیا مقام ہے؟ یاس کے دیوی اغراض و مقاصد کیا ہے؟ ان سوالات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ان کے جواب کس سیاس کالم بیس مناسب معلوم ہوں گے، کیو مکہ بیسب پچھا کیک سیاس ڈرامہ ہی تو تھا، میر اسوال تو آپ سے بیہ کہ مسلمان ہونے کے جس طریقۂ کار کا آپ نے ذکر فر مایا ہے، اگر وہ خدا اور رسول صلح کا فرمودہ اور اسلامی تعلیم ہے، تو پھر بار بار کلم سیادت پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجوو جماعت احمد بیت تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں پر دستوری طور پڑا ناٹ مسلم کا شہد کیوں غیر اسلام نہیں؟ اور کیا کوئی آئیں، دستور، قانون اور سازش اس اسلامی تعلیم پر بھی بھاری ہے؟

خا کسارجیل احد بث ،کراچی

أميد ب جواب سے محروم ندر تھیں گے۔والسلام!

جواب: ... كرم ومحترم ، زيدلطف أداب ووعوات!

نامة بكرم ملا، جس" كافر كرمُلاً "كا آپ نے تذكرہ فرمایا، وہ جناب مرزاغلام احمرصاحب قادیانی ہے، جس نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم كاكلمہ پڑھنے والوں كوكا فراور جبنى قرار دیا، اور محمد رسول الله صلى الله علیہ وسلم كے بجائے اپنی پیروی كومدا رنجات تھہرایا، الله تعالى الله علیہ وسلم كے بجائے اپنی پیروی كومدا رنجات تھہرایا، الله تعالى الله علیہ كافر كرمُلاً وَل "كے دام فریب ہے ہر عقلند كو محفوظ ركھے، آبین!

بلاشہ جس'' کا فرگرمُلاً '' کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی حرکت واقعی لائقِ احتیٰ جے ، اس نے کسی خاص فردیا گروہ کوئیس، بلکہ محمد رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اُمت کو کا فرومشرک اور جہنمی قرار دے کرا ہے'' ذوق کا فرگری'' کونسکین دی ہے ، اس کے محمی ہے بیآ وازلگائی گئی:

الف: ... '' ہرایک ایسانخص جومویٰ کوتو مانتا ہے ،گرعیسیٰ کوئیس مانتا ، یاعیسیٰ کو مانتا ہے ،گرمجر کوئیس مانتا ہے ، بالحجہ کو مانتا ہے ،گرمجر کوئیس مانتا ، وہ نہ مرف کافر ، بلکہ یکا کافر اور دائر وَ اسلام سے خارج ہے ۔'' ہے ، یا محمد کو مانتا ہے گرمیج موجود کوئیس مانتا ، وہ نہ صرف کافر ، بلکہ یکا کافر اور دائر وَ اسلام سے خارج ہے ۔'' (کامیة الفصل ص: ۱۱)

ب: ... ' کل مسلمان جوحفرت سیج موعود کونبیں مانے ،خواہ انہوں نے حضرت سیج موعود کا نام بھی نہیں منا، وہ کا فراور دائر ہاسلام سے خارج میں۔''

کیا آپاس'' کا فرگرمُلاً ''کےخلاف احتجاج کریں گے؟ جناب کوشایدعلم ہوگا کہ اس'' مُلاً '' کا نام غلام احمد قادیانی تھا، جو مراق کا مریض ہونے کے عادوہ عام لوگوں پر بی نہیں، بلکہ خدا درسول پر بھی پہیٹ بھر کر جھوٹ بولنے کا عادی تھا، خدا تعالیٰ ہر تھکند کواس

· ` كا فركرمُلُّ · ` كى فتنه بردازى سے محفوظ ركھ، فقط والدعا!

#### محمر بوسف عفااللهعنه

#### قاديا نيول سے روابط

سوال:...قادیا نیوں خصوصاً پڑوسیوں اور عزیز وں کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت کس صد تک روابط کی اجازت ویتی ہے؟ ڈراتغصیل ہے جواب دیں۔

جواب:...مرتدول سے تعلقات رکھنا جائز نہیں، وہ اللہ ورسول کے باغی ہیں، اور باغیوں سے روابط رکھنے والا بھی باغیوں کی صف میں شارکیا جاتا ہے۔

#### قاديا نيول كومسلمان مجصنا

سوال:...ایسے مسلمان جوقادیا نیول کوان کی چکنی چپڑی باتوں ہیں آ کر مسلمان سیجھتے ہیں،ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...قادیا نیوں کے ہارے میں وُنیا بھر کے علائے اُمت فیصلہ دے چکے ہیں کہ بیمرتد ہیں ، پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ دہ مسلمان نہیں ہیں۔اس کے ہاد جوداگر کوئی مخص ان سے دھوکا کھاتا ہے ادران کے کفر کو اِسلام بجھتا ہے تو وہ معذد رنہیں۔ (۱)

# كيا آنخضرت ملى الله عليه وملم كالنكن بين والى بيش كوئى غلط ثابت بوكى؟

سوال:... یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نبی (علیہ السلام) نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے نگن ہیں، کیکن وہ نگن حضور (علیہ السلام) نہ بہن سکے،اس کا مطلب ہے کہان کی پیش کوئی جھوٹی نکلی (نعوذ باللہ)۔ بیصدیث کیاہے؟ کس کتاب کی ہیت وضاحت ہے کھیں۔

۔ جواب:...دوکٹگنول کی حدیث دُوسری کتابوں کے علاوہ تھے بخاری ( کتاب المغازی) باب قصہ الاسود العنسی صفحہ: ۲۲۸، اور کتاب النعیر باب النع فی المنام مس:۱۰۴۲ میں ہمی ہے، حدیث کامتن ہے ہے:

<sup>(</sup>۱) "يَانَهُا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أَوْلِيَآءَ .. .. وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًّا للمسلم لا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة، فاذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم . . النح . (أحكام القرآن للجصاص، سورة المائدة، مطلب الكافر لا يكون وليًّا لمسلم ج: ٢ ص: ٣٣٣). وأيضًا "يَانُها الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تُتَجِدُوا عَدَوِي وَعَدُو كُمُ أُولِيَآء تُلَقُون النَّهِمُ بِالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِنَ الْحَقِ ... النح " (الممتحنة: ١).

 <sup>(</sup>٢) الأنه اذا رأى منكرًا معلومًا من الدِّين بالصرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج.٥ ص:٣) طبع أصح المطابع، بمبئي).

'' میں سور ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دو کنگن سونے کے رکھے گئے ، میں ان سے گھبرایا اور ان کو ناگوار سمجھا ، مجھے تھم ہوا کہ ان پر پھونک دو، میں نے پھوٹکا تو دونوں اُڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر ان دوجھوٹوں سے کی جو دعوی نبوت کریں گے ، ایک اَسؤد منسی اور دُوس امسیلمہ کذاب۔'' (۱)

اس خواب کی جوتعبیر آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مائی وہ سو فیصد کچی نگلی ، اس کو'' حیموٹی پیش کوئی'' کہنا قادیانی کا فروں ہی م ہے۔

قاديا نيول كومسلمان بجصنے والے كاشرعى حكم

۔ سوال: ... کوئی مخص قادیانی کھرانے میں رشتہ یہ بھوکر کرتا ہے کہ دوہ ہم ہے بہتر مسلمان ہیں ، اسلام میں ایسے مخص کے لئے کیا تھم ہے؟

ہے اسم. جواب: ... جوخص قادیا نیوں کے عقائد سے واقف ہو، اس کے باوجود ان کومسلمان سمجھے، تو ایسافخص خود مرتد ہے کہ کفر کو اسلام سمجھتا ہے۔

كسى كے ساتھ كھانا كھانے كے بعد معلوم ہوكہ وہ قاديانی تھاتو كيا كياجائے؟

سوال: ...کی فرد کے ساتھ کھانا کھالیتا، بعد میں اس فرد کا بیمعلوم ہونا کہ وہ قادیانی تھا، پھر کیا تھم ہے؟ جواب:...آئندہ اس سے تعلق ندر کھا جائے۔ (۳)

علمائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی

سوال: .. بكرى ومحتر مي مولانا صاحب! السلام عليكم ورحمة الله!

ملتان ہے آپ کا ایڈرلیس منگوایا، اس سے قبل بھی میں نے آپ کوخط لکھے تھے شاید آپ کو یا دہو، مگراب آپ کا ایڈرلیس بھول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوانا پڑا۔ عرض ہے کہ میں ایف ایس می (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں،

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا أنا نائم اذ اوتيت حزائن الأرض فوضع في يدى سواران من ذهب فكبرا على واهـمّـانـي فـاوحي اليَّ ان انفخهما، فـفختهما، فاوّلتهما الكذّابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. (بخارى ج:۲ ص:۳۲، ا، طبع نور محمد كراچي).

(٣) والرضا بالكفر كفر، (قاضى خان على الهديه ح:٣ ص:٥٤٣). أيضًا قال الموفق في المغنى: ومن ادعى البوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج١٢٠ ص:١٣٧). وأيصًا. فمعتنبي البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره وارتداده، وظنه وليًا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب دجال قد الحترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السس ج١٢٠ ص ١٣٤٠ طبع ادارة القرآن). (٣) "فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُرى مَعَ الْقَوْم الظُّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨).

میڈیکل کائی میں ایڈمیٹن میں ابھی کافی ورہے، اس لئے بی مجر کر مطالعہ کرد ہا ہوں، جھے شروع بی سے فد ہب ہے گاؤہے، ایک دوست (جو کہ احمدی ہے) نے جھے اپنے لٹر بچر سے چند رسائل دیئے، میں نے پڑھے۔ مولانا مودودی مرحوم کے رسائل ' ختم بخت ' اور' قادیانی مسئلہ' بھی پڑھے اور احمدیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔ مولانا کے دلائل و شواہد کمزور دیکھ کر بزی پریشانی ہوئی۔ آپ کا پہوئی۔ آپ کا پہوئی۔ آپ کا پہوئی۔ آپ کا پہوئی۔ آپ کی پڑھا مگر اس کا جواب نہیں ملا۔ البتہ آج کل قاضی محمد نذیر ساحب کی کتب' تفسیر ختم النہیں '' پڑھر ہا ہوں جوآپ کی شائع کردہ آیت خاتم انہیں پڑھ سکا، اس لئے جواب ہے۔ جس میں آپ نے مولانا محمد انورش و صاحب کے فاری صفحون کا ترجمہ و تشریح کی ہو اس کتاب نہیں پڑھ سکا، اس لئے جواب کے استحکام کو صوب کرنا قدرتی آمر ہے۔ ہمرحال احمدی للر چواب موجوا کی موجوا کی ایک بات پیش نہیں کرتے جس سے احمدی للا جواب ہو جا کیں، وہ ہرا یک احمد کا نشار کی جواب کے بیات کا مدل جواب دیے جوان مشائخ کی عبارت و سے کر فابت کر آئی ہوجائے۔ پھر کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ بیٹ میں کہو ہو بی کے بین کو دوجہ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم با تیں کہوجائے۔ پھر کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم با تیں کہو باتی کے جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم بی جو جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم باتی ہو۔ آگر ایم کی جو جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم کی جو جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم کی جو جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم کی جو جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم کی جو جی کسی کو دُودھ میں پئی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ آگر ایم کی جس کے جی کسی کی دو میں پئی ڈالنے کی جواب کا انتظار دے گا۔

1+1

جواب: ...اس ناکارہ نے قادیا نیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور قادیا نیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیا نی فلط بیانی اور خلط مجھ کرکے ناوا تغوں کو دھو کا دیتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے بنیادی مسائل دو ہیں: ایک ختم نبوت ۔ گوسر انزول عیسیٰ علیہ السلام ۔ بیدونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ بزرگان سلف میں ان میں بھی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ ان کے مشکر کو قطعی کا فر اور خارج آزاملام قرار دیا گیا ہے۔ قادیا نی صاحبان اپناکام چلانے کے لئے اکابر کے کلام میں ہے ایک آدھ جملہ جو کی اور سیاق ہیں ہوتا ہے، نقل کر لیتے ہیں، ہوت کے ناوا تف قاری سیجھ کر کہ جن ہوتا ہوتا ہے، نقل کر لیتے ہیں، ہوت کے ناوا تف قاری سیجھ کر کہ جن برگوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی قادیا نیوں کے ہم عقیدہ ہوں گے، دھو کے میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر برگوں کا حوالہ دیا گیا ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر اکتف کرتا ہوں ، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قادیا نی ، حضرت مول نا مجمد قاسم تا نوتو کی کی کتاب '' تحذیر الناس'' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ تو کہ آخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتا ہے اور بیا کہ بیا ہوجا تی ہیں، حالا نکہ حضرت کی تحریر ای کتاب میں موجود ہی کہ جو شخص خاتم بیت کے منا فی نہیں ، حالا نکہ حضرت کی تحریر کی کتاب میں ، حدود ہی جو شخص خاتم بیت کے منا فی نہیں ، حالانکہ حضرت کی تو ہیں کی کتاب میں ، حدود ہی کہ جو شخص خاتم بیت نہ کی کتاب میں ، حدود ہی کہ جو شخص خاتم ہیں نبیس ، حالانکہ حضرت کی تو کی کتاب میں ،

" سواگراطلاق اورعموم ہے تب تو خاتمیت ِ زمانی ظاہر ہے، ورند تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت ِ التزامی ضرور ثابت ہے، ادھرتصریحات نبوی مثل:

"أنت منی بدمنولة هارون من موسنی الا انه لا نبی بعدی۔" أو سحما قال۔ جو بظاہر بطرز ندکورہ ای لفظ غاتم النبین سے مأخوذ ہے، اس باب میں کافی، کیونکہ بیمضمون درجہ تواتر کو بہتے گئے گیاہے، پھراس پر إجماع بھی منعقد ہوگیا۔ گواکفاظ ندکور بہسندتو اتر منقول شہوں، سوبیعدم تواتر الفاظ، باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعدادِ رکعات فرائض و وتر وغیرہ۔ باجود یکہ الفاظ حدیث مشعر

تعدا دِر کعات متواتر نبیس، جیساس کامنکر کا فرے، ایسابی اس کامنکر بھی کا فرہوگا۔''

(تحذرالناس طبع جديد ص: ١٨ اطبع قديم ص: ١٠)

اس عبارت مين صراحت فرمائي كي بكر:

الف:...خاتمیت زمانی بین آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا آخری نی ہونا، آیت خاتم اسبتین سے ثابت ہے۔ ب:...اس پرتصریحات نبوی متواتر موجود ہیں اور یہ تواتر رکعات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ج:..اس پرأمت كا إجماع ہے۔

د:..اس کامنکراس طرح کا فرہے،جس طرح ظہری جاررکعت فرض کامنکر۔

اور پرای تخدیرالناس سے:

" ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم مجاز اس خاتمیت کوز مانی اور مرتی سے عام لے لیجے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شان محدی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت مرتی ہے نہ ذر مانی ، اور مجھے سے پوچھے تو میرے خیال ناتص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شا والتدا نکار بی نہ کر سکے سودہ سے کہ سے اُن شا والتدا نکار بی نہ کر سکے سودہ سے کہ سے اُن شا والتدا نکار بی نہ کر سکے سودہ سے کہ سے اُن شا والتدا نکار بی نہ کر سکے سودہ سے کہ سے مدیر میں اور میں جا میں جدید میں اور میں جا میں جدید میں ا

اس کے بعد پیخفیل فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النہ بین سے خاتمیت و مرتبی بھی ثابت ہے اور خاتمیت زمانی بھی۔اور'' مناظرہ عجیبہ'' میں جواسی تخذیرالناس کا تمتہ ہے،ایک جگہ فرماتے ہیں:

"مولانا! حضرت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كى خاتميت زمانى تؤسب كنز ديك مُسلَم باوريد بات بهى سب كنز ديك مُسلَم بح كه آپ صلى الله عليه وسلم اوّل المخلوقات بين ......" (ص: ٩ طبع جديد) ايك اور جگه لكھتے بين:

'' البته وجو ومعروضه کمتوب تخذیرالناس تولد جسمانی کی تأخیرِ زمانی کے خواستگار ہیں،اس کئے کہ ظہور تأخرِ زمانی کے سواتاً خرِتولد جسمانی اور کوئی صورت نہیں۔''

ايك اورجكه لكصة إن:

" اورا گرخالف جمہوراس کا نام ہے کہ مُسلّمات جمہور باطل اور غلط اور غیر سیح اور خلاف سیمجی جا کیں ، آتو
آ ب ہی فرما کیں کہ تاخر زمانی اور خاتمیت عصر نبوت کو ہیں نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟
مولا نا! ہیں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو المل لغت سے منقول ہیں اور المل زبان ہیں مشہور میں کیونکہ نقد م و تاخر فقط تقدم و تاخر فقط تقدم و تاخر زمانی میں منصور میں میں منصور میں اور اللہ کے اس کو کہ نقد م و تاخر فقط تقدم و تاخر زمانی میں منصور موتا تو بھر درصورت اراد و خاتمیت ذاتی و مرتبی البتہ تحریف معنوی ہوجاتے۔ پھر اس کو آ ب

تغییر بالرائے کہتے تؤ بجاتھا۔"

" مولانا! خاتمیت زمانی بی میں نے تو توجید کی ہے تغلیط نہیں کی ، گر ہاں! آپ گوشہ عنایت وتوجہ ہے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔اخیار بالعلمة مكذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلكه اس كامصداق اورمؤيد ہوتا ہے، اور ول نے فقط خاتمیت ز مانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت یعنی خاتمیت ِ مرتبی کو ذکر اور شروع تحذير بي من ابتدائے مرتبی کا برنست خاتميت زمانی ذكر كرديا۔" (ص: ۵۳)

1+17

'' مولا نا!معنى مقبول خدام والامقام ......

مخاراحقرے باطل نبیں ہوتے ، ٹابت ہوتے ہیں۔اس صورت میں بمقابلہ "قصایا قیاساتھا معها" اگرمن جمله" قياسات قصاياها معها" معنى مختاراحقر كوكيئتو بجاب، بلكداس يره كريج مفرنم كي سطردہم سے لے کرصغحہ باز دہم کی سطر ہفتم تک وہ تقریر لکھی ہے جس سے خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی نتیوں بدلالت مطابقی ثابت ہوجا کیں ،اورای تقریر کواپنا مختار قرار دیا ہے، چنانچے شروع تقریر سے واضح ہے۔

سومبلی صورت میں تو تأخرز مانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر در بار ہ تو جہالی المطلوب،مطابعی سے کمتر ہوگر دلالت ِثبوت اور دِل نشینی میں مدلولِ التزامی مدلولِ مطابقی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کئے کہ سی چیز کی خبرتحقق اس کے برابرنہیں ہوسکتی کہاس کی وجہاورعلست بھی بیان کی جائے ..... '' " حاصل مطلب بدكه خاتميت زماني سے مجھ كو إنكار نبيس، بلكه يوں كہتے كه منكروں كے لئے منجائش ا نکارنہ چھوڑی ،افضلیت کا اقر ارہے بمکہ اقر ارکرنے والوں کے یا وَل جمادیئے......؛ (4:00) ايك اورجك لكصة بن:

'' اپٹادین وایمان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں ، جو ال میں تال کرے اس کو کا فر مجھتا ہوں۔'' (ص:۱۳۳)

حضرت نا نوتویؓ کی بیتمام تصریحات ای'' تحذیرالناس''اوراس کے تمتہ میں موجود ہیں،کیکن قادیا نیوں کی عقل وانصاف ادر دیانت وامانت کی دادو پیچئے کہ وہ حضرت نانوتو کی کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، بلکہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ جبکہ حضرت نا نوتویؓ اس احتمال کوبھی کفرقر اردیتے ہیں اور جو تخص ختم نبؤت ہیں ذرا بھی تأمل كرے،اسے كافر بجھتے ہیں۔

ال نا کارہ نے جب مرزاصاحب کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقا کہ خواہ کیے ہی کیول نه ہول گرکسی کا حوالہ دیں گے تو وہ تو سیجے ہی دیں گے،لیکن بیے حسن ظن زیادہ دیر قائم نہیں رہا،حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت ے کام لینا مرزاصا حب کی خاص عادت تھی ،اور یہی وراثت ان کی اُمت کو پیٹی ہے۔اس عریضے میں ، میں نے صرف حضرت نا نوتو یُ کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے، ورنہ وہ جتنے ا کا بر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہوتا بھی چاہتے، جھوٹی نبوت جھوٹ ہی کے سہارے چل سکتی ہے...!حق تعالیٰ شانۂ عقل وا بیان ہے کسی کومحروم ندفر مائیں۔

#### ایک قادیانی کے پُرفریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حضرت مفتی محمد شفع صاحب کے رسالہ ''مسیح موعود کی پہیان'' پر پہھے سوالات کئے اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا ، ذیل میں بیسوال وجواب قار کین کی خدمت میں چیش کئے جارہ جیں۔ تمہیر :

رسالہ''مسیح موعود کی پہیان' میں قرآنِ کریم اورارشاداتِ نبویہ ہے حضرت سے علیہ السلام کی علامات جمع کردی گئی ہیں، جو اللِ ایمان کے لئے تو اضافۂ اِ بیمان میں مدودیتی ہیں،کیکن افسوس ہے کہ موال کنندہ کے لئے ان کا اثر اُلٹا ہوا،قرآنِ کریم نے سیح فرمایا! '' ان کے دِلوں ہیں روگ ہے، پس بروحادیاان کو القدنے روگ ہیں۔''

بقول سعديّ:

#### بارال که در نطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات نبوت پرای انداز میں اعتراض کے ہیں جوان کے ہیشرو پنڈت دیا نندسرسوتی نے ''ستیارتھ پرکاش'' میں اختیار کیا تھا، اس لئے کے ارشادات نبویہ نے سیے علیہ السلام کی صفات وعلامات اور ان کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کردیا ہے جس میں قادیا نی مسیحیت کا چہرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لئے انہوں نے روایتی جش کی طرح اس آئینے کو تصور وار سجھ کرای کوز مین پر پننے دیتا ضرور کی سمجھاتا کہ اس میں ابنا سیاہ چہرہ نظر ندآئے ،کین کاش! وہ جانتے کہ:

#### لور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھوکوں سے بیچراغ بجمایا ندجائے گا!

رسالہ''میج موعود کی پیچان' پرسائل نے جتنے اعتراضات کے جیں ان کامخضر سا اُصولی جواب تویہ ہے کہ مصنف ؒ نے ہر بات جیں احادیث جی حوالہ دیا ہے، اپنی طرف سے پیچنیں لکھا، اس لئے سائل کے اعتراضات مصنف ؒ پرنہیں بکہ خاش بدہن آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے محر ہیں، یامسٹر پرویز کے ہم مسلک ہیں تو بعد شوق پنڈت و یا نند کی طرح اعتراضات فرما ئیں، اور اگر آئیس ایمان کا دعویٰ ہوتہ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اور گزارش اور اگر آئیس ایمان کا دعویٰ ہوتہ جی بیں، ان کا ایمان ہر باد نہ کیجے اس کے بعد است کے بعد است کے ایس کے بعد است کے اس کے بعد است کے ایس کے بعد است کے ایک ایک اور اگر آئیوں، ذرا تو جہ سے سنے ۔۔۔!

<sup>(1) &</sup>quot;فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضَ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا" (البقرة: \* 1).

چواب: ... بی ہاں! '' دجال اکبر' سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال کی ہوئے اور ہوں گے۔ مسیلمہ کذاب سے لے کرغلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے دجل وفریب سے نبوت یا خدائی کے جھوٹے دعوے کئے ، ان سب کوآ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ''دجالون تکذابون'' فرمایا ہے ، ان کی علامت بی وجل وفریب ،غلط تا ویلیس کرنا ، چودہ سوسال کے طعی عقائد کا انکار کرنا ، ارشاداتِ نبویہ کا غذاق اُڑانا ،سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیانی کی طرح صاف اور سفید جھوٹ بولنا ،مثلاً:

انا انزلناه قريبًا من القاديان\_ ﴿ اللهِ اللهِ

الله :...قرآن میں قادیان کاذکر ہے۔

﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهِودِ جِودِ ہو یں صدی کے سر پرآئے گا،اور پنجاب میں آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔

سوال:...اس رسالے کے مطالع سے ابتدائی میں بیسوال پیداہوتا ہے کہ بن باپ کی پیدائش سے لے کرواقع صلیب کے انجام تک جس قدر بھی علامات یا دُوسری متعلقہ ظاہری نشانیاں اور با تیں بیان کی گئی جیں وہ اس وجود کے متعلق جیں جے سے علیہ السلام بیسٹی بن مریم اور سے نا مرک کے نام ہے جا نا اور پچا نا جاتا ہے ، اور اب بھی جبکہ رسالہ فدکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق شیح موجود یا مبدی موجود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا ( بلکہ انظار ہی ہے ) تب بھی پوری دُنیاں می کے نام اور کام اور واقعات سے بخو بی واقف ہے۔ بیشانیاں تو اس تو م نے آن کے لوگوں سے زیادہ دیکھی تھیں ، ( محض ٹی اور پڑھی ،ی نہیں تھیں ) جن کی طرف وہ نازل ہوا تھا ، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا ، کیا وہ دُنیا ہے چھپا ہوا ہے ، اس وقت بھی اس توم نے اسے امتد تعالیٰ کا نبی مائے کہ میں وہی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا ، میری ماں مریم تھی اور جس مائے کہ میں وہی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا ، میری ماں مریم تھی اور جس مائے کہ میں وہی ہوں جو بن باپ پیدا ہوا تھا ، میری ماں مریم تھی اور جس کی گوڑ ہے میں با تھی کیا کرتا تھا اور موردے زندہ کیا کرتا تھا ، کہا کرتا تھا ، کہا کرتا تھا ، اندھوں کو بینائی بخشا تھا اور میں کی موجودہ تم آن اور میں کے مریض تندرست کردیا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو آب بھی موجودہ تم آم آقوام کو کیونکل کرتا تھا ، اندھوں کو بینائی بخشا تھا اور موردے زندہ کیا کرتا تھا ، کہا بار تازل ہوا تو تعنی نی اسرائیل کی ہوایت کے لئے آیا تھا اور جب منائی کو گوں نے دِل دجان سے بینیا وہ گھیٹروں کی تلاش میں اسے نے سفر اختیار کے کہ ''مسے'' کے لقب سے پکارا جانے گیا ،کیان اب جبدوہ و دوسری بار

<sup>(</sup>١) عن ابي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبًا من للالين كلهم يرعم أنه رسول الله. (مسلم ج:٢ ص:٩٤)، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) تذكرة ص: ٢٤، رُوحاني خزائن ج: ٣ ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>۳) صميم براين احديد ص:۸۸اء خزائن ج:۲۱ ص:۵۹ س

نازل ہوگا توایک سرایا قیامت بن کرآئے گا،جیسا کے رسالہ ہذا سے ظاہر ہے، مثلاً ملاحظہ فریا کیں:
''جس کی کا فریرآ ہے کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مرجائے گا۔'(من:۱۸،علامت:۱۴)۔
'' سانس کی ہوا اتنی دُور تک پہنچ گی جہال تک آپ کی نظر جائے گی۔'(من:۱۸،علامت:۲۵)۔
جواب:...اس سوال کا جواب کی طرح دیا جا سکتا ہے۔

ا:...مرزا قادیانی پرتیج موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی ،گرقادیا نیوں کودعویٰ ہے کہ انہوں نے میج موعود کو پہپان لیا ، تو حصرت عیسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن وحدیث کی دوصدعلامات صادق آئیں گی ان کی پہپان اٹل جن کو کیوں نہ ہوسکے گی ...؟

۲:... یہود نے پہچانے کے باوجوز نیس مانا تھااور یہوداوران کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نبیس مانیں گے، نہ مانے کے لئے آمادہ بیں انلی حق اس وقت بھی ان کو پہچان اور مان لیا تھااور آئندہ بھی ان کو پہچانے اور مانے میں کوئی دِقت بیش نہیں آئے گی۔ نبیس آئے گی۔

سند. سیرنائیسی علیدالسلام کنزول کاجو خاکدار شادات نبوییش بیان کیا گیاہے، اگروہ معترض کے پیشِ نظر ہوتا تواہے یہ سوال کرنے کی جرائت ہی نہ ہوتی ۔ فر مایا گیاہے کہ سلمان وجال کی فوج کے عاصر ہے میں ہوں گے، نماز فجر کے وقت یکا یک عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت آپ کا پورا حلیہ اور نقشہ بھی آپ صلی القدعلیہ وسلم نے بیان فر مادیا ہے، ایسے وقت میں جب ٹھیک آ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے بیان فر مودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے توان کو بالبدا ہت اس طرح پہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جانا بہچانا آ دمی سفرے واپس آئے تو اس کے بہچائے میں وقت نہیں ہوتی۔ بہی وجہ ہے کہ کی حدیث میں ینبیس آتا کہ وہ نازل ہونے کے بعدا نی مسیحیت کے اشتہار تھجوا کیں گے، یالوگوں سے اس موضوع پرمباحے اور مباسلے کرتے پھریں گے۔

سوال: ... کیے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالے میں بینجی بتادیتے تو مسلمانوں پر اِحسان ہوتا کہ ان کی ( لیعنی میں موعود کی ) سانس مؤمن اور کا فر میں کیونکر امتیاز کرے گی؟ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ڈھیر کرتا ہے، نظر ہر اِنسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور تا قابل بیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے، تو کیا سیج موعود اپنی نظروں ہے تی اتنی بتا ہی مجادے گا؟

جواب:...جس طرح مقناطیس لوب اورسونے بیں امتیاز کرتا ہے، ای طرح اگر حضرت میں علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و
کا فریس امتیاز کرے تواس میں تعجب ہی کیا ہے؟ اور حضرت سے علیہ السلام کی نظر (کا فرکش) کا ذکر مرز اقا دیائی نے بھی کیا ہے۔
سوال:...اورا گریہ سبمکن ہوگا تو پھر دجال ہے لڑنے کے لئے آٹھ سوم داور چارسوعور تیں کیوں جمع ہوں گی (ملاحظہ ہو
ص:19، علامت نمبر: اے)۔

جواب:... د جال کالشکر پہلے ہے جمع ہوگا اور ذم عیسوی ہے ہلاک ہوگا، جو کافر کسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیس سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

<sup>(1)</sup> تغمیل کے لئے آھے سنجہ: ۲۲۲ تا ۳۳۷ پرعنوان 'نزول عیسیٰ علیدالسلام ... چند تنقیحات وتو منیحات' ماحظ فرما کیں۔

سوال:...اور یا جوخ ماجوخ کو بلاک کرنے کے لئے بدؤ عالی ضرورت کیوں پیش آئے گی (ملاحظہ ہو ص: ۳۱، علامت نمبر: ۱۲۲)، کیا مسیح موعود کی ہلاکت خیز نظر یا جوج کا خوج کو کا فرنہ جان کرچھوڑ دے گی، کیونکہ جیسا پہلے بتایا جاچکا ہے کہ کا فرنو نہیں نج سکے گا، شایدای لئے آخری حربہ کے طور پر بدؤ عالی جائے گی۔

جواب:... بیکہیں نہیں فر مایا گیا کہ ذم عیسوی کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے گی ، بوقت نزول بیتا ثیر ہوگی اور یا جوج ما جوج کا قصہ بعد کا ہے،اس لئے ذم عیسوی سےان کا ہلاک ہونا ضروری نہیں۔

سوال:..اگر تے این مریم اور تے موعودایک ہی وجود کا نام ہے (اور محض دوبارہ نزول کے بعد تے بن مریم نے ہی تیج موعود

کہلانا ہے ) اور اس نے نازل ہوکرخود بھی قرآن وصدیٹ پر عمل کرنا ہے اور دُوسروں کو بھی ای راہ پر چلانا ہے (ملاحظہ ہو س: ۲۲)
علامت نمبر: ۹۹) تو بقول مولوی صاحب جب بیٹی کا آسان پر زندہ اُٹھایا جاناہ داس آیت ہے ثابت کرتے ہیں: "انسی منسو فیک
ور افعیک المی " (آل عران: ۵۵) (ص: ۲۱) علامت نمبر: ۹۹) تو کیا مولوی صاحب بتا کیں گے کہ کیا ہے قرآن مجید ہیں قیامت تک
نہیں رہے گی اور اس کا مطلب و مفہوم عربی زبان اور اِلٰی منشا کے مطابق و بی نہیں رہے گا جواب تک مولوی صاحب کی بجھ ہیں آیا ہے؟
اوراگر ایسا ہی ہے تو نزول کے دفت بھی تو ہے آیت یہی اعلان کر رہی ہوگی کہ بیٹی بن مربی کوآسان پر اُٹھالیا، اُٹھالیا تو پھروا ہی کے لئے
کیا ہے آیت منسوخ ہوجائے گی ، یا بیٹی اے خود بی منسوخ قرار دے کرا ہے لئے راستہ صاف کرلیں گے ، کیونکہ قرآن جبید ہیں تو کہیں
ذکر نہیں کہ کوئی بھی آیت بھی بھی منسوخ ہوگی ۔ لہذا ہے آیت بیٹی کی واپسی کا راستہ قیامت تک رو کرد کھی اور یہ وعدہ تو اللہ تن کی کے نے
خود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جانتے ہیں کہوائد تھی کی واپسی کا راستہ قیامت تک رو کرد کھی اور یہ وعدہ تو اللہ تو کر ہی گ

جواب: ... بيآيت توايك واقع كى حكايت باوراى حكايت كى حيثيت ساب بهى غيرمنسوخ باورحفزت عيلى عليه الله رُفِ بَا يَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ الله

سوال:..مولوی صاحب نے کہیں بھی ہے بات وضاحت سے بیل بیان فر مائی کرقر آن مجید میں اگر عیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے ، تو کہیں ای وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیر مبہم طور پر موجود ہے؟

چواب:...وضاحت کی ہے، گراس کے سیحفے کے لئے علم وعقل اور بصیرت وایمان درکارہے۔ ویکھئے علامت نمبر: ۵۵ جس میں حدیث نمبر: اکا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے اصل کتاب میں حدیث نمبر:۸۵۲۷۲

سوال:..بوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی طور پر بیمنوابھی لیا جائے کہ سے موعود کا نام پیسیٰ بن مریم بھی ہوگا تو بھی یہ کیے منوایا جائے کہ اس وقت بینام صفاتی نہیں ہوگا بلکہ پیسیٰ بن مریم ہونے کی وجہ ہے لینی طور پر بیرو جود وہی ہوگا جو بھی مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔۔۔۔۔وغیرہ وغیرہ وغیرہ بلکہ مولوی صاحب اپ رسالے ہیں خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ بھی بھی معروف نام استعال تو ہوجا تا ہے لیکن ذات وہ مراذ ہیں ہوتی جس کی وجہ ہو ہام شہورہوا ہو، مثلاً طاحظہ فرمائیں میں :۱۱ ، علامت نمبر: ۱۰ جہاں مولوی صاحب می موجود کے خاندان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''آپ کے ماموں ہارون ہیں' (یا اُخت ہارون) لیکن مولوی صاحب فوراً چو تک اُٹھے ہیں اور'' ہارون' پرحاشیہ جماتے ہیں (طاحظہ ہوجاشیہ زیرس:۱۱)' ہارون سے اس جگہ ہارون بی مراذ ہیں، کونکہ وہ تو مریم ہے بہت پہلے گز رچکے سے بلکہ ان کے نام پرحضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔۔۔۔' تو جسے یہاں مولوی صاحب کو' ہارون' کی فوراً تاویل کرتا پڑی تا کہ اُبھی ورجوتو کیوں نہ جب سے موجود کو عیلی بن مریم بھی کہا جائے تو اے بھی صفاتی نام بچھ کرتا ویل کرفی ہو جائے اور جسمانی طور پر پہلے والاعیلی بن مریم مراد نہ لیا جائے ، کیونکہ ابھی ابھی بنایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کا اپنے حوالے کے مطابق بھی میں مریم کی اُنھا کے رکھی ہوگی ہوگی اور خور افعالے کی اور نام کی اور نام کی نام کی کا نام ہارون رکھا تھا تھا۔۔۔ کی نام کی کونکہ انت اور نی کی نام کی خور نام کی کونکہ انت نام کی کونکہ کونکہ کونکہ نام کی مطابق بھی میں مریم کے اُنھائے والے کے بعداس کا واپس آنا می کین نہیں ، کیونکہ کوئی آیت منسوث نہیں ہوگی اور دور افعالے کی اور نام کی کونکہ نام کی نام کی نام کی نام کی نام کرنے کی کہ خور کی کی کونکہ کی کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئے کی کوئکہ کی کوئے کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئے کی کوئکہ کی کوئکہ کوئے کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئکہ کی کوئیں کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کی کوئے کی کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئے کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کرتا کوئکہ کوئی کی کوئکہ کوئک

جواب: ... بینی بن مریم ذاتی نام ہے، اس کو دُنیا کے کسی عقل مند نے بھی'' صفاتی نام' 'نہیں کہا، یہ بات وہی مراتی فعل کہد
سکتا ہے جو باریش و بروت اس بات کا مدی ہوکہ ' وہ عورت بن گیا، خدا نے اس پر تؤتت رُجولیت کا مظاہرہ کیا'' '' وہ مریم صفت میں
نشو ونما پاتار ہا، پھروہ یکا کی حالمہ ہوگیا، اسے در دِنِ ہ ہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے، اس نے بیسیٰ کو جنا، اس طرح وہ بیسیٰ بن مریم
بن گیا' انبیا و بیہم السلام کے علوم میں اس ' مراق' اور' ذیا بیلس کے اثر'' کی کوئی مخبائش نبیں۔

ہارون ، حضرت مریم کے بھائی کا ذاتی نام تھا، یہ کس احمق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پرکسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دُنیا کے عقلاءاس کو'' صفاتی نام'' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو یہی علم نہیں کہ ذاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام کے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو'' صفاتی نام'' کہہ کرا پٹی فہم وذکاوت کا نمونہ پیش نہ کرتا، ہارون اگر ''صفاتی نام'' ہے تو کیا معترض یہ بتا سکے گا کہ ان کا ذاتی نام کیا تھا؟

سوال:...اس رسالے میں جابجا تناقض ہے، مثلاً ملاحظہ فرما کیں ص: ۱۹۱ در ص: ۱۹ علامت نمبر: ۲۰ تا ۲۹ کے '' بوقت بزول عیسی یہ لوگ نماز کے لئے صفیں وُرست کرتے ہوئے ہوں گے۔ اس جماعت کے امام اس وقت حضرت مہدی ہوں گے، حضرت مہدی عیسی یہ لوگ نماز کے لئے صفیں وُرست کرتے ہوئے ہوں گے، جب حضرت مہدی یہ پھیے ہنے لگیس گے وعیسی ان کی پشت پر ہاتھ در کھ کر انہیں امام بنا کیں گے، پھر حضرت مہدی نماز پڑھا کیں گے۔'' ان سب باتوں ہے واضح ہوجاتا ہے کہ مولوی صاحب یہ منواتا چاہیے ہیں کہ اہام، مہدی ہوں گے۔ چلویہ بات مولوی صاحب کی تنایم کر لی جائے تو پھر مولوی صاحب نوو ہی بعد میں ص: ۲۲، علامت بیس کہ اہام، مہدی ہوں گے۔ چلویہ بات مولوی صاحب کی تنایم کر لی جائے تو پھر مولوی صاحب نوو ہی بعد میں ص: ۲۲، علامت نمبر: ۹۳ میں فرماتے ہیں کہ:'' حضرت عیسی گو بنایا اور بتایا گیا ہے۔ اب مولوی صاحب بی بتا کیں کہ ادان کے رسالے میں جے اور فلط کی بیچان کیسے ہوئی ہے ہوئی سے ہوا؟ جواب: ... پہلی نماز میں امام مہدی امامت کریں گے، اور بعد کی نماز وں میں حضرت عیسی علیدالسلام ... تناقض کیسے ہوا؟ سوال:... یا پھرا یک خمین موال ہیں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے عیسی اور سے موہودوں صاحب کی خفین کے مطابق ایک ہی جسمانی سوال: ... یا پھرا یک خمین سوال ہیں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے عیسی اور سے موہودوں صاحب کی خفین کے مطابق ایک ہی جسمانی سوال:... یا پھرا یک خمین سوال ہیں پیدا ہوتا ہے کہ جیسے عیسی اور میسے موہودوں صاحب کی خفین کے مطابق ایک ہی جسمانی

وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب سیج موعود اور مہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سیجھتے اور اب بات یوں بنے گی کہ د ہی عیسی ہیں ، و ہی مسیحِ موعود ہیں اور و ہی مہدی ہیں یا کم از کم مولوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی پکار ر ہی ہے۔

جواب: ... بی نہیں! عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ عنہ کوایک ہی شخصیت مانتا ایسے خفس کا کام ہے جس کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ احادیث متواترہ میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی الگ الگ علامات اور الگ الگ کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں۔

جواب: ... بيسوال جيسا كرس كل في باختيارا عتراف كياب ، واقعى مضحك خيز ب ، قر آن كريم في: "اكسب الله وألون مِن المُهاجِوِيْنَ وَالْأَنْصَادِ" (الوب: ١٠٠) اوران كِتمام تبعين كو "رضى الله عنه "كها به جوقيامت تك آئيل كرش ير سائل، پندت ويا ندى طرح فدا پر بحى بيم عنحك خيز سوال جر و ب كار امام ربانى مجدوالف تانى "في بحق كمتوبات شريفه ميس حضرت مهدى كو "رضى القدعنه" كها به معترض في بيم سائل، پندت و معترات بى كو "رضى القدعنه" كهد كے بيم سندك كر تاب ميں پر حاب كرصرف فوت شده حضرات بى كو "رضى القدعنه" كهد كے بيرى؟ حضرت مهدى ، حضرت عيسى عليه السلام كے حالى بول كے ، اس لئے ال كو "رضى القدعنه" كها كيا۔

سوال:... یا وہ بھی بقول مولوی صاحب حضرت میسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں ( آس ن پر یا کہیں اور ) اور سے موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں گے اور إمامت سنجال لیں گے۔

> جواب:...إرشادات نبوی صلی الله عليه وسلم كے مطابق حضرت مهدی رضی الله عنه پيدا ہول گے۔ (۱) سوال:... كيااس كى بھى كوئى سندقر آن مجيد ميں موجود ہے اور كيا ہے؟

جواب: ... بى بال ارشادِ نبوت يى ب، اورقر آنى سند ب: "مَا النْكُمُ الوَّسُولُ فَعُحَدُوهُ" (الحشر: 2) جس كوغلام احمد قاديانى ني بحى قرآنى سند كے طور پر چش كيا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمّتي المهدى . . الخر (سنن ابن ماجة ص ٣٠٠، طبع نور محمد كراچي) وفي حاشيته: قال النووى: المهدى من هداه الله الى الحق، وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر النومان . . . . . ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرهًا عليه . . الخر (تفسير مدارك ح ١ ص ٢٥٩، سورة آل عمران :٥٥ طبع بيروت).

سوال:...مزید موال میہ بیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے ہی کہاں چلے جائیں گے، کیونکہ بعد میں تو جو کچھ بھی کرنا کرانا ہے وہ سیج موعود ہی کی ذمہداری مولوی صاحب نے پورے رسالہ میں خود ہی بیان فر مائی اور قرار دی ہے بیمن ایک نماز کی إمامت اور وہ بھی ایک جماعت کی جو ۰۰ ۸ (آٹھ مو) مردوں اور ۰۰ ۴ (چارسو) عور توں پر مشتمل ہوگی ( ملاحظہ ہو ص:۱۹، علامت نمبر:۲۷)۔ جواب:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد (جب حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پہلی نماز کی إمامت کر چکیں گئیات مہدی رضی اللہ عنہ پہلی نماز کی إمامت کر چکیں گئے میں مضرت مہدی رضی اللہ عنہ پہلی نماز کی جاتھ میں گئی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کیا اسلام کے ہاتھ میں گئی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پالسلام کے ہاتھ میں اور اور جامت و آپادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں

کے) حضرت مہدی رضی القد عنہ کا إمام کی حیثیت ہے مشن پورا ہو چکا ہوگا ،اور إمامت و آیا دت حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے ہاتھ بیل آ جائے گی ، تب حضرت مہدی کی حیثیت آ ہے کا عوان و اَنصار کی ہوگی۔اور پچھ بی عرصہ بعد ان کی وفات بھی ہوجائے گی (مفکلو آ جائے گی ، تب حضرت مہدی کی حیثیت آ ہے کے اعوان و اَنصار اور پخھ بی عرصہ بعد ان کی وفات بھی ہوجائے گی (مفکلو آ میں : ۱۷ س)۔ پس جس طرح حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے دیگر اعوان و اَنصار اور مخصوص رَ فقاء کے قذ کرے کی ضرورت نہ تھی ، ای طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے قذ کرے کی بھی حاجت نہ رہی ، کیا آئی موٹی بات بھی کسی عاقل کے لئے نا قابل نہم ہے ...؟

سوال:...یکوئی بہت بڑا کارنامہ نبیں، کیونکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی اِمت تو مولوی صاحب نے خور بھی کئی ہار کی ہوگ۔
جواب:...جنزت مہدی اس سے قبل بڑے بڑے کارنا ہے انجام دے بچے ہوں کے جوا حادیث طیبہ میں ذکور ہیں، مگروہ
اس رسالے کا موضوع نہیں اور نماز میں حضرت مہدی رضی القدعنہ کا اِمام بنتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی افتد اکرنا ہجائے خود
ایک عظیم الشان واقعہ ہے، اس لئے حدیث یاک میں اس کوبطور خاص ذکر فرما یا گیا۔

سوال:...مولوی صاحب نے اپنے رسالے ہی میں خود تاویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص: ۲۰: علامت نمبر: ۸۰۔

ا:... 'آپ صلیب تو ژیں گے ..... یعنی صلیب پرتی کو اُٹھادیں گے' بیدالفاظ جومولوی صاحب نے خود لکھے ہیں، یمنی تاویل ہے،اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کوتو ژنے کا ذکر ہے۔صلیب پرتی اُٹھادیئے کی کوئی بات حضرت نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے بیان نبیس فرمائی، کیا مولوی صاحب ایسی کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص: ۲۰ علامت نمبر:۸۱۔

۲:... 'خزیر کوتل کریں ہے۔... بینی نصرانیت کومٹا کیں ہے' بیالفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تأویل ہے۔ کیونکہ حدیث فرکور ہیں صرف خزیر کوتل کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باقی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب حدیث شریف بیس میہ دیکھا کی میں میہ دیکھا کیس ہے؟ ہرگز نہیں ، کیونکہ میر حضور صلی القد علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب کی یا فروس نے کرام کی بیان فرمودہ تأویل ہے، اب میری مولوی صاحب ہی کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں تأویل کرلیں۔

":..." و دافعک الیّ" کی مجمی تأویل ہو تکتی ہے۔ جواب:...تأویل کا راستہ...تأویل اگر علم و دانش کے مطابق اور قواعدِشرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کا مضا نقہ نہیں، وہ لائقِ

<sup>(</sup>۱) ثم التأويل تأويلان لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُنّة . ... وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. (المسوى شرح المؤطا ج:٢ ص:١٣، طبع دهلي).

قبول ہے، کین اٹل حق کی سیحے تأویل کود کھے کر اٹل باطل اُلٹی سیدھی تأویلیس کرنے لگیس تو وہی بات ہوگی کہ:'' ہر چہ مردم می کند بوزنہ ہم می کند'' بندر نے آ دمی کود کھے کرا پنے گلے پراُستر اپھیر لیا تھا۔ مثلاً عیسیٰ بن مریم بننے کے لئے پہلے عورت بنتا، پھر جاملہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام عیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا بیتا ویل ہے یا مراتی سوداُ ؟

ا:...' صلیب کوتو ژدیں گے '' .... یعن صلیب پرتی کومٹادیں گئے' بالکل میچے تاویل ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ایک آ و صلیب کے تو ژنے پر اکتفانہیں فر مائمیں سے بلکہ ؤنیا ہے صلیب اورصلیب برتی کا بالکل صفایا کردیں گے۔

ان نظر کے گئی کا نظر کے گئی کریں گے '' ۔۔۔۔۔۔ یعنی نفرانیت کو مٹادیں گے' بیہ تا ویل بھی بالکل صحیح ہے، اور عقل وشرع کے عین مطابق ۔ کیونکہ خزیر خوری آج کل نصاری کا خصوصی شعار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفرانیت کے اس خصوصی شعار کومٹا کیں گے، اور خزیر کو آل کے ساتھ اختلاط کومٹائے کے لئے کتوں کو اور خزیر کو آل کے ساتھ اختلاط کومٹائے کے لئے کتوں کو مارٹے کا تھم دیا تھا۔ (۳)

سان…"وَ دَافِ هُکُ اِلْمَیْ" کی تأویل بیتاویل جوقاد یانی کرتے ہیں ،قر آنِ کریم اورارشادات نبوی اورسلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے ،اس لئے مردوو ہے ،اوراس پر بندر کے اپنا گلا کا ٹنے کی حکایت صادق آتی ہے۔

سوال:... "و د افعك الى" ش زنده آسان پرأشايا جانا كيون مرادليا جائي؟

جواب:... "وَرَافِعُكَ إِلَيْ" مِن 'زنده آسان پراُتُها اِجانا" مراوب، كيونكه "وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا 'بَلَ رُقَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" مِن اللهُ الله

سوال: ...الله تق الى نے تو حضرت بی کریم صلی القد علیه وسلم کو بھی قرآن مجید میں یہی تھم دیا تھا کہ: "بلغ ما انزل الیک" (المائدہ: ۱۵)" جو تیری طرف اُ تارا گیا ہے اس کی تبیغ کر 'اور ساتھ ہی یہ توجہ بھی دِلا اُئی تھی کہ: "لست علیهم بمصیطر" (الغاشہ: ۲۲)
" میں نے کچھے ان پر داروغ نہیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کرنشا نیاں بیان کر نے والا بنا کر بھیجا ہے 'اور بیسب قرآن مجید میں بہنفسیل موجود ہے ۔مولوی صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ سے موجود خود بھی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں ہے بھی کروا کیں گے۔ (ملاحظہ موجود ہے ۔مولوی صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ سے موجود ہی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں ہے بھی کروا کیں گے۔ (ملاحظہ موجود ہی تو یوں خود عمل کریے نیس و کھایا کہ اپنی نظروں ہے لوگوں کو کھا گئے ہوں ،خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں ، یہود یوں کو چن چن کرقل کردیتے رہے ہوں۔ (ملاحظہ فرما کیں ص:۲۱) علامت

<sup>(</sup>۱) مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۳۷، طبع بيروت، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص. ۱ ۱ ا، طبع دارالعلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) أيضًا مستداحمد ج: ٢ ص: ١٣٣٤.

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فلقتله ثم نهنى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها . . إلح. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

نمبر: ۸۸ اورنمبر: ۸۸) تو بیرس قر آن مجید برسیح موتود کاتمل ہوگا؟ اور کس انداز کاتمل ہوگا؟ کیا اس ہے سیح موتود کی شان بلند ہوگی یا اسے دوبارہ نازل کرنے والے رحیم وکریم اللہ تعالیٰ کی؟ (نعوذ باللہ کن ذالک!)

جواب: .. آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے قیصر و کسری کے تخت نہیں اُلٹے، خلفائے راشدین نے کیوں اُلٹے؟ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے بہودکو جزیرہ عرب سے نہیں نکالاتھا، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کیوں نکالا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بوتغلب سے دوگنا زکو قاوصول نہیں کی ، حضرت عمرضی اللہ عنہ نے کیوں کی؟ اگر میساری چیزیں قر آن کریم اور منشائے نبوی کے مطابق بیں تو حضرت عیسی علیہ السلام بی سے کیوں " یہودیانہ" ضد ہے؟ وہ بھی تو جو پچھ کریں گے فرجودات نبویہ کے مطابق ہی کریں گے اور مشکی اللہ علیہ وسلم ان اُمور کی تفصیلات بھی بیان فر مانے ہیں۔

سوال:...اور پھر بوتت نزول حضرت سیح موعود دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پرر کھے ہوئے اُتریں گے ( ملاحظہ ہو ص: ۱۵ ، علامت نمبر: ۹۲ ) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی ، ورندفر شنتے کون دیکھے گا اور اگر وہ اِنسانی شکل اختیار کر کے اُتریں گئتو پھریہ جھکڑا قیامت تک نتم نہیں ہوگا کہ وہ واقعی فر شنتے تنے یا بحض انسان تنے؟ اور اس کھینچ تان سے مولوی صاحب خوب واقف ہوں گئے۔

جواب:...کیوں تأویل کرنا پڑے گی؟اس لئے کہ غلام احمد قادیانی اسے محروم رہے؟ رہاوہ جھٹڑا جوآپ کے دِماخ نے گھڑا ہے۔ گھڑا ہے، یہ بتائے کہ جب جبریل علیہ السلام پہلی بارآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کرآئے تھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوکس طرح بھین آئیا تھا؟ حضرت اِبراہیم اور حضرت لوط علیب السلام کوکس طرح بھین آئیا تھا کہ دیدواقعی فرشتے ہیں ...؟

آپ کابی اعتراض ایسامہمل ہے کہ اس سے سلسلۂ وتی مقتلوک ہوجاتا ہے، ایک دہریہ آپ بی کی دلیل لے کریہ کے گا کہ:
"انبیاء کے پاس جوفر شیخے آتے تھے وہ إنسانی شکل میں بی آتے ہول گے اور یہ جھڑا قیامت تک ختم نبیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشنے تھے
یاانسان تھے، اور جب تک یہ جھڑا مطے نہ ہوسلسلۂ وتی پر کسے یقین کرلیا جائے گا؟" تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دین توسلب کیا بی تھا
عقل وہم کو بھی سلب کرلیا ہے ۔۔۔!

سوال:...آج تک گفتی ہی باتیں مسلمانوں کے مختلف فریقے ابھی تک سطے نہیں کریکے ، اورا گرتاُو یلات نہیں کی جائیں گی تو مولوی صاحب خود ہی اپنی بیان کر دہ علامات کی طرف تو جہ فر مائیں ، سنجیدہ طبقے کے سامنے کیونکر منداُ ٹھ سکیں گے۔

جواب:...بہت ہے جھڑے نے واقعی طے نہیں ہوئے، گرقاد یا نیوں کی بدشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پرمسلمانوں کے تمام (۱) فرتوں کا چود ہ صدیوں سے اتفاق رہا بیان ہے بھی منکر ہو بیٹھے، اور یوں دائر واسلام ہی سے خارج ہو گئے ۔مثلاً: ختم نبوت کا انکار، حضرت میسلی علیہ السلام کے مجزات کا انکار، ان کی دوبارہ تشریف آوری کا انکار، وغیرہ وغیرہ۔

سوال:...' مال وزّرلوگوں میں انتاعام کردیں کے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔' (ص: ۲۲،علامت نمبر: ۳۳)۔ '' ہرتنم کی دینی وڈینوی برکات نازل ہوں گی۔' (ص: ۲۲،علامت نمبر: ۱۰۰)۔

<sup>(</sup>١) كامة الفصل ص:١٥٨، مندرجدر سالدريو إلا ق ريلجنز جلد: ١٣ نمبر: ١٣٠٣ بابت ماهماري وابريل ١٩١٥ مـ

'' ساری زمین مسلمانوں ہے اس طرح مجرجائے گی جیسے برتن پانی ہے بجرجا تا ہے۔' (ص: ۲۴ علامت نمبر: ۱۰۹)۔ '' صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔' (ص: ۴۴ ، علامت نمبر: ۱۰۹)۔ کیونکہ سیج موعود مال وزّرا تناعام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔ (غدکورہ بالا ص: ۲۲ ،علامت نمبر: ۹۳)۔ '' اس وفت مسلمان سخت فقرو فاقہ میں جتلا ہوں گے ، یہاں تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جا کمیں گے۔'' (ص: ۲۲ ، علامت نمبر: ۱۲۴)۔ علامت نمبر: ۱۲۴)۔

ملاحظ فرمایا کہ ابھی تومسلمان صدقہ دیتا چاہتے تھے اور لینے والا کو ڈبٹیس تھا، مال وزُرا تناعام تھا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں تھااور ابھی مسلمانوں ہی کی بیرحالت بتائی جارہی ہے کہ وہ کمان کا چیے بھی جلا کر کھائیں گے تا کہ پیٹ کی آگ کسی طور ٹھنڈی ہو۔ کیا یہی وہ تحقیق ہے جس پرمولوی صاحب کوفخر نے!

جواب:...ان احادیث میں تعارض نہیں، سب ایمان کی وجہ سے سائل کوسیح غور وفکر کی تو فیق نہیں ہوئی بمسلمانوں پر تنگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت نہیں علیہ السلام کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ مسلمان و جال کی فوج کے محاصرے میں ہوں گے، اور خوشحالی وفر اخی کا زمانہ اس کے بعد کا ہے۔

کیا قادیا نیوں کو جبراً قومی اسمبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟

سوال:...' لااکراہ فی الدین' لیعنی دین میں کوئی جرنہیں ، نہ تو آپ جرائسی کوسلمان بنا سکتے ہیں اور نہ ہی جبرائسی کوآپ غیرمسلم بنا سکتے ہیں۔اگر میں مطلب ٹھیک ہے تو پھرآپ نے ہم (جماعت احمریہ) کو کیوں جبرا تو می اسبلی اور حکومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا؟

جواب: ... آیت کا مطلب میہ ہے کہ کی کو جبر اُ مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ' میں مطلب نہیں کہ جو محض اپنے غلط عقا کد کی وجہ ہے مسلمان ندر ہااس کوغیر مسلم بھی نہیں کہ اِ جا سکتا ، دونوں با نوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کو تو می اسمبلی نے غیر مسلم نور ہاری خیر مسلم تو آپ این عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں ،البت مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم' کہنے کا' جرم' ضرور کیا ہے۔ نہیں بنایا ،غیر مسلم تو آپ این عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں ،البت مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم' کہنے کا' جرم' ضرور کیا ہے۔ میں بنایا ،غیر مسلم تو آپ این جروا کراہ کی نہیں ، بلکہ بحث میر ہے کہ آپ ان پر اسلام

(١) عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه ... وينحاز المسلمون إلى عقبة أقيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد دلك عليهم وينصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك إذ نادى منادٍ من السّمر: ينا أيها النساس! أتاكم الغوث . . . . . وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر .. إلح. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١٢٣) ، طبع دارالعلوم كراچي).

(٢) عس أبي هبريبرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الحزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة حيرًا من الدبيا وما فيها . إلح. (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص: ٩٢).

(٣) أى لا تكرهوا أحداً على الدخول في دير الإسلام فانه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج الى أن يكره أحد على الدخول في الدين مكرها مقسورًا. (تقسير ابن كثير ج١ ص ١٢١ ، طبع رشيديه كوئثه).

کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اِسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے۔ نہیں ہوتا، تو یقینا نے جا ہے۔ اس اُصول پر تو آپ بھی اِ تفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہئے۔ اب آپ خود ہی فر مائے کہ آپ کے خیال میں اِسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے اِ نکار کردینے سے اِسلام جا تار ہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بجھ کیس سے جو غصے کی وجہ ہے اب نہیں سمجھ رہے۔

### قرآن یاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟

سوال: قرآن پاک میں ۲۸ویں پارے میں سورۂ صف میں موجود ہے کئیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گااور اس کا نام احمد ہوگا۔ اس سے مراد کون ہیں؟ جبکہ قادیانی مرز اقادیانی مراد لیتے ہیں۔

جواب:..اس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ سے بخاری اور سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیونکہ سے بخاری اور سے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم بیان ہیں گے۔

### قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اکتِ تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال: ... كيافر مات بي علائ كرام مندرجه ويل مستخص:

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصد اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیخ اور ارتدادی مہم پرخرج ہوتا ہے ، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائر واسلام ہے متفقہ طور پر خارج ہیں ، تو کیا ایسے میں ان کے اشتر اک ہے مسلمانوں کا تجارت کرنایاان کی وُ کا نول سے خرید وفر و خت کرنایاان ہے کسی تئم کے تعلقات یا راہ در تم رکھنا از رُوئے اسلام جا مُزہے؟

چواب: .. بصورت مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کا فرمحارب اور نے ندیق ہیں، اوراپ آب کوغیر مسلم اقلیت نہیں بجھتے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کا فرکت ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ تجارت کرنا، فرید وفر وخت کرنا تا جائز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آبدنی کا دسواں حصدلوگوں کو قادیانی بنانے میں فرچ کرتے ہیں، گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کی مدوکر رہے ہیں، لہذا کی بھی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جائز نہیں۔ ای طرح شادی بھی کھانے پینے ہیں ان کو شریک کرنا، طازم رکھنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا ہی سب پکھ حرام بلکہ دینی جیت کے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال: سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول. ان لي أسماءً. أنا محمد وأنا أحمد (مشكوة ص:٥١٥).
 (٢) وان اعتبرف بـــه (أى الــحق) ظـــاهــرًا لـــكـن يــفـــر بعض ما ثبت من الدِّين صرورة بحلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأُمّة فهو الزنديق. (المسوئ شرح المؤطا ج ٢٠ ص.١٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تُتَّخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي اوَليَاءَ" (المائدة: ١٥) وفي هذه الآية دلَالة على ان الكافر لَا يكرن وليًّا للمسلمين لَا في التصرف ولَا في النصرة، وتدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة بهم، لأن الولاية ضد العداوة فإذا أمرننا بمعادات اليهود والنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملّة واحدة. (أحكام القرآن للجصّاص ح: ٢ ص:٣٣ طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

### قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیزاس کے گھر کا گوشت استعمال کرنا

سوال:...كيا قاديانيوں كوقر بانى ميں حصدوار بنايا جاسكتا ہے؟ آياان كے بال سے آيا ہوا قر بانى كا كوشت مسلمان كے لئے زيے؟

جواب:..قربانی کے جس جانور میں کسی قادیانی کوشریک کیا گیا ہو، کسی کی قربانی بھی سیح نہیں ہوگی۔ اوران کے گھرے آیا ہوا گوشت مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ (۴)

### قادیانی رشته داروں ہے ملنا جلنااوراُن کے ساتھ کھانا پینا

جواب: ...جوموضوع آپ نے چھٹرا ہے، اس پرمیرے تین رسالے ہیں: '' قادیانی جناز ہ''' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی فردہ' اور'' قادیانی جنازہ''' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ' کہ نے نہیں میں اسلامی کے دفتر سے فرید کی جائے اور ان حضرات کو پڑھائی جائے۔قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:

" جولوگ الله پراور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ

<sup>(</sup>۱) كيونكر قربانى كي جوئے كے لئے اسلام شرط بجيد قاديانى مسلمان شيل بے۔ قال: الأضحية واجبة على كل حر مسلم ... الما اختص الوجوب بالحرية .... وبالإسلام لكونها قربة (والكافر ليس باهل لها). (هداية، كتاب الأضحية ج.٣ ص:٣٣٣). (٢) لَا تحل ذبيحة غير كتابى من واثنى ومحوسى ومرتد. (رد اغتار ح: ٢ ص:٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد). (٣) جديدا يُريشن شي مُركور در سائل " تخف قاديا نيت جدر شيم " شي شيل س.

ایے شخصول سے دوئی رکھتے ہیں جوالقداوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، گووہان کے باپ یا بیٹے یا بھی تی یا کہ اللہ اور اللہ کی اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کر دیا ہے، اوران ( قلوب ) کواپنے فیض سے تو تت دی ہے ( فیض سے مراد نور ہے ) اور ان کواپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے بیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، القد تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ ہے راضی ہوں گے، بیہ لوگ اللہ کا گروہ ہم بخوب من لوا کہ اللہ تی کا گروہ فلاح یانے والا ہے۔

اس کر جماوگی اللہ اور اللہ کی کر معالیٰ کر مال منریس تی وہ معنا ہا جنری میں داور کی اللہ میں کے دوائن اور اللہ کی اللہ میں کہ دوائن اور اللہ کی دور کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی دور کی اللہ کی دور کی کی دور کی کی دور کی

اس کئے جولوگ القداوراللہ کے رسول کے سامنے مرخ روہونا چاہتے ہیں، ان کولازم ہے کہ و واللہ اور اللہ کے رسول کے د وشمنوں سے قطع تعلق رکمیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں دِین پرضج چلنے کی تو فیق عطافر مائے اور کفراور باطل سے پناہ عطافر مائے۔

#### قادیا نیوں سے میل جول رکھنا

سوال:... میراایک سگا بھائی جومیرے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ جھے الگ اپ آبائی مکان میں رہتا ہے، محلّہ کے ایک قادیان نے شادی تی ہیں شریک ہوتا ہے۔ میرے مع کرنے کے باوجودوہ اس قادیانی فاندان سے تعلق چھوڑنے پر آبادہ نیس ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، والدصاحب انتقال کر چکے ہیں، والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ وہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھی ئی کی شادی ہونے والی ہے، میر ااصرار ہے کہوہ شادی ہیں اس قادیا نی گھر کو مدعونہ کریں گے ساتھ مورت ہوتا ہے کہ وہ ایسانہیں کریں گے۔ اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور اسلامی اُحکامات کی رُوے بھائیوں اور والدہ کو چھوڑ تا ہوگا یا ہیں شادی ہیں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورت حال میں جو بات صائب ہوں اس سے براہ کرم شریعت کا مشاواضح کریں۔

جواب:...قادیانی مرتد اور زندیق میں، اوران کواپی تقریبات میں شریک کرنادی غیرت کے خلاف ہے،اگرآپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مدعوکریں تو آپ اس تقریب میں ہرگزشریک ندموں، ورندآپ بھی قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم ہوں گے،واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) "لَا تَسْجَمَدُ قَلُوسُونَ بِاللهُ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلُو كَانُوا ابْآءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا، رَضِى اللهُ عَشْهُ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنْتِ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولِئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ." (الجادلة: ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) الزندقة كفر، والزنديق كافر لأنه مع وجود الإعتراف بنبوة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون في عقائده كفر وهادا
 بالإتفاق. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص:٥٨٥)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تسحابوا هل القدر أي لا توادوهم ولا تحابوهم فان انحالسة ونحوها من الممشاة من علامات انحبة وامارات الموقة فالمعنى لا تسجالسوهم مجالسة تأينس وتعظيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ج اص. ٢٠٩). "ينسابها الذين امنوا لا تشجد أوا النهود والمنسكوة ج اص. ٢٠٩). "ينسابها الذين امنوا لا تشجد أوا النهود والمنسوف ولا المسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة عن الكفار والعداوة لهم ...... ويدل على ان الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض (أحكام القرآن للجشاص ج ٢٠ ص ٣٣٣، طبع سهيل اكيلمي).

#### مرزائيوں كے ساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال: ..ا یک شخص مرزائیوں (جو بالاجماع کافرین) کے پاس آتا جاتا ہاوران کے لئریخ کا مطابعہ بھی کرتا ہے، اور بعض مرزائیوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ ہر گرنہیں بعض مرزائی ہے، گر جب خوداس سے بوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گرنہیں بلکہ بیس مسلمان ہوں اورختم نبوت اور حیات بیسی ابن مریم علیم السلام ونزول حضرت عینی علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرحمة و فرضیت جہادوغیرہ تمام عقائد اسلام کا قائل ہوں اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کو کافر، کذاب، دجال، فررج از اسلام ہجمتا ہوں ۔ تو کیا وجو و بالا کی بنا پراس فحض پر گفر کافتوی لگایا جائے گا؟ اگر از رُوے شریعت وہ کافرنہیں ہے تو اس پرفتو کی لگانے کے بارے بیس کی حکم کیا وجو و بالا کی بنا پراس فحض پر گفر کافتوی لگایا ہوں ۔ اور بیو کے جبکہ ان کے عقائد ذکورہ معلوم ہوجانے پر بھی تھی کرتا ہوا ور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوا ور اس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔ ہوں ہوا ہے تا کہ میشخص سے اس کے مسلمان دشتہ دار بائیکاٹ کریں ، سلام و کلام ختم کریں ، اس کو علیمہ و کرویں ، اور بیو کی اس سے علیمہ وہ جائے تا کہ میشخص اپنی حرکات سے باز آجائے ، اگر باز آگیا تو ٹھیک ہے، ورنداس کو کافر بھی کرکافروں جیسا معالمہ کیا جائے۔ "

### قادیانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت

سوال :...ایک ادارہ جس میں تقریباً بچنیں افراد طازم جیں، اوران میں ایک قادیا نی بھی شامل ہے، اوراس قادیا نی نے اسے احمدی (قادیانی) ہونے کا ہر طااظہار بھی کی ہوائی کو خوشی میں تمام اسٹاف کو دعوت دینا چاہتا ہے اوراسٹاف کے کئی ممبران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار جیں۔ جبکہ چندایک طاز مین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں، کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ جملاتم کے مرزائی مرتد، دائر واسلام سے خارج اور واجب القتل جیں اوراسلام کے غدار جی توابی نے مبہب سے تعلق رکھنے والوں کی دعوت قبول کرنا وُرست نہیں ہے۔ آپ برائے مہریائی قرآن وسنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں کہ بھی قادیائی کی دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تا کہ آئندہ کے لئے ای کے مطابق لانچینل تیار ہوں تکے۔

جواب:...مرزائی کافر ہونے کے باوجودخود کومسلمان اور دُنیا مجر کےمسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ:'' میرے دُشمن جنگلوں کے سور ہیں اوران کی عورتیں ان سے بدتر کتیاں ہیں''، جو محض آپ کو کتا،خزیر،حرامزادہ اور کافریہودی کہتا ہو،اس کی تقریب ہیں شامل ہونا جا ہے یانہیں؟ بیفتو کی آپ مجھ سے نہیں بلکہ خودا بی اسلامی غیرت سے پوچھے ً...!

 <sup>(</sup>۱) قال الخطابي. رخص للمسلم أن يغصب على أخيه ثلاث لبال لقلة ولا يجوز فوقها الا اذا كان الهجران في حق من حقوق الله فجوز فوق ذلك. (مرقاة شرح مشكوة ح ٩ ص ٢٦٢٠، طبع امدادية، ملتان).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأَيُّهَا الَّدِيْنَ امُنُوَّا لَا تَتَجَدُّوا عَدَوِّيُ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَودُّةِ . .. الخ." (الممتحنه: ١). "يَسَأَيُها الَّدِيْنَ امُنُوا لَا تَتَخذُوا الَيْهُوْدَ وَالنَّصَارِي اَوْلِيَآءَ وَمَن يَتُولُهُمْ مِنْكُمْ قَالَهُ مِنْهُمْ .. الخ" (المائدة: ١٥).

<sup>(</sup>٣) الواراسلام ص: ٩٠٠ رُوحاني خُزائن ج: ٩ ص: ١٣١ـ

#### قادیا نیوں کی تقریب میں شریک ہونا

سوال: اگر پڑوی میں زیادہ اہلِسنت جماعت رہتے ہوں، چندگھر قادیا نی فرقے کے ہوں، ان لوگوں ہے بوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا بینا، یاویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...قادیا نیوں کا تھکم مرتدین کا ہے،ان کواپئی کسی تقریب میں شریک کرنایاان کی تقریب میں شریک ہونا جا ئزنبیں، قیر مت کے دن خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابد ہی کرنی ہوگی۔

#### قاد بانی کودعوت میں بلانا

سوال:... بمسابوں میں کوئی غیرمسلم رہتا ہو، اورا گر کوئی محلے والوں کی وعوت کرے تو غیرمسلموں کوبھی وعوت میں بلانا جا ہے؟

جواب: "منج نش ہے، مگر قادیا نیول کو دعوت دینا ناجا ئز ہے ، کیونکہ وہ مرتد کا فر ہیں۔

### قادیا نیوں سے رشتہ کرنا ماان کی دعوت کھانا جا ترنہیں

سوال:...قادیا نیوں کی دعوت کھالینے ہے نکاح ٹو ٹنا ہے یانہیں؟ نیز ایسے انسان کے لئے حضور صلی القدعلیہ وسلم کی شفاعت نعیب ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرکوئی قادیانی کوکا فرسجه کراس کی دعوت کھا تاہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی ،گر کفرنبیں ، جو خص حضورصلی اللّٰد علیہ دسلم کے دُشمنوں سے دوتی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضورصلی اللّٰد علیہ دسلم کو کیا منہ دِ کھائے گا...؟

#### قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال:...کیافرہاتے ہیں علائے وین ومفتیان وین متنین اس مسئے ہیں کہ گزشتہ دنوں مردان ہیں قادیا نیوں نے رہوہ کی ہدایت پر کلمہ طیبہ کے نیج بنوائے، پوسٹر بنوائے اور نیج اپنے بچوں کے سینوں پر لگائے اور پوسٹر دُکا نوں پر لگا کر کلمہ بطیبہ کی تو ہین کی ، اس حرکت پروہاں کے علائے کرام اور غیرت مندمسلمانوں نے عدالت ہیں ان پر مقد مددائر کردیا ، اور فاضل جج نے صانت کومستر دکرتے ہوئے ان کوجیل بھیج ویا۔ اب عرض ہیہ ہے کہ وہاں کے مسلمان و کلاء صاحبان ان قادیا نیول کی بیروی کر دہے ہیں اور چند پیبول کی خاطر ان کے ناجائز عقائد کو جائز کرتے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ، ان وکلاء صاحبان ہیں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اور اصوبی نیوی کی روشن ہیں تفصیل سے تحریفرہا دیں کہ شریعت مجمدی کی روسے ان وکلاء صاحبان کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) مر شته صفح كاحواله نبر ٢ ملاحظه فرما كيل-

<sup>(</sup>٣) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل اللِّمة. (عالمكيري ج٥٠ ص:١٣٣٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) "فَالا تَقَعُدُ بَعُدَ الدِّكُراي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ". (الأنعام. ١٨).

جواب:... قیامت کے دن ایک طرف محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کیمپ ہوگا اور وُ وسری طرف مرزا غلام احمد قاد بانی کا۔ یہ وکلاء چفول نے وین محمد کے سے اللہ علی صاحبہ وسلم کے خلاف قاد بانیوں کی وکالت کی ہے، قیامت کے دن غلام احمد کے کیمپ میں ہوں گے اور قاد یا نی ان کواپ ساتھ دوڑ خ میں لے کر جا کیں گے۔ واضح رہے کہ کسی عام مقدمے میں کسی قادیا نی وکالت کر نا اور بات ہے، لیکن شعائر اسل کی کے مسئلے پر قادیا نیوں کی وکالت کے معنی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ لڑنے کے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول الله صلی القد علیہ وسلم کا دِین ہے اور وُ وسری طرف قادیا نی جماعت ہے، جو مختص وین محمد کرنے مقابلے میں قادیا نی جماعت ہے، جو مختص وین محمد کرنے مقابلے میں قادیا نی جماعت کے دن آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی اُمت میں شامل نہیں ہوگا، خواہ وہ وکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر، یا جا کم وقت۔

خود کوقادیانی ظاہر کر کے الیکن لڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرعی حکم

سوال: کیافرماتے ہیں علی نے وین اس سنٹے پر کہ کافی آومیوں نے قادیا نیوں کی مقررہ قو می وصوباتی اسمبلی کی سیٹ پر ضلع سائکھٹر کے علاتے ہوئی کوٹھ بیں اپ آپ کو قادیا نی فاہر کر کے اُمیدوار بن کر انتخابات بیں حصہ لیا، اور قادیا نیوں کے جعلی شندخی کار ؤ بخوا کر ووٹ ڈالے، جبکہ بید تمام افراد مسلمان تھے۔ ا:...اُمیدوار (کینٹر ٹیڈیٹ) مسلمان رہا یا مرتد؟ ۳:...جن مسلمان افراد نے قادیا نیوں کے جعلی شاختی کار ڈبنوا کر ووٹ ڈالے، وو مرتد ہیں یا مسلمان؟ ۳: ...اگر بیتمام افراد فاموثی سے قو ہر کر لیں تو مسلمان افراد نے یا نہیں؟ ۳:...بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس شان سے گناہ کریں، ای شان سے قو ہر کر یں، ای طرح گھر میں فاموثی سے گو ہر کو گئی ہیں؟ ۵:...بعض ووٹر کہتے ہیں کہ جعلی ووٹ ڈالنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لئے قو ہر کو یہ مرید اور واجب لئتال ہیں یا نہیں؟ ۲:...بعض احباب ان کی وکالت کر رہے ہیں کہ بیتا وی نہیں ہوئے، بارے میں کیا تھی ہے؟ کہ ۔..بعض افراد کہتے ہیں کہ ہداور ان کی وکالت کر رہے ہیں کہ بیتا ووٹ ویٹ نہیں ہوئی۔ وہ بھی ہندوہ وقع ہیں یا کہتا کہ کہ بارے میں کیا تھی ہے؟ کہ ۔..بعض افراد کہتے ہیں کہ ہداور ان کی وکالت کر رہے ہیں کہتا ہے کہ وہ فیوں کو دوٹ ویتے ہیں، کیا ان کے جواب :...خود کو قادیا نی طاہر کر کے ان کی سیٹ پر گھڑے ہیں گانو ہر کہ نیا کاناہ ہے، اور اس پر اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن مرتد وی کہتا ہے کہ دن والے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہتا کہ وہ کہتا ہے کہتا ہے کہتا کہ کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا ہے

<sup>(</sup>۱) "مَن يَشْفَعُ شَفَاعةٌ حَسَنَةٌ يُكُنُ لَهُ نصيبٌ مَنهَا وَمَن يُشْفَعُ شَفَاعةٌ سَيِّنَةٌ يُكُنُ لَهُ كِفُلٌ مِّنْهَا" (النساء: ٨٥). وفي التفسير. أي من يسعى في أمر فيترتب عليه حير كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شعاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه وبيته. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٥٥). "يُسْانُها الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتْخِذُوا الْبِهُوْد وَالنَّصَارَى أَوْلِيآءً" . . . . . وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لَا يكون وليًّا للمسلم لَا في التصرف ولَا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة والعداوة لهم. (أحكاه القرآن للجصّاص ج ٢ ص ٣٥٥، مواهر الفقه ج:٢ ص ٢٩٥).

### اگرکوئی جانے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تواس کا شرعی حکم

سوال:...اگرکوئی شخص کسی قادیانی عورت ہے بیہ جاننے کے باوجود کہ بیرعورت قادیانی ہے،عقد کرلیتا ہے تو اس کا نکاح ہوا کرنہیں؟اوراس شخص کاایمان باقی رہایائہیں؟

جواب:... قادیانی عورت ہے نکاح باطل ہے، رہا یہ کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں پنعمیل ہے کہ:

الف:...اگراس کوقا دیا نیوں کے کفریہ عقا کدمغلوم ہیں۔ یا...

ب:..اس کو بیمسئلہ معلوم نہیں کہ قادیانی مرتد ول کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا...توان دونوں میں اس مخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا، البتہ اس مخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پراس قادیانی مرتد عورت کو فوراً علیحد ہ کر دے اور آئندہ کے اور اس فعل پر توبہ کرے۔ اور اگر بیخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو گئے اس سے از دواجی تعلقات ندر کھے، اور اس فعل پر توبہ کرے۔ اور اگر بیخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو مسلمان سمجھتا خود کفر ہے، اس مخص پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان سمجھتا خود کفر ہے، اس مخص پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ (۳)

#### عورت کی خاطر دین کوچھوڑ کر قادیانی ہونا

سوال:... میرے دادا قادیانی تھے،لین ابومسلمان ہو گئے تھے، پھرانہوں نے شادی بھی مسلمانوں میں کی۔اب میں اپنی پھوپھی کی لڑک سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور مسئلہ بیہ ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ: پہلے قادیانی بنو، پھررشتہ سلے گا۔لڑک کہتی ہے کہ: تم فرضی قادیانی بن کر جھے ہے شادی کرلو، میں بعد میں مسلمان ہوجاؤں گی۔ وہ تچی ہے اور میر ہے ساتھ گھر تک چھوڑ نے کو تیار ہے، گر میں نبیل جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں اور اس ہے، گر میں نبیل جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں اور اس کو نکاح کے بعد مسلمان کرنے کی خاطر قادیانی بن جاؤں اور اس کو نکاح کے بعد میں اس کو کہا تھے۔ بعد میں ایس کو مسلمان براوں گا۔اگر بیتمام غلط با تھی ہیں اور اسلام میں جائز نہیں ہیں تو پھر جھے اس کا حل بنا تھی۔

چواب:...اگر وہ لڑکی واقعی آپ کے کہنے پرمسلمان ہونے کو تیار ہے تو پہنے مسلمان ہوجائے ، پھراس سے نکاح کرلیں۔ اس کا پہکہنا کہ پہلے آپ نکاح کے لئے فرمنی طور پر قادیانی بن جائیں ، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی ، قطعاً غلط اور تا جائز ہے۔اس کے

<sup>(</sup>۱) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع. (وفي الشامي) ويدخل في عبدة الأوثان .... والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده. (رد اغتار ج:۳ ص:۳۵، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وأن كان لعينه فأن كان دليله قطعيًا كفر،
 وألا فلا. (فتاوي شاميه ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (فتاوئ شاميه ج:٣ ص:٢٣١، باب المرتد).

معنی پیر بین که آپ پہلے کا فربن جا کیں ، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی۔ ایک عورت کی خاطر اپنے دِین وایمان کوچھوڑ وینا، کیا کوئی مسلمان اس کا تصوّر کرسکتا ہے...؟

#### قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً روکنا کیساہے؟

سوال:...احمد یوں کومبحدیں بنانے سے جبراُ روکا جارہا ہے، کیا یہ جبراسلام میں آپ کے نزدیک جائز ہے؟ جواب:...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے مسجدِ ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قر آ نِ کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاو فرمایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے...؟

آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھے! اس بات پر تو غور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہاہے)
کہ آپ کی جماعت کے عقائد مسلمانوں کے سے ہیں یانہیں؟ اور میہ کہ اسلام میں ان عقائد کی گنجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے
ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزویک مسلمان ،مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزویک آپ کی جماعت مسلمان نہیں ، تو خود انصاف
فرمائے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از رُوئے عقل وانصاف کی غیر مسلم کو اسلامی
حقوق دیناظلم ہے؟ یااس کے برعکس ندویناظلم ہے ...؟

میرے محترم! بحث جبرہ اِکراہ کی نہیں، بلکہ بحث بیہ کہ آپ نے جوعقا کداپنے اختیارہ ارادے سے اپنائے میں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے نہیں ہوتا ، تو یقینا بے جاہے ، اس اُصول پر تو آپ مجمی انفاق کرمیں گے اور آپ کوکرنا جا ہئے۔

اب آپ خود بی فرمائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے اٹکار کردیے ہے اسلام جا تا رہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو سمجھ سکیس سے جوغضے کی وجہ ہے اب نہیں سمجھ رہے۔

'' دِین دارانجمن''اور'' میزان انجمن'' قادیا نیوں کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں

سوال:...الله کفنل سے ہمارے گرانے میں بڑے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور ہمارا گھرانہ نہ ہیں گھرانہ ہے۔
'' میزان انجن''کرا پی میں قائم ہے، اس انجمن کے بانی اور اراکین' صدیق دین دار چن بسویشور' کے مانے والے پیروکار ہیں، یہ
لوگ لمی واڑھیاں، سرکے لمے عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں، ان کاعقیدہ ہے کہ قادیانی مرز اغلام احمد اور موجودہ مرز اطا ہر احمد
'' مامور من الله'' ہیں، ان کے اپنے ایک آدمی شن محمد ہیں، شن محمد کو مظہر خدا مان کر ان کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شن شخ محمد پر البام ہوتا ہے، جو البام ہوئے ہیں، اب تک وہ ۱۰ ساصفیات پر مشتمل ہے۔ ان کی تبلیغ کرا تی کورتی میں زور وشور سے جاری ہے، ایک طاحت کے اراکین میں ہرایک کا مقام بلند ہے، ایک صاحب جن کی عمر ۱۰ میال ہے، خود کو'' نرسیو

 <sup>(1)</sup> ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر ... ولو قال ان كان غدًا كذا فأنا أكفر قال ابو القاسم: هو كافر من ساعته.
 (فتاوئ تاتار خانية ج: ۵ ص: ۱۳ م، أحكام المرتدين).

اوتار''اورزوح مختار محمدی کہتے ہیں۔ایک بدلیج الزمان قریش ہیں جوتا ئب صدر ہیں،خود کوخلیفدالارض کہتے ہیں،کراچی کےاہل سنت سر مایہ دار چندا ہے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ ہے متأثر ہوکر ماہانہ اشاعت اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی ویتے ہیں ، یہ پورا گروہ خود کو مبلغ اسلام کہتا ہے۔ ہمارے چندرشتہ داروں کوان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بنالیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار ماموں ممانی ان کے بیجے ہمارے گھرآتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میزان المجمن کے رکن بن جاؤ، وُنیا اور آخرت سنوَر جائے گی ، ہندوؤں کا او تارچن بسویشورمر گیا،اس کی زُوح صدیق دِین دارصاحب میں آئٹی،صدیق دِین دارصاحب مرے نبیں ادروہ خدا کی اصلی صورت میں نبیں بلکداورزوپ میں آئے تنے،ابلطیف آبادسندھ میں جدیدؤنیا کا آدم اورخدا شیخ محد ہے،ان کی ندہبی اجمن میزان کےرکن بن جاؤ۔ شکر کرش ، نرسیو، ہنو مان ، کالی دیوی ، رام بیسب پنیمبر تھے اورشکر کی قؤت زبر دست تھی ، رسول مقبول محمد رسول اللہ کواپنی تمام طاقت شکر نے دی تھی ،محدرسول اللہ میں مختکر کی رُوح منتقل ہوگئی ،سورہَ إخلاص صدیق دِین دارچن بسویشور نے خود نازل کی تھی اور انہوں نے تغییر بھی لکھی ہے۔آپ کو اللہ اور رسول کا واسط ہے جلد جواب ہے مطلع فر مائیے ، ہماری ممانی کہتی ہیں:'' میزان انجمن وُنیا کے مسلمانوں کوخت کا راستہ بتائے کے لئے وجود میں آئی ہے، یا کستان میں حق کی جماعت میزان المجمن بی ہےاور صدیق دِین دار چن بسویشوروُ نیا کا نظام چلارہے ہیں۔'' آپ بیبتا ئیں کے قر آنِ کریم اوراحادیث ہے کیا بیتمام ہاتیں وُرست ہیں؟ ہندواوتاروں کی یا مسلمان پنجبروں کی زوح کا ایک وُ وسرے میں یا جس میں جا ہے نتقل ہوتا سیجے ہے؟ صدیق دِین دارچن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیاہے، کیاتھی؟ ضروری بات رہے کہ رہے جماعت نماز بھی پڑھتی ہے، اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں، جیےسیّد سراج الدین نرسیواوتاریا صدیق دِین دارچن بسویشوران کے نام ہیں، اُمید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے۔ ہمارے گھر والے، ماموں، ممانی ان کے بچوں کے ہر جمعہ آ کر تبلیغ کرنے ہے جیران ہیں، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں یا نہ مانیں، گھر ہیں آنے ہے منع کردیں؟ اپنے بیٹوں کے لئے رشتہ مانگتے ہیں ، کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنواری ہیں اپنے صدیق دین دار چن بسویشور کے پیرو مامول کے بیٹوں کو دے سکتے ہیں؟ شرعی حیثیت ہے جوابات عنایت فر ماکر ہمارے ایمان کومحفوظ رکھنے میں معاون بنیں، ہمارے والدصاحب کا انقال ہو چکاہے، والدہ تن ہیں، ہم سب تن ہیں اور بڑے چھوٹے سب ندہبی ہیں، ندہبی گھرانہ ہے۔

جواب: "'میزان انجمن' قادیا نبول کی جمزی ہوئی جماعت ہے، یہ لوگ مرزا قادیا ٹی کو' مسیح موجود' مانتے ہیں، حیدرآ باد
دکن میں مرزا قادیا ٹی کا ایک مرید بابوصد لیق تھا، اس کو مامور من الله، نبی، رسول، یوسف موجودادر ہندوؤں کا چن بسویشوراد تار مانتے
ہیں۔ بابوصد لیق کے بعد شیخ محمہ کو مظہر خدا اور تمام رسولوں کا اوتار مانتے ہیں، اس لئے'' دِین دارا جمن' اور'' میزان انجمن' کے تمام
افراد مرزا ئیول کے دُوسرے فرقوں کی طرح کا فرومر تد ہیں، یہ لوگ قادیا ٹی عقا کدے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تنایخ کاعقیدہ بھی رکھتے
ہیں، اس انجمن کے افراد کو ان کے عقا کد جانے کے باوجود مسلمان سمجھتا بھی گفر ہے۔ "کی مسلمان لڑک کا'' میزان انجمن' کے کسی مرتد
سے نکاح نہیں ہوسکتا، اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئی تو ساری عمر زیاادر بدکاری کا و بال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ دینا اور ان کے

 <sup>(</sup>١) ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج ٢ ص:٢٥٧، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ساتھ سابق ومعاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیمرتدوں کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان طاہر کرتا ہے، حالانکہان کے عقائد خالص کفریہ ہیں۔

## دِین دارانجمن کا إمام کافرومر تدہے،اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی

سوال: ... نیوکرا پی بیل قادیانیول کی عبادت گاه مجد فلاح دارین بیل ' وین دار جماعت ' کا قادیا فی یاسین فیش امام به جو بهت چالک، جمونا مکاراور قاصب به اس نے مکاری ہے گئی کوارٹر حاصل کرر کھے ہیں، گئی غریب اور کمز درلوگوں کے کوارٹر دل پر خود بعنہ کررکھا ہے اور گئی غریب اور کمز درلوگوں کے کوارٹر دل کے تالے تو ڈکرا پنے پالتو بدمعاشوں کا ببضہ کر دار کھا ہے، اور کئی مسلمانوں کو دھوکا دے کر معجد کے نام ہے رقم وصول کی اور معجد بیل نگانے کے بجائے اپنے گھر بیل ٹرج کی ۔ اور اپنے پالتو بدمعاشوں کی سر پر تی اور عیا تی پر ٹرج کی ۔ براہ کرم آپ یہ بیتا کی جمراہ کول نے لعلمی میں معجد کے نام پر اس کورقم دی ، اس کا اثواب ان کو ملے گایا وہ رقم برباد اور عیا گایا وہ رقم برباد ہوگئی ؟ اور بھارے گئے گئے گئے ہوئے گئی ہونے کا علم ہوا تو نماز چھوڑ دی ، اس کو تام پر اس کو جائے گئی ہونے کا علم ہوا تو نماز چھوڑ دی ، اس کو تام پر ال معجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتا کی جو نماز یں ہم لوگ اب تک قادیا نی یاسین کے پیچھے لاعلمی میں پڑھ کے ہیں، دونماز یں ہوگئی یاسین کے پیچھے لاعلمی میں پڑھ کے ہیں، دونماز یں ہوگئی یاان کی قضا کرنا پڑے گیا کوئی اور طریقہ ہے؟

جواب:..'' دین دارا جمن' قادیا نیوں کی جماعت ہے اور بیلوگ کا فرومر آر ہیں، کسی غیرمسلم کے پیچھے پڑھی گئی نماز ادا منہیں ہوتی ، جن لوگول نے غلط نبی کی بنا پر یاسین مرتد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں لوٹا ئیں۔اورمسلمانوں کو لازم ہے کہ '' دِین دارا جمن' کے افراد جہال جہال مسلمانوں کو دھوکا دے کر إمامت کر دہے ہوں ،ان کومبجد سے نکال دیں ،ان کی تنظیم کو چندہ دیا اوران کے ساتھ معاشر تی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ (۱)

### وین دارانجمن کے پیروکارمرید ہیں

سوال :... ہمارے محلے میں دین دارا جمن کے نام ہے ایک تنظیم کام کر رہی ہے، جس کے گران اعلی سعید بن وحید صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں ، ان کے صاحب زادے کا حال ہی ہیں حادثے کی وجہ ہے انتقال ہو گیا ، علاقے کے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعدای قبرستان میں تدفین کردی گئی ، اس کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>٢) حواله بالا

جواب:... وین دارا بمجمن کے حالات دعقائد پروفیسرالیاس برنی مرحوم نے اپنی شہرۂ آفاق کماب'' قادیانی ندہب'' میں ذکر کئے ہیں،اور جناب مفتی رشیداحمد لدھیانوی نے اس فرنے کے عقائد پر سنتقل رسالہ'' بھیٹر کی صورت میں بھیٹریا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یہ جماعت، قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اور اس جماعت کا بانی بابوصدیق دین دار' چن بسویشور' خود بھی نبوت بلکہ خدائی کا مدعی تھا۔ بہر حال یہ جماعت مرتد اور خارج اُز اسلام ہے، ان سے مسلمانوں کا سامعا مد جا نز نبیں ، ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے ، ندان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جومردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کر دیا گیا ہے ، اس کو اُ کھاڑ نا ضرور کی ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان سے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کواس مردار سے پاک کریں۔

(۱) اذا مات (المرتد) أو قتل علي ردّته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة وانما يلقى في حفوة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: اص: ا ٢٩، النفن الثاني، طبع إدارة القرآن كراچي). أيضًا عن انس بن مالك قال .... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ... النح. (صحيح بحاري ج: اص. ا ٢، طبع نور محمد كراچي)، وفي عمدة القارى: فإن قلت كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر محتص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، قلت: تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكًا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلذلك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم انها حبست فليس بلازم انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك. (عمدة القارى ج: ٢ جرء: ٣ ص ١٤٥ ، طبع دار الفكر، بيروت).

# غيرسكم سي تعلقات

#### غيرمسكم كوقرآن دينا

سوال: قرآن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر سلم پڑھنے کے لئے مائلے تو کیا اس کوقرآن پاک دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہوکہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو دینے میں کوئی حرج نہیں ،اس ہے کہا جائے کے منسل کرکے اس کی تلاوت کیا کرے۔(۱)

### غيرمسلم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييد ينا

سوال:...اگر (تعلیم یافت) غیر سلم (عیسانی) هخص کواس کے طلب کرنے پر مطالعے کی غرض ہے قرآنِ کریم (انگریزی مترجم) ہدید کراکروے دے ،اس تاکید کے ساتھ کہ بیر مقدس کتاب ہے ،اس کتاب قرآنِ کریم کااحترام تم پر (حفاظت) فرض ہے ،کس محمد من ہوئے کی شرائط ہے آگاہ کردے ۔ دیگر مجمد شم کی بے حرشتی ہے اجتناب کی تاکید ۔ صاف حالت میں چھوئے اور صاف جگہ پر لے کر بیٹنے کی شرائط ہے آگاہ کردیں۔ نیزاگر بیٹل غیر سلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض ہے قرآنِ کریم دیا ہو،شریعت کے مطابق جائزیانا جائز سے مطلع کردیں۔ نیزاگر بیٹل غلط ہے تواس کا از الدیمے ممکن ہے؟ جس کے بعد شک کی تنجائش بھی باتی ندر ہے۔

جواب:...غیرمسلم کوقر آن کریم دینا، جبکه بیاطمینان جو که ده اس کی بے اولی نبیس کرے گا، جائز ہے، اور اگر بغرضِ تبلیغ ہوتو تواب ہے، کیکن اگر بیاندیشہ غالب ہو کہ وہ ... نعوذ بالقد... ہے اولی کرے گا تواس کوقر آن کانسخہ دینا جائز نبیس۔

#### غيرمسكم والدين اورعزيزون سي تعلقات

سوال:..مرى تمام برادرى كاتعلق. .....كافر طبقے سے بادر ميں الحمد لله! حضور رسالت مآب صلى الله عليه وسلم ك

 <sup>(</sup>۱) "ويسمنع النصراني من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى ان يهندي." (درمختار ج ا ص: ٤-١). قال أبو حنيفة رحمه الله: أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهندي، ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس لا بأس كذا في انملتقط. (الفتاوي العالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الحامس ج: ۵ ص: ٣٢٣).

<sup>-1:477 (</sup>F)

دامن رحمت کے نمک خواروں میں ہے ہوں۔ حنی مسلک کی رُو ہے متندحوالہ جات ہے فرمایئے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا،
رشتہ داری، لین دین ہونا چاہئے کنہیں؟ عرصہ پانچ سال ہے میرااپنے دِل کی آ داز ہے ان لوگوں سے خاص طور پرمیل ملاپ قطعاً بند
ہے، شریعت مطہرہ کی رُو ہے یہ بھی بتا ہے کہ میرااپنے والد کے ساتھ عمل کیسا ہونا چاہئے کہ جن کا تعلق بھی ای کا فرطیقے ہے ہے؟ وہ
قطعاً میری تبلیخ کا اثر نہیں لیتے بلکہ پیٹھ بیچھے مجھے بدوُ عائیں اورگالیاں نکالتے ہیں، کیا نہ ہی فرق کے ناطے ہے جوگالیاں، بدوُ عامجھے
پر تی ہے کیاان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟

جواب:...والدین اگر غیرمسلم ہوں اور خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی خدمت ضرور کرنی جاہئے،لیکن ان ہے محبت کا تعلق نہیں ہونا چاہئے۔اسی طرح ایسے عزیز واقارب ہے بھی دوستانہ و برادرانہ تعلق جائز نہیں۔ آپ کے والدین کی بدؤ عاؤں اور گالیوں کا آپ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ اس طرزِ عمل ہے خودا پئے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

#### غيرمسكم رشنة داردل سيدمعامله

سوال:... میرے سسر چھ سال سے غیر سلم ہو گئے ہیں، کیا میرے سسر اور ساس کا نکاح قائم ہے؟ اور میری ہیوی نے جھے سے یہ بات چھپا کر رکھی، جھے اپنے ڈوسرے رشتہ داروں سے معلوم ہوا کہ میرے سسر چھ سال ہوئے فیر سلم ہوگئے ہیں۔ میں اپنی ہوری کو ان کے والدین اور بہن بھائیوں سے ملنے جلنے دول یا نہیں؟ اگر وہ اس معاطے میں میر اساتھ دے تو ٹھیک ہے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے کہ میں اپنے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کوئیں چھوڑ سکتی ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جبکہ میرے اس وقت یا نجے بچے ہیں۔

جواب: ... جو خص پہلے مسلمان ہو، پھر مرتد ہوجائے، اس کا نکاح مسلمان عورت سے قائم نہیں رہتا۔ اگر آپ کی ساس مسلمان ہے تو اس کو مرتد ہوجانا چاہئے، ان کا میال ہوی کا تعلق نہیں رہا۔ آپ کی اہلیہ کو چاہئے کہ اپنے باپ سے قطع تعلق مسلمان ہے تو اس کو مرتد سے الگ ہوجانا چاہئے، ان کا میال ہوی کا تعلق نہیں رہا۔ آپ کی اہلیہ کو چاہئے کہ اپنے باپ سے قطع تعلق

(۱) "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِولِلدَيْهِ .... وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فيلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنَيَا مَعْرُوفًا. " (لقمان ۵۰). "فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع البهي عن طاعتهما في الشرك الأنه لا طاعة لمحلوق في معصية المخالق. (احكام القرآن للجصاص ج ٣ ص. ١٩١، وايضًا تفسير ابن كثير ج. ٥ ص: ١٠١). وفي الهسدية اذا كان لرجل أو لامرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرّهما وخدمتهما وزيارتهما . الخ. (عالمگيري ج٠٥ ص: ٣٨). ص: ٣٨، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم).

(٢) "لَا تَحِدُ قَوْمًا لِيُوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللَّحْرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا البَآءَهُمُ أَوْ إَنْسَاءَهُمُ أَوْ إِخُوالَهُمُ أَوْ
 عشِيْرَتَهُم .... الخ." (المحادلة: ٢٢).

(٣) عَن أبي الدرداء رضى الله عنه قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت ... الى السماء ... أي وان لم يكن أهلًا بها بأن كان مظلومًا رجعت اللي قاتلها فانه المستحق لها وأهلها. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٧٣٤).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد الزنا. (در محتار ج ٣ ص ٢٣٢). أيضًا واذا ارتد احد النزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عد أبي حنيفة وأبي يوسف. (هدايه ج ٢٠ ص ٣٥٨)، أيضًا ولو ارتد والعياذ بالله تحرم إمرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه الصلاة والصوم. (فتاوي بزازية على الهندية ج ٢٠ ص ٣٢١، طبع بلوچستان).

کرے، کیونکہ ایمان کارشتہ سب سے بڑارشتہ ہے۔ مرتد ، خدااور رسول کے دُشمن ہیں ، اور جومسلمان اللہ ورسول کے دُشمنول سے تعلق رکھے، وہ خدا کے قبراورغضب کے بیچے آئے گا ، آپ اپنی ہیوی کو تمجھا کیں۔

#### غيرسكم رشته دار سے تعلقات

سوال:...میرے ایک عزیز کی شادی ہندو گھرانے میں ہوئی، لڑکی مسلمان ہوگئ تھی، اب ان ہندولوگوں سے تعلقات ہوگئے ہیں، ان کے گھر میں آمدور دفت ہوتی ہے، اب ان کے گھر میں کھانے پینے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا ان کے گھرول میں ہرتتم کا کھانا کھا سکتے ہیں؟

جواب:..غیرسلم کے گھر کھانا کھانے میں کوئی مضا نقذ ہیں ، بشرطیکہ بیاطمینان ہو کہ وہ کھانا حلال اور پاک ہے، البتدکی غیرمسلم سے محبت اور دوئی کاتعلق جائز نہیں۔ (۳)

### غیرمسلم سے کیساسلوک جائز ہے؟

سوال:...اگرکوئی غیرسلم جارے کمرآئے تواس کے ساتھ کیساسلوک کرنا جاہے؟

جواب:...غیرسلم دوشم کے ہیں، ایک تو مرقد وزندیق جیے: قادیانی۔ ان کے ساتھ تو کسی شم کا تعلق وُرست نہیں۔" وُومرے یہود ونصاری اور دیگر نداہب کے غیرمسلم، ان کے ساتھ ول سے دوستانہ تعلق جائز نہیں، کیکن حسنِ سلوک ان کے ساتھ نہ

(١) "لَا يَشْخِلُ الْمُوَّمِئُونَ الْكَغِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِئِيْنَ وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءِ إِلَا أَنْ تَشَعُّوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَيُحَلِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ الْمُحَمِيُرُ" نهنى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون إليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٠)، أينضًا لأن الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج: ٢ ص: ٢٠٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ١ ص ٢٩١)

(٢) ولا بأس بالنفعاب الى ضيافة أهل الذمة. (فتاوئ عالمگيري ج:٥ ص:٣٢٤) أيضًا ولا بأس بطعام الجوس كله إلا الذبيحة قان ذبيحتهم حرام ....الخ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

(٣) "لَا يَتُجِلِ المُوْمِنُونَ الْكَلِيرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ" (آل عمران: ٢٨).

(٣) فان المرتد لَا يسترق وان لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلّا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى "تُقتِلُونهُمُ أوْ يُشْلِمُونَ" ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ٣١ ا ).

(۵) وقال تعالى: "يَا يُقِهِ اللَّهِ يَنَ امُنُوا لَا تَتَجِذُوا عَدُوكَ وَعَدُوكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلَقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَودُةِ ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تعالى. "لَا يَشْجِدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اِلّا اَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَيُسَحِدُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ الْمُعِيرُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ اللّهَ الله تَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَإِلَى اللهِ الْمُعِيرُونُ (آل عمران: ٢٨) قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافريين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون إليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج. ٢ ص: ٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوئفه).

(\*) صرف جائز بلکہ ستحب ہے۔ان کوتی الوسع راحت پہنچا ،اوراخلاق ومرؤت سے پیش آتا جاہئے ،ان کے ساتھ لین دین بھی جائز ہے۔

### غيرمسكم كي مدح سرائي جائز تبين

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں، بچوں کاصفحہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بچوں کے صفحے میں پروفیسر عبدالسلام کی بچپن کی یادیں شائع ہوئیں،جس ہے ہم بڑے متأثر ہوئے الیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ پروفیسر عبدالسلام کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے۔ کیا ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم ایسے تخص کی تعریف کریں جومسلمان نہ ہو؟ اس سلسلے میں شاکع کرنے والول پر کیا گناہ ہوگا؟ اور کیا پڑھنے والے بھی گنا ہگار ہول گے؟ کیا کا فروں کی مدح سرائی کی اجازت ہے؟

جواب:...قادیاتی پہلے چوہدری سرظفراللہ خان کے حوالے سے اور اب پروفیسر عبدالسلام کے حوالے سے قادیا نہیت کے پر جارکی کوشش کیا کرتے ہیں۔ میضمون جس کا آپ نے حوالہ ویا ہے، اس میں یہی جذبہ کا رفر ما ہے۔ یا کستان کے محت وطن سائنس وان جنموں نے وطن کی تفوس خدمات کی ہیں ،ان کا نام نہیں لیا جا تا اور جس شخص نے یا کستان کے بارے میں بیاکہا تھا:

اس کو یا کستان کامحسن شار کیا جاتا ہے۔ کو یا یا کستان کے لئے لائقِ فخر ہے ...لاحول ولاقق ۃ!...بہرحال پروفیسرعبدالسلام قادیائی ہےاور مصور یا کتان علامه اقبال کافتوی ہے:

'' قادیانی بیک وقت اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔''

### غیرمسلم کے ساتھ دوئی

، سوال:...غیرمسلم کے ساتھ دُ عاسلام اوران کواپنے برتن میں کھلانا پلانا جائز ہے یانبیں؟ جواب:...غیرمسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، مگران ہے دوئی اور محبت جائز نبیں، ہم میں اوران میں عقائد واعمال

#### كافرق ہے۔

(١) ولا باس بأن يصل الرجل والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًّا، وأراد بانحارب المستأمن ...الخ. (عالمگیری ج:۵ ص:۳۲۷).

(٢) لا باس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة اذا كان مما لابُذ منه، كذا في السراجية. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٣٨). (m) علامه اتبال اورفتنهٔ قاد ما نبیت ص:۳۸۴، ناشر: عالمی مجلس تحفظ نتم نبوت مآن به

(٣) ولا بناس بنالندهماب المي ضيافة أهل الدمة. (فتاوي عالمگيري ج ٥ ص.٣٧٤). تيزانن كَيْرُ(ع:٢ ص:٣٣١) من ٢٠ وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب.

(٥) "لَا يَتَخِدُ الْمُوْمِنُونَ الْكُفرِيْنَ اوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ الْآ أَنْ تَشَقُّوا مِنْهُمْ ثُقَلَّهُ، وَيُحَاذِرُكُمُ اللهُ نَفَسَهُ، وَإِلَى اللهِ السمصِيْرُ" نهني تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج ٢٠ ص:٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوئته). أيضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ج:٢ ص ٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ١ ص: ١٩١، طبع إدارة القران).

#### '' میثاقِ مدینہ' سے غیرمسلموں کی دوستی کا جواز بکڑنا

سوال: .. بعض حضرات حضور صلی ایند عدیه وسلم کی بهودیوں ہے ایک معاہدہ میٹا تل مدینہ کے حوالے سے بهودیوں کی دوئی و معاونت کو جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ دریافت طلب مدے کے سورۂ مائدو کی متذکرہ بالا آیات میثاق مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں یابعدکو؟ قیاس وگمان بیہ ہے کہ بیآیات بعد کو نازل ہوئیں ،اگر پہلنے نازل ہوٹیں تو میثاق مدینہ کی نوبت ہی نہیں آتی ،اور جب بعد کو نازل ہوئیں تو پھراس کے بعدایس ووتی اور معاونت کا جواز باقی ندر ہا، بلکہ واضی آیات ئے تحت تھم قر آنی کی تھلی خلاف ورزی ہی ہو عتی ہے۔ تقسیم برصغیر ہند کے وقت ہے ہم لوگوں کے لئے تجربات ومشاہدات بھی یہی ٹی ہے کرتے ہیں کہ یہود ونصاریٰ کی دوئت اور معاونت محض ظاہری سطح پر ہوتی ہے،حقیقت میں ساسلام اورمسلمانوں ہے دستنی بڑی گہری اور و وررس ہوتی ہے اور ہور ہی ہے، اور ہوتی رہے گی ۔ خلیج عرب ممالک میں بھی برسول پُر انی دوئتی کا انجام اسرائیل کی شکل میں ظہور پذیر ہوا، دوئتی کا بہی انعام ملا۔ جواب:... بیٹاق مدینہ نزول مائد و سے پہلے کا ہے۔<sup>(۱)</sup> علدوہ ازیں کسی قوم سے سیاسی معاہد ہ کرلینا دوستی کے صمن میں

### غيرمسكم كے گھر كا كھانا كھانا

سوال: کیا ہم مسمانوں کے لئے بیرج تزہے کہ کی غیرمسلم کے یہاں سے اگر کھانا آئے تواہے نہیں کھانا جاہئے اور اگر كوئي مسلمان ايسا كرے گا تو وہ كا فروں ميں شار ہوگا؟

جواب:..غیرمسلموں کا کھانا گر پاک اور حلال ہوتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کہاں! کا فرول نے دوستی کا تعلق نہیں رکھنا جائے۔<sup>(س)</sup>

### غیرمسلم کا کھا نا جا تزہبیں اس سے دوستی جا تزہبیں

سوال:...میراایک دوست میسانی ہے،میرااس کے گھر روزانہ کا آنا جانا ہے، اکثر وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ کیا کسی

<sup>(</sup>۱) کیونگہ ہے ملے ہاکا وہ تعدہے انفصیل کے ہے ایکھیں: ایدا ہے وائن ہے ج: ۳ مس: ۲۲۲-۲۲۹ اور نزول کے اعتبار سے سورت و کدوسب ے آخری سورت ہے: "الممائدة من آخر القرآن نبریلا" (روح المعامی ح ۲ ص ۲۰۰۱، طبع حیریه، ایصاً معارف القرآن ح ۳

<sup>(</sup>٢) العصيل الاعتمار ما مين: جواهو الفقه (ج: ٢ ص: ١٩٥، طبع كراجي).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بطعام اليهود والنصاري كنه من الدبائج وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والنصاري من أهل الحرب... الخ. (عالمگيري ج۵۰ ص:۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللهُ تَعَالَى: "يَاأَيُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَحَدُّوا عِدُوَى وعِدُو كُمُ اوْلِيَآء تُلْقُونَ الَّيْهِمُ بِالْمَودَّةِ الخِر (الممتحة. ١). وقال تعالى: "لَا يُتَجِبْ الْمُوْمِنُونِ الْكِهِرِيْنِ اولِياءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينِ ومِنْ يَفْعَلْ ذلك فَلَيْس مِنَ الله في شيءِ اللَّا أن تَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَةَّء وَيُنحَذِّرُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَالِي الله المصيرُ " بهي تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتحذوهم أولياء يسرّون اليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ح ٢ ص ٢٥ طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

غیرمسلم کے یہال کھانا کھالیٹا جائز ہے پانہیں؟ کیونکہ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں ،ان میں اکثر و ہ بوگ سوروغیر ہ بھی کھاتے ہیں۔ **جواب:** . برتن اگریاک ہوں اور کھا تا بھی حلال ہوتو غیرمسعم کا کھا نا جا ئز ہے، گرغیرمسلم ہے دوئی جا ئزنبیں ۔

کرشمس کےموقع پرعیسائیوں یاکسی دُ وسرے کے نہوار پر کھانا وغیرہ کھانا

سوال: کرمس کے موقع پر ۲۵ رومبر ہے ایک دو دن قبل ہر سال دفتری اوقات میں میسائی مداز مین کرمس یارٹی کا بندوبست کرتے ہیں،جس میں ہم مسلمان لوگوں کوبھی اخلاقا کھانے ، کیک وغیر دکھانا پڑتے ہیں۔کیامسلمان مداز مین کے لئے کرمس یارٹی کے بیکھانے وغیرہ کھانالیجے ہیں،جبکہ یارٹی دفتری اوقات میں دفتر کے اندرہوتی ہے؟

سوال:...ای طرح اگرد محرندا ہب کے لوگ ( قادیانی نہیں )ان کے سی ندہبی تہوار کی وجہ سے دفتر میں دفتر می اوقات کے ووران دفتر كے سب استاف كے لئے مجمع مضائى وغيره لائمين تو كيامسلمان كے لئے اس كا كھا، جائز ہے؟

جواب:...یکی جائزے۔

سوال:...کرئمس پارٹی کے موقع پرسب لوگ گھرہے بکا کر یابازارے خرید کر کھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں ،اس طرح مل کر یارٹی بن جاتی ہے۔ چونکہ دفتر والے سب سے کہتے ہیں کہ ہر مخص کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لائے تو ہمارے مسلمان ساتھی بھی کھانے پینے کی کوئی نہ کوئی چیز اخلا قالے آتے ہیں۔ کیاا یہا کرناا یک مسلمان کا کرمس منانے کے مترادف ہوگا؟

جواب:...جائزے۔(۵)

### تبليغ ي غرض ہے غير مسلم كے ساتھ كھانا كھانا

سوال:...کیا کوئی مسلمان کسی غیرمسلم محف کے ساتھ کھا تا (الگ الگ یا ایک ہی پلیٹ میں) کھاسکتا ہے یانہیں؟ جا ہے وہ كتنابى اعلى اور كمتركيون نه جو \_ اگركوئي مسلمان تبليغي طور پرايسا كرنا جا ہے تو كيا و ه ايسا كام كرنے كاحق ركھتا ہے؟

 (١) قال محمد رحمه الله ويكره الأكل والشرب في أوابي المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب منها قبل الغسل حار، ولا يكون أكلًا ولا شاربًا حرامًا، وهذا اذا لم يعلم بمجاسة الأواني. (عالمكيري ح ٥ ص.٣٣٤).

(٢) قبال الله تبعالي: "يَـاَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لا تَتْحَذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمُ اوْلِيَآءَ تُنقُون اليّهِمُ بالْمَوَدَّة الخِد (الممتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يُشْخِلُ الْمُوْمِنُونَ الْكُفريْنَ أَوْلِياءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ يَفْعَلُ ذلِكَ فليس مِنَ اللهِ في شيءٍ إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمُ ثُقَةً، وَيُحَدِّرُ كُمُّ اللَّهُ نَفُسَةً، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ" (أَلْ عَمْرَان ٢٨٠).

الخ. (فتاوي عالمگيري ح۵۰ ص.۳۴۷). (٣٠٣) لا بأس بطعام اليهود والنصاري كله من الذبائح وغيرها

(۵) اگر کفار کے تہوارول کی تعظیم مقصود نہ ہواوران تہواروں ہے ایک دن پہلے یا بعد ، کھانے پینے کی پارٹی کرلی جائے تو اگر چہ جائز ہے اور فتو کی اسی پر ب، تا بم كربار الراح الشراء الله على الله على الله على الله وه والنصاري كله من الذبائح وغيرها .. المخد (فتاوي عالمگیری ج.۵ ص.۳۴۷، طبع بـلـوچستان). أيضًا ولو اهدي لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جري على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة . الخ. (الدر المختار مع ردّ اغتار ح ٢ ص ٤٥٣، طبع ايج ايم سعيد).

#### جواب:..غیرمسلم کے ہاتھ صاف ہوں تو بوقت ضرورت اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

#### غيرمسكم كےساتھ كھانا بينااور ملنا جلنا

سوال:...ہم نے مسافروں کے پانی پینے کے لئے شنڈے ملکوں کی سبیل بنار تھی ہے، ایک دن ایک عیسائی نے ہمارے منکول میں سے پانی تکال کراہے گلاس میں بیااورہم نے اس ہے کہا کہ آئندہ بیباں سے پانی نہ بیا کریں۔اس نے کہا: میں اس چیز کی مع فی جا بتا ہوں۔ چنانچہ و ہاں پر ایک عالم موجود تھااور میں نے اس سے پوچھا کہ بیدواقعہ ابھی آپ کے سامنے ہواہے، کیا یانی گرادیا جائے یانہیں؟ اس نے کہا کہ: یانی گرادیں۔اوریہ بھی کہا کہ: اہلِ کتاب کے ساتھ آپ کھانی کتے ہیں۔اب عیسائیوں کے ساتھ کھانا پینا اوران کا ہورے برتن کو ہاتھ لگا نا کیسا ہے؟ خدا کے سئے اس کا جواب ضرور دیں ، تا کہ ہماری اصلاح ہوجائے۔

جواب :...کسی غیرمسلم کے پائی لینے ہے برتن اور پانی نا پاک نہیں ہوجا تا۔ کسی غیرمسلم کوآپ اپنے دسترخوان پر کھانا دینے بھی کھلا سکتے ہیں۔ ''انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر غیرمسلم بھی کھانا کھاتے تنے۔ غیرمسلم ہے دوستانداُلفت ومحبت

#### غیرمسلموں کے مذہبی تہوار

سوال:...اگرکوئی مسلمان، ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں ان سے دوئتی یا کارو باری تعلق ہونے کی وجہ سے شرکت کرے توبیشری لحاظے کیساہے؟

جواب: غیرمسلموں کی ندہجی تقریبات وزسوم میں شرکت جائز نہیں ، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم ہے مجمع کو بره هایا د هانهی میں شار ہوگا \_ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) وأما سجاسة بدنه فالحمهور على أنه ليس بمحس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب. (تفسير اس كثير ج: ٢ ص: ٣٣٦، طبع سهيل اکيڏمي).

 <sup>(</sup>٢) ولو أدحل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص:١٠٢).

<sup>(</sup>۳) ولا باس بان یصیف کافرا. (عالمگیری ح:۵ ص:۳۳۷، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) وأنـزل وقـد عبـدالـقيـس في دار رسلـة بنت الحارث وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح ١ ص:۵ ا ۳ مطبع دار صادر، بیروت).

 <sup>(</sup>۵) "يَسَأَيُها الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَجَذُوا عَدوى وعدُو كُمُ أُولِيّآءَ تُلْقُونَ اللهم بِالْمؤدّةِ". (الممتحنة ١). وأيضًا قال تعالى "الا يَتُحِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُلْفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهُ عَمِرَانِ. ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) "عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثّر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كان شريكًا لمن عُمله". (المطالب العاليه ج. ٢ ص. ٣٢). أيضًا والأولِّي للمسلمين أن لَا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور. (شامي ج ٢ ص:٥٥٥، طبع ايچ ايم سعيد).

### غیرسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، مرتد کے ساتھ نہیں

سوال: ...کسی مسلمان کاغیر ند ہب کے ساتھ کھا نا بینا جا تز ہے یانہیں؟ جواب: ...غیرمسلم کے ساتھ کھا نا بینا جا تز ہے، گر مرتد کے ساتھ جا ترنہیں۔ (\*)

### کیاغیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمزور ہیں ہوتا؟

سوال:...میرامسئلہ کچے یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پرکام کرتا ہوں، جہاں پرا کثریت مسلمانوں کی ہی کام کرتی ہے، گراس پروجیکٹ میں ورکروں کی وُ وسری بڑی تعداد مختلف قتم کے میسائیوں کی ہے، و وتقریباً ہر ہوُل سے بلاروک ٹوک کھاتے میں اور ہرفتم کا برتن استعمال میں لاتے میں، برائے مہر بانی شرعی مسئلہ بتا ہے کہ ان کے ساتھ کھانے چنے میں کہیں ہماراا بمان تو کمزور نہیں ہوتا؟

جواب:...اسلام چھوت چھات کا قائل نہیں، غیر مسلموں سے دوئی رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار وعاوات کو اُپنانا حرام ہے، لیکن اگر ان کے ہاتھ نجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالینا بھی جائز ہے۔ انخضرت مسلی القدعلیہ وسلم کے دسترخوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں! طبعی گھن ہونا اور بات ہے۔

### غیرمسلم کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز کھانا

سوال:... ہماری تمپنی کا باور چی بعنی رونی پکانے والا کا فر ہے، ہندو ہے، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کا فی ہیں لیکن پاکستانی مہت تھوڑے ہیں۔

جواب:..غیرمسلم کے ہاتھ کی ہوئی چیز کھا نا جائز ہے،بشرطیکہ اس کے ہاتھ پاک صاف ہول۔(۱)

(۱) ولا بياس بالذهاب اللي ضيافة أهل الدمة. (فتاوي عالمگيري ج ۵ ص ۳۴۷) ثيرُاءَنَ كَثِر عَ"٢ ص٣٣٠ش ب: وأمّا نجاسة بدنه فالحمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

(٢) لا تبجالسوا أهل القدر أي لا توادوهم ولا تبحابوهم . . . أن ابحالسة تشتمل على المؤاكلة والمؤانسة . . . الح.
 (المرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩ طبع دهلي).

(٣) وعنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه يقوم فهو مهم. (مشكوة ص:٣٤٥) وقبى المرقاة. من تشبه بقوم أي. من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في إلاهم والخير. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص. ١٣٣ طبع اصح المطابع، يمبئي).

(٣) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه فر ما نیل -

 (۵) وأنرل وقد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث وأجرى عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح: ا ص: ۱۹ اس.

(٢) صفيرهذا كاحواله فمبرا للاحظه فرما كين-

### چینی اور دُ وسرے غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیجہ کھانا

سوال: آچھ میں سے سے میں ایک ہات کھنگ رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بیشتر لوگ شوقیہ طور بر چائیز ریسے ہونئین میں کھنا کہ ہوتا ہے ہیں ایک ہات کہ حکے ایک رہے کہ جو کھانا وہ کھانے ہیں آیا وہ حلال ہوتا ہے یہ حرام؟ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جب س نے معمومات ہیں قریعہ چلا کہ یہ ہوئی والے نہ صرف جانو راپنے ہاتھ سے کا نے ہیں بلکہ بعض اوقات مری ہوئی مرغیاں بھی کا شدوسے تیں میں عرض ہے کہ کیا غیر مسلم کے ہاتھ سے کنا ہوا جانو رحلال ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب: ایسے ہوٹل میں کھانا نہیں کھانا چاہئے جہاں پاک ونا پاک، حلال وحرام کی تمیز نہ کی جاتی ہو۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے بشرطیکہ و داہل کتاب بھی ہوں ، اہل کتاب کے علاو دہاتی غیر مسلموں کا ذبیحہ حرام ہے۔

### مختلف مذابب كےلوگوں كااكٹھے كھانا كھانا

سوال: اگرسوآ دمی انتصے کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا چینی کے،اوران کوصرف گرم پانی ہے دھویا جاتا ہے، سوآ دمیوں میں ہیسائی، ہندو، سکھ، مرزائی ہیں۔ برتن ایک ؤوسرے ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر عیسائی، سکھ، ہندو، مرزائی کا برتن سمسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تو مسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے، تسومت اس سے پر ہیز کرتی ہے تو فوج میں انتشار ہیدا ہوسکتا ہے، یا فوجیوں کے دِل میں ایک ؤوسرے کے خلاف کوئی بات بین کھتی ہے۔

پیدا ہوسکتا ہے، یافوجیوں کے دِل میں ایک ؤ وسرے کے خلاف کوئی ہات بیٹھ کتی ہے۔
جواب:... غیر سلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، اور اس کے استعال شدہ برتنوں کو دھوکر استعال کرنے میں بھی مضا نقہ نبیں ۔ ہمارا دین اس معالمے ہیں بھی نبیس کرتا، البتہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ دو تی کرنے اور ان کی عادات واطوارا پٹانے سے منع کرتا ہے۔
(۵)

### برتن اگرغیرمسلم استعال کرلیس تو کیا کروں؟

سوال: آپ سے ایک مندع ض کرنا چاہتا ہوں، جواب اخبار میں دے کرسیٹنز و سلمان غیرملکیوں کا مسلمال

 <sup>(</sup>۱) ان ما اشتبه أمرة في التحليل والتحريم و لا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه و يحتمد رمرقة شرح مشكوة ح ٧
 ٣٤: طبع مكتبه امدادية ملتان).

<sup>(</sup>٢) لَا تحل ذبيحة غير كتابي من وشي ومحوسي ومرتد الح. (در مختار ج١٠ ص٣٩٨٠، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صفحه: ١٣٢ كاحاشية تمبراء ٢ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في او ابي المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهدا اذا لم يعلم سجاسة الأواني النخر (فتاوى عالمگيرى ح ٥٠ ص ٣٥٠). الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهدا اذا لم يعلم سجاسة الأواني النخر في الجلساس "ينسأيُها الَّذِين امَنُوا لا تتَجدُوا اليهُودُ وَالنَّصارَى أُولِيَآءً، بغضُهُمُ أَولِيَآءُ بَغض ... ويدل على وجوب البراءة من الكفار العداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة فاذا امرها بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم وغيرهم من الكفار بمنزلتهم . الخر (احكام القرآن للجصاص ح ٣ ص ٣٣٣، سهيل اكيدُمي، لاهور).

فرما کمیں، تاحیات دُعا گورہوں گا۔گزارش ہے کہ یہاں کے لوگ سور کا گوشت اور کئے کا گوشت مرغوب غذا کے طور پر ہے حد زیاوہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دیگر کورین کام کرتے ہیں، جبکہ کمپنی کامیس ایک ہی ہے، جن برتنوں ہیں وہ پایاتے ہیں، میرے برتن علیحدہ ہیں، مگر کوشش کے ہاو جود بھی پاکیزگ برقر ارنبیں رکھ سکتا ہوں، زبان کا بھی مسند ہے۔ بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو استعمال کر لیتے ہیں، اب روز روز تو برتن خریدے بھی نہیں جاسکتے کہ یہاں مہنگائی انتہائی حد تک زیادہ ہے۔ آ ہفر ما کمیں، ان ناگر برخ طالات ہیں کون ساتھ کر دول و فرمیر مطمئن رہ سکے، تاحیات دُعا گورہوں گا۔

جواب:... بیتو بہت اچھا ہے کہ آپ کے استعال کے برتن انگ ہیں ، اس پر تو نکمل پابندی ہونی جاہئے کہ ان کے نجس کھانے کے کسی ذرے کے ساتھ بھی آپ کے برتن ملوث نہ ہول۔ مثلاً جو چمچے ان کے برتن کے لئے استعال ہور ہاہے ، وہ آپ کے برتن ہیں استعال نہ ہو۔

و سے آپ کے خالی برتنوں کواگر وہ لوگ استعال کر لیتے ہیں (اگر چیان کوایہ نہیں کرنا چاہئے ،اور جہاں تک ممکن ہو،ای میں بھی احتیاط کرنی چاہئے ،اس کے باوجودا گروہ آپ کا برتن اُٹھا کر استعال کرلیس ) تو آپ دھوکراور پاک کر کےان کواستعال کر سکتے ہیں، پاک کر لینے کے بعد آپ کاخم برقطعاً مطمئن رہنا چاہئے۔ (۱)

### ایسے برتنوں کا استعمال جوغیر مسلم بھی استعمال کرتے ہوں

سوال:...جارے یہاں شادی اور ویگر تقریبات پرڈیکوریشن والوں ہے رجوٹ کیا جاتا ہے، دیگ کے لئے، پلیٹوں کے لئے، مجلیوں کے لئے، مجلیل میں لاتے ہیں اور دوسری قویس مثلاً: ہندو، بھتگی، عیسائی، بھیل وغیرہ بھی ۔ان لئے، جگ اور گلاس کے لئے، انہیں ہم لوگ بھی استعمال ہیں لاتے ہیں اور دوسری قویس مثلاً: ہندو، بھتگی، عیسائی، بھیل وغیرہ بھی ۔ان برتنوں کا استعمال ہمارے لئے کہاں تک درست و جائز ہے؟

جواب:...دحوکراستعال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نبیں۔<sup>(۲)</sup>

#### ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا

سوال:... یہاں'' اُمّ القوین'' میں ہر فدہب کے لوگ ہیں ، زیادہ تر ہند ولوگ ہیں ،اور ہوٹل میں ہند ولوگ کام کرتے ہیں ، اب ہم پاکستانی لوگوں کو بتا کیں کہ وہاں پر روٹی کھانا جائز ہے یانبیں؟ اُمید ہے جواب ضرور دیں گے۔ جواب:...اگر ہندوؤں کے برتن پاک ہوں اور ریجی اظمینان ہوکہ دوکوئی حرام یا ، پاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے تو ان

 <sup>(</sup>١) عن أبي ثعلبة الخشني انه قال. يا رسول الله أما بأرص أهل كتابٍ فنطبح في قدورهم ونشرت في آنيتهم، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء . . . (ترمذي ج ٢ ص ٢، بنات منا جاء في الأكل في آنية
الكفار).

 <sup>(</sup>۲) وقال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الفسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل
 الفسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنجاسة الأواني . الخ. (عالمگيري ح ۵ ص٣٤٠).

کی دُ کان سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔('

### ہندوکی بکمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے

سوال:...ہندو،مسلمان اگرآئی میں دوست ہوں اور ہندوجائز پیشہ کر تاہوا در ہندودوست،مسلمان دوست کو کھلا تا پرا تاہو تو کیامسلمان دوست کو ہندودوست کی چیزیں کھا نا پینا جائز ہے؟اگر جائز نہیں تو پھرمسلمان حرام کھانے کی وعیدوں ہیں شامل ہوگا۔ جواب:...ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ ہے ہوتو اس کی دعوت کھا نا جائز ہے۔

بھنگی پاک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے

سوال:...کوئی بھنگی اگرمسلمان بن کرکسی ہوٹل میں کھانا کھائے اور ہوٹل کے ما مک کو پینجبر نہ ہو کہ پیر بھنگی ہے ، کیا ہوٹل کے برتن یاک رہیں گے؟

جواب: ... بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں تواس کے کھانا کھانے سے برتن ناپاک نہیں ہوتے۔ (۳)

#### شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

سوال:...شیعہ کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا غلط؟ قرآن وسنت کی روشیٰ میں واضح فرمائیں۔نیز قادیانی کے گھر کا کھانا کھانا سیجے ہے یاغلط ہے؟

بعواب:...شیعوں کے گھر حتی الوسع نہیں کھا نا جا ہے ،اور قادیا نی کا حکم تو مرتد کا ہے،ان کے گھر جانا ہی وُرست نہیں ، نہ سی قتم کا تعلق۔ (")

#### شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیسا ہے؟

سوال: بنی مسلمان اور شیعه میں مذہبی طور پر کھمل اختلاف ہے، یعنی پیدائش ہے مرنے کے بعد تک تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایم نیات، اخلاقیت، از کان دینِ اسلام مختلف ہیں، تو شیعہ مسلک کے ساتھ دوئتی رکھنا کیسا ہے؟ جودوئتی رکھتا ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کی جائز ہے یائبیں؟ مسلمان کی جائز ہے یائبیں؟ مسلمان کی جائز ہے؟ ان کی خیرات جا ول روٹی دغیرہ کھانا حلال ہے یائبیں؟ مسلمان اپنی شادی ہیں ان کودعوت دے یائبیں؟ ان کودعوت کے یائبیں؟ مسلمان اپنی شادی ہیں ان کودعوت دے یائبیں؟ اگر شیعہ پڑوی ہوں تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ کیاان کی کی ہوئی چیز استعال کی جائے یائبیں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا ۲۰ ملاحظه فرما ئیں۔

 <sup>(</sup>۲) أهدى الى رجل شيئًا أو اضافه ان كان عالب ماله من الحلال فلا بأس به. (فتاوئ عالمگيرى ج. ۵ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتبجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنِ طَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" (هو د. ١٣ ١)، "يَــَايُّهَا الَّذِيْنِ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيُ وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآء ...الخ" (الممتحنة. ١).

جواب: بشیعوں کے ساتھ دوی اور معاشر تی تعلقات جائز نہیں ، اگر کہیں ان کی چیزیں کھانے کا موقع آجائے تواس میں کوئی حرج نہیں ، بشرطیکہ اطمینان ہو کہ وہ حرام یا نا پاک نہیں۔

#### عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کپڑے اور جھوٹے برتن

سوال:... میرے گھر میں ایک عیسائی عورت (جمعدار نی) کپڑے دھوتی ہے، یہ لوگ گندا کا منہیں کرتے ،شو ہڑل میں نوکر ہے اور بیوی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے ،کیااس کے دھوئے ہوئے کپڑ وں کومیرے لئے دوبارہ پاک کرنا ہوگا یا وہ اس کے ہاتھوں کے تابل استعمال ہوں گے، جبکہ میں بفضل خدا پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور کیا ان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا چاہئے یا کہ انہیں برتنوں کو دھوکر استعمال کرنا سیجے ہے؟

جواب:...اگر کپڑوں کو تین بار دحوکر پاک کرویتی ہے تو اس کے ڈھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں، وو بارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔غیرمسلم کے جموٹے برتنوں کو دھوکر استنہ ل کرنا تھے ہے۔ (\*\*)

### غيرمسكم كامدية بول كرنا

سوال :... یہاں پراکٹر غیر مسلم ہندو، عیسائی ،سکھ وغیرہ رہتے ہیں ،لیکن جب ان میں ہے کسی کا کوئی تہواریاا در کوئی دن آتا ہے تو یہ حضرات کوخوشی میں کچھ مشروبات اور دیگراشیاء وغیرہ نوش کرنے کے لئے دیتے ہیں ، کیاا ہے موقع پر ان کا کھانا پینامسلمانوں کے لئے دُرست ہے یانہیں؟

جواب:..غیرمسلم کامدیقبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ ناپاک نہ ہو۔ (۵)

### غيرسكم كي امداد

#### سوال:...ایک غیرمسلم کی مدوکرتا اسلام میں جائز ہے؟ میرے ساتھ کچھ ( کرچین ) عیسائی ندہب کے لوگ کام کرتے

(١) قبال بعالى. "وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" (هود ١١٣)، "يَسَأَيُهَا الْذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوْكُمْ وَعَدُوْكُمْ النَّارُ" (هود ١١٣)، "يَسَأَيُهَا الْذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوْكُ وَعَدُوْكُمْ أَنَ الْحَقِّ الله الله المعتجنة ١).

(۲) ولا باس بطعام انجوس كله إلا الذبيحة فان ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى الأكل مع انجوسى ومع غيره من أهل الشرك انه هل يحل أم لا وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا باس به وأمنا الدوام عليه فيكره، كذا في انحيط. (عالمگيرى ج ۵ ص ١٣٣٠). أينضًا فلا توكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيرى ج:۵ ص ٢٨٥٠).

(الفصل الأوّل في تطهير الانجاس) ما يطهر به النحس عشرة (منها) الغسل يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل ماتع
 طاهر ... وازالتها ان كانت مرثية بازّالة عينها وأثرها ان كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج ا ص: ا ٣).

(٤١) ص:٥١ كاحاشية بمراء ٢ ملاحظة فرماتين

(۵) وأهل اللمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين، لأبهم الترموا أحكام الإسلام فيما يرجع الى المعاملات. (فتاوي عالمگيري ج:٣ ص:٥٠٣، طبع بلوچستان). ہیں، جوا کٹر و بیشتر مجھ سے مالی امداد کا تقاض کرتے ہیں، بیامداد بھی بطور قرض ہوتی ہے، بھی وہ روپیہ لے کر واپس نہیں کرتے ، ایک صورت میں کیاواقعی مجھے مدد کرنا جاہئے؟

جواب:..غیرمسلم اگرید؛ کا مختانی جواوراپ اندر مدد کرنے کی سکت ہوتو ضرور کرنی جاہئے ،حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہواچھی بات ہے،البتہ جو کا فر ،مسلم نو ں کے رہے آزار بول ،ان کی اعانت و مدد کی اجازت نہیں۔ ( )

### غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تغییر میں مدد کرنا

موال:...اسلام میں اس چیزگ تنج اُش ہے کہ مسلمان «سرات اقلیتوں وگر جایا مندروغیرہ بنانے میں مدودی، اوراس قسم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ اس کوغیر متعضبانہ روبیہ اور اقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے، گو کہ اسلام میں غیر مسلموں کو ذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن ان کی حوصل افزائی کرنا کباں تک ٹھیک ہے؟

چواب:..اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو مذہبی آ زادی ہے، تمراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیلات فقد کی کتابوں میں (۲) درخ ہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی آ زادی مسلمانوں کی مذہبی ہے عزتی کی حد تک نہیں پہنچنی جا ہے، اللہ تعالی مسلمانوں کوائیان وعقل نصیب فرمائیں۔

### مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرسلم کاخون دینا

سوال: ... کی مسلمان کی جان بچائے کے لئے کسی غیرمسلم کا خون دینا جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: ... جائز ہے۔ (")

#### غیرمسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟

سوال:...آیا غیرمسلم کاخون مسلمان کے لئے جائز ہے؟ خواہ کس طرح بھی ہو۔ یاغیرمسلم کومسلمان کاخون دیا جاسکتا ہے؟ جواب:...انسانی جان کو بچانے کے لئے خون کا عطیہ ضرور دینا جا ہے ۔ اور اس میں مسلم وغیرمسلم ک کوئی تمیز نہیں ۔مسلم ن

(۱) ولا بناس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو يعيدًا، محاربًا كان أو ذيًّا وأراد باعارب المستأمن، وأما اذا كان غير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كدا في اغيط. (عالمگيري ج ۵ ص.٣٢٤، طبع بلوچستان).

(۲) تفصیل کے لئے الاحظہ ہو: عالمگیری ح ۵ ص ۳۳۷، شامی ح ۲ ص ۲۰۲، هدایة ج.۲ ص ۵۹۷، البحر الرائق ج ۵ ص ۱۷۷. البحر الرائق ج ۵ ص ۱۷۷.

(٣) ولا يجوز احداث بِيعَة ولا كيسة في دار الإسلام لقوله عليه السلام لا خِضَاء في الإسلام ولا كيسة والمراد إحداثها وال يجوز احداثها والكنائس القديمة أعادوها . ولهذا في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخالفها اللخ. (هداية ح٣٠ ص ٥٩٤، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وحوزه في البهاية بمحرم اذا أخبره طبيب مسلم، ان فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم مقامه. (ردّ انحتار على الدر المختار ج: ٧ ص: ٩ ٣٨، طبع ايج ايم سعيد). کا خون غیرمسلم ( ملکی شبری ) کواورغیرمسلم کامسلمان کودینا جائز ہے۔ (۱)

### مربذون كومساجدت نكالنے كاحكم

سوال:...اگر کوئی قادیانی، ہماری مسجد میں آ کر الگ ایک کونے میں جماعت ہے الگ نماز پڑھ لے، کیا ہم اس کواس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد میں اپنی مرضی ہے نماز پڑھے؟

جواب: کسی غیرمسلم کا ہماری اجازت ہے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرتا سیح ہے۔نصاری نجران کا جو وفعہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تھا ، انہوں نے مسجد نبوی (علی صاحبہ الف الف صلوة وسلام ) میں اپنی عبادت کی تھی۔ بیتھم تو غیرمسلموں کا ہے۔ کیکن جو مخص اسلام سے مرتد ہو گیا ہو، اس کوکسی حال میں مسجد میں داخلے کی اجازت نبیں دی جاستی۔ اس طرح جو مرتد اور زند لی اپنے کفر کو اسلام کہتے ہوں (جیسا کہ قادیانی ،مرزائی )ان کوبھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

#### بنوں کی نذر کا کھانا حرام ہے

سوال:... ہندوؤں کے نہواروں پر'' پرشاد'' نام کی خوراک تقتیم کی جاتی ہے،جس میں پھل اور کیے پائے کھانے بھی ہوتے ہیں،اور بیخوراک مختلف بتوں کی نذر کر کے تقتیم کی جاتی ہے،اس کوبعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ازراہ کرم! بنا ہے کہ بیمسلمانوں کے لئے مطلق حرام ہے یا جا تزہے؟

جواب:...بتوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیزشر عأ حرام ہے بھی مسلمان کواس کا کھانا جا ئزنبیں۔

(۱) گزشتهٔ صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ملاحظه بو ب

 (٢) قبال ابن اسحاق: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصارى نجران بالمدينة . . . قال لما قدم وقد نجران عـلـي رسول الله صلى الله عليه وسلم دحلوا عليه مسحده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد النباس منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دعوهم" فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. (راد المعاد في هدي خير العباد ح ٣ ص ٢٢٩، طبع مؤسسة الرسالة بيبروت). فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحصرة المسلمين وفي مساجدهم أيضًا اذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتبار ذلك. (زاد المعادج:٣ ص:٩٣٨، طبع بيروت).

 "إنَّـــهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ . . " قمنع الله المشركين من دحول المسجد الحرام نصًّا، ومنع دحوله سائر المساجد تعليـــلا بالنجاسة بوجوب صيانة المسجد من كل بجس وهذا كله ظاهر لا خفاء فيه. (أحكام القرآن لمفتي محمد شفيع ج: ٣ ص ٩٠٢). أيضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والبظائر مع شرحه للحموي ٢٠٥ ص ٢٣٩٠) والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي. (أيضًا ج١٠ ص١٦ ٢٩)، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) - "إِنْهُمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ . . . وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ". (البقرة:٣١). وكذلك حرر عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح عللي غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأرلام ونحو دلك مما كانت الجاهلية يتحرون له. (تفسير ابن كثير ح: ١ ص ١ ٣ ٣) . پس تذركرون برائ اور وجائز تيست كه نذرع وت است - (ارشاد الطالبين از قاصى ثناء الله بانى بتى ص ١٨٠).

### غیرمسلم اورکلیدی عہدے

سوال:...ا يك كروه كبتا بك: "كافر كوكافرنه كبو" كياان كايةول دُرست ب؟ جواب:... قرآن كريم نے تو كافرول كوكافر كہا ہے!

سوال:...کیااسلامی مملکت میں کفار و مرتدین اسلام کوکلیدی عہدے دیئے جاسکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوتو میہ بتا ہے کہ
ان لوگوں کے اسلامی مملکت میں کلیدی عہد وں پر فائز ہونے کی صورت میں اس اسلامی مملکت پر کیا فرائض عاکد ہوتے ہیں؟
جواب:...غیر مسلموں کواسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز کرنا ہیمی قرآن ممنوع ہے۔

### غيرمسكم ياباطل مذبب كوسلام كرنا ياسلام كاجواب دينا

سوال:...غیر سلم یا کسی باطل ند به سے تعلق رکھنے والے سے سلام کرنا اور اس کا جواب وینا وُرست ہے یا نہیں؟ جواب:...غیر سلم کوسلام نہ کیا جائے۔ اگر کرنا ناگزیر بہوتو فرشتوں کی نیت کرلے۔

### جس كامسلمان بونامعلوم نهبو،ا يصلام نهرك

سوال:... یہاں پر بیمعلوم بی نہیں ہوتا کہ کون فخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے، کیونکہ ہندو،
عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ایک بی باس اور ایک بی انداز ہے۔ علاوہ چند اِنسانوں کے جن کی وضع قطع ہے بی معلوم
ہوتا ہے کہ بیمسلمان ہیں یا ٹوپی وغیرہ پہننے ہے، تو کیامشتر کہ اور مشکوک حالت ہیں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟
جواب:... جس شخص کے بارے ہیں اظمینان نہوکہ مسلمان ہے، اسے سلام نہ کیا جائے۔ (\*\*)

### غيرمسكم أستاد كوسلام كهنا

سوال:...اگراُستاد ہندو ہوتو کیااس کوالسلام علیکم کہنا جا ہے یانہیں؟

(1) "قُلُ يَانَّهَا الْكَفِرُونَ" (الكافرون: ١).

(٢) "يَسَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَجِذُوا الْيَهُوَدُ والنُصَارَى أُولِيآءَ" (المائدة ١٥). "يَسَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَجِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُولِكُمُ ...المخدولين المُنوا لَا تَتَجِذُوا بِطَانَةً مِّنَ دُولِكُمُ ...المخدولين المسلمين من العمالات والكتبة. (احكام القرآن للجصاص ج٢٠ ص ٢٠٤ ص ٢٠٥ طبع مكتبة دارالعلوم كراچي.

(۳) فالا يسلم ابتداء على كافر لحديث "لا تبدؤا اليهود ولا النصاري بالسلام، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى أضيقه". رواه البخاري. (در مختار ج ۲ ص ۱۲)، طبع ايج ايم سعيد كمپني).

(٣) ولو سلم على من لم يعرفه، فبان ذميًا استحب أن يسترد سلامه، بأن يقول: استرجعت سلامي، تحقيرًا له. (مرقاة شرح مشكونة ج:٣ ص:٥٥٧، طبع بمبئي).

جواب:..غيرمسلمون كوسلام نبين كيا جاسكتا-<sup>(1)</sup>

سوال:...مباح علوم میں غیر مسلم اساتذہ کی شاگر دی کرنی پڑتی ہے، وہ اس علم میں اور عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور جیسا کہ رسم وُنیا ہے، شاگر دہی سلام میں چیش قدی کرتا ہے، تو ان کوکس طرح سلام کے تسم کی چیز سے مخاطب کر ہے؟ مثلاً: ہندوؤں کو '' نمستے''، یا عیسائیوں کو'' گڈ مارٹنگ' کے یا پچھ نہ کے اور کام کی بات شروع کر دے۔ راہ چلتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام وُ عاکے یاس ہے گزرجائے؟

'' جواب:..غیر مسلم کوسلام میں پہل تونہیں کرنی جائے ،البتۃ اگروہ پہل کرے تو صرف ''و عسلیک'' کہدوینا جائے ، لیکن اگر بھی ایبا موقع پیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہدویا جائے: '' آپ کیے ہیں؟''' آ ہے ،آ ہے! مزائ تواجھے ہیں''' خیریت تو ہے' وغیرہ ، سے اس کی دِل جوئی کرلی جائے۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا رَزہے

سوال:... ہارے محلے کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد بہ آواز بلند زب العالمین کو مخاطب کر سے صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دُعا کیں ماتی جاتی ہیں۔اب ہماراایک' بہائی' ووست ہے،وہ کہناہے کہ دُعا کیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ سبب کے لئے ماتی جا ہمیں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...غیرمسلموں کے لئے ایمان دہدایت کی دُعا کرنی جا ہے۔

نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جا ترنہیں تھی

سوال: ...سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کا فرہوجائے اور اس حالت میں مرجائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئی ، جس کا اخباروں میں بہت چرچا ہوا ہے۔ بھارت کی مشہور قلمی ایکٹریس بڑس جو پہلے مسلمان تھی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کر لی اور شادی کے ساتھ ہی اس نے قد بب بھی بدل و یا اور ہندو قد ہب کا نام نر ملا رکھا ، اور با قاعدہ پوجا یا شادا کرتی تھی اور اس حالت میں مرگئی ، اور اس کی با قاعدہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کیا گیا اور ہندو دک نے اس کی جت بنائی اور اپنی پوری پوری رُسوم ادا کی جیں ۔ آپ خود سوچیں کہ اس کی نماز جنازہ کیے اور کس طریقے سے ادا ہو کئی تھی ؟ اور کیا یہ اسلام کے ساتھ ایک قدا کے لئے اس کا جواب ویں ، کیونکہ ہم

<sup>(</sup>١) وفي شوح البحاري للعيني في حديث: "أي الإسلام خير؟ . . . قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر. (درمختار ج٠٢ ص:٢١٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فالايسلم ابتداءً على كافر لحديث: "لا تبدؤا اليهود ولا النصاري بالشلام. " ولو سلم يهودي. على مسلم فلا
 بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك". (الدر المختار ج٠٢ ص. ٢١٣).

 <sup>(</sup>۳) ولو دعی له (أی لذمی) بالهدی، جاز\_ لأنه علیه السلام قال: "اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون" گذا فی التبیین. (فتاوی عالمگیری ج:۵ ص:۸ ۲ مطبع بلوچستان).

پاکستانیوں پراس خبر کا گہرااٹر ہواہے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔

جواب:..غیرمسلم کا جنازہ جائز نہیں، اور مرتد تو شرعاً واجب القتل ہے، اس کا جنازہ کیسے جائز ہوگا؟ آپ نے سیح کھا ہے کہ جن لوگوں نے نرگس مرتدہ کا جنازہ پڑھ ،انہوں نے اسلام کا غداق اڑایا ہے ،استغفراللہ!

### شرعی أحکام کے منکر حکام کی نماز جناز وادا کرنا

سوال:...جو حکام شریعت مطبر ، ک قربین کے مرتکب بول توسور و مائد و پار ہ: ۲ ، آیت نمبر : ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۵ ک زوے ایسے حکام کی نماز جناز و پڑھائی جاسکتی ہے یا بغیر نماز کے دفن کرنا جاہیے ؟

جواب:...جومخص کسی شرع تھم کی قبین کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے۔ اس کی تمازِ جناز ہبیں، کیونکہ نمازِ جناز ہمسمان کی ہوتی ہے۔ (\*\*)

### غیرمسلم کے نام کے بعد "مرحوم" کیھنا ناجائز ہے

سوال:... جب کوئی ہندویا غیر مسم مرجاتا ہے تو مرنے کے بعد اگراس کا نام لیا جائے تواہے'' آنجمانی'' کہتے ہیں الیکن میں نے بعض کتابوں میں ہندوؤں کے آگے افظ' مرحوم' دیکھا ہے، کیا بیہ جائز ہے؟ اور لفظ' مرحوم' کی وضاحت بھی فرمادیں۔اللہ آپ کو جزائے خیردےگا۔

جواب:...غیرمسلم کومرنے کے بعد ' مرحوم' 'نہیں لکھنا چاہئے '' مرحوم' کے معنی ہیں کہ اللہ کی اس پررحمت ہو۔اور کا فر کے لئے دُعائے رحمت جائز نہیں۔ (۵)

### غيرمسكم كوشهبيدكهنا

#### سوال:...عرض خدمت ہے کہ ملک بھر میں کم مئی کے روز مز دور دن کا عالمی دن منایا گیا، جو ہرسال'' شکا کو کے شہید دن'

(۱) "وَلَا تُنصَلَ عَلَى أَحدٍ مِّنَهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ على قَبْره . الح" (التوبه: ٨٠). أيضًا أمر الله تعالى رسوله صلى الله على وسلم أن يسرأ من المنافقين، وألا يصلى على أحد منهم اذا مات، وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتنوا علينه، وهندا حبكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج.٣ ص. ٣٢٥، طبيع كوئته). أيضًا: وشرطها ستة إسلام الميت وطهارته (قوله وشرطها) أي شرط صحتها (قوله إسلام الميت) أي ولو بطريق التبعية لأحد أنويه إلخ. (ود المحتار مع الدر المحتار ج.٢ ص ٢٠٠، مطلب في صلاة الجنازة).

(٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرص عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه ... ويحبس ثلاثة أيام،
 فإن أسلم، وإلّا قتل. وفي الحامع الصغير المرتد يعرض عليه الإسلام حرًا كان أو عبدًا فإن أبي قتل الخ. (هداية ج ٢ ص ٢٠٠).

(٣) الاستهراء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه اكبر ص. ٢١٥).

(١٧) الينبأحواله نمبرا طاعظه بور

(۵) "مَا كَانَ لَلنَّبِي وَالَّذِينَ امْهُوآ أَنْ يُسْتَعْفَرُوا لَلْمُشْرِكَيْنِ وَلُو كَانُو أُونِي قُرْبِي الآية. (التوبة ١١٣).

کی یادیس منایاجاتا ہے۔اس موقع پر ملک بھر میں سرکاری چھٹی تھی۔''شکا گو کے شہیدوں'' کی یادیس جلے منعقد ہوئے ، اخبارات اور فرائع البلاغ کے اداروں کی طرف ہے''شکا گو کے شہیدوں'' و خراج تحسین پیش کیا گیا، یہ ہرسال ہوتا ہے اور ہور ہا ہے (شاید ہوتا ہی رہے)۔اس ناچیز کی رائے میں بیدن'' اسلامی جمہوریہ پاکتان' بھی منا ناسرا سرغاط ہے، شم تو یہ ہے کہ اس دن امریکہ کے شہرشکا گو میں صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جو غیر سلم نئے ) لفظا'' شہید'' ہے مخاطب کر کے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا میں صدی پہلے مارے جانے والے مزدوروں کو (جو غیر سلم نئے ) لفظا'' شہید'' ہے جان کا جواب تو وہ دھزات و سے میں گرون غیر سلموں کو '' شہید'' کہتے جیں ۔ کیکن افسوں تو تب ہوتا ہے جب بید حضرات اپنے تو می ہیروؤں کو یکس نظر انداز کر دیتے ہیں، نیچوسلطان'' حیور عین 'مسیدا جھٹے ہیں، لیکن تمارے نزد کیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سات میں ایس ہونا تو نہیں جا ہے گرایسا ہور ہا ہے، کیوں؟ بیس آپ کی معرفت اہل وانش و گوار نہیں کرتے ۔'' اسلامی جمہوریہ پاکستان' بھی ایس ہونا تو نہیں جا ہے ،گرایسا ہور ہا ہے، کیوں؟ بیس آپ کی معرفت اہل وانش و علی میں آپ کی معرفت اہل وانش و علی سے یہ یہ چھنے کی گھتا نی کر رہا ہوں، اُمید ہے کہ آپ اپنے کالم کے ذریعے اس مسئے کی جانب اَر باب اختیار کی تو جہ مبذول کرائیں گے بشکریہ!

جواب:...غیرمسلم کو' شہید' کہنا جا تزنبیں' باتی یہال کے اہلِ عقل ودانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ہمارے '' اسلامی جمہوریہ' میں کیا پچھنیں ہور ہاہے؟ اوراب تو پُر ائی کو پُر ائی سجھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

### غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُ عاو اِستغفار کرنا گناہ ہے

سوال:...آج دئی کے ٹی وی اشیشن پر آئیشل پر وگرام اندراگا ندھی کی آخری رُسومات دِکھائی جار ہی تھیں تو ایک ہات جوزیرِ غور آئی وہ یہ کہ سور و فاتحہ کی تلاوت نی گئی، ہم چونک گئے کہ وہاں پر ہندووں کی کتاب گیتا پڑھی جار ہی تھی اور وُوسری طرف تلاوت قر آن کریم پڑھی جار ہی تھی ،اورسامنے چت جل رہی تھی ،لبندا ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تغییمات کی روشن ہیں مطلع فرما کیں کہ غیر فدہب کی میّت پرقر آن کریم کی آیات پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...غیرسلم کے لئے نہ دُعاواستغفار ہے، نہ ایصال تُواب کی تنجائش ' بلکہ جان ہو جھ کر پڑھنے والا گنا برگار ہوگا۔

### غيرسلم كمرني ير"إنَّا للهِ وَإِنَّا اللهِ وَاتَّ اللهِ وَاجْعُونَ" يرْ هنا

سوال:...جس طرح انسان مسلمان كمرني بر"إنَّ الله وَإِنَّ إِلَيْهِ وَاجِعُون "وَعَا مَيْكُمات بِرْحِتْ بين، كياوَعا مَيْكلمات

(١) الشهيمة. هو كل مكلف مسلم طاهر .. الخ. (درمحتار) وفي شرحه (قوله مسلم) أما تكافر فليس بشهيد وان قتل ظلمًا. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص ٢٣٤٠، باب الشهيد).

 <sup>(</sup>٢) "مَاكَانَ لِللَّهِيِّيِّ وَاللَّذِيْنَ الْمُنْوَا أَنْ يَّسْتَغْفَرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوّا أُولِي قُرْبِي . الآية والتوبة ١١٣). "وهاكان السِخْفَارُ إِبْرِهِيْمَ لِآبِيْهِ الّا عَنْ مُوْعِدَةٍ وُعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوَّ فَهِ تَبْرُأُ مَنْهُ . إلح (التوبة ١١٣). والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر . إلح. (درمحتار ح: ١ ص: ٥٢٣ ، ٥٢٣).

غيرمسكم سے تعتقات

غیرسلم کے مرنے پر پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص میہ کہے کہ:'' بیدؤ عاہر مخص کے لئے پڑھی جاسکتی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا غیرمسلم ،کوئی یہ کہے کہ میں اس چیز کونبیں مانتا کہ بیدؤ عاصرف مسلم کے لئے ہی پڑھی جائے''اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا جواب حدیث کی رُ وسے بعنی حدیث کے تحت دیا جائے۔

جواب:...ميرے علم ميں نبيس كەسى كافرى موت پر"إنَّ اللهِ وَإِنْتَ إِنْيَهِ دِ اجعُونَ "پرُصَّ بَيْ ہو،قر آنِ كريم ميں اس وَعا كا پڑھنا مصیبت کے وقت بتایا گیا ہے، اگر کو نی شخص کسی غیرمسلم کے مرنے کوبھی اپنے حق میں مصیبت سمجھتا ہے تب تو واقعی اس وُ عا کو پڑھے، گرحدیث شریف میں توبیہ کے فاجر کے مرنے سے اللہ کی زمین اور اللہ کے بندے راحت یاتے ہیں۔

جہنم کےخواہش مند تھخص سے تعلق ندر کھیں

سوال:...جارے دفتر کے ایک ساتھی نے ہاتوں ہاتون میں کہا کہ:'' جہنم بڑی مزیدارجگہ ہے، وہاں بوٹیاں بھون کرکھا نمیں کے 'ہم سب نے کہا کہ پیکلمہ بکفر ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے تمام پیغیبراس لئے بینچے کہ سلمانوں کوجہنم سے بچایا جائے ، کیونکہ ا حادیث کی رُو سے جہنم بہت یُراٹھکانا ہے،جس کا تصور بھی محال ہے۔اس طرح کے جملے سے اللہ اور رسولوں کی نفی ہوتی ہے جو کہ کفر کے متراوف ہے، ليكن موصوف كمنے لگے كه: " مجھے تو وہيں (جہنم) جاتا ہے، اس لئے پہند ہے" ہم نے كہا كه: مسلمان تو اليي بات نداق ميں بھي نہيں كرسكتا، انتهائي كنابهكار بهي الله ي رحمت كي أميد ركهتا ہے، تنهيں ايسے كلمات كہنے پر الله ہے معافی مانكني جاہئے اور توبہ و استغفار كرنا جائے۔ ہم جب بھی ان سے پہ کہتے ہیں تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ:'' میں نے تو وہیں جانا ہے (جہنم میں)'' یہ بات ہوئے کافی دن ہو گئے اور ہم سب کے بار بار کہنے کے باوجود ووٹس ہے مس نبیں ہوتا، حالا نکدا ہے بہت پیار ہے، آرام ہے، تمام قر آنی آیات اورا حادیث کا حوالیددیا ہیکن و وہنس کرٹال دیتا ہے۔اب یو چھنا ہے ہے کہ ہماراا بیے مخص ہے کیسا برتا ؤہونا جائے جمسلم والا یاغیرمسلم والا؟ لیعنی اسلامی طریقے سے سلام کرنا، جواب دینا۔

جواب: "سكسي مسلمان كے لئے جواللہ تعالی اوراس كے رسول صلی اللہ عليہ وسلم پر ايمان ركھتا ہو، ايسي باتيس كہنے كی تنبي نہیں، آپ اس مخص سے کوئی تعلق نہ رکھیں ، نہ سلام ، نہ دُ عا ، نہ اس موضوع پر اس سے کوئی بات کریں۔

> کیامسلمان غیرمسلم کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال:..غیرمسلم، ہندویامیگواڑ ، بختی کےمردے کومسلمانوں کا کا ندھادینایاساتھ جانا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "أَلَّذِينَ إِذَا أَصِيَتُهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُواْ اتَّا لِلَّهِ وَاتَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ" (البقرة. ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) عمل ابي قتادة أنه كان يحدث ال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عليه بجبازة فقال: مستريح أو مستراح منه، فقالوا يا رمسول الله! منال الممسترينج والممستراح منبه فقال: العبد الموامن يستريج من نصب وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. متفق عليه. (مشكوة ص. ١٣٩، باب تمني الموت).

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الخلاصة ولو قال باتودرووز قروم ليكن اندرنيا يم! كفر. (الفتاوي التاتار خانية ج: ٥ ص. ١ ٣٠٠).

جواب:...اگران کے ندہب کے لوگ موجود ہوں تو مسلمانوں کوان کے جنازے میں شرکت نبیں کرنی جا ہے۔<sup>(۱)</sup>

# غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنااور قبرستان جانا

سوال: ... کیا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے اور مسلمانوں کے قبر ستان میں جانا تھے ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم کسی جنازے میں یا قبر ستان میں جاتا ہے تو میرے نز دیک تھے نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم تو نا پاک ہوتا ہے اور اگروہ پاک جگہ جائے تو وہ بھی نا پاک ہوجاتی ہے، اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک اور صاف رہے اور جو تحق کلمہ کوئیں بعنی مسلمان نہیں ہوتا، وہ یا کے نہیں ہوتا۔

جواب:...کوئی غیرمسلم،مسلمان کے جنازے میں شرکت کیوں کرےگا؟ ہاتی کسی غیرمسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان نا پاک نہیں ہوتا، ''اور غیرمسلم پر ہمارے ند ہب کے جائز اُ حکام لا گوہی نہیں ہوتے۔

# غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

سوال:...کیاایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاسکتا ہے؟ جواب:...غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا ترنبیں۔

#### مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنانا

سوال:... کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسکے میں کہ کسی کا فر کا مسلمان کے قبرستان میں وفن کرنا تو جا ئزنہیں، لیکن مسلمانوں کے قبرستان کے متصل ان کا قبرستان بنانا جا ئز ہے یا کہ ؤور ہونا چاہے؟

جواب:...ظاہر ہے کہ کافروں، مرتد وں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتا حرام اور تا جائز ہے، اس طرح کافروں کے مسلمانوں کے قبرستان ایک نہ ہوجا کیں۔کافروں کی قبریں مسلمانوں کے قبرستان ایک نہ ہوجا کیں۔کافروں کی قبریں مسلمانوں کی قبروں سے دُورہونی چاہئیں، تا کہ کافروں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبر سے دُورہو، کیونکہ اس ہے بھی مسلمانوں کو تنظیف بہنچے گی۔

<sup>(</sup>١) ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة . ..الخ. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٢١، طبع رشيديه، كوئله).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١ ٢٩، الفن الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأن الموضع الذي فيه الكافر تنرل فيه السخطة واللعنة، فينزه قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج. ١ ص: ٩ ١٣)، طبع ايچ ايم سعيد).

# ابلِ كتاب ذمي كاحكم

سوال: .. (سوال حذف كروياميا)\_

جواب: ... جوغیر مسلم حضرات کی اسوامی مملکت میں رہتے ہوں وہ خواہ اٹل کتاب ہوں یا غیر اٹل کتاب ، انہیں'' ذی'' کہا
جاتا ہے۔'' ذمہ' عبد کو کہتے ہیں، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عبد ہے کہ ان کی جان و مال اور عزّت و آبر و کی حفاظت کی جائے گی،
اس سے وہ'' ذمی' یا'' معاہد'' کہلات ہیں۔' تس اہل ذمہ کے حقوق یک س ہیں تمر اہل کتاب کو وو خصوصیتیں حاصل ہیں: ایک بیدان
کا ذبح مسمان کے لئے حلال ہے، اور ' وسری بید کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان کا رشتہ از دواج جائز ہے۔ غیر اہل کتاب کا نہ
ذبح حلال ہے، شان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ ('')

<sup>(</sup>١) الذمي هو المعاهد من الكفار، لأنه أو من على ماله و دمه و دينه بالجزية. (قواعد الفقه ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٢) "وَطَعَامُ اللَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتبَ جلَّ لَكُمْ . (يعنى دبائحهم) ... وَالْمُحْصَنتُ مِنَ الْمُؤْمَنْتِ وَالْمُحْصَنتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتبَ وَالْمُحْصَنتُ مِنَ اللَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتبَ ... الخـ" (المائدة: ٥، تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٤٨)، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وأيضًا ولا تحل ذبيحة غير كتابي ألح. (فتاوى شامي ج ٢ ص:٢٩٨، طبع ايچ ايم سعيد). ومنها: ان يكون مسلمًا او كتابيًا فلا توكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:٥ ص:٢٨٥، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوانية بالإجماع (وفي الشامية) ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده. (ردّ المتارج:٣٠ ص:٣٥).

# عقبدة فتم نبوت ونزول حضرت عيسلى عليه السلام

سوال: ... جعزت عيلى عليه السلام كب آسان عنازل مول مح؟

جواب: ...قرآن کریم اورا حادی خطیب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کو قیامت کی برای نشانیوں میں شارکیا
گیا ہے اور قیامت سے ذرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خبر دی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کامعین وقت نہیں بتایا گیا کہ فلاں صدی
میں آئے گی ، ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت بھی معین نہیں کیا گیا کہ وہ فلاں صدی میں تشریف لا تمیں گے۔
قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: '' اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم
اس میں ذرا بھی شک مت کرو' (سورہ زفرف)۔ بہت سے اکا برصحابہ و تابعین نے اس آیت کی تفییر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے ، حافظ ابن کیٹر کھسے ہیں:

'' یہ تغییر معفرت ابو ہر رہ ہ ، ابن عبال ، ابوالعالیہ ، ابومالک ، عکرمہ ، حسن بھری ، قاد ہ ، منحاک اور دیگر معفرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر احادیث وار و ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیمی علیہ السلام کے قیامت سے قبل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔''(۱)

(تغييرابن كثير ج:٣ ص:١٣٢)

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشادُ قل کرتے ہیں کہ:

"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيْتُ لَيُلَةً أُسُرِى بِى إبْرَاهِيْمَ وَمُوسْلَى وَعِيْسْلَى، قَالَ: فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَهُمْ إلى إبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى بِهَا، فَرُدُوا أَمْرَهُمْ إلى إبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِى بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى عِيْسْلَى، فَقَالَ. آمًا وَجَبَتُهَا بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى عِيْسْلَى، فَقَالَ. آمًا وَجَبَتُهَا

 <sup>(1) &</sup>quot;زَانَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تُمُتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ . . الخ" (الزخرف ١١٠).

<sup>(</sup>٢) ا الركي الله المالية وأبى المالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وعيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول هريرة وابن عباس وأبى العالمية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وعيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا." (ابن كثير ج: ٣ ص: ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه).

فَلَا يَعُلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَالِكَ وَفِيْمَا عَهِدَ إِلَى وَبِيْ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَلْطِيبُهَانِ فَإِذَا رَآبِى ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهَلِكُهُ اللهُ حَتَى اَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَقُولُ: يَا مُسُلِمٌ ا إِنَّ تَحْتِى كَافِرًا فَتَعَالُ فَاقَتُلُهُ، قَالَ: فَيَهَلِكُهُمُ اللهُ ثُمَّ يَوْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمُ وَأَوْطَانِهِمُ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَخُوجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، فَيَطُونُ وَلَا يَمُونُ وَهَا جَنْ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادَهُمُ مَنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ، فَيَطُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ عَلَى مَاءٍ إِلّا شَرِبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَهُمْ مِن عُلَى عَاءٍ إِلَّا شَوبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَعْلَى مَاءٍ إِلَّا شَوبُوهُ، ثُمَّ يَرُجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَعُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْلَى مَاءٍ إِلَّا اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا عُلِلَ الللهُ عَنْ وَجَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ وَلَا لِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلُ إِلَّ فَالِكَ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلُ اللّهُ عَنْ وَجَلُ إِلَى فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ:... "شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسی (علیم)
الصلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپی میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم
علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں ۔ پھرموی علیہ السلام ہے بوچھا گیا، انہوں
نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھرحضرت عیسی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک
وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے آب کا مجھے سا کیے عہدہ کہ قیامت سے پہلے جب و جال
نظے گا تو میں اس کوتل کرنے کے لئے نازل ہوں گا، وہ مجھے دکھے کراس طرح تیسیسہ تھات ہے، پس
اللہ تعالیٰ اس کومیرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک شجر وجر بھی پکارا نھیں گے کہ اے مسلم! میرے پیچھے
کا فرچھیا ہوا ہے، اس کوتل کردی۔

قبل دچال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے۔ اس کے پچھ وصے بعد یا بھوج کا بھوگا ہے ان کے جی جس بھر اللہ تعالی ان پر یکبارگ موت شکایت کریں گے، پس اللہ تعالی ان پر یکبارگ موت طاری کردیں گے، پس اللہ تعالی بارش نازل فرما کیں گے جوان کے اجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا جھوسے بی عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو جوان کے اجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا جھوسے بی عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی ،جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک دن میں یارات میں کی وقت اس کا وضح حمل ہوجائے۔"

حضرت عیسی علیہ السلام کے اس ارشاد سے جو آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے نقش کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

سوال:...نيزآپ كى كيا كيانشانيان دُنيا پرظا بر ہوں گى؟

جواب:..آپ كن مانے كے جووا قعات ، احاديث طيب من ذكر كئے گئے ہيں ، ان كى فهرست خاصى طويل ہے ، مخقر أ:

اندآپ سے پہلے معرت مبدى كا آنا۔

الله :... آپ کا عین نماز فجر کے وقت اُنز نا۔

الله :... جعفرت مهدى كا آپ كونماز كے لئے آگے كرنااورآپ كا انكار فرمانا۔

الله :... د جال کا آپ کود کم کرسیسے کی طرح تیمطنے لگنا۔ (\*)

اللہ: "قبل و جال کے بعد تمام وُنیا کامسلمان ہوجا نا ہ صلیب کے تو ڑنے اور خزیر کول کرنے کا عام تھم وینا۔

(۱) عن ابى أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وجلّهم ببيت المقدس وامامهم رجل صالح فيه من المامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسَى بن مريم الصبح فرحم ذلك الإمام يحص يمشى القهقرى له يقدم عيسى يصلى فيضع عيسنى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل ثنا فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصر ف قال عيسنى عليه السلام: افتحوا الباب! فيعتح وراثه الدّجال ..... فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يدوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسنى عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله ...الخدر سنن ابن ماجة ص: ٢٩٨، طبع نور محمد كراچي).

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وينول عيسني ابن مويم فيؤمّهم فاذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال . . الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٤٤٠).

(٣) عن عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه .. وينزل عيسنى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفحر فيقول لهم أميرهم: يا رُوح الله! تنقبام صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أميرهم فيصلى فاذا قضى صلاته أحد حربته فيذهب نحو الدّجّال فاذا رآه الدّجّال ذاب كما يذوب الرصاص.. الح. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص١٢٣٠).

(٣) الينأ حاشي نبرا.

(۵) اليناطاشينبرا.

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فلو تركه لانذاب حتى يهلك وللكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢).

(2) ..... ويندعو النباس التي الإسلام فيهلك الله في زمانه العِلَل كلها إلّا الإسلام . الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٩٢). وفيه أيضًا: ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير. (التصريح ص:٢٠٣).

ﷺ: آپ کے زمانے میں امن وامان کا بہال تک بھیل جانا کہ بھیٹر ہے، بکریوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیوں کے ساتھ چرنے گائے بیوں کے ساتھ چرنے گائے بیوں کے ساتھ چرنے گائیں۔ (۱)

(۱) على: ... يَجْهُ عَرِصَ بِعِد مِا جُوحَ ما جُوحَ كا نكانا اور جيار سوفساد يجين نا\_

ﷺ:.. ان دنوں میں حضرت میں مدیہ اسلام کا اپنے رُ نفاء سمیت کو وطور پرتشریف لے جانا اور وہاں خوراک کی تنگی پیش آنا۔

جہج: ہا لآخرآپ کی ہدؤ عاسے یا جوٹ ما جوٹ کا بیکدم ہلاک ہوجا نااور بڑے بڑھے پرندوں کا ان کی لاشوں کو اُٹھ کرسمندر میں کچینیکنا۔

> علیہ: اور پھرزور کی ہارش ہونا اور یکجوٹ ماجوج کے بقیداً جسام اور تعفن کو بہا کرسمندر میں ڈال ویتا۔ علیہ: حضرت میسلی ملیدالسلام کا عرب کے ایک قبیلہ بنوکلب میں نکاح کرنااوراس ہے آپ کی اولا وہونا۔ مند فرون میں میں میں میں میں اور میں اس میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا میں میں ایک کرنا اور اس سے آپ کی اولا وہونا۔

عَبْهِ: . " فَي الروحا" نا مي جَلَّه بَيْنَ كُر جَجْ وعمر و كا إحرام با ندهنا\_ (<sup>2)</sup>

ﷺ: . آنخضرت صلی الله علیه وسم کے روضۂ اطہر پر حاضری دینا اور آپ صلی الله علیه وسلم کا روضۂ اطہر کے اندر سے (۸) نواب وینا۔

(١) عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجرية ويشرك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده فيء الحيّة فلا تصره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الدئب في الغيم كانه كلبها وتملأ الأرض من السلم فما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلّا الله ...الخر (سنن ابن ماجة ص:٢٩٨).

الله يرجع الساس الى بالادهم وأوطائهم قال فعند دلك يخرج يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بالادهم لا يأتون على شيء الا أهلكوه ولا يمرّون على ماء الا شربوه ثم يرجع الناس الى فيكشونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى وسميلهم حنى تدحرى الأرص من نس ريحهم، قال فينزل الله عرّوجل المطر فيجرف أجسادهم حتى يقدفهم في البحرد (التصريح بما تواتو في نزول المسيح ص: ١٥٩).

"، عن السواس بن سمعان "... فبينما هو كذلك أذا أوجى الله الى عيسنى ان قد خرجت عبادًا لى لا يدان الأحد بقتالهم ف حرر عبادى الني الطور .. ويحصر بني الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور الأحدهم خيرًا من مائة دينار الأحدكم اليوم فيرعب سي الله عيسى وأصحابه الح. (مشكرة ص ٣٤٣، ٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

(") فيرسل الله طيرًا كأعناق البحث فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله إلح. (مشكوة ص ٢٥٣).

(۵) وتيميل جاڻيد تمبر۴ صفي سعدار

(۱) ودى رسول الله صلى الله عنينه وسننه قبال لوفد حدام مرحبًا بقوم شعيب وأصهار موسى، ولا تقوم الساعة حتى ساوح فيحد لمسيح ويولد له. ذكره المقريسي في الحطط. والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ص. ٢٩٣).

م أن من من هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلل الل مريم بفخ الروحاء حاف و معتمل أو سينهما. ص ١٠٠ و احرجه الحاكم وصححه كما في الدر المنثور ولفظه: وليسلكن فجاحاتُ معتبد وساسل شرى حتى يسلم على والأردن عليه الح. ص ١٠٢ (التصريح بما تواتر في نرول المعينج).

﴿ ۔...وفات کے بعدروضۂ اطهر میں آپ کا دنن ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ﴿ ۔...آپ کے بعد" مقعد" نامی شخص کو آپ کے تھم سے خلیفہ بنایا جانا اور مقعد کی وفات کے بعد قر آنِ کریم کاسینوں اور محیفوں سے اُٹھ جانا۔

اللہ:...اس کے بعد آفتاب کا مغرب سے نکلنا ، نیز دابۃ الارض کا نکلنا اور مؤمن و کا فر کے درمیان امتیازی نشان لگانا وغیرہ (۳)

سوال: ... يكس طرح ظاهر بوگاكه آب بى حضرت عيسى عليه السلام بين؟

جواب: .. آپ کابیر سوال عجیب ولچیپ سوال ہے ، اس کو سمجھنے کے لئے آپ صرف وو با تیں پیش نظر رہیں:

اوّل:...کتب سابقہ میں آنخضرت صلی ایند عدید وسلم کے بارے میں پیش کوئی کی گئی اور آپ صبی التدعلیہ وسلم کی صفات وعلامات ذکر کی گئی تھیں، جولوگ ان علامات ہے واقف تھے، ان کے بارے میں قرآ نِ کریم کا بیان ہے کہ ووآ پ صلی امتدعدیہ وسلم کو ایا پیچانے ہیں جیساایے لڑکول کو پیچانے ہیں۔ اگر کوئی آب ہے دریافت کرے کہ انہول نے آتخضرت صلی القد عدیہ وسلم کو کیسے بیجانا تھ کہ آ پ ملی اللہ علیہ وسلم ہی تی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہی نا کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی صفات جو کتب سابقه میں ند ورتھیں ، ووآپ صلی الله عدیہ وسلم کی ذات اقدس پر منطبق کرنے کے بعد ہر مخص کوفوراً یقین آجاتا تھ کہ آپ وہی نبی آخر الزمان میں (صلی الله علیه وسلم)۔ اس طرح حضرت میسی عدیه السلام ک جوصفات آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے ذکر کی ہیں ان کوسامنے رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی تعیمیٰ میں کسی کو اوٹی ساشیہ بھی نہیں ہوسکتا۔ ہاں! کوئی مخص ان ارشادات نبور پیسلی امتدعلیہ وسلم سے ناواقف ہویا کی فطری کی بنا پران کے چسپال کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو، یاتن ہٹ دھرمی کی وجہ اس سے پہلو تبی کرے تواس کا مرض لا علاج ہے۔

ووم:... بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موجود گی میں آ دمی یقین الانے پرمجبور ہوجا تا ہے اور اسے مزید دلیل کی احتیاج نہیں روجاتی ،مثلاً آپ ویکھتے ہیں کئسی مکان کے سامنے محیے بھر کے لوگ جمع بیں ، پورا بجمع افسر دو ہے، گھرے اندر کہرام مي ہوا ہے، درزی کفن بنار ہاہے، پچھلوگ یانی گرم کررہے ہیں، پچھ قبر کھود نے جارہے ہیں، اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو بیہ پوچھنے ک

ثم يموت فيدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسي بن (١) عن عبدالله بن عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. (مشكوة ص: ٣٨٠، طبع قديمي).

فيستنخلفون بأمر عيسي رجلًا من بني تميم يقال له المقعد، قادا مات المقعد لم يأت على (۲) عن أبي هويوة قال الناس ثلاث مسين حتى يرفع القران من صدور الرّحال ومصاحفهم. (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص٢٣٢). . أنَّ أوَّلَ الآينات خبروحًا طلوع الشنمس من مغربها وحروج الدابة على الناس الحـ (٣) عن عبدالله بن عمرو رمشكوة بن ٣٧٢). عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجرح دابة الأرض ومعها عصى موسى وحاتم سنيمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالحاتم حتى يجتمع الناس على الحوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج ٣٠ ص:١٩٨٣، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) "الَّذِيْنِ اتَّيْسَهُمُ الْكِتْبَ يَعْرِفُوْنَهُ كُمَّا يَعُرِفُوْنَ ابْنَائَهُمَ" (النقرة ٢٣١).

ضرورت نہیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا نقال ہو گیا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا فی مدّت سے صاحب فراش تصے اور ان کی حالت نازک ترتھی تو آپ کو یہ منظر دیکھے کرفورا یقین آجائے گا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔

سیّدناعیسیٰعلیہالسلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وقت، خاص ماحول اور خاص حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جب وہ پورانقشہ اور سارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگ کہ یہ واقعی عیسی علیہ السلام ہیں یانہیں؟

تصور سیجے …! حضرت مہدی عیمائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں، اتنے میں اطلاع آتی ہے کہ د جال نکل آیا ہے، آپ اپنے لئکرسمیت بہ جلت بیت المقدس کی ظرف لوٹے ہیں، اور د جال کے مقابعے میں صف آرا ہوجاتے ہیں، د جال کی فوجیں اسلام لشکر کا محاصر و کر لیتی ہیں، مسلمان انتہائی تنگی اور سراسیمگی کی حالت میں محصور ہیں، اسے میں سحر کے وقت ایک آواز آتی ہے: "قد اتا کم السف وٹ!" (تمہارے پاس مددگار آ پہنچا!)، اپنی زبوں حالی کو د کھے کرایک شخص کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ: " یہ کی پیٹ السف وٹ!" (تمہارے پاس مددگار آ پہنچا!)، اپنی زبوں حالی کو د کھے کرایک شخص کے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ: " یہ کی پیٹ نبول السف موتی ہے" بھر اچ یک حضرت عیسی علیہ السلام دوفر شتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے سفید من رو کے پاس نزول فرماتے ہیں اور عین اس وقت لشکر ہیں جہنچتے ہیں جبکہ سے کی اقامت ہوچکی ہے اور امام صلی پر جاچکا ہے، وغیر ووغیر و۔ (۱)

سے بیان فر مائی ہیں کہ علی اور القصلی القد علیہ وسلم نے بیان فر مائے ہیں جب وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئیں گےتو کون ہوگا جو حضرت عیسی علیہ السلام کی شناخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے سیّد ناعیسی علیہ السلام کی صفات وعلامات، ان کا حلیہ اور ناک نقشہ، ان کے زمانہ نزول کے سیاسی حالات اور ان کے کار ناموں کی ہزئیات اس قد رتفصیل سے بیان فر مائی ہیں کہ عقل جیران رہ جاتی ہے ۔ جب یہ پورانقشہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو ایک لمحے کے لئے کسی کو ان کی شناخت میں ترقد ذبیں ہوگا۔ چنا نچ کسی کمزور سے کمزور روایت ہیں بھی پہیں آتا کہ ان کی تشریف آوری پرلوگوں کو ان کے بہی نے میں وقت بیش آتا کہ ان کو مانے گا اور کوئی نبیں مانے گا، اس کے برعس یہ آتا کہ مسلمان تو مسلمان ہوجا کی گا، اس کے برعس یہ آتا کہ مسلمان تو مسلمان ہوجا کی گا، اس کے بعد غیر غدا ہب کے لوگ بھی سب کے سب مسلمان ہوجا کی اور دُنی پرصرف اسلام کی حکمرانی ہوگا۔ (۲)

یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس دواں صدی تک بہت سے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کے اور بہت سے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کئے اور بہت سے لوگ اصل نقل کے درمیان تمیز نہ کرسکے ،اور نا دا قفی کی بناپران کے گرویدہ ہو گئے ،لیکن چونکہ وہ دا قعقاً''مسیح''نبیں سے اور بہت سے لوگ اصل وقل کے درمیان آختلاف وتفرقہ ڈال کر چلتے ہے ۔ان سے ،اس لئے وہ دُنیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کافر بنا کر اور ان کے درمیان اختلاف وتفرقہ ڈال کر چلتے ہے ۔ان

(٢) ويهلك الله في زمانه المِلَل كلها إلا الإسلام . . الخ. (ابوداؤد، كتاب الملاحم، ج: ٢ ص. ٢٣٨، مسند احمد ج٠٢ ص: ٢ ص ٢٣٨، مسند احمد ج٠٢ ص ٢٠٠١، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>١) عن عشمان بن أبى العاص .. فبينما هم كذلك اذ بادئ مناد من السحر يا أيها الناس! أتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض ان هذا لصوت رجل شبعان، وينزل عيسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر . . الخر (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٠ ١، طبع دارالعلوم كراچي).

کے آنے سے ندفتنہ وفساد میں کمی ہوئی، نہ کفرونسق کی ترقی زک سکی ، آج زمانے کے حالات بہا تگب دہل اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اس تاریک ماحول میں اتنی روشنی بھی نہ کر سکے جتنی کہ رات کی تاریکی میں جگنوروشن کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان کی من مانی تأویلات کے ذریعے ان کی میسحیت کا سکہ چل نکلے گا الیکن افسوس کہ ان پر حصرت عیسیٰ علیہ انسلام کے بارے میں ارشا دفرمود ہ علامات اتنی بھی چسپاں نہ ہوئیں جتنی کہ ماش کے دانے پر سفیدی مکسی کواس میں شک ہوتو آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے ارشاد فرمود ہ نقیثے کوسا منے رکھے اور آپ صلی امتدعلیہ وسلم کی ارشا دفرمود ہ ایک ایک علامت کو ان مدعیوں پر چسیاں کر کے دیکھے ، اُونٹ سوئی کے ناکے ہے گز رسکتا ہے مگر ان مرعیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات وعلامات منطبق نہیں ہوسکتیں۔کاش!ان لوگوں نے بزرگوں کی بیصیحت یا در کھی ہوتی: بصاحب نظرے بنما محوبر خود را

عیسی نتوال گشت به تقمدیق خرے چند

کیاحتم نبوت کاعقیدہ جزوا بمان ہے؟

سوال:...کیافتم نبوّت کاعقیدهمسلمان ہونے کی لازمی شرط اور جزو ایمان ہے؟ قر آن وحدیث، فآوی اور اُ قوالِ فقهاء کے حوالہ جات تحریر فر مائیں۔

جواب:.. بلاشبختم نبوّت کا عقیدہ جزو إیمان اورشرطِ اسلام ہے، کیونکہ جس درجے کے تواتر وسلسل ہے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ، تو حید کی دعوت دی ، قر آنِ کریم کو کلامُ اللہ کی حیثیت سے چیش فرمایا ، قیامت، جزا وسرزااور جنت ودوزخ کی خبر دی،نماز، روز ه اور حج وز کو ة وغیره کی تعلیم دی، ٹھیک ای درجے کے تواتر ہے ہمیں بیمعلوم ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں خاتم النہین ہول، مجھ پر نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم کردیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پس جس طرح آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کے مُنزُل من الله ہونے کاعقیدہ'' ضروریات دین' میں شامل ہے، اس طرح ختم نبوّت کا عقیدہ بھی جزو ایمان ہے۔اور جس طرح آپ صلی الله علیہ وسلم کی نبوّت یا قر آنِ کریم کے مُنزَل من اللہ ہونے کا إ نكار، ياس ميں كوئى تأويل، كفروالحاد ہے، اى طرح آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے خاتم النهبين ہونے كا إ تكار، يا اس ميں تأويل بھي بلاشبه كفر والحاد ہے، كيونكمہ بيعقبيد وقر آن كريم كى نص قطعى ، احاد يث متواتر واور إجماع مسلسل ہے ثابت ہے ، اور إسلامي عقائد پر جو كابيل كمى كى بير، ان بين ختم نبوت كاعقيده درج كيا كيا ب-

قرآنِ کريم:

الل علم نے قرآنِ کریم کی قریباً سوآیاتِ کریمہ سے عقیدہ کتم نبوت ثابت کیا ہے ... ملاحظہ سیجئے مصرت مولا نامفتی محد شفیع ماحب ي " فتم نبوت كال " ... يهال إخضار ك مرتظر صرف ايك آيت درج كي جاتى ہے:

"مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنَ رُّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ اللهُ بكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمًا." (الأحزاب: • ٣)

تر جمہ:... ' فنہیں ہیں محمہ .. اللہ علیہ وسلم .. بتمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ الیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے تم کرنے والے ہیں ، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جانبے والا۔''

اس آیت کریمدیں دوقرائیں متواتر ہیں: "خاتم النّبیّن" ... بفتح تا...یام عاصم رحمداللّہ کی قراءت ہے، اور "خاتِم النّبیّن" ... بسکسسو تا... جمہورقراء کی قراءت ہے۔ پہلی قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں، مہر، یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آورکی سے نبیول کی آمد پر مہرلگ گئی۔ اب آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نبیل آئے گا۔ اور وُ وسری قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں: نبیول کوئتم کرنے والا نتمام مفسرین اس پر متنق ہیں کہ دونوں قراءتوں کا مال ایک ہے، یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم آخری نبی میں آپ صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد سلم الله نبوت بند ہے۔ چند تفاسیر ملاحظہ ہوں:

اند. إمام ابن جرير رحمد الله (متوفى ١٠١٠هـ):

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد بعده الني قيام الساعة."

ترجمہ:... ''لیکن آپ ملی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النہ بین جیں، لیعنی جس نے نبوت کوختم کردیا، اور اس پرمبر لگادی، پس آپ کے بعدیہ مہر قیامت تک کس کے لئے نبیس کھلے گ۔'' ۲:... اِمام بغوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۰۰):

"ختم الله به النبوة وقرأ ابن عامر وابن عاصم خاتم بفتح التا على الإسم، أى آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التا على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ... . عن ابن عباس ان الله حكم إن لا نبى بعده."

(تقيرمعالم الترجل ج: ٥ ص: ٢١٨ مطورمم)

ترجمہ: ... ' فاتم النبین کامعنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ بند کردیا ہے، ابنِ عامر اور ابنِ عاصم نے ' فاتم ' کی ' تا' کو ڈبر کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا مطلب آخری نبی ہے۔ اور دوسرے قراء نے ' تا' کی ذیر پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے سلسلے پر مبرلگادی ہے۔ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کردیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیں ہے۔''

٣:..علامه زمختر ی (متونی ۵۳۸ ۵):

"فإن قلت: كيف كان آخو الأنبياء وعيسلي ينزل في آخو الزمان؟ قلت: معنى كونه آخو الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسلي ممن نبئ قبله، وحين ينزل، ينزل عاملا على شريعة محمد، مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمّته."

("فيركثاف ج: من من الله على المنه على المنه

السلام آخری زیانے میں نازل ہوں گے؟ ہیں کہتا ہوں: آپ صلی القدعلیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہ بنایا جائے گا، اور حضرت عیسی علیہ السلام الن نبیوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جانچے ہیں، اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمدی پڑمل کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے بن کرنازل ہوں گے، کو یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروشار کئے جا کیں گے۔"

٣:...إمام فخرالدين رازي رحمه الله (متوفى ٢٠١هـ):

"وخاتم النبيين و ذلك لأن النبى الذي يكون بعده نبى ان ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبى بعده يكون أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كوالد لولده الدي ليس له غيره من أحد."

( تنبير بير خ:۲۵ ص:۸۸ مطبوعه بيروت )

ترجمہ:..''اس آیت میں خاتم النہین اس لئے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی ؤوسرا نبی ہو، وہ اگر نفیجت اور تو ضیح شریعت میں کوئی کسر چھوڑ جائے تواس کے بعد آنے والا نبی اس سر کو چرا کرویتا ہے، گرجس کے بعد کوئی نبی آنے والا شہو، تو وہ اپنی اُمت پراز حد شفیق ہوتا ہے، اور اس کوزیا دہ واضح ہدایت ویتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے والد کی ہوتی ہے جوالیے بینے کا باب ہو، جس کا ولی وسر پرست اس کے سواکوئی و وسراند ہو۔'' کا جہا ہے۔ بینے کا باب ہو، جس کا ولی وسر پرست اس کے سواکوئی و وسراند ہو۔'' کا ۔۔۔علامہ بیناوی رحمہ اللہ (متونی 19 کے ہو):

"و آخرهم الذي ختمهم أو ختموا به ولاً يقدح فيه نزول عيسي بعده لأنه إذا نزل كان على دينه."

ترجمہ: ... 'اور آپ سلی القدعلیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی بین کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے نبیوں کے آنے سے وہ مبر کئے گئے ہیں۔اورعیسیٰ علیہ السلام کا آنے سے وہ مبر کئے گئے ہیں۔اورعیسیٰ علیہ السلام کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ مبر کئے گئے ہیں۔اورعیسیٰ علیہ السلام کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوتا ،اس میں کو گنتص نبیں ہے ، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گئو وہ آپ کی شریعت پر عامل ہوں گے۔''

٧:...علامه تنفي رحمه الله (متوفي ١٥٥٥):

"أى آخرهم يعنى لا ينبا أحد بعده وعيسلى ممن نبى قبله وحين ينزل، ينزل عاملا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمّته ..... وتقويه قراءة ابن مسعود: وللكن نبيًّا ختم النبيين." (تغير مدارك التزير في ق: ٣٠٠ ص: ٣٣٣ مطبور ممر) ترجمه: " تي صلى الله عليه وهم سب انبياء كآ قريل بين، آب صلى الته عديد وكي نيا تي

نہیں بنایا جائے گا،اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی بنائے گئے، جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی کے عامل بن کر نازل ہوں گے، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فر د ہوں گئے۔اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی قراءت میں یوں ہے: لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جس نے تمام نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے۔''

٤:... حافظ ابن كثير رحمه الله (متوفى ١٥٧٥ هـ):

"فهاله الآية نص في انه لَا نبي بعد، وإذ كان لَا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحراى لأن مقام الرِّسالة أخصّ من مقام النّبوّة." (تغيراين كثير ج:٣ ص:٣٩٣ طبع مصر)

ترجمہ:...' بیآیت اس بارے میں نصِ قطعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس تو بطریقِ اُولی کوئی رسول بھی نبیس، کیونکہ مقام رسالت، مقامِ نبوت سے خاص ہے۔''

٨:..علامه جلال الدين محلى رحمه الله (متوفئ ٨٦٨ه):

"بأن لَا نبي بعده، وإذا نزل السيّد عيسني يحكم بشريعته."

(جلالين على إمش جمل ج:٣ ص:٢٧١)

ترجمہ:...'' خاتم النبین کا مطلب میہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نبیس آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت جمدی کے ساتھ فیصلہ کریں سے۔''

٩:...إمام البندشاه ولى الله محدث وبلوى رحمه الله (متوفى ١١٧ه) لكصة بين:

'' وليكن پيغېر خداست دمېر پيغېبرال است ـ''

ترجمه:..." اورلیکن آپ الله کے پینمبراور تمام نبیوں کی مہر ہیں۔"

اس کے بعد فوائد میں لکھتے ہیں:

(فخ الرحن ص:٤٨٦ مطبوعه و بلي)

'' لعنی بعداز وے چھے پیفیرند باشد۔''

''لینی'' مہر پیغیبرال' کامطلب میہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغیبر نہیں ہوگا۔''

• ا:... حضرت شاه عبدالقادر رحمه الله (متونی • ۱۲۳ه ) ' خاتم النبیین ' ' کاتر جمه کرتے ہیں:

'' کیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر۔''

" موضى القرآن" كفوائد مين ال يربينوث لكهية بين:

"اور پیفیبروں پر مہرے،اس کے بعد کوئی پیٹیبر نہیں، یہ بردائی اس کوسب پرہے۔" (موضح القرآن)

# خاتم النبتين كالحيح مفہوم وہ ہے جوقر آن وحديث سے ثابت ہے

سوال:...ایک بزرگ نے خاتم النبتین یالفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

''اسلام کو خاتم الا دیان کا اور پنجبراسلام کو خاتم الا نبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ خاتمیت کے دو معنے ہوسکتے ہیں، ایک یہ کوئی چیز ناتص اور غیر کھمل ہواور دہ رفتہ کا ال ہوجائے، دُوسرے یہ کہ دہ وہ چیز ندا فراط کی مدیر ہونہ تفریط کی مدیر، بلکہ دونوں کے درمیان ہوجس کا نام اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ درمیان ہوجس کا نام اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ رسولِ خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیس اس عالیشان محارت کی آخری اینٹ ہوں جس کو گزشتہ انبیا تقمیر کرتے آئے ہیں، یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اس طرح قرآن مجید ہیں ہے کہ قد ہب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلم اور کی قوم ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل قوم پیدا کی گئی ہے، اس سے اسلام کے اعتدال کا شہوت ماتا ہے۔'' کیا خاتم آئنہ بین کا پیم ملموم سے کہ فرقوں کا اس برا تفاق ہے؟ را جنمائی فرما کرمنون فرماویں۔

جواب: "فاتم الانبیاء 'کاوبی مفہوم ہے جو قرآن وحدیث کے طعی نصوص سے تابت اور اُمت کا متواتر اور اجماعی عقیدہ بے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم 'آ خری نبی 'آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوّت عطانبیں کی جائے گی۔ اس مفہوم کو باتی رکھ کراس لفظ میں جو نکات بیان کرسکتا ہے ، لیکن اگران لکات سے متواتر مفہوم اور متواتر عقید ہے کہ نفی کی جائے ، تو بی مثلالت و کمرابی ہوگی اور ایسے نکات مردود ہوں گے۔

#### ختم نبوت اور إجرائے نبوت سے متعلق شبہات کا جواب

سوال:... بخدمت جناب مولانامفتی احمد الرحمن صاحب بمولانامحد بوسف لدهیانوی اور ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر کراچی۔
نہایت مؤد بانداور عاجز اندائتاس ہے کہ فاکسار کی دیریندا کبھن قرآن پاک کی روشنی بیس طل کر کے ممنون فرمائیں ،قبل
ازیں ۳۵ حضرات ہے رجوع کرچکا ہوں تبلی بخش جواب بیس ملا ،آپ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بیس ایسانہ کرنا۔
سوال ا:... آیت مبارکہ ۴۰/۳۳ سور واحز اب کی روشن بیس حضرت محم ملی اللہ علیہ وسلم کو کب ہے بین کس وقت ہے فاتم النبیین شلیم کیا جائے؟

آیا: قبل پیدائش حضرت آ دم علیه السلام؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی پیدائش مبارک ہے؟ یا آیت • ۳۳/۳ خاتم النہین کنزول کے وقت ہے؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی و قات کے بعد ہے؟

جس وقت یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبیین ہوتا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وفت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبین ہوتا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وفت مبارک یا مقام مبارک سے حضور کا خاتم النبین ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وَلْسَكِنُ رُّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ٣٠). وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين مما نطق به الكتاب وصدعت به السُّنّة وأجمعت عليه الأُمَّة فيكفر مدعى خلافه .... الخ. (رُوح المعاني ج: ٢٢ ص: ٣٩، طبع بيروت).

سوال: ۲ ن... آیت مبارکه ۱۱۲ و ۱۲۱ ۲ سوره ان نعام میں شیطان مردود کے سے دود فعدوتی کالفظ" یہ و حسی 'اور

''لیہ و حسو ن' آیا ہے، تمام امت کا خیر ہے ایمان وا تغال ہے کہ شیطانی وتی بغیر انقطاع تا قیامت جاری وساری رہے گی بمیکن رحمانی
وتی کا انقطاع تا قیامت رہے گا، یعنی رحمانی بنداور شیطانی وتی تا قیامت جاری ہے، کیا ایک تفسیر ہے قرآن کی عالمگیر تعلیم میں کوئی تفعاد
اور تعارض تونییں پیدا ہوگا؟ کیا انقطاع شیطانی وتی کا موجب رحمت ہدایت وراحت ہوگا، یار جمانی وتی کا؟

سوال: سا:...اب وُنیا کے کل مذاہب میں وتی البی مبارک کا انقطاع تا قیامت تشکیم کیا جاتا ہے، یہود ایوں، عیسا نیوں، ہندووَں اور مسمانوں میں وتی البی مبارک بند ہے، اگر کوئی بد بخت سے کبد دے کہ وتی مبارک اہی جاری ہے تو فورا کا فر ہوجا تا ہے، موجود ہ تغییرات میں ہم کوا بیا ہی ملتا ہے، اب جبکہ انقطاع وتی کاعقید ہ تا قیامت تسلیم ہے تو سیجے دین کی شناخت کیا ہے؟

سوال: ٣٠ :...ارشادباری تعالی ہے کہ: "وَلَا فَسَفَسَوْ فَوا" لِیحَافِر قد بندی کفروضلالت ہے،اس کے باوجودفرقد بندی کو کیوں قبول کیا ہواہے؟ لیمن کفر کیوں کمایا جارہا ہے جبکہ کوئی تکلیف بھی جین خداورسول اور کتاب موجود ہیں، یہ بینوں فرقد بندی سے بیزار ہیں،ارشاد باری تعالی ہے: "هُو اللّٰهِ فَ خَلَفَ کُمُ فَعِنْ کُمُ کَافِرٌ وَعِنْکُمُ مُوْمِنٌ " ٢ / ١٣ ،اور: "وَلَا تَحْوُنُوا مِنَ اللّٰهُ مُنْ مِنَ اللّٰهُ اللّٰهِ فَوْاً دِیْنَهُ مُنْ الرّوم: ١٣١) آج ہم علائے وین کی بدولت ایک مجدی ،ایک امام کے جیجے نما زادا کرنے کوئرس رہے ہیں،اوراسلای آئین کوئی ۔

سوال: ۵: ... قرآن پاک ہے ابت ہے کہ مؤمن کے پاس کفر بالکل نہیں ہوتا، اس کے باوجود مسلمانوں یعنی خدا اور رسول کے جامیوں نے ایک دوسر کے کلمہ گوئو پکا کا فرقر اردے رکھا ہے، جبکہ مؤمن کے پاس کفر نہیں ہوتا، تو ان علمائے دین نے کفر کے نقوے لگا کر باہم کفر کیوں تقلیم کیا اوردہ کفر کبال سے حاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفر تو متضاد ہیں، اور کل فرقے برخلاف تعلیم عالمگیر کتاب اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ کفر کہال سے درآ مدکیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا لائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن پاک ہے نشاندہ کی کریں، نہایت مہر بانی ہوگی، اس گنہگار کے کل پانچ سوال ہیں، از راہ شفقت صدقہ رحمت للعالمین کا صرف قرآن پاک سے حوالہ ودلیل دے کر جواب ہے مستغیض فرمائیں، کیونکہ خدا کا کلام خطا سے پاک ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کا کلام خطا ہے۔ باک ہے، کسی بڑے ہوالہ اور اسلام۔

جواب:... جناب سائل نے اپنتمہیدی خطا میں لکھا ہے کہ لل ازیں پنیٹیس حضرات سے رجوع کر بچکے ہیں ،گرتسلی بخش جواب نہیں ملا ،سوالوں کے جواب سے پہلے اس ضمن میں ان کی خدمت میں دوگز ارشیں کرنا چاہتا ہوں:

اند ایک به کسوالات وشبهات کا سجی و معقول جواب دینا تو علائے اُمت کی فرمدواری ہے، لیکن کسی کے دل میں بات ڈال دینا اور اسے اطمین ان وسلی دلا دینا ان کی قدرت سے خارج ہے اور وہ اس کے مکلف بھی نہیں ، کسی کے دل کو پلیٹ وینا صرف اللہ تعالی کے قبضہ کدرت میں ہے، اس نا کار و نے اپنی بساط کے مطابق خلوص و ہمدردی سے جناب سائل کے شبهات اور غلط فہمیوں کو دُور کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا کوئی شبہ حل نہ ہوا ہوتو دو بار ورجوع فر ماسکتے ہیں ، لیکن اس کے باوجود خدانخو استد اطمینان وسلی نہ ہوتو معذور کی ہے۔

بہر حال اگر جناب سائل کا مقصد واقعی اپنے شہات کو دُور کرنا ہے تو جھے تو قع ہے کہ اِن شاء اللہ العزیز ان کوان جواہات سے شفا ہوجائے گی ، اور آئندہ انہیں کسی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی ، اور اگر ان کا بیہ مقصد ہی نہیں تو بیاتو قع رکھنا بھی بے کارہے ، بہر حال اپنا فرض اواکرنے کی غرض سے ان کے پانچ سوالوں کا جواب ہالتر تنیب پیش خدمت ہے۔

چواب ا :... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ظائم النه بین ہونے کے معنی یہ بیل کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوگا ، اور کسی کونیوت نہیں دی جائے گی ، چتانچہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے : "

("کے افٹ ہَنے وُ اِسْرَ انِیْسَلَ مَسُوسُهُمُ الْانْبِیّاءُ کُلْمَا هَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِیّ، وَ إِنَّهُ لَا نَبِی اِسْرَ انِیْسَلَ مَسُوسُهُمُ الْانْبِیّاءُ کُلْمَا هَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِیْ، وَ إِنَّهُ لَا نَبِی اِسْرَ انِیْسَلَ مَسُوسُهُمُ الْانْبِیّاءُ کُلْمَا هَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِیْ، وَ إِنَّهُ لَا نَبِی اِسْرَ انِیْسَلَ مَسُوسُهُمُ الْانْبِیّاءُ کُلْمَا هَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِیْ، وَ إِنَّهُ لَا نَبِی اِسْرَ انِیْسَلَ مَسُوسُهُمُ اللّٰ نُبِیّاءُ کُلْمَا هَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِیْ، وَ إِنَّهُ لَا نَبِی اِسْرَ انِیْسَلَ مَسُوسُهُمُ اللّٰ نُبِیّاءُ کُلْمَا هَلَکَ نَبِی خَلَفَهُ نَبِیْ، وَ إِنَّهُ لَا نَبِی اِسْرَائِیْسَالُ اللّٰ اللهُ عَلَمَ اللهُ ا

ترجمہ: "" بنواسرائیل کی سیاست انبیائے کرام علیہم السلام فرماتے ہے، جب ایک نبی کا انتقال ہوجا تا تو دوسرانی اس کی جگہ لیتا ، اور میرے بعد کوئی نبی نبیس۔"

ال مضمون کی دوسوے زائد متواتر احادیث موجود ہیں، اور بیاسلام کا تطعی عقیدہ ہے، چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی ازالہ اوہام (خورد ص:۵۷۷) بیں لکھتے ہیں:

" ہریک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالی صادق الوعد ہے اور جوآیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا

ہے اور جوحد بیٹول میں بتقری بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل کو بعد وفات رسول اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وی نبوت لانے ہے منع کیا گیا ہے، بیتمام باتیں صحیح اور سے ہیں تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گزنہیں آسکتا۔'' (ازالہ او بام صنع کے اعد ہر گزنہیں آسکتا۔'' (ازالہ او بام صنع کے دوھ فی خزائن ج:۳ ص:۳۱۳)

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خاتم النه بین بونا اسلام کا ایساقطعی ویقینی عقیدہ ہے جوقر آن کریم ، احادیث متواترہ اور اجماع است سے ثابت ہے ، اور جوخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے ، ایس مخض با جماع امت کا فراور دائرۂ اسلام سے خارج ہے، چنانچہ ملاعلی قاریؒ (م ۱۰۱۳ھ) شرح فقدا کبر میں لکھتے ہیں :

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع."

ترجمہ:... معجز و دکھانے کا دعویٰ ، دعویٰ نبوت کی فرع ہے ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفرہے۔''

رہایہ کہ آ بت خاتم النبیبن کی روشن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوک وقت سے خاتم النبیبن تسلیم کیا جا و ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ البی میں توازل سے مقدر تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیائے کرام عیبم السلام کے بعد تشریف رائیں گے، اور بیکہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں انبیاء علیبم السلام کی فہرست کمل ہوجائے گی، آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت نبیس دی جائے گی، آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت نبیس دی جائے گی، آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت نبیس دی جائے گی، آپ کے بعد کسی شخص کو نبوت نبیس دی جائے گی، قبائے ایک حدیث میں ہے:

"إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِيْنَةٍ." (مَثَلُومٌ ص: ۵۱۳) ترجمہ:..." بِ شِک مِیں الله کے نز دیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، جَبَد آ وم علیہ السلام ہوز آب وگل

میں تھے۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین کی حیثیت ہے مبعوث ہونا اس وقت تجویز کیا جا چکا تھا جبکہ ابھی آ دم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ، پھر جب تمام انہیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی باری پرتشریف لا چکے اور انہیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں صرف ایک آپ صلی القد علیہ وسلم کا نام باتی رہ گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النہ بین کی حیثیت ہے دُنیا میں مبعوث فرمایا، چنانچے سیجین کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

"مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحُسَنَةً وَأَجُمَلَةً إِلّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ. مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ: فَكُنْتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَة مُ وَضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي اللَّبِنَة مَوْضِعَ اللَّبِنَة ، خُتِمَ بِي اللَّبِنَة ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ اللَّبِنَة ، خُتِمَ بِي اللَّبِنَة ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ اللَّبِنَة ، حِنْتُ فَخَتَمْتُ اللَّبِنَة ، حِنْتُ فَخَتَمْتُ اللَّبِنَة ، وَهِى رَوَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَة ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ اللَّبِنَة ، عَلَيْهِمُ اللَّبِنَة ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ اللَّبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَاهُ."

ترجمہ: "میری اور جھ سے پہلے انبیائے کرام کی مثال ایس ہے کہ ایک شخص نے بہت بی حسین و جیمل محل تیار کیا، مگر اس کے کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی، پس لوگ اس محل کے گروگھ منے بگے اور اس کی خوبصورتی پرعش عش کرنے نگے، اور کہنے جگے کہ بیا لیک این بھی کیوں نہ لگا دی گئی ، فر ، یا: پس میں وہ آخری کی خوبصورتی پرعش خاتم انہیں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کردی ، جھھ این ہوں اور میں خاتم انہیں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کردی ، جھھ پر عمل ہوگی اور چھ پر رسولوں کا سلسد ختم کردیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اس این کی جگہ میں ہوں ، میں نے آگر انہیائے کرام علیم السلام کے سلسلہ کوختم کردیا۔"

اورامت کوآ نخضرت سلی الله علیه وسلم کے خاتم النہ بیان ہونے کا علم اس وقت ہوا جب کہ قرآن کریم اورا حادیث نبویہ بیل سیاعلان فر ما یا گیا کہ آپ خاتم النہ بین ہیں۔ اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ تخضرت سلی القد علیہ وسلم کے خاتم النہ بین کی حیثیت ہے دُنیا میں شریف لانے کا فیصلہ تو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہے قبل شلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ فیصلہ از ل بی ہے ہو چکا تھا کہ آپ سلی القد علیہ وسلم کا اسم گرا می انجیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں سب سے آخر میں ہے، اور آپ سلی القد علیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگ ، اوراس وُنیا میں آپ سلیم کیا جائے گا، اورائمت کی القد علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا، اورائمت کو تب سلیم کیا جائے گا، اورائمت اس کی القد علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا، اورائمت کو تب سلیم کیا تب کریم میں اورا حادیث نبویہ میں اس کا خاتم النہ بین اورآخری نبی ہونے کا علم اس وقت ہوا جب قرآب کریم میں اورا حادیث نبویہ میں اس کا اعلان واظہار فر مایا گیا۔

۲:..بوال نمبر: ۲ میں وحی شیط نی ہے متعلق جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں '' وحی' ہے مراد وہ شیطانی شبہات و
وساوی ہیں جودین حق ہے برگشتہ کرنے کے لئے شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں القا کرتا ہے، گویا شیطانی القا کو '' بوحون' ہے
تعبیر کیا گیا ہے، اور القائے شیطانی کے مقابلہ میں القائے رحم نی ہے، جس کی کی شکلیں ہیں، مثلاً الہام، کشف ،تحدیث اور وحی نبوت وحی نبوت کے علاوہ الہام وکشف وغیرہ حضرات اولی ، امتد کو بھی ہوتے ہیں اور ان کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، لیکن '' وحی نبوت کو کی خوت '
چونکہ حضرات انبیائے کرام میں مسلم اسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور نبوت کا سلسلہ حضور صلی القد علیہ وسلم پرختم ہو چکا ہے، اس لئے وحی نبوت کا دروازہ حضرت خاتم النبیین صلی الله عدید وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، چنانچے صدیث میں ہے:

"إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِى وَلَا نَبِيَّ" (الجامع العنير ج: اس: ٨٠) ترجمه:..." رسالت ونيوت بندم و چكى پس نه كوئى رسول موگامير ، بعد اور نه نبي ـ "

مرزاغلام احمرقا دياني از الهاو ہام خور د (ص:۲۱۱) بيس لکھتے ہيں:

'' رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل به پیرایئه وحی رسالت مسدود ہے اور بیہ بات خود منتنج ہے کہ رسول تو آ و ہے تکرسلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔''(ازالہ اوہام ص: ۲۱۱ کے ،روحانی خزائن ج: ۳ ص: ۵۱۱ ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

'' رسول کی حقیقت اور ما ہیئت میں بیامر داخل ہے کہ دینی عوم کو بذر بعیہ جبرائیل حاصل کرے اور

انجى ثابت ہو چكا ہے كەاب وى رسمالت تابقيامت منقطع ہے۔''

(ازالداومام ص: ١١٣، روحاني فرائن ج:٣ ص: ٣٣٢)

ايك اورجكه لكصة إل:

'' حسب تصریح قر آن کریم ، رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین ، جرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں ، کیکن دحی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئی ہے۔''

(ازالهاویام ص:۵۳۴مروطانی شزائن ج:۲ ص:۲۸۷)

چونکہ وتی نبوت صرف انبیائے کرام میہ السلام کو ہوسکتی ہے اور حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا در داز ہ بند ہو چکا ہے ، اس لئے ملت اسلام یہ کا اس پراتفاق اور اجماع ہے کہ جوفض آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وتی کا دعوی کرے وہ مرتد اور خارج از اسلام ہے، چنانچہ قاضی عیاض القرطبی الماکئ (م: ۴۳۵ه) اپنی مشہور کتاب'' الشفا بہتعریف حقوق المصطفی صلی القہ علیہ وسلم' میں کہتے ہیں:

"وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده .... او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة ..... فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم، لأنه اخبر صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين لا نبى بعده، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة للناس واجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هو لاء الطوائف كلها قطعا اجماعًا وسمعًا."

ترجمہ: "'ای طرح و فیض بھی کا فرہ جو ہمارے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو ۔۔۔۔۔ یا خود اپنے حق بیل نبوت کا دعویٰ کرے، یا اس کا قائل ہو کہ نبوت کا حاصل کرنا اور صفائے قلب کے ذریعہ نبوت کے مرتبہ تک پہنچنا حمکن ہے ۔۔۔۔۔۔اور اس طرح جو فیض بید دعویٰ کرے کہ اسے وی ہوتی ہے آگر چہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے ۔۔۔۔۔۔ پس بیسب بوگ کا فر بیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ عیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور بید کوئی نبیس ہوگا اور آپ نے اللہ تعالی کی طرف سے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور بید کی امت کا اس پر اجماع ہے کہ بید کہ ایس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف مبعوث کئے جی ہیں اور بوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ بید کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور یہ کہ اس کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہے، پس اس بات ہیں کوئی شک نہیں کے قرآن و کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور یہ کہ اس کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہے، پس اس بات ہیں کوئی شک نہیں کے قرآن و سنت اور اجماع امت کی رو سے نہ کور و بالاگر وہ قطعاً کا فراور مرتبہ ہیں۔''

الغرض نصوص قطعیہ کی بناپر'' ومی نبؤت' کا درواز ہ تو بند ہے اوراس کا مدعی کا فراور زندیق ہے، البتہ کشف والہام اور مبشرات کا درواز ہ کھلا ہے، پس سائل کا یہ کہنا کہ:'' جب شیطانی ومی جاری ہے تو ضروری ہے کہ رحمانی وحی بھی جاری ہو۔''اگر رحمانی ومی سے اس کی مراد کشف والہام اور مبشرات ہیں تو اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ ان کا درواز ہ قیامت تک کھلا ہے، لہذا اس کو بند کہن ہی غلط ہے، البتدان چیز وں کو'' ومی'' کے لفظ سے تعبیر کرنا درست نہیں ، کیونکہ ومی کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے ومی نبؤت مراد ہو گئی ہے ، اور اگر مندرجہ بالانقرے سے سائل کا مدعا یہ ہے کہ'' ومی نبؤت' جاری ہے تو اس کا پیڈروجو ہ سے باطل ہے۔

اول:...اس کے کہ اسلامی عقائد کا ثبوت نصوص قطعیہ سے ہوا کرتا ہے، قیاس آرائی سے اسلامی عقائد ثابت نہیں ہوا کرتے ،اورسائل محض اپنے قیاس سے'' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا عقیدہ ثابت کرنا جا ہتا ہے۔

ووم: .. یہ کہ اس کا بہ قیاس کتاب وسنت کے نصوص قطعیہ اور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس بمقابلہ نص کے باطل ہے بھض اپنے قیاس کے ذریعی نصوص قطعیہ کوتوڑ ناکسی مدگی اسلام کا کا منہیں ہوسکتا۔

شفائے قاصی عیاض میں ہے:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به مجمعًا على حمله على ظاهره." (٢٠٤٠ ص:٢٣٨)

ترجمہ:.. ''اورای طرح ہرائ مخص کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی کسی نص کو توڑے یا ایس کے طاہر مفہوم کے مراد توڑے یا ایس کے طاہر مفہوم کے مراد ہونے پراجماع ہو۔''

تھم خداوندی کے مقابلہ میں قیاس سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کوتھم دیا کہ وہ آ دم کو تجدہ کرے ، تواس نے پہکراس تھم کورد کردیا کہ میں اس ہے بہتر ہوں اور افضل کا مفضول کے آھے جھکنا خلاف تھمت ہے ، محض شبہات و وساوس اور برخود غلط قیاس کے ذریعہ کتا ہے وسنت کے نصوص کورد کرنا ابلیس تعین کا کام ہے ، اور یہی خیالات و وس وس وہ شیطانی وی ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے۔

ایک مؤمن کی شان میہ ہے کہ جب اس کے سامنے خدا اور رسول کا کوئی تھم آئے تو فور آگر دن اس کے آگے جھک جائے اور وہ عقل وقیاس کی ساری منطق بھول جائے ، پس جب خدا ورسول اعلان فر ماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت ورسالت اور وتی نبوّت کا دروازہ بند ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی قیاس اور منطق قابل قبول نہیں۔

سوم: ...اس ہے بھی قطع نظر سے تھے تو یہ تیاس بذات خود بھی غلط ہے کہ' جب شیطانی وتی جاری ہے تو رحمانی وتی بھی جاری ہونی چاہئے۔'' کیونکہ یہ بات تو قریباً ہر خص جانتا ہے کہ شیطانی وتی ہروفت جاری رہتی ہے، اور کوئی لمحداییا نہیں گزرتا کہ شیطان لوگوں کو غلط شہبات و وساوس ند ڈالٹا ہو۔ پس اگر شیطانی وتی کے جاری ہونے سے وتی نبؤت کا جاری رہنا بھی لازم آتا ہے تو ضروری ہے کہ جس

طرح شیطانی و حسسل کے ساتھ جاری ہے ، ای طرح وقت بھی ہروند جاری رہا کر ہے ، اورایک لیحہ بھی ایسانہ گزرے جس میں وجی نبوت کا انقطاع ہو اور چونکد وجی نبوت سے نبریئے کرام میں ہم اسلام کو ہوتی ہے وہی نبوت کے با انقطاع جاری رہنے کے لئے یہ بھی دازم ہوگا کہ ہروفت کوئی ندکوئی نبی و نبایل موجود رہا کرے ، ویا حضرت آوم معیدالسلام ہے لیے حضرت کو رسول امترصلی امتد علیہ وسلم تک اور آمخضرت سلی امقد علیہ وسلم سے برا ہوتا ہو ہو وہ بنا ہا ہو گا وہ وہ وہ بنا ہا سام کی ہیں کہ ہو وہ ہو ہو اسلام کی کا وجود شامیم کرنا ہوگا ، میرا خیاں ہے کہ وُنیا کا کوئی عاقل بھی اس کا تو اس ہوگا اور نبود جن ہا سام کر بھی سے کوشلیم نہیں کریں گے ، جل جب خود سائل بھی میرا خیاں ہے کہ وہ نا کے کوئی عاقل بھی اس کا تو اس ہوگا ، ورخود جن ہا سام کا بھی سے کوشلیم نہیں کریں گے ، جل جب خود سائل بھی اسے قیاس کے نتائج کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو سے وہ تا ہے کہ ان کا یہ تیاس تطعاف مط ہے۔

ای تقریر ہے سائل کا پیشہ بھی غلوی ہے ہوتا ہے کہ اور رحمت ہے وہ کیوں بند ہوگئی ؟'' کیونکہ جب' وی محمدی'
کی شکل ہیں اس امت کوا کی کامل وکھل رحمت ، احمد تن سے محمت فر مادی ہے اور بیکائل وکھل رحمت امت کے پاس موجود ہے اور
قیامت تک قائم ودائم رہے گی ، پیرحمت امت ہے نہ سی منقطع ہوئی ، نہ اس کندہ فرقطع ہوگی ، ق سائل کومز پرکون می رحمت ورکار ہے جس
کے بند ہونے کو وہ انقطاع رحمت ہے تعبیر کرتا ہے ، یہ س قدر کفران نعت ہے کہ'' وہ محمدی'' کورحمت نہ بھی جائے ، یاس کامل وکھمل
رحمت پر قناعت نہ کی جائے ، اور اس کوکائی نہ بھی جائے ، بلکہ ہر کس ونا کس اس کی ہوئی کر ہے کہ'' وہی نبوت '' کی نعمت براہ راست اس
کو لمنی چاہئے ، اگر خدانخو است'' وہی محمدی'' وُنیا ہے ، بید ہوگئ ہوئی ، یاس میل کوئی ردو بدل ہوگیا ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہتی ، تب تو یہ
کہنا صحیح ہوتا کہ اس امت کو'' نئی دئی ، کی ضرورت ہے ، یا یہ کہ بیامت'' وہی ٹیوت'' کی رحمت ہے محروم ہے ، لیکن اب جبکہ القد تھ بی نے اکمال و مین اور اتمام نعمت کا اعلان فرما دیا ہا وہ وہ ہوں کہ کی خواجہ کی طرف میڈول کرانا چا بتا ہوں کہ '' وہی مجموت کے جو مہم کہنا صرت ہے بیا ہوں کہ '' کی جائے کا خوری رہنا عقدا محالی نہیں تو اور کیا ہے ؛ میں جنا ہوں کہ تخضرت صلی الفد علیہ وسلم کے بعدا گر'' وہی نبوت' کی جہاری فرض کیا جائے تو

سوال ہوگا کہ بیابعدی وتی ، وتی محمدی سے اکمل ہوگی یاس کے متن بلد میں نقص ہوگا؟ کیبی صورت میں ' وتی محمدی' کا ناقص ہونا الزم آتا ہے اور بیاعدان خدائے بزرگ و برتر ''الیو ہ اکملت لکھ دینکھ و اتممت علیکھ نعمتی'' کے خلاف ہے۔

سان جناب سائل نے بندوؤں ،عیسائیوں ، یہودیوں اور مسمانوں کو ایک بی صف میں گھڑ اگرے بیتا ثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ویگر ندا ہب باطلہ کی طرف سے انقطاع وی کا دعوی نعط ہے ، اسی طرح مسمی نوں کا بید عوی بھی نعلط ہے کہ محمد رسول امند صلی التدعیبیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ کے بعد نبوت اور وی نبوت کا درواز و بند کرد یا گیا ہے ، گویا سائل کی نظر میں اسلامی عقید ہ بھی اس طرح باطل ہے جس طرح ہنود و یہوداور نصاری کا عقید ہ باطل ہے ، نعوذ ہالتہ!

اوپرسوال نمبر دو کے جواب میں جو یکھاکھا گیاہے جو تفکس اس پرغور کرے گا ، بشرطیکہ تن تعالی نے اسے فہم وبصیرت کا پکھی بھی حصہ عطافر مایا ہمو ، اسے صاف نظر آئے گا کہ اسمادہ کا بید عوی کہ آنخضرت صلی ابتد مدید وسلم کے بعد' وقی نبوت' کا درواڑہ بندے ، بانکل صبحے اور بجاہے ، لیکن دیگر ندا ہب ایسادعویٰ کرنے کے مجاز نہیں اور اس کی متعدد وجو ہیں :

ایک :... بید گرشته انبیائے کرام عیبم السوم میں ہے کی نے بیروکوئیس کیا کدوہ '' آخری نی ' ہیں ،اور بیدان کے بعد نبوت اور وہی نبیش کیا کہ وہ '' آخری نبی ' ہیں ،اور بیدان کے بعد نبوت اور وہی نبوت کا سلسلہ بند کر ویا گیا ہے ، بلکہ انبیا ،گزشتہ ہیں ہے ، نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشنج کی ویت رہا ہے ، چن نبید انبیائے بنی اسرائیل کے سلسلے کے آخری نبی حصر سیسٹی ملیدالسلام بھی اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کی خوشنجری سنا دہے ہیں :

"وَإِذْ قَالَ عِيْسَى بُنُ مَرْيِهِ يَا بِنِي اسْوَآئيل الَّي رَسُولُ الله اليُكُم مُصدَقًا لَمَا بَيْلَ يديَّ مِن التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرِسُولِ يَأْتِني مِنَ بِعْدِي اسْمُهُ احْمدُ."

(الشف: ٢)

ترجمہ:...' اور جب نیسی بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل! بیس تنہاری طرف انقد کا رسول ہوں، تقد لیق کرتا ہوں جومیرے سامنے تورات ہا اورخوشخبری ویتا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمہ ہے۔'' یہ قرآن کریم کاصادق ومصدوق بیان ہے، جبکہ موجود ہائبل میں بھی اس کے محرف دمبدل ہونے کے باد جوداس بٹارت کی تصدیق موجود ہے، ملاحظ فرمائے:

الف: ... اور میں باپ سے درخواست کروں گاتو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گاجوابد تک تمہارے ساتھ رہےگا۔''

ب: '' میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مندہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے لئے فائدہ مندہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس بھیج دول گا، اور وہ آکر دُنیا کو گناہ اور ارکارہ اور کا ماور دہ آکر دُنیا کو گناہ اور دہ استبازی اور عدالت کے بارے میں تصور وارکھ برائے گا۔''

ن: " بجھے تم سے اور بھی بہت کی ہا تیں کہنا ہے، گراب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، کیکن جب وہ لین سپائی کاروح آئے گا تو تم کوئی مسپوئی کی راہ دکھائے گا ،اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کہے گالیکن جو پچھ سنے گا وہ کی کاروح آئے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا ،وہ میراجلال ظاہر کرے گا۔"

(یوجن:۱۲، ۱۲، ۱۲) میں ایک کے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا ،وہ میراجلال ظاہر کرے گا۔"

د:.. نیس نے یہ باتی تمہارے ساتھ رہ کرتم ہے کہیں، نیکن مددگاریعنی روح القدی جے باپ میرے نام ہے بیس میں نے میں القدی جے باپ میرے نام ہے بیسے گا، وہی تمہیں سب باتی سکھائے گا اور جو پکھیں نے تم ہے کہا ہے وہ سب تمہیں یا دولائے گا۔'' کا ۔'' کی میں کے کہا ہے وہ سب تمہیں یا دولائے کا ۔'' کا ۔'' کی میں کے کہا ہے وہ سب تمہیں کے دولائے کی کی میں کی کا ۔'' کی میں کے لیے کہا ہے وہ سب تمہیں کے دولائے کی کا ۔'' کی میں کی کہا ہے وہ سب تمہیں کی کے دولائے کی کہا ہے وہ سب تمہیں کے دولائے کی کہا ہے کہا ہے دولائے کی کہا ہے کہا ہے دولائے کی کہا ہے ک

ہ: ''لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، لین سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو دومیر ک گواہی دےگا۔''

ہ نبل کے ان فقرات میں جس' مددگار' اور' سچائی کی روح' کآنے کی خوشخبری دی گئی ہے اسے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کو یاعیسی علیہ السلام اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کئے جانے کا اعلان کررہے ہیں جو خاتم النبیین ہوگا ، اور' ابدتک تمہارے ساتھ رہے گا۔'

لیکن حضرت خاتم النبیین صلی املاعدیه وسلم تشریف لائے تو آپ نے گزشته انبیاء کی طرح اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خوشنجری نبیس دی، بلکہ صاف صاف اعلان فر ہایا که آپ صلی الله علیه وسلم آخری نبی بین، آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبیس ہوگا:

(این ماجه ص: ۲۹۷)

ترجمه:... أوريس آخرى ني بول اورتم آخرى امت بو.. " اورخطبه ججة الوداع كے عظيم الشان جمع بيس اعلان فرمايا: "أَيُّهَا النَّاسُ! أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ."

(جمع الزوائد ج: ۸ مس: ۲۶۳ مطبع دارالکتاب میروت) ترجمه:... اے لوگو! بے شک میرے بعد کوئی نبی نبیس اور تمہارے بعد کوئی امت نبیس۔'' نیز آپ سلی الله علیه وسلم نے اُمت کواس سے بھی آگاہ فر مایا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جمعوثا ہے:

"وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِي اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا أَنِّ لَا سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِي اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا أَنِي يَعْدِي ... " (رواه البودا وَدوالرِيْر) مَكُلُونَ ص:٣١٥)

ترجمہ: " میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں گے ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی نبی ہیں۔"

پس دیگر ندا ہب اگرانقطاع وتی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ اپنے پیٹیوا وَل کی تعلیم کے خلاف ہے، اور اہل اسلام اگریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ، آپ صلی اللہ علیہ دسم کے بعد نبوت اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہے تو ان کا دعویٰ قرآن اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں بالکل صحیح اور بجاہے۔

دوم: ..بیدکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قبل جس قدرا نبیائے کرام میسیم السلام مبعوث ہوئے ان میں ہے کسی نبی کی اصل کتاب اوران کی صیحے تعلیم وُنیامیں موجود نبیس ربی ، بلکہ دستیر دز مانہ کی نذر ہوگئی۔

لیکن حضرت محمد رسول التدسلی الله علیه وسلم پرنازل شده کتاب کا ایک ایک شوشدا در آپ سلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کتاب اوراس تعلیم پرایک لیحہ بھی ایسانہیں گزرا کہ وہ وُ نیا ہے مفقود ہوگئی ہو، قرآن کریم میں ارشاو ہے:

(العجو، ۹)

(العجو، ۹)

ترجمہ:..' بے شک ہم نے ہی اس تھیجت نامے کونازل کیااور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔''
اور زمانہ قرآن کریم کے اس اعلان کی صداقت پر گواہ ہے کہ آج تک قرآن کریم ہرتغیر سے پاک ہے اور اسلام کے کٹر سے
کٹر دشمن بھی اس حقیقت کااعتراف کرنے پرمجبور ہیں اور اِن شاءاللہ رہتی وُنیا تک اس کی تعلیم دائم وقائم رہے گی۔

پس جب آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی اصل آسانی تعلیم باتی نہیں رہی تو ان مذاہب کے پرستاروں کا انقطاع وجی کا دعویٰ بھی حرف غلط تھہرتا ہے، اور جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی الله عدیہ وسلم کی تعلیمات جوں کی تو اس کفوظ ہیں تو اہل اسلام کا بیدعوی بالکل بجااور درست ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد انسانیت کی نئی نبوت اور وجی نبوت کی مختاج نہیں۔

سوم:... یہ کہ آنخضرت ملی امقد علیہ وسلم سے پہلے انبیائے کرام علیہم السلام مخصوص قوم و خاص وقت اور خاص علاقے اور خطے کے مبعوث کئے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیہ وسلم کی خاتم آئنہین کی حیثیت سے مبعوث فر ما یا تو قیامت تک ساری دُنیا آپ کے زیر تکیں آگئی ، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ گئیں ، عرب و مجم اور اسود و احمر کی تفریق مٹ گئی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وامن رحمت تمام ملکوں ، تمام خطوں اور تمام قوموں اور تمام زمانوں پر قیامت تک کے لئے محیط ہوگیا ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی نبوت 'کی ضرورت ہی باتی نبیس رو گئی ، اور بیآپ کا ایسا

خصوصی شرف وامنی زے جوآپ کے سواکس کو نصیب نہیں ہوا ، چنانچے مسلم میں حضرت ابو ہریرة سے روایت ہے کہ آنخضرت میں ملد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"فُضَلْتُ عَلَى الاسباء بسب، أعطيتُ جَوامعَ الْكَلِم، وَنُصِرُتُ بالرُّعْب، واُحلَتُ لِى الْغَلْق كَافَةً، وحتم بِي لِى الْغَنائم، وَجُعلت لى الأرْضُ مسحدًا وَطُهُورًا، وأرْسِلْتُ إلى الْخُلْق كَافَةً، وحتم بِي النَّبِيُّونَ."

(مَثَاوَة ص: ٥١٢)

ترجمہ:..' بیجھے چھ ہاتوں میں دیگر انہیائے کرام میں ہم السلام پرفضیلت دی گئی ہے، بیجھے جامع کلمات عطاکئے گئے ، رعب کے ساتھ میری مدو کی گئی ہے، میرے لئے مال نمنیمت حلال کر دیا گیا ، روئے زمین کو میرے سئے معجد اور پاک کرنے وال بنادیا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور میرے وربع بید نمیوں کوختم کردیا گیا۔''

اور سیجین میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ سلی القد علیہ وسلم نے فر ایا:

"وَسَحَانَ النَّسِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً وَتُعِثُثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً." (مَحْمَوة ص:۵۱۲) ترجمه:... مجھے سے پہلے ہر نجی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تم م انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تم م انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔"

اورمسنداحد مين حضرت ابن عباس رضى ، نقد عندكى روايت عنه آ ب صلى القدعايد وسلم كارش وعلى كياب:
"أعُطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ اَحَدٌ قَبُلَى ، وَلَا اَقُولُهُ فَحُوا ، بُعِثْتُ إلى سُي الخمرَ والسُودَ (منداحد ج: اص ٢٥٠))

ترجمہ:..'' بجھے یا کئے چیزیں ایک عطا کی گئی ہیں جو جھ سے پہلے کی نہیں کی کوعط نہیں کی گئیں ،اور میں میہ بات بطور فخر کے نہیں کہتا ، مجھے تمام ان وں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے خواہ ورے ہوں یا کا لے الخے'' الغرض آنحضرت صلی المقد عدیہ وسلم کا ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہونا اس حکمت کی بنا پرتھا کہ ساری و نیا آنحضرت صلی المقد عدیہ وسلم کے بعد کئی دوسری نبوت اور وتی نبوت کی حتیاج ہاتی ندر ہے المقد عدیہ وسلم کے بعد کئی دوسری نبوت اور وتی نبوت کی حتیاج ہاتی ندر ہے گئی بقر آن کریم میں آب سلی المقد علیہ وسلم کی زبان وتی ترجمان سے احلان کرایا گیا ہے:

"قُلُ يَا آيُها النَّاسُ إِنَى رَسُولُ اللهُ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا."
ترجمه:..." آپ كهدو يَجِعَ بين تم سب كي طرف الله تعالى كارسول بهون ـ"

ال كي تفسير مين حافظ ابن كثيرً لكھتے ہيں:

'يقول الله تعالى لسه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الناس) وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي (اني رسول الله اليكم جميعا) اي

جميعكم وهدا من شرفه وعطمته صلى الله عليه وسلم انه حاتم النبيين وانه مبعوث الى الناس كافة."
(ج:٢ ص:٣٢٢ عن ١٤٥٥)

ترجمہ: "امتدلقالی اپنے نبی ورسول حضرت محرصلی المدمدیدوسلم سے فرہ نے بین کدا ہے محدا آپ کہد و بینے کہ اے لوگوا یہ خطاب گور ہے، کا لے اور عربی وجی سب کو ہے، بین تم سب کی طرف المتدلقالی کا رسول ہوں اور یہ بات آنخضرت صلی اللہ عدیدوسلم کے شرف و مضمت میں ہے ہے کہ ہے فاتم النہ بین اور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔"

لیں جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کی بعثت عامنین ہوئی تو کوئی قوم اس دعوی کی مج زنبیں کے ان کے نبی کے بعد وحی کا ورواڑ و بند ہو چکا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رساست پوئی نہان و مکان کی تمام وسعتوں پرمجیط ہے س لئے اہل اسلام کا بیعقیدہ قطعاً برحق ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور بیاکر آپ نے بعد نبوت ووٹی کا درواڑ و بند ہے۔

چہارم: ،بیکہ ہرنبی کی وجی اوراس کی شریعت بواشبہ اس کی قیر میں ضرور یات کو منتق تھی مگر و بین کی تکمیل کا اعلان کسی نبی کے زیانے جی رہول القصلی المد علیہ بہلم فی تم سنبین کی حیثیت سے تمام انسانوں کی حرف مبعوث ہوئے اور آپ سلی المتدعلیہ وسلم کی وجی وشریعت سے قیامت تک انسانی بیت کی کامل وکمس رہنم کی اور رشد و ہدایت کا سامان کر ویا گیا تو ججہ الوواع کے موقع پر دین کی تکیل کا اعلان کر دیا گیا، چن نجیقر آن مجید میں ایش فیدائندی ہے:

"الْيَوْمَ اكْمَلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمْتِي وَرَصِيْتُ لَكُمْ الْاسلامَ دِيْنا" (المائدة: ٣)

ترجمہ:...' آج میں نے تمہارے لئے وین کامل کردیا اور تم پراپی نعمت پوری کردی اور تہارے کئے دین اسلام کو (ہمیشہ کے لئے ) پہند کرلیا۔'' دین اسلام کو (ہمیشہ کے لئے ) پہند کرلیا۔'' حافظ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حبث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الإنس والجن."

(تفيران كثير ت: ٢ ص: ١٢)

ترجمہ: " ہے اس امت پر ابتد تعالی کاسب ہے بڑا انعام ہے کہ ابتد تعالی نے ان کے لئے ان کا دین کامل کردیا، پس وہ اس وین کے سواکسی اور دین کے اور اپنے نبی صلی ابتد ملیہ وسلم کے سواکسی اور نبی کے مختاج نہیں، اس بنا پر القد تعالیٰ نے آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کو خاتم انتہین بنایا، اور آپ صلی القد علیہ وسلم کوجن و انس کی طرف مبعوث فرمایا۔"

پس جب پہلے کسی نبی کے زمانے میں پھیل وین کا اعلان نہیں ہواتو ویگر مذاہب کے بیر وکیسے کہدیجتے ہیں کہان کے نبی کے

بعد نبوّت کا درواز ہبند ہےاور جب آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے ذریعہ دین کی پھیل ہوچکی اور حق تغالی شانہ کی نعمت اس امت پر تمام ہوچکی تو اہل اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئی نبوّت اور وحی نبوّت کے دست نگر کیوں ہوں۔

اس آیت کر یمہ سے بیتھی معلوم ہوا کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین ہونا اور آپ سلی التہ علیہ وسلم کے بعد وی نبوت کا وروازہ بند ہو جانا اس امت کے جن بیل کمال نعت ہے جس کوجن تعالی شانہ بطور امتان کے ذکر فر ہار ہے ہیں، جولوگ اس کو انقطاع رحمت ہے تعبیر کرتے ہیں بیان کی ناحق شنای ہے، اس نعت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ آخضرت سلی التہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث کیا جاتا تو اس پرایمان نہ لانے والے وگ کا فرقطر ہے، اور اس میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہوتی کہ ایک شخص آپ صلی التہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے وگ کا فرقطر ہے ، اور اس میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سلی التہ علیہ وسلم کی انہ ہو کے وین کی ایک ایک بات کو ما نتا ہے، اس کے باوجود کا فرقر ار پاتا ہے، کو یا آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پاتا ہے، کو یا آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا ہے، کو یا آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا ہے کہ اس کی اللہ علیہ وسلم کی بعد کوئی ہوجا تا ہے کہ اس اس کے انگار ہو کہ وہ کوئی کہ وہ ہوجا تا ہے کہ اس اُمت کے جن میں نبوت کا جو کہ وہ کہ کہ بعد نبوت کا جاری ہونا آپ کی تلفید ہیں ، مسئلزم ہے، مرز اغلام احمد قاد یائی گلصتہ ہیں :

'' خدائے تعالیٰ ایسی ذات اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایسی ہتک اور کسرشان اپنے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانبیس رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آنا ضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الث دیوے، حالا نکہ وہ وعدہ کرچکا ہے کہ بعد آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے کوئی رسول مہیں بھیجا جائے گا۔'' (ازالہ اوہام می:۵۸۱، دوحانی خزائن ج:۳ می:۱۲)

ندکورہ بالا جاروجوہ ہے واضح ہوا ہوگا کہ سائل کامسلمانوں کے عقید وُختم نبوّت اور انقطاع وتی کو ہندووں ، یمہودیوں اور عیسائیوں کے غلط دعووں کی صف میں شور کرنا ایک ایباظلم ہے جس کی تو قع کسی صاحب بصیرت عاقل ومنصف سے نہیں کی جانی جا ہے۔

ر باجناب سائل کا بہ کہنا کہ جب مسلمانوں کے علاوہ باتی تو میں بھی انقطاع وتی کا دعویٰ کرتی ہیں تو'' سے دین کی شاخت

کیے ہوگی؟'' بیسوال در حقیقت اس دعوے پر بخی ہے کہ سے اور جھوٹے فد بہ کی شناخت کا بس ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ کہ جو
فد بہ ب'' وتی نبوت' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سے ہے ، اور جو اس کا انکار کرے وہ جھوٹا ہے ، کیا ہیں جناب سائل سے بااوب
دریافت کرسکتا ہوں کہ ان کا بیخو در اشیدہ معیار قر آن کریم کی کس آیت ہیں ، یا آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے کس ارشاد ہیں ذکر کیا گیا
ہے کہ جو فد بہ ب'' وتی نبوت' کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سے اور جو قائل نہ ہووہ جھوٹا ہے؟ کیا غرب کی حقانیت خود تر اشیدہ اور می گھڑت معیاروں سے جانجی جاسکتی ہے؟

اب اگراس معیار کوایک لمحہ کے لئے سیح فرض کرلیا جائے تو اس کی روہے بابی ، بہائی اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کا ند ہب

ی قرار پاتا ہے، کیونکہ بیسب لوگ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے بعد ' وحی نبوت' کے جاری ہونے کے قائل تھے، کیا جناب سائل ایے مقرر کردہ معیار کی روسے مسیلمہ کدا ہے ہے لئے تیار ہوں گے؟ بھے توقع ہے کہ جناب سائل خود بھی اس بوجھ کے اٹھانے پر آ مادہ نبیں ہوں گے، اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا پیش کردہ معیار خود ان کی نظر میں بھی غلط ہے کہ جو فد بہ وہ بنوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سپا ہے اور جو قائل نہ ہووہ جھوٹا ہے۔ کسی فد بہ کی خون نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہووہ سپا ہے اور جو قائل نہ ہووہ جھوٹا ہے۔ کسی فد بہ کی خون نبوت کا معیار اس کی پیش کردہ تعلیمات ہیں اور بیات میں اور پواٹ کی ہوا ہول کہ اسلام کے سواکوئی فد بہ ایس نبیں جو اپنی فد بی تعلیمات کو خصوص قوم اور خصوص خطہ کے دائر ہے سے فد بہ کی صحیح تعلیم پیش کرنے کی جرائت کر سکے، کوئی فد بہ ایس نبیں جو اپنی فد بی تعلیمات کو خصوص قوم اور خصوص خطہ کے دائر ہے سے خال کر انسان نبیت کی عالم کی برائوں کے فرائفن انجام دے سے، کوئی فد بہ ایس نبیں جس کے اصول وفر وع عقل سیم کے تر از و پر پورے اتر ہے ہوں، اور کوئی فد بہ ایسانہیں جس نے فار بی پوند کاری کے بغیر انسانی مشکلات کا حل چیش کی بوند کاری ہوند کاری کے بغیر انسانی مشکلات کا حل چیش کیا ہوں کا مار شاور انہیں ہو سکتے ؟

اسلام اپ امریک تھی جناب سائل کو سپے فد بہ بی شاخت کے لئے کار آ مرنہیں ہو سکتے ؟

المجنب جناب سائل مسلّمانوں کی فرقہ بندی ہے پریشان ہیں، لیکن انہوں نے بیٹیں بتایا کہ وہ اس ہے کیا تہجہ اخذ کرنا

چاہتے ہیں؟ اور ہم ہے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں؟ '' اختلاف امت' کی بفتر ضرورت بحث میں اپنی کتاب'' اختلاف امت اور

صراط متفقیم'' ہیں عرض کرچکا ہوں، خلاصہ ہیکہ اختلاف کی دوقت میں ہیں، ایک فروگی مسائل ہیں اختلاف، بیا بیک ناگز برفطری امر ہے

اور اس کوکوئی معیوب قرار نہیں دے سکتا۔ دوسری قیم نظریاتی اختلاف کی ہے، یہ بالشہ فیرموم ہے لیکن اس کی فرمدداری اسلام پریا اہل حق پر عاکم نہیں ہوتی بلکہ وہ کو افراد الله میں جونت نے نظریات تراش کر امت میں افتر ان وانتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، مثلاً امت میں مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کے ہیرو کھڑے ہوئے اور امت کو افتر ان وانتشار کی بھٹی ہیں جمونک کر چلتے ہے ، منکرین حدیث کھڑے ہوئے اور ان کے ہیرو کھڑے ہوئے اور امت کو افتر ان وانتشار کی بھٹی ہیں جمونک کر چلتے ہے ، منکرین حدیث کھڑے ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کی بدعات بھیلا کرفرقہ بندی کو ہوادی۔

ظاہر ہے کہ اس طرح جس قدر فرقہ بندیاں وجود ہیں آئیں،ان کے لئے نہ اسلام موردالزام ہے اور نہ وہ حضرات جوسلف صالحین، صحابہ وتا بعین کے نقش قدم پرگامزن ہیں۔ فرقہ بندیوں کا اہل جق کو الزام ویناعقل ودانش کے خلاف بدترین ظلم ہے اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کسی شریف کے گرچور نقب زنی کرے، مقدمہ عدالت میں جائے، تو جج صاحب بجائے چور کو طزم تھہرانے کے وونوں فریقوں کو ' مجرم' عظہرا کرجیل بھیج وے، فلا ہر ہے کہ اس کو انصاف نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ای طرح جب مختلف قتم کے نقب زنوں فریقوں کو ' مجرم' عظہرا کرجیل بھیج وے، فلا ہر ہے کہ اس کو انصاف کا تقاضایہ ہے کہ ان چوروں کی نشاندہ ہی کی جائے اور ان کی خاری وابساف کا تقاضایہ ہے کہ ان چوروں کی نشاندہ ہی کی جائے اور ان کی خاری وابساف کا الزام النا اہل جن کو بھی ویا جائے۔ اور اگر سائل کا خیال ہیہ ہے کہ امت کے ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی حق پر قائم نہیں ، تو یہ خیال غلط اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہے ، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرا می ہے:

"لَا يَسْزَالُ مِسْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَـائِمَةٌ بِأُمْرِ اللهِ لَا يَصُرُّهُمْ مَّنُ خَدَلَهُمْ وَلَا مَنُ خَالَفَهُمْ خَتَى يُأْتِى أَمُرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالكَ." (صحح يَمْرَى وُسلم مِثْنُوة ص:٥٨٣)

ترجمہ:... میری امت میں ایک جماعت القد تعالیٰ کے تعم پر جمیشہ قائم رہے گی ، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ فخص جوان کی مدوجھوڑ دے اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ القد نعالی کا تھم آ جائے گا درانحالیکہ وہ اس پر جول گے۔''

ایک اور صدیث میں ہے:

"لَا تَنوَالُ طَائِفةً مِنْ اُمَتى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قال: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيْرُهُمُ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيْرُهُمُ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا إِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّامَ مَ اللهِ اللهِ هَذِهِ الْأُمَةِ." (سَيَحُ مسلم ج: اص ١٥٠٨منداح ج: ٣١٥ ص ١٥٥٣)

ترجمہ: "میری امت کا ایک گروہ حق پر لڑتارے گا اور وہ غالب رہیں گے قیامت تک، پس عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کا امیر آپ سے کے گا کہ: آ یئے نماز پڑھائے، وہ فرما کیں گے: نہیں! بلکہ تہی پڑھاؤ، بے شکتم میں سے بعض بعض پر امیر ہیں، بیانقد تع کی طرف سے اس امت کا اعز از ہے۔''

خاتم النبتين اورحضرت عيسى عليهالسلام

سوالی:... خاتم النبتین کے یہ معنی بیں؟ آخری نبی یعنی آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نبیس عطاکی جائے گ۔ مولا نا صاحب! اگر خاتم النبتین کے یہ معنی بیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیس بوگا تو حضرت عائشہ کے قول کی وضہ حت کردیں۔ حضرت عائشہ فرماتی بیں: '' اے اوگو! یہ تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبتین سے ،مگرید نہوکہ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔'' (حضرت عائشہ بھملے البحار)۔

جواب:..ای تمله مجمع البحار میں مکھا ہے کہ حضرت عائشہ منہانے بیار شادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آور می سے پہلے ملی تقل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی تقل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ الله میں علیہ السلام کے نہ آنے پر استعمال نہ کرے، جبیب کہ مرز اقادیا فی نے کہا ہے کہ آیت خاتم استمہین حضرت علیہ وسلم کے آنے کوروکتی ہے۔ ایس حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کا بیار شاد مرز اقادیا فی کی تر ویدو تکفیہ ہے کہ آیت خاتم استمہاری علیہ الله میں علیہ اسلام کے آنے کوروکتی ہے۔ ایس حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کا بیار شاد مرز اقادیا فی کی تر ویدو تکفیہ ہے گئے ہے۔

سوال:.. مهدى ال وُنامِس كب شريف لا كي عيج اوركيامبدى اورميلي ايك بي وجود بين؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قولوا أنه حاتم الأبياء ولا تقولوا لا بني بعده، وهذا ناطر الى نرول عيسى. (محمع بحار اللوار مع التكملة ج ٥ ص:٣٢٣، طبع دائرة المعارف العثمانية دكن، هند).

<sup>(</sup>٢) ازالداد بام حصد دوم ص: ١٣١١، مطبع رياض بندامرتسر

جواب:.. حضرت مہدی رضوان القدعلیہ، آخری زیانے میں قرب قیامت میں ظاہر ہول گے، ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد دجال نظے گا اوراس کول کرنے کے لئے میسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ اس سے یہجی معلوم ہوگیا کہ حضرت مہدی اور حضرت میسی علیہ السلام دوالگ الگ فخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود خوضی کے سے عیسی اور مہدی کوایک ہی وجود فرض کرلیا، طال نکہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ فخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیان ہوں سے مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ فخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔

#### نبوت تشريعي اورغيرتشريعي ميس فرق

سوال: ... ایام عبدالوباب شعرانی فرماتے ہیں: '' مطلق نبوت نہیں اُٹھ کی جُفن تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ جس کی تا ئید حدیث ہیں حفظ الفرآن ... الخ ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی مید ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرایا، اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشبدداخل ہوگئی) اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک '' لَا نبسی بعدی و لَا رسول'' سے مراد صرف یہ کہ: میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو شریعت لے کرآئے گئی الدین ابن عرفی فرماتے ہیں: ''جونبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے میں نفظع ہوئی ہے، وہ صرف غیر تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ہے' اللہ تعد کی البی بندوں پرمبر بان ہے اس لئے اس نے اس کی اس خاطر تشریعی نبوت باتی رکھی۔ فہ کورہ بالا دو اقوال واضح فرمادیں۔ تشریعی اور غیرتشریعی بھی واضح فرمادیں، کیا اس کو اسپنے لئے دلیل بناسکت ہیں؟

چواب: ۔ شیخ ابن عربی اولیاءاللہ کے کشف والہام کو'' نبوت'' کہتے ہیں اور حضرات المبیائے کرام علیہم السلام کو جومنصب عطا کیاجا تا ہے اے'' نبوت تشریعی'' کہتے ہیں، بیان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انبیائے کرام کی نبوت ان کے نزدیک تشریع کے بغیر نبیس ہوتی ، اس لئے ولایت والی نبوت واقعتا نبوت ہی نبیس ۔ علامہ شعرائی اور شیخ ابن عربی انبیائے کرام والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے ) کوختم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری ۔ اور یہی عقیدہ اہلِ سنت والجماعت کا ہے، فرق صرف اصطلاح کا ہے۔ واللہ اللہ علم ا

<sup>(</sup>١) ابوداؤد، كتاب المهدى ج:٢ ص:٢٣٢ طبع ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) ازالهاو بإم حصده وم ص: ١٦ ١٣، اييناً خطبه البياميه ص: ١٦، أروحا في خزائن ج: ١٦ ص: ٦١ م

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المشهور بين كافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الله ين وينظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الإسلامية من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على الره، وان عيسنى عليه السلام ينزل بعده ...الح. (تحقة الأحوذي ج: ١ ص ٣٨٣، باب ما جاء في المهدى، فتح البارى ج: ١ ص ٣٥٨، طبع لاهور).

# کیا یا کستانی آئین کے مطابق کسی کو صلح یا مجدد ماننا کفر ہے؟

سوال: ... آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت میسی علیہ السلام اور حضرت مبدی علیہ السلام وُنیا ہیں تشریف لا کیں گے، لیکن پاکستانی آ کین کے مطابق ، جوبھٹود ور ہیں بناتھ ، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے بعد کوئی مصلح ، کوئی مجد و یا کوئی نبیس آ سکتا۔ اگر کوئی مختص اس بات پریفتین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔ اس لحاظ ہے تو میں اور آپ بھی غیر مسلم ہوئے ، کیونکہ آپ نے بعض سوالات کے جوابات ہیں کہا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مبدی تشریف لا کیں گے، براہ مہر پانی اس مسئلے برروشنی ڈالیس۔ جواب نہ جناب نے آئین پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے، اس کے سمجھنے ہیں آپ کو نلط نہی ہوئی ہے، اور آپ نے

اس کوفل بھی غلط کیا ہے۔ آئین کی دفعہ ۲۶ (۳) کا پورامتن ہے:

'' جوفخص محمصلی الله علیه وسلم (جوآخری نبی بین) کے خاتم استبیان ہونے پر قطعی اور غیر مشر و طاطور پر ایمان نبیں رکھایا جوفض محمصلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مغہوم میں یا کسی بھی فتم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا جوفض کسی ایسے مدعی کو نبی یاوپنی مصلح تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نبیں ہے۔'' آئین کی اس دفعہ میں ایک ایسے فخص کوغیر مسلم کہا گیا ہے جوآنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کے بعد نبوّت جاری ہونے کا قائل ہو، یا آپ صلی القد علیہ وسلم کے بعد نبوّت کے حصول کا مدعی ہویا ایسے مدی 'نبوّت کو اپناوپنی پیشوائشلیم کرتا ہو۔

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نبیس ہوں گے، نہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور نہ کوئی ان کو نبی مانتا ہے۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام بلاشہ نبی ہیں، محران کو نبوت آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیس کی بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے چھسوسال پہلے ل چک ہے۔ مسلمان ان کی نشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے، جس مسلمان ان کی نشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان ہے، جس طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت مول اور دیگر انبیائے کرام کی نبوت پر ایمان ہے (علیٰ نبینا ویہ ہم الصلوت والتسلیم ت)۔ طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت مولی اور دیگر انبیائے کرام کی نبوت پر ایمان ہے، کونکہ وہ مدئی نبوت نبیس ہوں گے، نہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پر ہوتا ہے، کونکہ وہ مدئی نبوت نبیس ہوں گے، نہ حضرت علی علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نبوت آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے نہ کہ بعد کی، اور نہ ان مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جوان حضرات کی نشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعه کا اطلاق ان لوگول پر جوتا ہے جفول نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے بعد حاصل ہونے والی نبوّت کا دعوی کیا۔ " نِنَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا" (الاعراف: ۱۵۸) کا نعر ولگایا،اورلوگول کواس ٹی نبوّت پر ایمان لانے کی دعوت دی،

(ابترها شرائي الله وأمرنا باتباعه أبدًا. القسم الثانى من النبوة البدى أرسل إليه وأمرنا باتباعه أبدًا. القسم الثانى من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة سينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يكونون كالتلامذة بين يدى الملك في حق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا فينزل عليهم البروح الأمين بشريعة من الله تعالى في حق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع الرسل. (اليواقيت والجواهر ح: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج. ٢ ص: ٨٣ المبحث السادس والأربعون في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفوق بينه وبين وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. تقميل كي يكويس: اضاب تاوياتيت ج: ٢ ص: ١٣٣ ، اليمًا يوادرالوادر ص: ٥٣٥ تا ٥٣٥.

نیز اس کااطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنھوں نے ایسے لوگوں کوا پنادِ بنی مصلح اور پیشواتسلیم کیااور ان کی جماعت میں داخل ہوئے۔ اُمید ہے میخضری وضاحت آپ کی غلط نہی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

# ختم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟

۔ سوال: ...ختم نبوت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ آیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جھوٹے مدعیانِ نبوت نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

جواب: ... جُمْ نبوّت کی تحریک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد: "أَنَا خَسالَتُ مُ النَّبِینِیْنَ لَا نَبِیَّ بَعُدِیْ " ہے ہو گی۔ حضرت صدیق اکبررضی الله عنہ نے مدعیانِ نبوّت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔

### حضرت عیسی علیه السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال:...ہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام وُ نیا ہیں دوبارہ تشریف لا کیں گے۔ حدیث کی روشنی ہیں
بیان کریں کہ وہ دوبارہ اس وُ نیا ہیں پیدا ہوں گے یا پھراس عمر ہیں تشریف لا کیں گے جس عمر ہیں آپ کو آسان پر اللہ تعالیٰ نے اُ ٹھالیا۔
میں ایک مرتبہ پھر آپ ہے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں ، اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کا وش سے چند قادیا نی اپناعقیدہ وُرست کرلیں ، یہ ایک شم کا جہاد ہے ، آپ کی تحریر ہمارے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

جواب:... جعفرت عیسیٰ علیہ السلام جس عمر جی آسان پراُٹھائے گئے،ای عمر جی نازل ہوں گے،ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پراثر انداز نہیں، جس طرح اہلِ جنت، جنت میں سدا جوان رہیں گے اور وہاں کی آب و ہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹرنہیں ہے۔

کرے گی۔

#### حصرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں اس وقت قیام فر ما ہیں ، وہاں زمین کے نہیں آ سان کے قوانین جاری ہیں ، قر آ نِ کریم میں

(۱) عن ثوبان قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . . وانه سيكون في أمّتى كذّابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وأنا خاتم النبيّين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من أمّتى على الحق ظاهرين لا يصرهم من حالفهم حتى يأتى أمر الله. رواه أبو دارُد والترمذي. (مشكوة ص٣١٣، ٣٦٥، كتاب الفتن، الفصل الثاني).

(۲) مرقاة المفاتيح ج٥٠ ص:٣٦، البداية والنهاية ج ٢ ص: ١ ٣١ تا ٢ ٣١، فصل في تصدى الصديق لقتال أهل الردّة ومانعي الزكواة، طبع دارالفكر بيروت. ثه سار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكدّاب في أو اخر العام والتقى الجمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حمزة، واتشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص:٥٨) طبع قديمي.

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا يبلى ثيابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. وعن أبي مسعيد وأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادى مناد ان لكم ان تصحّوا فلا تسقموا أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا أبدًا. رواه مسلم. أبدًا وان لكم ان تنعموا فلا تباسوا أبدًا. رواه مسلم. (مشكّوة ٢٩٧، باب صفة الحنّة وأهلها، الفصل الأوّل).

فر مایا گیاہے کہ:'' تیرے زَبْ کا ایک دن تمہا ۔ گ گنتی کے حساب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔''<sup>()</sup>

اس قالون آ-مانی کے مطابق ابھی حضرت میسٹی علیہ السلام کو بیبال ہے گئے ہوئے دودن بھی نہیں گزرے۔آپنورفر ما سکتے ہیں کے صرف دوون کے اٹسان کی صحت وئیر ہیں کیا حرفی نمایاں تبدیلی رُونماہو جاتی ہے؟

مشکل پیاہے کے جم مع وہ ت اللہ یہ وہنمی اپنی عمل وقہم اورمث ہدوو تج با کے تر از وہیں تو لنا حیاہتے ہیں ، ور ندایک مؤمن ک سے فرمود کا خدااور رسول ہے بڑھ کریفتین و یہ ں کی کوٹ می بات ہوشتی ہے ۔ ۴

حضرت میں مدیدالساء م کے وہ بارہ پیدے و کے کا سوال تو جب بیدا مونا کے و مربے ہوتے وزند ہ تو وہ بارہ پیدائمیں ہوا کرتا ، اور پھرک مرے ہوئے تحقی کاکسی اور قامب ہیں ۱۰ ہارہ جنم لینا تو'' آور گوان' ہے جس کے ہندو تاکل جیں۔ سی مدمی اسلام کا بیدو تو ہی ہی غاط ہے کہ حضرت میں مدیدہ اسلام کی رُوحانیت نے اس کے قالب میں دوبار وجنم ایا ہے۔

# حضرت عیسی علیہ السلام بحثیث نبی کے تشریف لائمیں گے یا بحثیث اُمتی کے؟

سوال:...حضورصنی القدعدید دسم کے دور میں «عفرت عیسی علیه اسلام تشریف لا نمیں سے ۔ کیا حضرت عیسی عدیه السلام بحیثیت نی تشریف اینمیں کے یاحضور صلی امتد عدیہ وسلم کے اُمتی ہوئے کی حیثیت ہے؟ اگر آپ بحیثیت نبی تشریف لائمیں گے تو حضور صلی امتد بليدوسكم خاتم النبتين كسيے ہوئے؟

جوا ب:..حضرت عیسی ملیہ الساہ م جب شریف لا کئیں گئے تو بدینورنمی ہوں گے ہیکن آنخضرت صلی ایڈ عدیہ وسم کی تشریف آ وری ہےان کی شریعت منسوٹ ہوئنی اوران کی ہوئت کا دورختم ہوگیا۔اس کئے جب و وتشریف لائمیں گےتو آنخضرت صلی ابند عبیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور آنخضرت صلی ایند مدیبہ وسلم کے اُمٹی کی حیثیت ہے آئیں گئے۔ ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے خوا ف نبیس، کیونک نبی آخرانز مان آنخضرت صلی الله حلیه وسلم میں ،حضرت عیسی عبیه السلام کونبوت آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے بہت مل چکی تھی۔

# حضرت عیسی علیه السلام دو باره کس حیثیت سے تشریف لائمیں گے؟

سوال: . حضرت عیسی منیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائمیں گےتو نبی ہوں گے یا حضورصلی القد علیہ وسلم کے اُمتی؟اورکس شریعت برهمل کریں گے؟

ج**وا ب**:...حضرت عیسی علی نبینا و ملیه الصعو ، والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لائمیں گے تو بدستور نبی ہوں گے ،مگر چونکدان کا دورختم ہو چکا ،اس سئے شخصرت صلی القد ہیدوسم کی شریعت برعمل کریں گے ،اس لئے اُ مت محمد بیمیں شار ہول گے۔الغرض

<sup>(</sup>١) "وإِنَّ يَوُمَّا عَبُدَ رَبِّكَ كَأَلُف سَنةٍ مَّمَّا تَعُدُّونَ" (الحج ٣٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألّا أن عيسي أبن مويم ليس بيني وبينه نبي والا رسول، إلّا أنه حليفتي في أمِّتي من بعدي". (محمع الزوائد ج. ٨ ص ٢٧٨، باب ذكر المسيح عيسي بن مريم إلخ).

وہ بی ہونے نے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی بھی ہوں گے۔ (۱)

# کیا حضرت عیسی علیہ السلام کے رقع جسمانی کے متعلق قرآن خاموش ہے؟

سوال: . زید میداعتقادر کھے اور بیان کرے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسان پر اُٹھ نے جانے یا وفات ویئے جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے،جیسا کہ زید کی بیرعبارت ہے: '' قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ القدان کوجسم وڑوح کے ساتھ کر وُز مین ہے اُٹھا کرآ سان پرکہیں لے گیااور نہ یمبی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت پائی اور صرف ان کی زوح اُٹھ ٹی گئی ،اس لئے قر آن کی بنیاد پر نہ توان میں ہے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہےاور نہ ا ثبات ۔''

توزيد جوبيه بيان كرتا ہے، آياس بيان كى بناپرمسلمان كبلائے گايا كافر؟ وضاحت فر ، كيں۔

جواب:...جوعبارت سوال میں نقل کی گئے ہے، بیمودودی صاحب کی و تقییم القرآن' کی ہے، بعد کے ایڈیشنوں میں اس کی اصلاح کردی گئی ہے۔اس لئے اس پر کفر کا فتوی نہیں و یا جا سکتا ،البتہ ممراہ کن علطی قر ارویا جا سکتا ہے۔

قرآنِ كريم من حضرت عيسى عديد السلام كرفع جسماني كي تصريح" بل رَّفعه الله إليه " (النساء: ١٥٨) اور" إنِّي مُعَوَقِيْك ؤ د افغک إلَی " ( آل عمران: ۵۵ ) میں موجود ہے۔ چنانچے تمام أئم آیفسیراس پر متفق ہیں کدان آیات میں حضرت عیسی علیه السلام کے رقع جسمانی کوذ کرفر مایا ہے اور رفع جسمانی پراحادیث متواتر وموجود ہیں۔ متحر آب کریم کی آیات کواَ حادیث متواتر واوراُ مت کے اجماعی عقیدے کی روشن میں ویکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی میں قطعی ولالت کرتی ہیں اور پہ کہنا غلط ہے کہ قر آ نِ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام كے رفع جسمانی كی تصریح نبیس كرتا۔

### حضرت عیسی علیہ السلام کوئس طرح پہچانا جائے گا؟

سوال:...اگر حصرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں تو جب وہ اُتریں گے تو لا زم ہے کہ ہر مخص ان کو اُتر تے ہوئے دیکھے۔لے گا ،اس طرح تو پھرا نکار کی گنجائش ہی نہیں ،اورسب لوگ ان پرایمان لے آئیں گے۔

**جواب:..**. بی ہاں! یہی ہوگا اور قرآن وحدیث نبوی میں یہی خبر دی گئی ہے، قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذكره من ہے:

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكَتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مُوتَهِ"أَى قبل موت عيسي بعد بروله عبد قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام البحميفية .... وقد أقيمت الصلوة فيشير المهدى لعيسلي بالتقدم فيمتنع معللًا، بأن هذه الصلوة أقيمت لك فأنت أولي بأن تكون الإمام في هذا المقام، ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لو كان موسى حيًّا لمَّا وسعه إلَّا اتباعي". (شرح فقه اكبر ص: ٣٦ ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>١) و يجيئ: تعليم القرآن ج: اص: ١٣٠٠ اشاروال الديش مارج ١٩٨١ مه

<sup>(</sup>٣) والأحاديث الواردة في نزول عيسي بن مريم متواترة. (الاذاعة لشوكاني ص. ٧٤).

<sup>(</sup>٣) "وَانْ مِن أَهُلِ الْكِتْبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمِ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا". (المساء، ١٥٨، ١٥٩).

" اور نبیں کوئی اہل کتاب میں ہے، مرضرور ایمان لائے گااس پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگاان پر گواہ۔" کے دن وہ ہوگاان پر گواہ۔"

اور صدیث شریف میں ہے:

### حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا موكا؟

سوال:... حضرت عیسی علیہ السلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اور ان کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام القد تعالیٰ کا کمل اور پہندیدہ ہے۔ فلا ہر ہے کہ ان کی آ مدعیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہوگئی ہے۔ اگر اسلام کے لئے تشکیم کرلیا جائے تو ہمارے آخر الزمان نبی سلی اللہ علیہ وسلی ہوگی ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میرے سوال کا جواب دے کرا ہے ذہنوں کو سطمئن سلی اللہ علیہ السلام کامشن کیا ہوگا؟

جواب: ... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کامشن آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے خود پوری تفصیل ووضاحت سے ارشاد فرمادیا ہے ، اس سلسلے میں متعدد آحادیث میں پہلے تقل کر چکا ہوں ، یہاں صرف ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا کافی ہے۔

'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: انبیا وعلاتی بھائی ہیں ، ان کی ماکسی اللہ ہیں مگران کا دین ایک ہے ، اور میں عیبیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں ، کیونکہ ان کے اور

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى النساس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن ببني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأنّ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ببن ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل المخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى يهلك الله في زمانه المملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميمًا والنمور مع البقر والذناب مع المنتم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا يضرّ بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفّى فيصلّى عليه المسلمون ويدفتونه. (التصويح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٢١ طبع دار العلوم كراچي).

میرے درمیان کوئی نی نہیں ہوااوروہ ٹازل ہونے والے ہیں ، پس جب ان کودیکھوتو پہچان لو۔

اس ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن یہود و نصاریٰ کی اصلاح اور یہودیت و نصرانیت کے آثار سے زُوے زبین کو پاک کرنا ہے ، گرچونکہ بیز مانہ خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت کا ہے ، اس لئے وہ اُمت ججر بیر کے ایک فرد بن کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔

چنانچایک اور حدیث ش ارشاد ب:

'' سن رکھوکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا بن رکھوکہ وہ میرے بعد میری اُمت بیس میرے خلیفہ ہیں بن رکھوکہ وہ د جال کوئل کریں مے مسلیب کوئو ژدیں مے ، ہزنیہ بند کردیں مے ، لڑائی اپنے ہتھیا رڈال وے گ ، من رکھوجو خوتمی تم ہے ان کو پائے ان سے میراسلام کے'' (جمع الزوائد ج:۲ ص:۲۰۵، درمنثور ج:۲ ص:۲۰۲)۔

اس لئے اسلام کی جو خدمت بھی وہ انجام ویں مے اور ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوم کی حیثیت ہے اُمت ججہ ریہ میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت اور میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت اور شرف و منزلت کا شاہ کار ہے ، اس وقت وُ نیاد کھے لئے گ کہ واقعی تمام انہیا وگڑشتہ (علی نہینا ویلیہم الصلوات والتسلیمات) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع ہیں ، جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. الأنبياء إخوة لعلّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن ببني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان مسمسران كان رأسه يقطر ولم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه المملل كلّها إلّا الإسلام ويهلك الله في زمانه المملل كلّها إلّا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذناب مع العنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا تضرّهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفّى فيصلّى عليه المسلمون. (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٧، واللفظ لله، فتح الباري ج: ٢ ص: ٢٥٤، التصريح ص: ٢٠١). فيصاً بي هنويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآ ان عيسَى بن مربم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول الآ انه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الآ من ادركه منكم خليقرأ عليه السلام. (درمنثور ج: ٢ ص: ٢٠٠٢).

'' اللّٰد کی تنم! موی علیه السلام زنده ہوتے توان کو بھی میری اطاعت کے بغیر جارہ نہ ہوتا'' (مفکلوٰۃ شریف ص:۴۰)۔

## حضرت عيسى عليه السلام آسان پرزنده ہيں

سوال:...جیسا کہ احادیث وقر آن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں ، اب ہم آپ سے
بوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کون سے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے تقاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مثولًا:
کھانا ہینا ، سونا جا گنا اوراُنس واُلفت اور دیگر اشیائے ضرورت انسان کو کیسے ملتی ہوں گی؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

جواب:...حضرت عیسی علیہ السلام کا آ سانوں پر زندہ اُٹھ یا جانا، اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا تو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے،جس پر قر آن وسنت کے قطعی دلاک قائم ہیں اورجس پراُمت کا اجماع ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسی علیہ السلام ہے دُوسرے آ سان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آ سان پر مادّی غذاا در بول و براز کی ضرورت پیش نہیں اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسی علیہ السلام ہے دُوسرے آ سان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آ سان پر مادّی غذاا در بول و براز کی ضرورت پیش نہیں آئی جیسا کہ اہل جنت کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ (")

## حضرت عيسى عليه السلام كى حيات ونزول قرآن وحديث كى روشنى ميں

میرے دِل میں دو تین سوال آئے ہیں، جن کے جواب جا ہتا ہوں، اور یہ جواب قر آن مجید کے ذریعہ دیئے جا کیں، اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں'' احمدی'' ہوں، اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب شیح ویئے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آجا دُن۔

#### سوال انسکیا آپ قرآن مجید کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اوراس جہان

(١) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال ... .. ولو كان موسى حيًّا لما وسعه إلّا اتباعي. (مشكوة ص: ٣٠).

(٢) وبه صرح الحافظ عمادالدين ابن كثير حيث قال في تفسيره انه لعلم للساعة، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا، وصرح به في تفسير سورة النساء ايضًا، و ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) تواتر نزول عيسى عليه السلام عن أبي الحسين الآبري، وقال في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق، وأما رفع عيسى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع بمدنه حيًّا ...الخ. (التصويح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٥٨ تا ٢٢، تفسير ابن كثير ج. ٥ ص: ٥٣٠ طبع رشيديه).

(٣) عن قتادة عن أنس بن مالك. . . ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح .... ففتح فلما خلصت اذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة ... النخ. (مشكواة، باب المعراج ص:٥٢٤).

(٣) ان الطعام انسا جعل قوتًا لمن يعيش في الأرض .. .. وأما من رفعه الله الى السماء فانه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كسا اغنى الملائكة عنهما فيكون حينته طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال صلى الله عليه وسلم: انى أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني. (اليواقيت والجواهر، علامه شعراني ج: ٢ ص: ٢١١). أيضًا عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، قالوا. فما بال الطعام؟ قال. جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس وواه مسلم (مشكوة ص: ٢٩٣).

میں فوت نہیں ہوئے؟

سوال ٣:...کيا قرآن مجيد ميں کہيں ذکر ہے که حصرت عيسیٰ عليه السلام دوبارہ وُ نيا بيں تشريف لا نميں گے؟ اور وہ آ کر إمام مبدی کا دعویٰ کریں گے؟

سوال ٣: ... "كُلُّ نَفْسِ ذَآنِقَةُ الْمَوْتِ" كالفظى معنى كيا بي؟ اور كياس بي آب كودوباره آف يركوني الرنبيس يرتا؟ جواب:...جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: '' اگرآپ نے میرے سوالات کے جواب سیجے ویے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں'' یہ تو محض حق تعالیٰ کی توفیق وہدایت پر منحصر ہے۔ تاہم جناب نے جوسوالات کئے بیں، میں ان کا جواب پیش کرر ہاہوں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دیگر قار کمین کا کام ہے کہ میں جواب سیجے وے رہا ہوں یانہیں؟ اگر میرے جواب میں كسى جكه لغزش موتو آپ اس برگرفت كريجيج بين، و بامندالتوفيق!

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت جا ہوں گا کہ ایک اُصولی بات پیش خدمت کروں۔وہ بدکہ حضرت میسی علیدالسلام کی حیات اوران کی دوبار وتشریف آوری کامسئله آج پہلی بارمیرے اور آپ کے سامنے نبیں آیا بلکه آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کرآج تک بیا مت اسلامیہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، اُمت کا کوئی دور ایسانبیں گزرا جس میں مسلمانوں کا بیعقبیدہ ندرہا ہو، اور اُمت کے اکابرصی بہ کرام ؓ، تابعینؓ اور ائمہ مجدّد ینؓ میں ہے ایک فردیھی ایبانہیں جواس عقیدے کا قائل نہ ہو۔جس طرح نماز وں کی تعدا دِرکعانت قطعی ہے،ای طرح اسلام میں حضرت عیسی عدیہ اسلام کی حیات اور آمد کاعقبید ہ بھی قطعی ے،خود جناب مرزاصاحب کو بھی اس کا قرار ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:

" ومسيح ابن مريم كة تن كي فيش كوئي ايك اوّل درج كي فيش كوئي ہے، جس كوسب نے بالا تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش کو ئیال لکھی گئی ہیں کوئی چیش کوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن <del>ٹابت</del> (ازاراد اوبام مروحانی خزائن ج:۳ ص:۰۰%) نہیں ہوتی ،تواتر کااوّل درجہاں کوحاصل ہے۔''

دُ ومرى جُكه لكصة بن:

'' اس امرے وُ نیا ہیں کسی کو بھی اٹکارنبیں کہ احادیث ہیں مسیح موعود کی کھی کھلی پیش گوئی موجود ہے، بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی زُو سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عیسی بن مریم ہوگا ، اور بدپیش کوئی بخاری اور مسلم اور ترندی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جوایک منعف مزاج کی سلی کے لئے کافی ہے۔

'' پیخبرسیج موعود کے آنے کی اس قدرز ور کے ساتھ ہرا یک زیانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر ہے انکار کیا جائے۔ میں پچ کچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتا ہیں جن کی زوے پیخبرسلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہےصدی وار مرتب کرے انتھی کی جائیں تو ایس كتابين بزار باسے يجھ كم شهروں گى۔ بال! بيد بات اس مخص كو سمجھا نامشكل ہے جو اسل مى كتابول سے بالكل (شهادة القرآن ص: ٢ مروحاني فزائن ج: ٢ ص: ٢٩٨)

"-c- /2-

مرزاصاحب،حضرت عینی علیہ السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے :

" مجرالی احادیث جوت ملِ اعتقادی یاعملی میں آکر اِسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار مخبر گئی میں میں اس اور دیوا تھی اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار مخبر گئی تعمیں ،ان کو قطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوا تھی کا ایک شعبہ ہے۔''
(شہادة القرآن می:۵، دوحانی خزائن ج:۲ می:۱۰ می:

جناب مرزاصاحب کے بیار شاوات مزید تشری ووضاحت کے مختاج نہیں، تاہم اس پرا تنااضا فی ضرور کروں گا کہ:

ا:...ا حاوی شنبویہ میں (جن کو مرزاصا حب تطعی متوار تسلیم فرماتے ہیں)، کسی کمنام ''مسیح موعود' کے آنے کی پیش کو کی نہیں کی گئی، بلکہ پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

پوری اُمت اسلامیہ کا ایک ایک فروقر آن کریم اورا حاویث کی روشن میں صرف ایک ہی شخصیت کو'' عیسیٰ علیہ السلام'' کے نام سے جانتا پہانتا ہے، جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وکا میں اور کے لئے '' عیسیٰ بن مریم علیہ السلام'' کا لفظ اسلامی ڈ کشنری میں بھی استعال نہیں ہوا۔

۲:... آنخفرت ملی الله علیه وسلم سے لے کرآئ تک اُمت اسلامیہ جس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے کاعقیدہ متواتر رہا ہے ، اور یہ دونوں عقید سے بمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔ متواتر رہا ہے ، اور یہ دونوں عقید سے بمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔ سا: ... جن ہزار ہا کتا بول میں مصدی دار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آناکھا ہے ، ان بی کتا بول میں یہ بھی لکھا ہے کہ دو آسان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے کا انکار مرزا صاحب کے بقول "دیوائی اور جنون کا ایک شعبہ ہے ، تو ان کی حیات کے انکار کا بھی یقینا یہی تھم ہوگا۔ ان تمبیدی معروضات کے بعد اب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔

#### ا:...حيات عيسى عليه السلام:

آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قر آ ان کریم سے بیٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں؟ جوا با گزارش ہے کہ قر آ ان کریم کی متعدد آیوں سے بیٹھیدہ ٹابت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی گرفت سے بچا کرآ سان پر زندہ اُٹھالیا۔

پہلی آیت:...سورۃ النساء آیت: ۱۵۸،۱۵۵ میں یہود کاید دعویٰ نقل کیا ہے کہ: '' ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کول کر دیا۔'' اللہ تعالیٰ ان کے اس ملعون دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیدالسلام کولل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان کواشتہاہ ہوا.....اور انہوں نے آپ کو یقینا قتل نہیں کیا، بلکہ ہوایہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپٹی طرف اُٹھالیا اور اللہ تعالیٰ زبر دست ہے

بزى حكمت والا ہے۔" (۱)

يهال جناب كوچند چيزول كي طرف توجه دلاتا مول:

ا:... یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قتل اور صلب (سولی دیئے جانے) کی تر دید فر مائی ، بعدازاں قتل اور رفع کے درمیان مقابلہ کر کے قتل کی نفی کی اور اس کی جگہ رفع کو ثابت فر مایا۔

۲:... جہاں تن اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہو، جیسا کہ اس آیت بیں ہے، وہاں رفع ہے رُوح اور جسم دونوں کا رفع مراد ہوسکتا ہے، بینی زندہ اُٹھالینا صرف رُوح کا رفع مراذبیں ہوسکتا اور ندر فع درجات مراد ہوسکتا ہے۔ قر آن کریم، حدیث نبوی اورمحاورات عرب میں ایک مثال بھی ایک نبیں مطے گی کرسی جگہتل کی نفی کر کے اس کی جگہ رفع کو ثابت کیا گیا ہو، اور وہاں صرف رُوح کا رفع یا درجات کا رفع مرادلیا گیا ہو، اور نہ ہے کر بیت کے لیاظ ہے ہی سیجے ہے۔ (۱)

سا: .. جن تعالی شانهٔ جہت اور مکان ہے پاک ہیں ، تمرآ سان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی جن تعالیٰ کی شان کے لائق ہے ، اس لئے قرآن کریم کی زبان میں ' رفع الی اللہ'' کے معنی ہیں آ سان کی طرف اُٹھایا جاتا۔

۳:... حضرت عیسیٰ علیه السلام کا یمبود کی دست بُر دیے بچا کرمیج سالم آسان پر اُٹھ لیا جانا آپ کی قدر ومنزلت کی دلیل ہے، اس لئے بید فع جسمانی بھی ہے اور رُوحانی اور مرتبی بھی۔اس کوصرف رفع جسمانی کہہ کر اس کورفع رُوحانی کے مقابل سجھنا غلط ہے، ظاہر ہے کہ اگر صرف'' رُوح کا رفع''عزّت وکرامت ہے تو'' رُوح اورجسم دونوں کا رفع''اس ہے ہڑے کرموجب عزّت وکرامت ہے۔

نیں۔ چونکہ آپ کے آسان پر اُٹھائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تھااور اس بات کا اختال تھا کہ لوگ اس بارے میں چہمیگو ئیاں کریں گے کہ ان کو آسان پر کیسے اُٹھالیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ نقالی زمین پران کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کو کیوں نہیں اُٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

<sup>(</sup>١) "وَقُولِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمُ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا ۖ بَلُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" (النساء: ٥٥ ا ).

 <sup>(</sup>۲) قوله (إِنَّى مُتَوَّقِيْكَ) يدل على حصول التوفى وهو حنس تحته أنواع بعصها بالموت وبعضها بالإصعاد الى السماء فلما قال بعده (وَرَافِعُكَ إِلَى) كان هذا تعيينًا للنوع ولم يكن تكرارًا. (تفسير كبير ج: ٨ ص: ١٨). فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والإنتقال، وفي المعانى. محمول على ما يقتضيه المقام. (المصباح المنير ص: ١٣٩).

بجائے اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پریقین رکھنا جائے۔

۱۱۰۰۱ اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی ہے گئر تیم ہویں صدی تک کے تما مضرین نے مکھا ہے کہ: حفرت تنہ سید السلام کوآ ہون پر زندہ اُٹھایا گیااور وہی قرب قیامت میں آ ہون ہے نزولِ اجل فرمائیں گے۔ چونکہ تمام بزر گوں کے حوا ہے، یہ ممکن نہیں ،اس سے میں صرف آنخضرت میں ابتدہ عدیدہ سلم اور حضرت ابن عباس کی تفسیر پر اکتفا کرتا ہوں۔'' جوقر آن کریم کے بھٹے میں اقل نمبروالوں میں سے بیں اور اس بارے میں ان کے قل میں آنخضرت ملی القد عدیدہ سلم کی ایک وُ عاہمی ہے۔'' ()

تفسیر در منثور (ج:۲ میں ۱۳۱) ہفسیر ابن کیشر (خ: اس ۱۳۱۰) ہفسیر ابن جربر (خ: ۲ میں ۲۰۱۱) میں آنخضرت میں ابتد عدید سید میں ابتدار میں

تقسیر در منتور (ج:۲ مس:۳۹) بقسیران تیز (خ:۱ مس:۳۹۱) بقسیران چربی (خ:۳ مس:۴۰۴) پیس آ حضرت می اندهایه وسلم کابیار شافقل کیا ہے که آپ صلی القد علیه وسلم نے بیبود یوں سے فر مایا: ' ہے شک عیسی علیه السلام مرے نبیس اور بے شک و وتمباری طرف دوبار و آئیں سے۔''(۲)

تفسیر درمنثور (ج:۲ ص:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے عیسا ئیول کے وفعہ سے مباحثہ کرتے ہونے فر ۱۰٪ " کیاتم نہیں جائے گہ جمارا رَبّ زندہ ہے بہمی نہیں مرے گا ،اورعیسیٰ علیہ السلام پرموت آئے گی؟" (۳)

تغییر ابن کثیر (ج: اس : ۱۵۰۳) آخیر درمنثور (ج: ۱۰ م: ۲۳۸) میں حضرت ابن عبال سے بہسند سی منقول ہے کہ:
"جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لئے آئے تو القد تعالی نے ان کی شبہت ایک شخص پر ڈال دی، یہود نے ای "مشلِ مسیح" کو سی سمجھ کرصلیب پر لٹکا دیا اور حضرت میسی علیہ السلام کو مکان کے اُوپر سے زندہ آسان پراُٹھ لیا۔" (۲)

جیسا کہ اُو پرعرض کر چکا ہوں اُمت کے تمام اکا برمفسرین و تبدر ین متفق العفظ ہیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کو سیحے سالم زندہ آسان پراُ ٹھالی گیا، اور سوائے فلا سفہ اور ڈیا دقہ کے سلف میں سے کوئی قابلِ ذکر شخص اس کا مشکر نہیں ہوا، اور نہ کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت میس سیدالسلام سولی چڑھنے اور پھر صلیبی زخموں سے شفایا ب ہونے کے بعد کشمیر ہے گئے اور وہاں سامے برس بعدان کی وفات ہوئی۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال صمّنى النبى صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال اللّهم علّمه الحكمة ، وفي رواية علّمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه قال. أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الحلاء فوضعت له وصوءً فلما حرح قال من وضع هذا؟ فأحبر فقال اللّهم فقهه في الدّين. متفق عليه. (مشكوة ص ٥٢٩، باب مناقب أهل البيت، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ان عيسني لم يمت وانه راجع إليكم قبل يوم القيامة. (درمئور ح ۲۰ ص ۳۰).
 (۳) عن الربيع قال: ان النصاري أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصموه في عيسى بن مريم قال الستم تعلمون ان ربّنا حيًّ لا يموت وان عيمني يأتي عليه الفناء؟ قالوا اللي! (تفسير درمئثور ح ۲ ص:۳، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) (وقُولِهِمُ انَّا قَتَلْنَا الْمَسِيُحُ) عن ابن عناس قال لما أزاد الله أن يرفع عيسنى الى السماء خرج الى أصحابه . فالقى عليه (أى على أحد من حواريه) شبه عيسى ورفع عيسنى من روزنة فى البيت الى السماء، قال: وحاء الطالب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه ...الخ. (تصبير در منثور ج: ٢ ص:٢٣٨، طبع إيران).

 <sup>(</sup>۵) فان قيل فيما البدليل على برول عيسى عليه السلام من القرآن؟ فالجواب الدليل على بزوله قوله تعالى. وإن مَنْ أهل الكتب اللا ليُؤْمنُ به قبل موته. أي حين يبرل ويحمعون عليه، وأبكرت المعترلة والفلاسفة واليهود والنصاري عروجه بجسده الى السماء. (اليواقيت والجواهر ص: ١٣١ حصه دوم، طبع مصر).

اب آپ خود بی انصاف فر ما تکتے تیں کے اُمت کے اس است اور تی بی طرح تعیینی علیہ السلام کے رفع آسانی میں شک کرنا ، اور اس کی قطعیت اور تو اتر میں کلام کرنا ، جناب مرز اصاحب کے بقول'' درحقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ'' ہے یانہیں ''

۲:...حضرت عيسى عليه السلام كى دوبار وتشريف آورى:

سیّدنامیسی علیه السلام کی دوباره تشریف آوری کامضمون قر آن کریم کی کی آیتوں میں ارشاد ہوا ہے، اور بیکہنا با مکل صحیح ہے کہ آخضرت صلی الله علیہ ویکٹم کی وہ متواتر احادیث جن میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کی احلاع دی گئی ہے اور جن پر بقول مرزا صاحب کے ''امت کا اعتقادی تعال چلاآ رہا ہے'' وہ سب انہی آیات کریمہ کی تفسیر جیں۔ میں میں میں ایک است کا اعتقادی تعال چلاآ رہا ہے'' وہ سب انہی آیات کریمہ کی تفسیر جیں۔ میں ایک آیت:

سورۃ الفف آیت: ۹ بیں ارشاد ہے:'' وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، ہدایت اور دین حق دے کرتا کہ اے نا اب کردے تمام دینوں پر ،اگر چدکتنا ہی تا گوار ہومشرکوں کو۔''

(برائین احمریہ مصنفی مرز اغلام احمد صاحب مین ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰)

المحینی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کا طل ہدایت اور سے وین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہرایک قتم کے وین پر غالب کرو ہے بینی ایک عالم گیر غلب اس کو عطا کر ہاور چونکہ وہ عالم گیر غلب آنخضرت صلی ہوایک قتم کے وین پر غالب کرو ہے بینی ایک عالم گیر غلب اس کو عطا کر ہاور چونکہ وہ عالم گیر غلب آنخضرت صلی انتہ عب وہ اس لئے آیت کی انتہ عب میں ایا اور حمکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی ہیں پکھ تخلف ہو، اس لئے آیت کی نبیت ان سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر ہے جا جی کہ یہ عالمگیر غلب سے موعود کے وقت میں ظہور میں اس سے معنفر مرز انلام احمد صاحب میں ۱۹۱۰، دو حانی خزائن ج: ۲۳ میں ۱۹۱۰ جزاب مرز اصاحب کی اس تغییر سے چند ہا تھی معلوم ہو تھی :

<sup>(</sup>١) شهادة القرآن ص:٥، رُوعاني خزائن ج:١ ص:١٠ س

<sup>(</sup>٣) "هُو الَّذِي أَرْسَل رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ على الدِّيْنِ كُلِّه ولو كرة الْمُشركُون" والصف ٩).

ا:...اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر دوبارہ آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ۲:...مرزاصاحب پر بذریعہ الہام خدانعالیٰ کی طرف سے طاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کی پیش گوئی کا جسمانی اور طاہری طور پرمصداق ہیں۔

"ا:...ا مت كتمام مفسرين اس پرشفق بين كداسلام كاغلبه كالمد حضرت سيخ عليه السلام كودت بين بوگا۔
جناب مرزاصا حب كى اس إلها مى تفسير ہے جس پرتمام مفسيرين كے اتفاق كى مهر بھى ثبت ہے، بيرثابت ہوا كہ خدا تعالىٰ كے
اس قرآنی وعدہ کے مطابق سيّد ناعيلیٰ عليه السلام ضرور دو بارہ تشريف لا ئيس مجے اور ان كے ہاتھ ہے اسلام تمام غدا بہب پر غالب
آ جائے گا۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ عليہ وسلم كا بھی ارشاد ہے كہ: "اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیه السلام كے زمانے ميں تمام غدا بہب كومناديں
مے اسلام كا زمانے ميں تمام خداجہ كا بھی ارشاد ہے كہ: "اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیه السلام كے زمانے ميں تمام غدا بہب كومناديں
مے اسلام كا دوراد مى : ۵۹۴، منداحم كا بھی ارشاد ہے كہ: "اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیه السلام كے زمانے ميں تمام غدا بہب كومناديں

بعد میں جناب مرزاصاحب نے خود میسی کا منصب سنجال ایا ایکن یہ تو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیاان کے زمانے میں اسلام کو غلبہ کا ملہ نصیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے برنکس ہیہ ہوا کہ دُنیا مجر کے مسلمان جناب مرزاصاحب کو نہ مانے کی وجہ سے کافر کھی مسلمانوں نے مرزاصاحب اوران کی جماعت کو اسلام سے الگ ایک فرقت مجما، نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا ملہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لئے جناب مرزاصاحب کے دعوی میسیت کے ہاوجود زمانہ قرآن کے وعد سے کا منتظر ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ سیّد ناعیلی علیہ السلام اس وعد سے کے ایفاء کے لئے خود بنفس نفیس تشریف لا کیں گے، کیونکہ بقول مرزاصاحب ۔.. ''مکن نہیں کہ خدا کی چیش کوئی میں کھے خلف ہوں''

#### دُ وسري آيت:

سورۃ النساء آیت: ۵۹ بھی بھی اللہ تعالٰی نے حضرت عیسلی علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور تمام اہل کماب کے ان ایمان لانے کی خبر دی ہے، چنانچے ارشاد ہے: (۱)

" اورنبین کوئی اہل کتاب ہے مگر البت ایمان لاوے گا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور دن قیامت کے ہوگا اُوپران کے گواہ۔'' (فصل انطاب ج:۲ من،۸۰ مؤلفہ کیم نوردین تادیانی)

عکیم صاحب کا ترجمہ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ کے فاری ترجمہ کا گویا اُردوتر جمہ ہے۔ شاہ صاحبؓ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

'' لیعنی یمبودی که حا ضرشوندنز ول عیسیٰ راالبتهٔ ایمان آ رند به''

ترجمہ:...' ' لیعنی آیت کا مطلب ہے ہے کہ جو یہودی نز ول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں گے وہ ایمان لائیں گے۔''

<sup>(</sup>١) ..... ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب خروج الدجال). (١) "وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُوْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه ويَوْمَ الْقِينَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا" (النساء: ١٥٩).

ال آیت کر جے سے معلوم ہوا کہ:

ا: .. عيسى عليه السلام كا آخرى زمانے ميں دوبار وتشريف لا نامقدر بـ

٢:..جب سارے الم كتاب ان برايمان لائيں كے۔

m:...اوراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے، جس سے پہلے تمام الل کتاب کا ان پر ایمان لا ناشر کا ہے۔

اب اس آیت کی و آنفسیر ملاحظ فر مایئے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اورا کا برصحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ صحیح بخاری ج: اس : ۹۹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں اِمام بخاریؒ نے ایک باب با ندھاہے:'' ہاب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام' اوراس کے تحت بیرحدیث ذکر کی ہے:

'' معرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ فر مایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے! البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مربم حاکم عادل کی حیثیت ہے، پس توڑدیں کے صلیب کواور قل کریں کے خزر کو اور موقوف کریں گے لڑائی اور بہہ پڑے گا مال، یہاں تک کہ نیس قبول کرے گااس کو کوئی شخص، یہاں تک کہ ایک مجدہ بہتر ہوگا وُنیا ہمرکی دولت ہے۔ پھر فرماتے تنے ابو ہر رہ گہ پڑھوا کہ چا ہوقر آن کریم کی آیت:''اور نہیں کوئی الل کتاب میں سے مگر ضرورا بمان لائے گا (حضرت) عیسی پران کی موت سے پہلے اور ہوں کے پیٹی (علیہ السلام) قیامت کے دن ان پر کواہ۔''()

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا بیار شادِ گرامی قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے، ای لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس
کے لئے آیت کا حوالہ دیا۔ اِمام محمد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہریرہ کی ہرصد ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہوتی ہے۔

اللہ مناری شریف کے اس صفح پر حضرت میں کی بن مریم علیہ السلام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے

"وامام کے مناکم" فرمایا۔

"وامام کے مناکم" فرمایا۔

۔ بیصدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے جس سے دا منح ہوجاتا ہے کہ دونوں صدیثوں سے آنخضرت ملی

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حُكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويهيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة حير من الدُنيا وما فيها، ثم يقول ابوهريرة: واقرؤا إن شئتم: وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُوْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا. (بخارى، باب نزول عيسىٰ عليه السلام، ج. ١ ص: ٩٩٠).

 <sup>(</sup>۲) عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث أبي
 هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ. (طحاوى شريف ج: ١ ص: ١ ١ طبع مكتبه حقانيه).

أن أبها هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. (بخارى ج: ا ص: ٣٩٠، باب نزول عيملي عليه السلام).

القد عليه وسلم كاليك بى مقصد إوروه بحضرت عيسى عليه السلام كاآخرى زمانے بين حاكم عادل كى حيثيت سے اس أمت ميں تشريف لانا۔

I۸۸

۲:...کنز العمال ج:۱۳ ص:۱۹۹ (حدیث نمبر:۳۹۷۲) میں بروایت این عباس رضی الله عنیما آنخضرت صلی الله عدیه وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میرے بھائی عیسیٰ بن مریم آسان سے نازل ہوں گے ....الخے''(۱)

سون... إمام بيهي كى كتاب الاساء والصفات ص: ٣٢٣ مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه: " تم كيسے ہو گے جب عيسى بن مريم تم مين آسان سے نازل ہون گے اورتم مين شامل ہو كرتم ہارے إمام ہوں گے۔" (۱)

۳۰:...تفسیر درمنثور ج:۲ ص:۲۴۲ میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم کا ارشاد ہے کہ:" میرے اور عیسی بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نبیس ہوا، دیکھو! وہ میرے بعد میری اُمت میں میرے فلیفہ ہوں گے۔" (۳)

3:...ابوداؤد ص: ۱۹۵۳ درمنداحد ج: ۳ ص: ۲۰ مین آنخفرت ملی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ: "انبیائے کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ان کی ہائیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور وین سب کاایک ہے، اور جھے سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ بن مریم سے ہے کونکہ میر ہے اور ان کے درمیان کوئی نبی نبیں ہوا۔ اور ہے شک وہ تم میں نازل ہوں گے، پس جب ان کود کھوتو بہچان لین، ان کا حلیہ یہ ہے: قدمیا نہ، رنگ سرخ وسفید، دوزر درنگ کی چا دریں زیب بدن ہوں گی، سرے گویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کا حلیہ یہ ہوں گے، خزیر کوئل کریں گے، جزیہ موقوف کردیں گے اور کوئری نہ پنجی ہو، پس لوگوں سے اسلام پر قبل کریں گے، پس ملیب کوئو ژدیں گے، خزیر کوئل کریں گے، جزیہ موقوف کردیں گے اور الله تعالٰی ان کے زید نے ہیں تمام خداج و کومنادیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پر ھیں گے۔ "(\*)

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذالك ينزل أخي عيسَى ابن مريم من السماء . الخ

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مويم من السماء وإمامكم منكم. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۳) عن أبني هريرة قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن عيسَى بن مريم ليس بيني وبينه نبي وألا رسول الا أنه
 حليفتي في أمّتي من بعدي. (تفسير در منثور ج ۲ ص:۲۳۲، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة ان السبى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إحوة لغلات أمّهاتهم شتّى و دينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه بنيّ، وانه بارل، فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياض، عنيه ثوبان مستصران كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسلمون. (مسد أحمد ج ٣ ص ٢٠٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ليس بيسى وبينه يعنى عيسى عليه السلام بني وانه بازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في رمانه الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنر أبي الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سنر أبي

یة آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات ہیں جن سے آیت زیر بحث کی تشریح ہوجاتی ہے۔ اب چند صحابہ دتا بعین کی تغییر بھی ملاحظہ فرمائے:

ا:...متدرک عاکم ج:۲ ص:۹۰ م، درمنثور ج:۲ ص:۱۳۱۱، اورتفییر این جربر ج:۲ ص:۱۳ میں حضرت این عبال میں حضرت این عبال رضی الله عنها نے اس آیت کی خبر درگئی ہے عباس رضی الله عنها نے اس آیت کی خبر درگئی ہے اس آیت کی خبر درگئی ہے اور میں کہ بیال میں گئے اس آیت کی خبر درگئی ہے اور میں کہ بیال کی موت ہے پہلے سب اہل کیا ب ان پرائیان لائیں گے۔

۲:...ا مُمَّ المؤمنين حضرت أمِّ سلمه رضى الله عنها اس آيت كي تفسيرية فرماتي بين كه برا بل كتاب اپني موت سے پہلے حضرت عيني عليه السلام پر إيمان لائے گا اور جب وہ قيامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گئتو اس وقت جينے اہل كتاب ہوں گے آپ كی موت سے پہلے آسان ہوں اللہ موں گئتو اس وقت جينے اہل كتاب ہوں گے آپ كی موت سے پہلے آپ پر إيمان لائميں محر تغير درمنثور جن ۲۳۱)۔

۳:...درمنٹور کے ندکورہ صفحے پریمی تفسیر حضرت علی کرتم اللہ و جہد کے صاحبز اوے حضرت محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ ہے منقول (۳) ہے۔

اس آیت کی جوتغیر میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور محابہ و تا بعین کے نقل کی ہے بعد کے تمام مفسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کوتشلیم کیا ہے، البذا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو بارہ تشریف آوری کی

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس في قوله "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمَنَ بِه قَبْل مَوْتِهِ" قال. قبل موت عيسي. وأخرج ابن جرير عن ابن
 عباس في الآية قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسي سيؤمون به.

 <sup>(</sup>۲) قبال الله. وَإِنْ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ أَلِهُ لَيُسُومِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مُؤته.
 افاذا كان عند نرول عيسنى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم .... قال الله الله عند نرول عيسنى آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم .... قال شهر وايم الله ما حدثنيه إلّا أمّ سلّمة. (تفسير در منثور ج: ۲ ص ۱۳۲۱، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن تحميد ..... عن محمد بن على بن أبي طالب هو ابن الحنفية قال: ليس من أهل الكتاب أحد إلّا أتنه الملائكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال. يا عدو الله ان عيسى رُوح الله وكلمته كذبت على الله وزعمت انه الله، ان عيسى لم يمت وأنه رفع الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يهودى ولا نصراني إلّا آمن به. (در منثور ج ٢٠ ص ٢٠١٠). (٣) عن الحسن البصرى في قوله تعالى "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلّا لَيُوْمِنَى بِه قَبْلَ هُوْتِه" قال. قبل موت عيسنى، والله ان الآن لحي عند الله وللكن إذا نزل امنوا به أجمعون. (تفسير ابن جريو ح ٢٠ ص ٢٠)، طبع بيروت).

خبردی ہےاوردور نبوی ہے آج تک یہی عقیدہ مسلمانوں میں متواتر چلا آر ہاہے۔

#### تيسري آيت:

سورہُ زخرف آیت: ۲۱ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:'' اور وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس بیں مت شک کرو۔''<sup>(1)</sup>

اس آیت کی تغییر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بہت سے صحابہ و تابعین کا ارشاد ہے کہ: عیسیٰ علیه السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا قرب تیامت کی نشانی ہوگی۔

سان اور حدیث معرائ جے بیں پہلے بھی کی بارتقل کر چکا ہوں۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: معرائ کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام ہے ہوئی ، قیامت کا تذکرہ ہوا کہ کہ آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا ، موی علیہ السلام سے بوچھا گیا تو انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی ، پھر عیسی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے قرمایا:

'' قیامت کا ٹھیک ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو بھی معلوم نہیں ، البتہ جھے سے میرے زب کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں دجال نظے گا تو میں اسے قبل کرنے کے لئے نازل ہوں گا۔ (آٹے قبل دجال اور یا چوج ما جوج کے نکلنے کی تفصیل ہے ، اس کے بعد فرمایا ) پس مجھ سے میرے زب کا عہد ہے کہ جب بیسب پچھ ہوجائے گا تو قیامت کی مثال پورے دنوں ک

<sup>(</sup>١) وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. (الزخرف: ٢١).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قال: نزول عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة.
 (٣) عن حذيفة بن اسيد الغفاري رضى الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نلكر الساعة، قال: انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدَّجَّال والدَّابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى ابن مريم ويأجوج ومأجوج ...الخ. (مشكوة ص:٣٤٢).

حاملہ جیسی ہوگی' (منداحمہ ج: اص:۵۵-۱۰:۱۰ ماجہ ص:۲۲۹ تغیر این جریر ج:۱۷ من:۷۲ منتدرک حاکم ج:۴ ص:۹۸۸،۵۴۵، فتح الباری ج:۱۳ من:۷۹،درمنثور ج:۴ ص:۳۳۹)۔

ان ارشادات نبویہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے آیت کی تغییر اور حضرت عینی علیہ السلام کا ارشاد جو انہوں نے انہیائے کرام علیم السلام کے جمع میں فرمایا اور جھے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قال کیا ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پر دوبارہ تشریف لا نااور آکر دجال میں گوتل کرنا ، اس پر اللہ تعالیٰ کا عہد ، انہیائے کرام کا اتفاق اور صحابہ کرام کا اجماع ہے ، اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجدوین اس کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں ، کیا اس کے بعد بھی کسی مؤمن کو حضرت عیسلی علیہ السلام کے دوبارہ آئے ہیں شک رہ جاتا ہے ۔۔۔؟

٣٠:...اس آيت كي تغيير بهت معابرة تابعين من بهم منقول هي كه آخرى زمانے من سيدناعيسى عليه السلام كا نازل مونا قرب قيامت كي نشاني هم معافظ ابن كثيراس آيت كي تحت لكھتے ہيں:

" لینی قیامت سے پہلے معزت عیسی علیہ السلام کا تشریف لانا قیامت کی نشانی ہے، بہی تغییر معزت ابو ہر رہے ہوئے ، معزت ابن عباس ابن عباس ، ابوالعالیہ، عکرمیہ، حسن بھری ، ضحاک اور دُوسرے بہت سے معزوات سے مروی ہے اور رسول الله علیہ وسلم سے اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں کہ آپ مسلی الله علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے معزت عیسی علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبردی ہے '(تغییر ابن کیر ج: ۴ من ۱۳۲۰)۔ (۱۳)

چوشی آیت:

سورہ ماکدہ کی آیت: ۱۱۸ میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یار گا ہ خداوندی میں اپنی صفائی چیش کرتے ہوئے عرض کریں ہے:

"اے اللہ!اگرآپ ان کوعذاب دیں توبیآپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش دیں تو آپ عزیز و حکیم ہیں۔" (")
سید ٹا ابن عماس اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان لهلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة، فبدوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسَى بن صريح فقال: قد عهد الى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها الا الله، فذكر خروج الدجال، قال: فأنزل فأقتله . . . فعهد الى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجاهم بولادتها . . الخ. (واللفظ لابن ماجة ص: ٢٩٩، مسند احمد ج: ١ ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أَى آية للساعة خروج عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهنكذا روى عن أبي هويرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بمنزول عيسنى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٣٢ قديم نسخه، طبع جديد ج: ٥ ص: ٥٣٠ رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٣) إِنْ تُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ مِيدَرَكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (المائدة: ١١٨).

''عیسیٰ علیہ اسلام عرض کریں گے کہ: اہمی ایہ تیرے بندے ہیں ( مُرانہوں ہے میہ مُن فیم ہ صفری ہیں ججھے خدا بنایا اسلام کا واقعی انہوں نے ایٹ اس عقیدے کی بناپراپٹ آپ کوعذاب کا مستحق بنا ایا ہوار آر آپ نس دیں ، یعنی ، ن وگوں کو ہجی بخش دیں جفوں نے اپنے عقیدے نے زجوع کرلیا، چنانچہ ) حضرت میسی عقیدے پرچھوڈ کر گیا تھا اور (ای طرح ان لوگوں کو بھی بخش دیں جفوں نے اپنے عقیدے نے زجوع کرلیا، چنانچہ ) حضرت میسی علیہ السلام کی عمر کمی کردی گئی ہے ، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں وجال کولل کرنے کے سئے آسان سے زمین کی طرف آتا رے جانجیں گئی ہے ، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں وجال کولل کرنے کے سئے آسان سے زمین کی طرف آتا رے جانچیں گئی ہے ، تب عیسائی لوگ اپنے قول سے زجوع کرلیں گے ، تو جن لوگوں نے اپنے قول سے زجوع کیا اور تیری تو حید کے قائل ہوں نے اپنے اور اقرار کرلیا کہ ہم سب (بشمول عیسیٰ علیہ السلام کے ) خدا کے بندے ہیں ، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے زجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز و حیم میں ' ( تنبی درمنور ج: ۲ من دے ہیں ، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے زجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز و حکیم میں ' ( تنبی درمنور ج: ۲ من دیسی سے ) ۔ ( '')

حضرت ابن عباس رضی القدعندی اس نفیبر سے واضح ہوا کہ بیآیت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبار وتشریف آوری کی دلیل ہے۔

ہواب جس صرف اتناع ص کروینا کافی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے لے کرتیر ہویں صدی کے آخر تک اُمت اسلامیہ کا بہت عقیدہ در ہاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں، اور یہ کہناز ل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ در ہاہے کہ حضرت مہدی کی اقتد اہیں پڑھیں گے۔ جن ب مرزا غلام احمرصا حب قادیا فی پہلے محض ہیں جنھوں نے عیسیٰ اور مہدی کے ایک ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا ہے، اس کی دلیل نہ قرآن کریم ہیں ہے، نہ کی صحیح اور مقبول صدیث ہیں، اور نہ سلف صالحین ہیں ہے کوئی اس کا قائل ہے۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی متواتر اصادیث ہیں وارد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زول کے وقت حضرت مہدی اس اس کی اقتد اجیس کی کی اقتد اجیس کی اقتد اجیس کی کی اقتد اجیس کی کی کوئیس کی کی کی کی کی کی کی کی کوئیس کی کوئیس کی کی کوئیس کی کی کوئیس کی کی کی کی کوئیس ک

#### ٣:...حيات عيسى عليه السلام پرشبهات:

جناب نے یہ میں دریافت فر مایا ہے کہ کیا" کی گُل نف س فرآنے قد المفون "کی آیت حضرت میسی علیہ السلام کی حیات براثر انداز نہیں ہوتی ؟ جوایا گزارش ہے کہ یہ آیت حضرت میسی علیہ السلام کی طرح آپ کو، جھے کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو، بلکہ ہر فو کی دون مرنا ہے، چن نچے حضرت میسی علیہ السلام کو بھی موت آگے گی لیکن کب؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میسی علیہ السلام کی موت کا وقت بھی بتادیا ہے کہ آخری زمانے میں نازل ہوکر وہ جالیس برس زمین پر ہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا ،مسلمان ان کی نما فر جناز ہ پڑھیں گے اور میرے روضے

 <sup>(</sup>۱) عن ابس عباس في قوله تعالى. إنْ تُعذَّبُهُمْ فإنَهُمْ عِبدُكَ ... يقول: عبيدك قد استوجبوا العذاب بمقالتهم، وانْ تغُفرُ لهُمُ عَن السماء الى الأرض ليقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك وأقروا أنه عبيد وان تغفر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فانتك أنْتَ الْغَزِيْزُ الْحَكِيمُ. (تفسير در منثور ج ۲ ص ۳۵۰، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:۲۹۳، ۲۹۳، طع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وتنواتيرت الأخيار بنأن المهدى من هذه الأمّة، وأن عيسي يصلي خلفه ذكر ذلك ردًّا للحديث الذي أحرجه الن ماجة عن أنس وفيه لَا مهدى إلَّا عيسلي. (فتح الباري ج٠١ ص٣٠٣٠، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

میں ان کو دن کیا جائے گا (مفکلوۃ شریف مں: ۴۸۰)۔

اس لئے آپ نے جوآیت نقل فرمائی ہے وہ اسلامی عقیدے پر اٹر اندا زنہیں ہوتی ، البتہ بیعیسائیوں کے عقیدے کو باطل کرتی ہے۔ اس بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پاوریوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھ: ''کیا تم نہیں جانتے کہ بھارا زَبِ زندہ ہے بہجی نہیں مرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کوموت آئے گی۔'' بینیس فرما یا کہ:'' عیسی علیہ السلام مر چکے ہیں۔''(درمنثور ج:۲ ص:۳)۔

#### آخری گزارش

جیں کہ بیس نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حفرت میسیٰ علیہ الساام کی حیات وہ فات کا مسئلہ آن کہی یار میرے آپ کے سامنے پیش نہیں آیا اور نہ قر آن کریم ہی کہی مرتبہ میرے آپ کے مطالع میں آیا ہے، آنخضرت صلی المدعد وسلم کے دورے قر آن مجید متواتر چلا آتا ہے اور حیات میسیٰ علیہ السلام کاعقیدہ بھی۔ اس امت میں اہل شف المہم مجد دبھی گرزے ہیں اور بہند پا یہ مفسرین و مجہدین بھی مگر جمیں جناب مرزاصا حب سے پہلے کوئی ملہم ، مجد د، صحابی ، تا بعی اور فقید و محدث اید نظر نہیں آتا جو حضرت میں علیہ السلام کے آخری زمانے میں دوبارہ تشریف آوری کا مشکر ہو۔ قر آن کریم میں بہلے موجود نہیں تھیں کیا چود ہویں صدی میں بہلی بارنازل ہوئی کرتے ہیں ، ایک لمحے کے لئے سوچنے کہ کیا ہے آ بیا آن کریم میں پہلے موجود نہیں تھیں کیا چود ہویں صدی میں بہلی بارنازل ہوئی ہیں؟ یا گرشتہ صدیوں کے تم ما کا ہر . بغوذ بائلہ . قر آن کو بجھنے سے معذور اور عقل ونہم سے عاری شفے ؟

(شباوة القرآن ص: ٥٥٠٥٠ مؤ غدجات مرز اللام احمرقاديني)

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عنمرو قبال. قبال رسول الله صبلتي الله عليه وسلم يبول عيستي ابن مويم الي الأرض فيتروّج ويولد له ويمكث حمسًا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري - الح. (مشكوة -ص ۴۸، باب بزول عيسي عليه السلام). (۲) الستم تعلمون ان ربًّا حيًّ لا يموت وان عيسني يأتي عليه الصاء. (در مئور -ح ۲ -ص ۳، طبع إيران).

بلاشبہ جس محض کوقر آنِ کریم پرایمان ان ہوگا ہے اس تعلیم پر بھی ایمان لا ناہوگا جوگز شتہ صدیوں کے مجدد بین اورا کا برأمت قرآنِ کریم ہے متواتر بہھتے چلے آئے ہیں ، اور جوشحص قرآنِ کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کرائمہ مجدد بین کے متواتر عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے ، مجھنا چاہئے کہ ووقر آنِ کریم کی حف ظت کا منکر ہے۔

### رفع ونزول عيسي كامنكر كافري!

سوال: مجترعي ومرمي!

ایک مضمون جوملک کے مشہور بندرہ روزہ رسائے: '' نقاضے' میں چھپاہے، جس کے ایڈیٹر میں پیام شاہ جہاں پوری، اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان برنبیں اُٹھائے گئے ، صفمون ایڈیٹر صاحب نے خودتحر برفر مایا ہے، اور یہ صفمون روز نامہ شرق کراچی کے اسٹنٹ ایڈیٹر اخر رضوی کے ۸ رجولائی ۱۹۸۲ء کے اخبار'' امن' میں مضمون'' بات صاف ہوئی جائے' کے جواب میں لکھا گیا ہے، ہم سوال وجواب نقل کے دیتے ہیں، عمائے کرام سے جواب کا منتظرر ہوں گا۔

جواب ضرور عنایت فرمائی ،نہایت مشکور ہوں گا، جوالی لفا فیارسال کیا جار ہاہے۔

'' سوال: ... کیا میعقیدہ اسلام کے مطابق ہے کہ کعبۃ اللہ ، اللہ کا گھر (جائے رہائش ہے) اور وہ عُرش اعظم پررکھی ہوئی جلیل القدر کرئی پر روئق افر وز ہوا کرتا ہے ، عُرش اعظم سراتویں آسان کے او پر ہے۔ جواب: کعبہ ، اللہ کا گھر ضرور ہے گراس کی جائے رہائش ہرگز نہیں ، اللہ کے گھر ہے مرادیہ کہ اس گھر میں صرف اور صرف اللہ کی عباوت ہوگی ، غیر اللہ کی عباوت یبال حرام ہے ، جہاں تک جائے رہائش کا تعلق ہے ، یہ خیال قد وری خوال مولویوں کو ہوسکتا ہے ، کوئی روشن خیال عالم دین اس فتم کے لغوعقیدے کا تصور ہمی نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تھائی فر مان و مکان کی بھی نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تھائی فر مان و مکان کی کھی پر روئق افر وز ہوا کرتا ہے ، اللہ تھائی فر مان و مکان کی

تیود ہے بالا ہے، اگر وہ عرش اعظم بیاس پر رکھی ہوئی کری پر رونق افر وز ہوگی تواس کے معنی ہے ہوئے کہ وہ محدود و مقید ہوگیا، ایساسو چنا بھی اللہ تعالیٰ کی ارفع واعلی شان کے بارے بیس انتبادر ہے کی ہے او بی ہے، ہے مغالط عرش کے لفظ سے بیدا ہوا ہے، عربی زبان میں عرش کے معنی حکومت کے جیں، مقعد ہے کہ جب اللہ تعی لی نے اس کا کنات کی تخلیق کاعمل مکمل کر دیا تو اس کے ساتھ ہی اس کی حکومت شر دع ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہر چیز اس کی تالع فرمال ہوگئی، '' اپنے عرش پر مضبوطی سے قائم ہوگیا'' کی تغییر اتنی ہے اور باتی قصے کہانیاں ہیں جو بائبل سے اسلام میں داخل ہوگئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوز مین سے اٹھ کرعش تک بہنچا دیا، پھر انہیں خداوند تعی لی کے دائیس جانب بٹھ دیا، اس سے عیسائی حضرات کا مقصد ہیٹا بت کرنا تھا کہ نعوذ باللہ! حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آتا و مولا آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے افضل تھے کہ وہ تو دو ہزار سال سے اللہ تعی کی علیہ مفسرین اور علیائے کرام نے قرآن پر تد پر نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے بارے جس فرمادیا: مفسرین اور علیائے کرام نے قرآن پر تد پر نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے بارے جس فرمادیا:

غور کرنا جا ہے کہ کون سانبی ایسا گزراہے جو کھانائیں کھاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں املہ کو میں املہ کو سے وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر انہیں آسان پر بٹھا ویا ، مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باطل نظریات کی تر دید کی اور فرمایا کہ جو شخص کھانا کھاتا ہو وہ خدا کا جیٹائہیں ہوسکتا ، کیونکہ خدا کھانے چنے کا محتاج نہیں ، اس آیت کے ذریعہ اسلام آسان پرتشریف فرماہیں۔

ارشاد ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے ہتھے، جس شخص کا مادی جہم ذیاوی اور مادی غذا کا مختاج ہووہ سینکڑوں بلکہ بزاروں سال تک کھانے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکنا، کیونکہ آسان پر گندم یا کمکی کے کھیت یا آٹا چینے کی چکی اور باور چی خانہ کی موجودگی کا کوئی ثبوت قرآن سے نہیں ملتا، نہ وہاں کپس کے کھیت اور کپڑا بنے کی مشینیں ہیں، اور فلا ہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کی مادی زندگی کا قائم رہنا ناممکن ہے، ہاں اگر بیشلیم کرنیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مادی جہم و نیا ہیں چھوڑ گئے جو کھانے پینے اور کپڑے کا مختاج تھا، اور صرف ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائمیں ہوتا، کیونکہ سارے انبیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی جن کے بارے میں وہ فرما تا ہے کہ ہم انبیں غذا سارے انبیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں جن کے بارے میں وہ فرما تا ہے کہ ہم انبیں غذا وریت ہوگی، کیونکہ ان انبیاء اور حسے ہیں (جس کے ذریعہ وہ زندہ ہیں)، ظاہر ہے وہ مادی غذائبیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انبیاء اور حسے خواس و نیا ہیں رہی گئی تو کوئی اعزائی کوئلہ ان انبیاء اور حسے کہ موزائی و اس و نیا ہیں وہ کی کھا ہم ہم وہ مادی غذائبیں روحانی غذا ہوگی، کیونکہ ان انبیاء اور حسے کہ موزائی و اس و نیا ہیں رہی کے دریعہ وہ دریا وہ کی کندائبیں روحانی غذائبیں روحانی غذائبیں روحانی غذائبیں روحانی غذائبیں روحانی غذائبیں دوحانی غذائبیں روحانی غذائبیں دوحانی غذائبیں روحانی غذائبیں روحانی غذائبیں رہی کے دریعہ وہ دیا ہوگی۔

بهار بيعض علمائے سلف بھی غلط بھی کا شکار ہو گئے اور بیعقیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ واقعی کسی تخت پرجلوہ

افروزین، اور حضرت میسی هید ساام ای کے پاس تشریف فرمایی، جبکه حضرت میسی عدید اسام زمین سے
آ عان پر گئے بی نہیں تو اس کے میں طرف کیے بیٹے گئے ، جب اللہ تعالی امحد وواور زمان و مکان کی قیود سے
آزاد ہے تو حضرت میسی ملیہ اس میں کے پاس کیے جاسکتے ہیں ، یا بیٹے سکتے ہیں ، اگر اللہ تعالی نے انہیں اپنے
پاس بدلیا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ فد کی محد و د جبگہ جبووا فروز ہے اور حضرت میسی ملیدالسا، ماس کے پاس ہیں۔
اللہ تعالی نے آئ فول و سامت حصول میں ضرور تقسیم کیا ہے ، تگر یہ بہن کے ساقی آ مان براس کا عرش
ہے جس پر دہ کری بچھ نے رونتی افروز ہے ، خداوند کر پیم کی شن سے ، واتفیت کی دینل ہے۔ ا

ہم نے مضمون نقل کرویا ہے، اس سے وضاحت کے طبرگار ہیں، ویا ہے کہ بادی برخی ہم تی مصلی نوں کوراوستقیم پر قائم رکھے۔ آبین

جواب: بیمضمون سارے کا سران طاور انبو ہے، ابقد تی ں تو عرش پر جین ہے کوئی تبیس مانت ، اور حفزت عیس مدید اسابام کے آسان پراٹھائے جانے کا واقعہ خورقر بین کر بیم میں موجو ہے، گھر بل اسد مریس سے و فی شخص اس کا قبل نہیں کہ وعرش پر خدا ہے پاک شخر غیف فر میں ، جکسی بخاری اور سیجمسلم میشنق مدید حدیث معران کے مطابق جیسی علیہ اسلام و و سرے آسان پر ہیں۔ حضرت عیسی علیہ اسلام کا آسان پر اٹھ یا جانا اور قرب قیامت جیس دو بارہ زمین پر نازل ہونا آ مخضرت صلی ابتد علیہ وسلم سے کے کرتما مصحابہ کر میں تابعین عظام میں مجدوین امت اور اوری امت اسلام یہ کامشنق علیہ اور قطعی متو اثر عقید ہے ، اس کا مشکر کا فر ہے۔

رہا پیشبہ کہ آتان پران کی غذر کیا ہے؟ پیشبہ نہا ہے احتقالہ ہے، کیا خدا تھا کی کے سئے ان کے مناسب حال غذا مہیا کروینا
مشکل ہے؟ پیکھیت، چکیا ل، کارف نے بھی المدتوں کے بیدا کئے ہوئے ہیں، ووخودان چیزوں کا مختاج نہیں، بغیران اسب ہے بھی
غذا مہیا کرسکتا ہے، قرآن کریم میں حضرت مریم والدوکھیسی مدیدانسان مکا واقعہ غذکور ہے کدان کے پاس غیب سے رزق آتا تھ ور ب
موسم کے پھل انہیں گئے تھے، "ووکس کھیت اورکارف نے سے تارہ کورٹ تے تھے؟ شبداس سے بیدا ہوتا ہے کہ جب احتی لوگ خداتوں
کی قدرت کو بھی اسٹے بیائے سے تاہے ہیں۔

الغرض حضرت عیسی علیه اسا، مناه آسه ن پر انها یا جانا اور آخری زهائے میں ان کا نازل ہونی، اسدام کا تطعی عقیدہ ہے، ورجو شخص اپنی جہالت کی وجہ ہے اس کاا نکار کرے وہ مسلمان نہیں۔واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) "الدُقال اللهُ يعيشي الَّي مُتوفَيْك ورافعُك اللَّي ومُطهَرُك من الَّذين كفرُوا" الآية (ال عمران ٥٥).

<sup>(</sup>۲) عن أسس بن مالک عن مالک بن صعصعة ان سى الله صلى الله عليه وسلم حائلهم عن ليلة اسرى به في صعد بنى حشى أشى السيماء الثالبة فاستفتح قبل من هذا قال حريل قيل ومن معك قال محمدا قبل وقد أرسل لله قال نعيم، قبل مبرحنا به فسعم اعنى حاء ففتح فلما حلصت إذا يحيى وعيسى وهما الما حالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما فسممت فردًا ثه قالا مرحنا بالاح لصالح والسى الصالح. (مشكوة، باب في المعراح ص ١٥٢٥).

(٣) كُنَّ مَمَا دَحَلُ عليها ركرِنًا المحرب وحد عندها رزُقًا، قال يمريهُ الى لك هذا، قالتُ هُو من عند الله، ان الله برزُق من يُشَآءُ بغَيْر حِسَاب " (آل عمران: ٣٤).

### حضرت عيسى عليه السلام كارُوح الله بهونا

سوال:...ایک عیس کی نے بیہ سوال کیا کہ حضرت میسی ملیہ السوام زوت امتدین اور حضرت محمد رسول امتد ہیں ، اس طرح حضرت عیسلی رسول امتد کے ساتھ زوح امتد بھی ہیں ، ہذا حضرت میسی کی شان بڑھ گئی۔

چواب: یہ سوال محض مغالط ہے، حضرت نیسی مدیدا سلام کوروں بقداس سے کہ گیا ہے کدان کی رون بل واسط باپ کے ان کی والدہ کے شکم میں ڈائی ٹن، باپ کے واسطے سے بغیر پیدا ہونا حضرت سے ملاء سلام کی فضیت ضرور ہے گر، سے ان کا رسول امتد سلی امذ علیہ وسلم ہے افضل ہونا ازم آئے گا، کہ وہاں ماں اور باپ دونوں کا واسطہ نیس تھا۔ پس جس طرح حضرت آدم مدیدا سلام بغیر واسطہ والدین کے مضرح تعالی شانہ کے کلیہ ''کن'' سے پیدا ہوئے ، اور جس طرح حضرت آدم علیہ اسلام کا بغیر ماں باپ کے وجود میں آنان کی ، فضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میں ملیہ السلام کا بغیر باپ کے بیدا ہوئا ان کی افضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میس ملیہ السلام کا بغیر باپ کے بیدا ہونا ان کی افضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میس ملیہ السلام کا بغیر باپ کے بیدا ہونا ان کی وافضیت کی ولیل نہیں ، ای طرح میس ملیہ السلام کا بغیر باپ کے بیدا ہونا ان کی وافضیت کی ولیل نہیں ۔

### حضرت عيسى عليه السلام كامدن كهال بوگا؟

سوال:.. بین اس وقت آپ کی توجه اخبار'' جنگ' مین'' کیا آپ جانے ہیں؟'' کے عنوان سے سوال نمبر: ۲' جس حجرے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرن ہیں، وہاں مزیر کتنی قبروں کی ٹنجائش ہے؟ اور وہاں کس کے فرن ہونے کی روایت ہے؟ لیعنی وہاں کون وفن ہوں گے؟'' اس کے جواب میں حضرت مبدی کی مکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم آج تا تک میں ، سے سنتے آئے ہیں کہ حجرے میں حضرت عبدی وفن ہوں گے۔

جواب: ... ججره شریفه میں چوتھی قبر حضرت مہدی کی نہیں بکہ حضرت میسی علیه اسلام کی ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

### حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

سوال: ...مسلمانوں کو حضرت مریخ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہئے اور جمیں آپ کے بارے میں کیا معلومات نصوص قطعیہ سے حاصل ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی شادی ہوئی تھی ، اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریخ حضرت عیسیٰ کے ' رفع الی السماء' کے بعد زندو تھیں؟ آپ نے کتنی عمر پائی اور کہاں دفن ہیں؟ کیا کسی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی مستندک آب کسی ہے؟ میری نظر سے قادیائی جم عت کی ایک تنجیم کیا ہوں جس میں کئی حوالوں سے یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مریخ پاکستان کے شہر مری میں دفن ہیں، اور حضرت عیسیٰ " مقبوضہ کشمیرے شہر مری گر ہیں۔

ر ۱) عن عبدالله بن سلام قال: يدفن عيسي بن مريم عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عهما، فيكون قبره رابع. (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٢٤٠٠، طبع بيروت).

جواب: .. نصوص تعجدے جو پھر علوم ہے وہ ہیے کہ حضرت مریم کی شادی کسی ہے نہیں ہوئی ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما ، کے وفت زندہ تھیں یا نہیں؟ کتنی عمر ہوئی؟ کہاں وفات پائی؟ اس بارے بیس قرآن وحدیث بیس کوئی تذکرہ نہیں۔ مؤر تین نے اس سلسلے بیس جو تفصیلات بتائی ہیں ، ان کا ما خذ بائبل یا اسرائیل روایات ہیں۔ قادیا نیول نے حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ ما جدہ کے بارے بیس جو پھی کھا ہے ، اس کی تائید قرآن وحدیث تو کو اس تاریخ سے بھی نہیں ہوتی ، ان کی جھوٹی مسجیت کی طرح ان کی تاریخ ہی " خانہ ساز" ہے۔

# آخری زمانے میں آنے والے سے کی شناخت اہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت

تحرم ومحترم جناب . .....صاحب! ...زيدت الطافهم ، آ داب ودعوات مزاج گرامی! جناب کا گرامه نامه محرّره ۳۶ مرکن ۱۹۷۹ ء آج ۱۱ رجون کو مجھے ملا <sup>آب</sup>ل ازیں جا رگرامی ناموں کا جواب مکھ چکا ہوں، آج کے خط میں آپ نے مرز اصاحب کے پچھ دعوے، پچھا شعار اور پچھ پیش کو ئیاں ذکر کر کے آنخضر ت صلی التدعلیہ وسلم کا بید ارش دِگرا می نقل کیا ہے کہ: '' جب سے اورمہدی ظاہر ہوتو اس کومیر اسلام پہنچا کیں''اور پھراس نا کار ہ کو یہ بھیجت فر ہ تی ہے کہ: " اب تک آپ نے ( یعنی راقم الحروف نے )اس کی تباہی و بربادی کی مدبیریں کر کے بہت پچھاس کے خدا اور رسول کی مخالفت کرلی ، اب خدا کے لئے اپنے دِل پر رحم فر مائیں ، اگر اپنی اصلاح نہیں کر یکتے تو وُ وسروں کی ممراہی اور حق سے وُ وری کی کوششوں ہے بازرہ کرا ہے لئے الہی ناراضگی تو مول نہ لیں۔'' جنا ب کی نصیحت بڑی قیمتی ہے،اگر جنا ب مرز اصاحب واقعی سے اورمہدی ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی مخالفت خدا اور ر سول کی مخالفت ہے، حق سے دُوری و گمرا ہی ہے، اور النبی تارافعتگی کا موجب ہے۔ اور اگر وہ سے یا مہدی نہیں تو جولوگ ان کی پیروی کر کے ہے سے اور سے مہدی کے آنے کی نفی کررہے ہیں ،ان کے گمراہ ہونے ،حق ہے دُ ورہونے ،الہٰی نارانسکی کے بنیجے ہونے اور خدا ورسول کے مخالف ہونے میں بھی کوئی شہبیں ہے۔اگر واقعی آنخضرت صلی ایندعلیہ دسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کوسلام پہنچ نے كاتكم فرمايا ہے تو تھلى ہوئى بات ہے كه آپ صلى الله عديد وسلم نے أمت كويد بدايت بھى فرمائى ہوگى كه حضرت ميح اور حضرت مهدى كى کیا کیا علامتیں ہیں؟ وہ کب تشریف لا ئیں گے؟ کتنی مدّت رہیں گے؟ کیا کیا کارناہےانجام دیں گے؟ اوران کے زمانے کا نقشہ کی ہوگا؟ پس اگر مرزا صاحب اس معیار پر، جو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پورے اُ ترتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں ضرور مسیح ماننے اور ان کی دعوت بھی دیجئے۔ ورنہ ان کی حیثیت سیدمحمہ جو نپوری، ملّا محمہ انکی اور علی محمہ باب وغیرہ جھوٹے مدعیانِ مسیحت ومهدویت کی جوگی ،اوران کوسیح کهه کراحا دیث نبویه کوان پرچسیاں کرنا ایب جوگا که کوئی شخص '' بوم'' کا نام'' ہما'' رکھ کر ہما کی صفات وکمالات اس پر چسیال کرنے لگے، اورلوگوں کوائے'' ہم'' سمجھنے کی دعوت دے۔لہذا جھے پر، آپ پر اور سمارے انسانوں پر لازم ہے کہ مرزاصاحب کوفرمود ہوئی نبوی کی کسوٹی پر جانجیں ، وو کھر نے کلیں تو ، نیں ، کھوٹے نکلیں تو انہیں مستر وکر دیں۔اس منصفانیہ اُصول کوسا منے رکھ کر میں جنا ب کوبھی آپ کی اپنی نفیعت برعمل کرنے ،اور مرزاصا حب کی حیثیت برغور وفکر کی وعوت ویتا ہوں ،اور ال سليلي مين چندنكات مختصراً عرض كرتا بول، و باللهِ التَّوْفِينيُّ!

### ا .. جعزت کے علیہ السلام کب آئیں گے؟

اس سیسے میں سب سے پہلاسو ل یہ پیدا ہوتا ہے کہ تی عید السلام کب آ کیل گے؟ کی زمانے میں ان کی تشریف آوری ہوگی ؟ اس کا جواب خود جناب مرزاصا حب بی کی زبان سے سنما بہتر ہوگا۔ مرزاصا حب اپنے نشانات ذکر کرتے ہوئے بکھتے ہیں:

'' پہلائشان: قبال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ان الله یبعث لهله الاُهُ علی رأس
کیل مائة من یجدد لها دینها۔ (رواہ الوداؤد ح ۲ ص ۲۳۳ بال مایذ کر فی قرن المانة)

لیحنی خدا ہرایک صدی کے سریراس اُمت کے لئے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جواس کے سے وین
کوتازہ کرے گا۔

اور بی بھی اہلِ سنت کے درمیان متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس اُمت کا میج موعود ہے جو آخری رائے میں ظاہر ہوگا، اب تنقیح طلب بیامر ہے کہ بیر آخری زمانہ ہے یانہیں؟ بیبود ونصاری دونوں قو ہیں اس پر اِنفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو ہو چھلو۔''

اِنفاق رکھتی ہیں کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو ہو چھلو۔''

مرزاصا حب نے اپنی دلیل کوتین مقدموں سے ترتیب دیا ہے:

الف:...ارشادنبوی کہ ہرصدی کے سر پرایک مجدد ہوگا۔

ب:..االسنت كالنفاق كما خرى صدى كا آخرى مجددت موكا

ن: ... يېودونساري كااتفاق كەمرزاصاحب كازماندآخرى زماندې\_

نتیجہ ظاہر ہے کہ اگر چودھویں صدی آخری زمانہ ہے تو اس ٹیں آنے والامجد دبھی'' آخری مجد '' ہوگا، اور جو'' آخری مجد '' ہوگا لا زما وہی میسے موعود بھی ہوگا۔لیکن اگر چودھویں صدی کے ختم ہونے پر پندرھویں صدی شروع ہوگئی کو فرمود ہ نبوی کے مطابق اس کے سر پر بھی کوئی مجد داتے گا، اس کے بعد سونہویں صدی شروع ہوئی تو لا زمااس کا بھی کوئی مجد دضر ور ہوگا۔

پس نہ چودھویں صدی آخری زمانہ ہوا اور نہ مرزاصاحب کا'' آخری مجدو'' ہونے کا دعویٰ سیحے ہوا۔ اور جب وہ'' آخری مجدو' نہ ہوئے تو مہدی یا مسیح بھی نہ ہوئے ، کیونکہ'' اہل سنت میں بیام متفق علیہ امر ہے کہ'' آخری مجدو'' اس اُمت کے حضرت سیح علیہ السلام ہوں گے۔''اگر آپ صرف ای ایک گئے پر ہنظرِ اِنصاف غور فرما کیں تو آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ مرزاصاحب کا دعوی غلط ہے، وہ مسیح اور مہدی نہیں۔

٢:..حضرت مسيح عليه السلام كتني مدّت قيام فرما ئيس كے؟

ز مانة نزول مسيح كا تصفيه بوجانے كے بعد ؤوسرا سوال بيہ ہے كمسيح عليه السلام كتنى مدّت زمين پر قيام فرمائيں كے؟ اس كا

<sup>(</sup>۱) میر تریندرهوی صدی شروع ہونے سے پہلے کی ہے۔

جواب بیہ ہے کہ احادیث طیبہ میں ان کی مدت قیام چالیس سال ذکر فرمائی گئی ہے۔ (هیقة النبوۃ سنبوۃ سنبوۃ سنبوۃ سنبوۃ مرزاصا حب کورہ کی مدت خود مرزاصا حب کوجھی مسلم ہے، بلکہ اپنے بارے میں ان کا چہل (۴۴) سالہ دعوت کا الہام بھی ہے، چنا نچوا پنے رسالے ''نثان آسانی'' جی شاہ تھت دلی کے شعر:

تا چہل سال اے برادر من! دور آل شہسوار می مینم

كونقل كرك لكهية بين:

" لین اس روز ہے جو وہ امام ہم ہوکرا ہے تین ظاہر کرے گا، چالیس برس تک زندگی کرے گا، اب
واضح رہے کہ بیعا جزا پی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کے لئے بالہام فاص مامور کیا گیا اور بشارت دی
گئی کہ اُستی ۸۰ برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے، سواس الہام ہے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی
ہوتی ہے، جن جن جس ہے دس برس کا مل گزر بھی گئے۔''

مرزاصاحب کے اس حوالے سے واضح ہے کہ حفزت سے علیہ السلام چالیس برس زمین پر رہیں گے اور سب جائے ہیں کہ مرزاصا حب نے الاماء میں مسیحیت کا دعویٰ کیا اور ۲۱ مرش ۱۹۰۹ء کو داغ مفارقت دے گئے، گویا میں ہونے کے دعو سے کے ساتھ کل ساڑھے سترہ برس وُ نیا میں رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ زمانہ بھی شامل کرنی جائے جبکہ ان کا دعوی صرف مجدّ دیت کا تھا، مسیحیت کا نہیں تھا، تب بھی جون ۱۸۹۲ء (جو' نشانِ آسانی' کاس تصنیف ہے ) تک' وس برس کامل' کا زمانہ اس میں مزیدش مل کرنا ہوگا اور ان کی مذت قیام ۲۷ سال ہے گی۔ لہذا فرمود و نہوی (چالیس برس زمین پر رہیں گے ) کے معیار برتب بھی وہ پورے نہ اثرے، اور نہ کا دعوی مسیحیت ہی سے جا بہت ہوتا ہے کہ مرزاصا حب سے نہیں ہتھ۔

## ٣: .. حضرت مليح عليه السلام كاحوال شخصيه:

#### الف:...شادى اوراولاد:

حفرت سے علیہ السلام زمین پرتشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، اور ان کے اورا وہوگی (مقدوۃ من ۲۰۰۰)۔ (۱)
یہ بات جناب مرز اصاحب کوبھی مُسلَّم ہے، چنانچہ وہ اپنے ''فکارۃ آ سانی'' کی تائید میں فر ماتے ہیں:

'' اس چیش کوئی '' کی تقعد اپنے کے لئے جناب رسول التصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ہے چیش کوئی فر مائی ہوئی ہے: ''بعز وج و یو لمد لمہ'' یعنی وہ سے موعود بیوی کرے گا، اور نیز صاحب اولا دہوگا۔ اب فا ہر ہے کہ ترز وج اور اولا دکاؤ کر کرنا عام طور پر مقصور نہیں، کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے،

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل عيسنى ابن مويم إلى الأرض فيتزوح ويولد له. (مشكوة ص٠٠٠، باب نزول عيسنى). (۲) مجرى بيكم سے مرزاصا حب كرتاح آسائى كى إلها مى چيش كوئى۔

اس میں پچھ خوبی نہیں ، بلکہ تزون سے مراد خاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا۔ اور اولا دے مراد خاص اولا د ہے ،
جس کی نسبت اس عاجز کی چیش گوئی ہے۔ گویا اس جگہ رسول اللہ علیہ وکلم ان سیاہ دِل مشکر دں کوان کے شبہات کا جواب دے دہے ہیں کہ رہے ہوئی گرائی ہوں گی۔''
شبہات کا جواب دے رہے جی کہ رہے ہوئی کے ارشادات کے پورا ہونے سے مشکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے میں کوئی شبہ بلاشیہ جو شخص آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ارشادات کے پورا ہونے سے مشکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے میں کوئی شبہ بیں!'

جناب مرزاصاحب کی یی تر بر ۱۸۹۷ می بیت بین از اصاحب کی شادیاں ہو چکی تھیں، اور دونوں ہے اولا دہمی موجود سخی ،گر بقول ان کے 'اس میں کی خوبی بین' لیکن جس شادی کو بطور نشان ہونا تھا اور اس ہے جو' خاص اولا د' پیدا ہوئی تھی ، جس کی تھید بین کے لئے رسول النصلی اللہ علیہ وسلم نے ''یت و جو بولد له'' فرمایا تھا، وہ مرزاصاحب کو نصیب نہ ہو تک لہٰ ذاوہ اس معیار نہوی پر بھی پورے نہ اُر ہے۔ اور جولوگ خیل کرتے ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اور اس سے اولا دکا ہونا کی خضر وری نہیں ، اس کے بغیر بھی کوئی شخص ''مسیم موعود' کہلا سکت ہے، مرزاصاحب کے بقول آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالاار شادیں ان ہی سیاہ ول منکروں کے شہمات کا اِز الدفر مایا ہے۔ یہ تیسر انکت ہوں ہوئا ہت ہوا کہ مرزاصاحب سے شیس سے ۔

#### ب:... جج وزيارت:

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے حضرت سے علیہ السلام کے حالات ذِکرکرتے ہوئے ان کے جج وعمر ہ کرنے اور روضۂ اقد س پر حاضر ہوکر سلام پیش کرنے کوبطور خاص ذِکر فر مایا ہے (متدرک حاکم ج: ۲ ص: ۵۹۵)۔ برخاب مرزاصاحب کوبھی یہ معیار مسلم تھا، چنانچہ '' ایام اسلے '' میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اب تک جج

كيون نبيل كيا؟ كيتي بين:

'' ہمارا جج تو اس وقت ہوگا جب د جال بھی کفراور د جل سے باز آ کر طواف بیت اللہ کرے گا، کیونکہ بمو جب حدیث صحیح کے وہی وقت میں موعود کے جج کا ہوگا۔''

ایک اور جگه مرز اصاحب کے ملفوظات میں ہے:

'' مولوی محرحسین بٹالوی کا خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں سنایا گیا۔ جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جج کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں حضرت سے موعود نے فرمایا کہ:

(۱) سیّدناعیسی علیدالسلام نے بہلی زندگی میں نکاح نبیس کیا تھا در ہوی بچوں کے قصے سے آزادر ہے بتھے،اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وود و بار وتشریف لا کیں گئے تا فاح کی کریں گے اوران کے اولاد بھی ہوگی۔

<sup>(</sup>٢) فَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليهبطن عيسَى ابن مريم حَكَمًا عدلًا وامامًا مقسطًا وليسلكن فجاحاتًا أو معتمرًا او بنيّتها وليأتين قبرى حتى يسلّم على والأردنَ عليه. يقول أبو هويرة: أى ابن أخى إن رأيتموه فقولوا أبوهويرة يقونك السلام. (مستدرك حاكم ج:٢ ص:٩٥٥، طبع دار الفكر، بيروت).

میرایبهلاکام خزیرول کاقتل اورصلیب کی شکست ہے، ابھی تو میں خزیروں کوقتل کرر ہا ہول، بہت سے خزیر مرچکے میں اور بہت بخت جان ابھی ہاتی ہیں، ان سے فرصت اور فراغت ہولے۔''

(ملغوظات احديد حصة ينجم ص: ٣٦٣ ، مرتبه: منظور إلى صاحب)

مگرسب وُنیا جانتی ہے کہ مرزاصاحب حج وزیارت کی سعادت سے آخری بحد سیات تک محروم رہے ،الہٰذاوہ اس معیار نبول کے مطابق بھی میچ موعود شہوئے۔

### ح:...وفات اور تدفين:

حضرت میں علیہ السلام کے حالات میں آتخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فر ، یا کہ: اپنی مذت قیام پوری کرنے کے بعد حضرت میں علیہ السلام کا اِنتقال ہوگا ،مسلمان ان کی نماز جناز ہ پڑھیں گے ،اور انہیں روضۂ اطہر میں حضرات ابو بکر وعمر رضی القدت کی عنہما کے پہلو میں دفن کیا جائے گا (مفکلوں میں ۱۹۸۰)۔

جناب مرزاصا حب بھی اس معیار نبوی کوشلیم کرتے ہیں۔''شتی نوح'' میں تحربر فر ، نتے ہیں: '' آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم فر ، تے ہیں کہ سیح موعود میری قبر میں دنن ہوگا، یعنی و و میں ہی ہول ۔'' (ص:10)

دُ وسرى جُكه لَكھتے ہيں:

" ممکن ہے کوئی مثیل مسیح ایسا بھی آ جائے :وآنخضرت صلی المندعدیدوسلم کے روضے کے پاس وفن ہو۔ " (ازالہ وہام ص: ۲۷۰)

اورسب وُنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب کوروضۂ اطہر کی جوابھی نصیب نہ ہوئی، وہ تو ہندوست نے قصبہ قادیان میں وُن ہوئے، اہذاوہ سے موعود بھی نہ ہوئے۔

سى: .. جعزت سے عليه السلام آسان سے نازل ہوں گے:

جس سے مدیدالسلام وآنخضرت صلی القد ملیہ وسلم نے سلام پہنچانے کا تھم فر مایا ہے ، ان کے بارے میں بیروض حت بھی فر مادی ہے کہ وہ آسان سے نازل ہوں گے۔

یہ معیار نبوی خودمرزاصا حب کوبھی مُسلّم ہے، چنانچہازالداوہام میں لکھتے ہیں: '' مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیہ غظامو جود ہے کہ حضرت سے جب آسان سے نازل ہول گے توان

( ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسنى ابن مويم إلى الأرض فينزوج ويولد له ويمكث حمسًا وأربعين سنة ثم يسموت فيُدفى معى في قبرى، فأقوم أما وعيسنى ابن مويم في قبر واحد بين أبى بكر وعمر. رواه ابن الجورى في كتاب الوفاء.
 (مشكّوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسنى عليه السلام).

كابيال زرور تك كابوگانا

. اورسب کومعلوم ہے کہ مرز اصاحب، چراغ لی لے بیت سے پیدا ہوئے تھے، اور بیجی سب جانتے بیل کہ عورت کے پیٹ کانام "آسان" نہیں ، لہٰذا مرز اصاحب سے شہوئے۔

### ۵:..حضرت مسيح عليه السلام ككارنا د:

آنخضرت صلی القدمدیہ وسلم نے جس سے ہے ۔ نے کہ دی اور جنہیں سلام پہنچانے کا قسم فر مایا ، ان کے کا رنامے بردی تفصیل ہے اُمت کو بتاہیے ، مثلاً سیحے بخاری کی حدیث میں ہے:

"والله في سفسلى بيده اليوشكن أن يَسْول فيكُمُ ابن مريم حَكَمًا عَدَلًا فيكبور الصح بن مريم حَكَمًا عَدَلًا فيكبور الصح بن مريم ويَقْتُلُ الْحُنُويُر ويصعُ الْحُوْب."

( على بن مريم عام عادل كي حيثيت سن از را بول كي بي صليب كوتو دوي كي فرزي وقل كردي كي اوراز الى بن مريم عادل كي حيثيت سن از را بول كي بي صليب كوتو دوي كي فرزي وقل كردي كي اوراز الى

موقوف کرویں گے۔"

اس صدیت میں حضرت میسی مدیہ اسوار کے بعد از نزول متعدد کا رہا ہے مذکور میں ، ان کی مختصر تشریح کرنے ہے پہلے لازم ہے کہ ہم اس حقیقت کومن وعن تسلیم کرنے کے تیار ہوں جو آنخضرت سلی املہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فر مائی ہے۔ کیونکہ قسم اسی جگہ کھائی جاتی ہو، جہاں اس حقیقت کوشک و شبہ کن ظرے دیکھ جاتا ہو، یا وہ مخاطبیان کو پچھا بچو بداور چنجہ معلوم ہوتی ہو، اور اسے بغیر کسی تاویل کے تسلیم کرنے پر آمادہ نظر نہ آتے ہوں ، تسم کھانے کے بعد جولوگ اس قسم کو سی سمجھیں کے وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کریں گئے۔ لیکن جولوگ اس حقیقت کو بھی امتیا رئیں ، اور سے معنی یہ ہوں کے کہ انہیں قسم کھانے والے کی قسم پر بھی امتیا رئیں ، اور سے دوہ اسے جاتا ہے ، وہ لکھتے ہیں :

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر، لَا تأويل فيه ولَا استثناء."

(حقيقة النبوة ص:١٣)

(قشم اس أمركي دليل ہے كے خبرائي ظاہر پرمحمول ہے، اس ميں ندكوئى تأويل ہے اور نہ اشٹناء۔)

الف: ... عليه السلام كون بين؟

آنخضرت صلى الله عليه وسلم تم كها كرفر مات بيل كه:

ا :...آ نے والے کی کا نام عیسیٰ ہوگا ، جبکہ مرز اصاحب کا نام غلام احمد تھا ، ذراغور فر مایئے کہ کہاں عیسی اور کہاں غلام احمہ؟ ان دونوں ناموں کے درمیان کیا جوڑ؟

٢: يمسيح كي والدوكانام مريم صديقة ٢، جبكه مرزاصاحب كي مال كانام جراغ لي في تقار

m: میں علیہ السلام آسان سے نازل ہول گے، جبکہ مرز اصاحب نازل نہیں ہوئے۔

میتینوں خبریں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے حلفا دی ہیں۔اورابھی معلوم ہو چکا ہے کہ جوخبرتسم کھا کر دی جائے اس میں کسی تاویل اور کسی استثناء کی شخبائش نہیں ہوتی۔اب انصاف فرہ ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی القد مدیہ وسلم کی ان حلفیہ خبروں میں تاویل ترتے ہیں کیاان کوآ مخضرت صلی القد مدیہ وسلم پر ایمان ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ ہو ٹرنبیس!

### ب: ... حاكم عادل:

" تخضرت صلی ، تدعیبه وسلم نے حضرت سے میسی بن مریم سیه السوم کے ہار ہیں صفیہ خبر وی ہے کہ وہ حاتم عادل کی حیثیت سے تشریف لائیس کے اور ملت اسلامیه کی سر برائی اور حکومت وخذ فت کے فراغی انبی م ویں گے۔ اس کے برعکس مرزا صاحب کا کام صاحب بیشتوں سے انگریزوں کے حکوم اور غلام چلے آئے بیٹے ، ان کا خاندان انگریز کی سامرائ کا نوڈ کی تھا، خود مرزاصاحب کا کام انگریزوں کے لئے مسلمانوں کی جاسوی کرنا تھا، اور دو انگریزوں کی خلام پرفخ کرتے تھے، ان کوایک ون کے لئے بھی سی جگہ کی صومت نہیں جا کہ بین بیلی ہے۔ ان کوایک ون کے لئے بھی سی جگہ کی صومت نہیں جا کہ بین بیلی ہے۔ ان کوایک ون کے لئے بھی سی جگہ کے اور ملک کے اس کے ایک میں سی کار شاوصا ، تی نہیں آتا۔ چنا نجے وہ خود کھتے ہیں :

" ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زونے میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس پر حدیثوں کے ظ ہری افد ظ صادق آشکیں ، کیونکہ میری جزاس دُنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ "

(ازالياويام ص:٢٠٠٠)

پس جب مرزاصاحب بقول خود حکومت و بادش ہت کے ساتھ نہیں آئے ،اوران پر فریان نبوی کے اغاظ صاوق نہیں آئے ، قرآنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کے ارش د کے مطابق وہ ت نہ ہوئے۔

### ج:..كسرصليب:

سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا سب ہے اہم اور اصل مشن اپنی قوم کی اصلات کرنا ہے، اور ان کی قوم کے دو حصے بیں: ایک مخالفین بینی یہود، اور دُوسرے مبین ، بینی نصاریٰ۔

ان کے زول کے وقت یہود کی قیادت و جال یہوا کی کے ہاتھ میں ہوگی اور حفزت میسی علیہ السلام تشریف لاکرسب سے پہلے و جال کوتل اور یہود کا صفایا کریں گے، (میں اے آ گے چل کر فی کروں گا)۔ ن سے نمٹنے کے بعد آ ب اپنی قوم نصار کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کی غلطیوں کی اصلاح فر ہا کیں گے۔ ان کے اعتقادی بگاڑ کی ساری بنیا وعقید ہ تشلیث ، کفارہ اور سلیب پرتی پر بخی ہے، حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آ وری سے واضح ہوجائے گا کہ وہ بھی ذوسرے ان نول کی طرت ایک انسان ہیں، لہذا جن ہے، حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آ وری سے واضح ہوجائے گا کہ وہ بھی خوسرے انسان میں مطرت ایک انسان ہیں، لہذا سند کی تر دیدان کا سرایا وجود ہوگا، کفارہ اور صلیب پرتی کا مدارات پر ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو ، معاذ القد ... سولی پر سکایا گیا، حضرت عیسی علیہ السلام کا بقید حیات ہوتا، ان کے عقید ہ کھارہ اور تقدیر صلیب کی نفی ہوگا۔ اس لئے تمام عیس کی اسمام کے حلقہ بگوش

<sup>(</sup>۱) صرف ممکن انہیں بلکہ قطعی ویقینی ،رسول القرمنی التدعدید دسم کا حنفیہ بیان پورا ندہو، ناممکن ۱۰ (ازمصنف)

ہوج کیں گےاوراپے سارے عقا کہ باطلہ ہے قبہ کرلیں گے،اورا یک بھی صلیب وُ نیا میں باتی نہیں رہے گ۔ خزیر خوری ان کی ساری معاش آئی اُئیوں کی بنیادتھی، حضرت عیسی علیہ السلام صلیب کو تو ڑ ڈالیس گے،اور خزیر کو تل کریں گے۔ جس سے عیسائیوں کے اعتقادی اور معاش تی بگاڑ کی ساری بنیاوی منہدم ہوجا کیں گی۔ اور خود نصاری مسلمان ہوکر صدیب کو تو ٹرنے اور خزیر تو تو کر کرے کا کا کریں گے۔اور جو شخص صیب طاقتوں کا جاسوں ہو،اس کو کسر صلیب کی تو فیق ہو بھی کیسے عتی تھی ؟ میں صلفاً

یہ ہے وو '' کسر صلیب' جس کو آئی خضرت ملی القد علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں صلفاً

یوان فر ما یا ہے۔

جناب مرزاصاحب کوکسرصلیب کی تو فیق جیسی ہوئی ، وہ کی بیان کی مختاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کدان کی مزعومہ'' کسرصیب'' کے دور میں عیسائیت کوروز افزوں تر تی ہوئی ،خودمرزاصاحب کا بیان ملاحظ فرما ہے:

''اور جب تیرهویں صدی بھی نصف ہے زیادہ گزرگی تو یک دفعداس دجالی گروہ کا خروج ہوا اور پھر ترقی ہوتی ہوتی ترقی ہوتی سندوستان ترقی ہوتی گئی۔ یبال تک کداس صدی کے اواخر میں بقول پادری جبیر صاحب پانچ لا کھ تک صرف ہندوستان میں بی کرسٹان شدہ لوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور اندازہ کیا گیا کہ قریباً بارہ سال میں ایک لا کھ آ دمی عیسائی ندہب میں داخل ہوجا تا ہے۔''

بیتو مرزا صاحب کی سنرقدمی ہے ان کی زندگی میں حال تھا، اب ذرااان کے دُنیا ہے رُخصت ہونے کا حال سنئے! اخبار '' اِلفصل'' قادیان ۱۹ مرجون کی اشاعت میں صفحہ: ۵ پرلکھتا ہے:

<sup>(</sup>۱) میسائی مشنر یول نے ایک' سیلویشن آری' بنائی ہے، جس کے معنی ہیں' نبیت وہندونوج'' عرف عام میں' کتی نوج'' کہلاتی ہے، اس کے آ دمی یا قاعد دور دیا رپہنتے ہیں اوراس کے زموز ہے بے نبر مسلمان ملکول نے اس فوج کو ارتد او پھیلانے کی تعلی چھٹی دے رکھی ہے۔ (ازمصنف )

...ناقل) احمدی جماعت کوسوچنا جاہئے کہ عیسائیوں کی مشنر یوں کی تعداد کے اس قدر وسیع جال کے مقابلے میں اس کی مساع کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان بحر میں ہمارے دو در جن بطنع ہیں اور وہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔"
رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔"

ویدہ عبرت سے "إفضل" کی رپورٹ پڑھے کہ ۱۹۴۱ء میں (۱۷۲۰) اکیای بزارسات سوسائھ آدمی سالانہ کے حساب سے صرف بندوستان میں عیسائی ہورہ بھے، باتی سب و نیا کا قصدا لگ رہا۔ اب انصاف سے بتا ہے کہ کیا یہی " کسرِ صلیب " تھی جس کی خوشخری رسول القد صلیہ وسلم حلفاً دے رہے ہیں؟ اور کیا یہی " کاسرِ صلیب " مسیح ہے جے سلام پہنچانے کی آپ صلی الله علیہ وسلم وصیت فرمارہ ہیں؟ کسوٹی میں نے آپ کے سامنے پیش کردی ہے۔ اگر آپ کھوٹے کھرے کوئی کھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے ضمیر کو فیصلہ کرتا جائے گئے گئے میں الله علیہ وسلم " مسیح تا و یانی " کو" کاسرِ صلیب " کہدکر سلام نہیں مجوارہ ، وہ کوئی اور ہی ہیں تو آپ کے شمیر کو فیصلہ کرتا جائے گئے تھا رہ کے تا دار اُوسے نا میں عیسائیت کے آٹار رُوسے زمین سے صفایا کردے گا، صلوات القدوسلامہ علیہ۔

مرزاصاحب کی کوئی بات تأویلات کی بیسا کھیوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوسکتی تھی ، حالا نکہ بیس عرض کر چکا ہوں کہ بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلیہ وسلیہ کا حلفیہ بیان ہے جس میں تأویلات کی سرے ہے گئجائش ہی نہیں ، اس لئے مرزاصاحب نے '' کسرِصلیب'' کے معنی '' موت مسیح کا اعلان'' کرنے کے فرمایا۔ چونکہ مرزاصاحب نے برغم خود سے علیہ السلام کو مارکر .. بعوذ بالقد ... یوزا آسف کی قبروا قع محلّم خانیار سرینگر میں انہیں ڈن کردیا۔ اس لئے فرض کر لینا جا ہے کہ بس صلیب ٹوٹ گئی ، انا بقدوا ناالیہ راجعون!

مرزاصاحب نے بہت ی جگدال بات کو بڑے خمطراق ہے بیان کیا ہے کہ میں نے عیسائیوں کا خدامار دیا، ایک جگد لکھتے ہیں کہ: ''اصل میں ہمارا وجود دو باتوں کے لئے ہے، ایک تو ایک نبی کو مار نے کے لئے، دُوسرا شیطان کو مار نے کے لئے۔''

اوراس بات پر بھی غور فرمائے کہ عیسائیوں کی صلیب پر بتی اور کفارے کا مسئلہ صلیب کے اس تقدس پر ببنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام .. بعوذ یالتہ ... صلیب پر لئکائے گئے ، اور اس نئتے کومرز اصاحب نے خودت لیم کرلیا۔ مرز اصاحب کوعیسائیوں سے صرف اتنی بات میں اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر بیس مرے ، بلکہ کالمیت (مردے کی مانند) ہوگئے تھے اور بعد میں اپنی طبعی موت مرے۔

بہرحال مرزاصاحب کوعیسیٰ علیہ السلام کاصلیب پر لٹکا یا جانا بھی مُسٹم اور ان کا فوت ہوجانا بھی مُسٹَم ، اس ہے تو عیہ ، ئیوں کے عقیدہ وتقدسِ صلیب کی تائید ہوئی نہ کہ'' کسرصلیب''۔

س کے برعکس اسلام سے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے صلیب پر لٹکائے جانے کا اف نہ ہی یہود یوں کا خودتر اشیدہ ہے، جسے عیس سیوں نے اپنی جہالت سے مان لیا ہے۔ در نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر لٹکائے گئے، اور نہ صلیب کے تقدیں کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر کھلے گی، اور دونوں تو موں پر ان کی غلطی واضح ہوجائے گی۔ جس کے لئے نہ من ظروں اور اشتہاروں کی ضرورت ہوگی نہ ' لندن کا نفر سول' کی، حضرت عیسی علیہ السلام کا وجو وس می ان کے عقائد کے غلط ہونے کی خودد لیل ہوگا۔

#### د:..لژائی موقوف، جزیه بند:

سیحی بخاری کی مندرجہ بالا صدیث میں حضرت سی علیہ السلام کا ایک کا رنامہ "یضع المحوب" بیان فر مایا ہے، یعنی وہ لڑا اگی اور جنگ کوئتم کردیں گے۔ اور ڈوسر کی روایات میں اس کی جگہ "ویضع المجزیة" کے لفظ میں، یعنی جزیہ موقوف کردیں گے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابول میں بے شار جگہ اس ارشاد نبوی کے حوالیے سے انگریزی حکومت کی وائی غلامی اور ان کے ضاف جہاد کو حرام قرار دیا۔ حالانکہ حدیث نبوی کا منشا میتھ کے حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگوں کے مذہبی اور نف فی اختا فی فات مث جا کی نہیں گئی ہے درمیان کوئی عداوت و اختا فات مث جا کیں گئی گئی کے درمیان کوئی عداوت و

كدورت باتى رہے گى ، نە جنگ وجدال \_اور چونكەتمام غدابب مث جائيں مے ،اس لئے جزيہ بھی فتم ہوج ئے گا۔

ادھر مرزاصاحب کی سبزقد می ہے اب تک دوعالمی جنگیں ہو چکی ہیں،روزانہ کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے،اور تیسری عالمی جنگ کی تلوار انسانیت کے سرول پر ٹنگ رہی ہے،اور مرزاصاحب جزیدتو کیا بند کرتے، وہ اوران کی جماعت آج تک خود غیر مسلم قوتوں کی ہوئے کہ انسان کی جو بیعلامت حلفاً بیان فرمائی قوتوں کی ہوئے کہ انسان می جو بیعلامت حلفاً بیان فرمائی ہے کہ ان کے زمانے میں لڑائی بند ہوجائے گا اور جزید موقوف ہوجائے گا ، کیا بیعلامت مرزاصاحب میں پائی گئی ؟اگرنہیں ،اور یقینا منہیں ،تو مرزاصاحب میں پائی گئی ؟اگرنہیں ،اور یقینا منہیں ،تو مرزاصاحب کو تی مائنا کتنی غلط بات ہے ۔۔!

## ه: قبل د جال:

سیّدناعیسیٰ علیه السلام کا ایک عظیم اشان کارنامہ' قتل وجال' ہے۔احادیث طیبہ کی روشنی میں وجال کامختفر قصہ یہ ہے کہ وہ یہ دوکا رئیس بوگا، ابتدا میں نیکی و پارسائی کا اِظہار کرےگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدائی کا (افتح اباری ج: ۱۳ س) وہ یہ یہود کا رئیس بوگا، ابتدا میں نیکی و پارسائی کا اِظہار کرےگا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدائی کا (افتح اباری جنت ودوز خ بھی آئیسے کا ناہوگا، ماتھے پر'' کا فر''یا (ک، ف، ر) لکھا ہوگا، جسے ہرخواندہ وناخواندہ مسمان پڑھےگا، اس نے اپنی جنت ودوز خ بھی

<sup>(</sup>۱) وأما صفته فمذكورة في أحاديث البات، وأما الدي يدعيه فإنه يخرج أولًا فيدعى الإيمان والصلاح، ثم يدعى السوة ثم يدعى الإلهية. (فتح الباري ج ۱۳ ص ۹۱ ص ۷۱ نات ذكر الذَّجّال، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور)

بنار کی ہوگی (مخلوق می: 20) ۔ اِصفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ہمراہ ہوں گے (مخلوق می: 20) ۔ شام وعراق کے درمیان سے خروج کرے گا، اور داکیں باکیس فساد کھیلائے گا، چالیس دن تک زمین میں اودھم مچائے گا، ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، وُ دسراایک ماہ کے برابر، تیسراایک ہفتے کے برابر، اور باقی ۳۱ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ ایسی تیزی سے مسافت طے کرے گا جیسے ہوا کے چیجے بادل ہول (مقلوق می: 20) ۔ (م)

لوگ اس کے خوف سے بھا گ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ کی تق کی کی طرف سے اس کو فتنہ و استدراج و یا جائے گا۔ اس کے خروج سے پہلے تین سال ایسے گزریں گے کہ پہلے سال ایک تہائی بارش اور ایک تہائی غلے کی کی ہوج نے گی، و وسر سے سال دو تہائی کی کی ہوگی۔ اس شد ت قبط سے حیوا نات اور سال دو تہائی کی کی ہوگی۔ اس شد ت قبط سے حیوا نات اور در ندے تک مریں گے۔ جولوگ د جال پر ایمان لائیں گے ان کی زمینوں پر بارش ہوگی اور ان کی زمین میں روئیدگی ہوگی، ان کے در ندے تک مریں گے۔ جولوگ د جال پر ایمان لائیں گے، ان کے سب بال جو یائے کو کیس مجرے ہوئے واگاہ سے لوٹیں گے، ان کے سب بال موریش تباہ ہوجا کیں گے (مطلوق می: ۲۵۷ میں)۔ (۱)

د جال وہرانے پر سے گزرے گا تو زمین کو تھم دے گا کہ:'' اپنے نزانے اُگل دے!'' چنانچے نزانے نکل کراس کے ہمراہ ہولیں گے (مکلوۃ مس:۳۷۳)۔

ایک دیباتی آعرانی سے کے گا کہ:'' اگر پی تیرے اُونٹ کوزندہ کر دُوں تو مجھے مان لے گا؟'' وہ کے گا:'' ضرور!'' چنانچہ شیطان اس کے اُونٹوں کی شکل بیس سامنے آئیں گے اور وہ سمجھے گا کہ واقعی اس کے اُونٹ زندہ ہو گئے ہیں ، اور اس شعبدے کی وجہ سے وجال کو خدا مان لے گا۔ (۸)

<sup>(</sup>۱) وان الدَّجّال مَمْسُوعُ العين عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ بين عينيه "كافر" يقرأه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب. أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدَّجّال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنّته وناره، فناره جنّة، وجنّته نارّ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدُّجَّالِ من يهود إصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة.

 <sup>(</sup>٣) أنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالًا، يا عباد الله فاثبتوا! قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟
 قال: أربعون يـومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟
 قال: كالغيث استدبرته الرّيخ. (مشكّوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغرّن النّاس من الدُّجّال حتّى يلحقوا بالجبال. (مشكّوة ص: ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٥) فيقال: أن بيئ ينديه ثلاث مئين، مئة تُمسكُ السماء فيها ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها ... إلخ. (مشكوة ص:٤٤٧).

 <sup>(</sup>٢) قالنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالفيث استدبرته الربح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر
 السماء فتُمطر والأرض فتُنبت، فتروح عليهم سارحتهم الحول ما كانت ذُرى واسبغه ضروعا وامده خواصير . . إلخ.

<sup>(</sup>٤) ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك افتتبعه كنوزها ... الخ. (مشكّوة ص.٣٤٣).

 <sup>(</sup>٨) اله يأتي الأعرابي فيقول: أرأيتُ إن أحيَيْتُ لك إبلك ألستَ تعلم أنّي ربّك؟ فيقول: بلني! فيمثلُ له الشيطان نحو إبله
 كأحسن ما يكون ضروعًا واعظمه استمه\_ (مشكوة ص:٤٤٧).

ای طرح ایک فخف سے کے گا کہ:'' اگر میں تیرے باپ اور بھائی زندہ کرؤوں تو مجھے مان لے گا؟''وہ کے گا:'' ضرور!'' چنانچہاس کے باپ اور بھائی کی قبر پر جائے گا تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں سامنے آ کرکہیں گے:'' ہاں! بی خدا ہے، اے ضرور مانو!''(مفکوۃ می:22س)۔''

اس تسم کے بے شارشعبدوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرے گا ،اوراللہ تعالیٰ کے خاص مخلص بندے ہی ہوں گے جواس کے دجل وفریب اور شعبدوں اور کرشموں سے متأثر نہیں ہوں گے۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جوفض خروج دجال کی خبر ہے ،اس سے دُور بھاگ جائے (مھکوۃ مں:۷۷س)۔ (۲)

بالآخرد جال اپنے لاؤولشکر سمیت مدین طیبہ کا رُخ کرے گا، گرمدین طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اُحدیبہاڑے ہیجھے پڑاؤ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا رُخ ملک شام کی طرف پھیردیں گے، اور وہیں جاکر وہ ہلاک ہوگا (محکوۃ ص:۵۵)۔

ص:۵۵)۔

دجال جبشام کا رُخ کرے گا تو اس وقت حضرت! مام مہدی علیہ الرضوان قسطنطنیہ کے محاذ پر نصار کی سے معروف جہاد ہوں گے بخرو ہے وجال کی خبر من کر طکب شام کو والیس آئیں گے ، اور دجال کے مقابلے جس صف آرا ہوں گے ، نماز فجر کے وقت ، جبکہ نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی ، نمینی علیہ السلام مزول فرمائیں گے ۔ حضرت مبدی علیہ الرضوان حضرت عینی علیہ السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے ، اور خود چچھے ہٹ آئیں گے ، مگر حضرت عینی علیہ السلام انہی کو نماز پڑھانے کا تھم فرمائیں گے (محکوۃ من ۱۹۸۰)۔ نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسی علیہ السلام و جال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے ، وہ آپ کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑ اہوگا ، اور سیسے کی طرح تیسی علیہ السلام و جال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے ، وہ آپ کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑ اہوگا ، اور سیسے کی طرح تیسی علیہ لئے گا ، آپ '' باب لد'' پر (جو اس وقت اسرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیں گے اور اسے قبل کرویں گے (محکوۃ میں ہے) ۔ در اسے والیس کے اور اسے قبل کرویں گے (محکوۃ میں ہے)۔ در اسے سالیہ کے اور اسے قبل کرویں گے (محکوۃ میں ہے)۔ در اسے سالیہ کے اور اسے قبل کرویں گو (محکوۃ میں ہے)۔ در اس وقت اسرائیلی مقوضات میں ہے ) اسے جالیس گے اور اسے قبل کرویں گے (محکوۃ میں ہے)۔ در اسے سالیہ کیا کہ کا ، آپ '' باب لد'' پر (جو اس وقت اسرائیلی مقوضات میں ہے) اسے جالیں گے اور اسے قبل کرویں گے (محکوۃ میں ہے)۔ در اس وقت اسرائیلی مقوضات میں ہے)۔ در اسرائیلی مقوضات میں ہے۔ در اس وقت اسرائیلی مقوضات میں ہے۔ در اس وقت اسرائیلی مقوضات میں ہوگر میں کی اسے جالیں کے اس کی اسے جالیں کے اس کے اس کی اس کی اس کو اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی در اس کی اس کو اس کی کی اس کی کو اس کی کو اس کی کو کر اس کی کو اس کی کر اس کی کو کر اس کی کو کر اس کی کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر اس کی کر اس کی کر اس کی کر کر اس کر کر اس کر کر اس کر کر کر کر کر کر کر اس کر کر کر کر ک

ا مام ترندیؒ، حضرت مجمع بن جاریہ رضی امتد عنہ کی روایت ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا بیار شادُقل کر کے کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کو ہابِ لُد پرقل کریں گے' فر ماتے ہیں:

" ال باب ميل عمران بن تعيينٌ ، نا فع بن عقبه ، الى برزة ، حذيفه بن أسيدٌ ، الى برريّة ، كيسانٌ ، عثمان بن الى العاصّ ، جايرٌ ، الى أمامهُ ، ابن مسعودٌ ، عبدالله بن عمرٌ ، سمره بن جندبٌ ، نواس بن سمعانٌ ، عمر بن عوف ، حذيفه بن

 <sup>(</sup>١) قال: ويأتى الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحييتُ لك أباك وأخاك ألستَ تعلم أنى ربّك؟ فيقول: بلي! فيُمثّلُ له الشيطان نحوه أبوه و نحو أحيه. (مشكّوة ص٠٧٤٣).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدَّجَّال فلَينًا منه فوالله! أن الرَّجل ليأتيه وهو يحسب أنّه مؤمن فيتبعه مما
 يبعث به من الشبهات. (مشكّوة ص٠٤٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي هويرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قِبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبَرَ أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قِبل الشام وهنالك يَهلك. (مشكوة ص: ٧٥٥).

 <sup>(</sup>٣) فيطلبه حتى يدركه بباب للذ فيقتلة. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأول).

یمان (یعنی پندرہ صحابہ) سے احادیث مروی ہیں، بیرحدیث سیح ہے۔'' یہ ہے وہ دجال جس کے آل کرنے کی رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے پیش گوئی فر مائی ہے، اور جس کے قاتل کوسلام پہنچانے کا رمایا ہے۔

تکم فر مایا ہے۔ کو کی شخص رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوتو اس کی بات وُ وسری ہے، کیکن جوشخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے واسے انصاف کرنا چاہئے کہ کیاان صفات کا د جال بھی وُ نیا میں نکلا ہے؟ اور کیا کسی عیسنی ابنِ مریم نے اسے قتل کیا ہے ۔۔۔؟

جس طرح مرزا صاحب کی مسیحت خودساختہ تھی ، ای طرح انہیں دجال بھی مصنوی تیار کرنا پڑا، چنانچے فرمایا کہ عیسائی
پادر یوں کا گروہ دجال ہے ، یہ بات مرزاصاحب نے اتن تکرار ہے کھی ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔
اوّل تو یہ پادری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی پہلے ہے چلے آر ہے بتنے ،اگر یہی دجال ہوتے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے واحوال جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں ، ان عیسائی یا در یوں ہیں یائے جاتے ہیں؟

اورا گرمرزاصاحب کی اس تاویل کوسیح بھی فرض کرلیا جائے تو عقل وانصاف سے فرمایا جائے کہ کیا مرزاصاحب کی مسیحت سے پادری ہلاک ہوچ ؟ اور آب وُنیا میں کہیں عیسائی پادریوں کا وجود باتی نہیں رہا؟ بیاتو ایک مشاہدے کی چیز ہے، جس کے لئے قیاس و منطق لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مرزاصاحب کا وجال قتل ہو چکا ہے تو پھر وُنیا میں عیسائی پادریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور و نیا میں عیسائی بادریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور و نیا میں عیسائیت روزافزوں ترتی کیوں کر دہی ہے...؟

### ٢: ... عليه السلام كزمان كاعام نقشه:

آ تخضرت سلی الندعلیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابر کت زمانے کا نقشہ بھی بڑی وضاحت و تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔ اِ نتصار کے مِنظر جس یہاں بطویہ نمونہ صرف ایک حدیث کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، جے مرزامحووا حب نے هیئة النو ق کے صفحہ: ۱۹۲ پنقل کیا ہے، بیر جہ بھی خود مرزامحمو داحمہ صاحب کے قلم ہے ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں:

'' انبیاء علاقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیس تو مختلف ہوتی ہیں، اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں بھیٹی ابن مربح ہے سب زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں، اور وہ اور میں نازل ہونے والا ہے، پس جب اے دیکھوتو بیچان لوکہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملاہوار بگ ، زرد کیڑے نازل ہونے والا ہے، پس جب اے دیکھوتو بیچان لوکہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملاہوار بگ ، زرد کیڑے کے بہنے ہوئے ، اس کے سرے پانی فیک رہا ہوگا، گوسر پر پانی بی نہ ڈالا ہو۔ اور وہ صلیب کوتو ڑ وے گا اور خزیر کو کو اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے زمانے ہیں سب ندا ہب کردے گا اور جزیہ ترک کردے گا ، اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے زمانے ہیں سب ندا ہب کردے گا ، اور صرف اسلام بی رہ جائے گا ، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ ، جسے گائے بیلوں کے ساتھ ،

بھیٹر بے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بیچے سانبوں سے کھیلیں گے اور وہ ان کونقصان نہ دیں گے۔ عیسیٰ بن مریم چالیس سال زمین پر رہیں گے اور پھر وفات پاجا کیں گے اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔''(ا)

ال حدیث کو بار بار بنظرِعبرت پڑھا جائے، کیا مرزا صاحب کے زمانے کا یمبی نقشہ ہے؟ آتخضرت صلّی اللہ عدیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑائی بند ہوجائے گی، گراخباری رپورٹ کے مطابق اس صدی ہیں صرف ۲۴ دن ایسے گزرے ہیں جب زمین انسانی خون سے لالدزار نہیں ہوئی۔حضرت میسی علیہ السلام کے دور ہیں امن و آشتی کا بیا ال ہوگا کہ دو آ دمیوں کے درمیان تو کیا، دوورندوں کے درمیان تو کیا، دوورندوں کے درمیان تو کیا، دوورندوں کے درمیان مجھی عداوت فرت کے شعلے ہوڑک رہے ہیں، دُومروں کی جماعت میں عداوت ونفرت کے شعلے ہوڑک رہے ہیں، دُومروں کی تو کیا بات ہے ...!

### ك: ... وُنيا \_ برغبتى اور إنقطاع الى الله:

صحیح بخاری شریف کی حدیث. جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے... کے آخر میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے یہ بھی فرہ یا ہے کوئیسی علیہ السلام کے زمانے میں مال سیلا ب کی طرح بہ پڑے گا، یہاں تک کداھے کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کدا یک مجدہ وُ نیا وما فیہا ہے بہتر ہوگا (صحیح بخاری ج: اص: ۴۹۰)۔

اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے دُنیا کو قیامت کے قریب آگنے کا لیقین ہوجائے گا،
اس لئے ہر مخص پر دُنیا ہے ہے رغبتی اور انقطاع الی اللہ کی کیفیت غالب آجائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کیمیا اثر اس لئے ہر مخص پر دُنیا ہے کہ دو وسرے، زمین اپنی تمام بر کتیں اُگل دے گی اور فقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، حتی کہ کو کُوفن زکو آپنے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس لئے مالی عبادات کے بجائے نماز بی ذراج یہ تقرنب رہ جائے گی اور دُنیا و مافیبا کے مقابلے میں ایک بجدے کی قیمت زیادہ ہوگی۔

جناب مرزاصاحب کے زمانے میں اس کے بالکل برنکس حرص اور لا کی کوالی کر قی ہوئی کہ جب ہے وُنیا پیدا ہوئی ہے، اتن ترتی اے شاید بھی نہیں ہوئی ہوگی۔

(۱) وفي رواية أبى داؤد وأحمد، واللفظ لأحمد الأنبياء إخوة لعلات، أمّهاتهم شتّى، ودينهم واحد، وأنا أولَى الماس بعيسى ابن مويم، لأنه لم يمكن بيني وبينه سيّ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه، رجلًا مربوعًا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبال ممصّران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدّجُال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والتمار مع البقر، والذناب مع المنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، لم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفونه (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص: ٩٥، ٢٩، طبع دارالعلوم كراچى). (٢) إن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده! . . . . . ويفيص المال حتّى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٩٠، ٢٠)، باب نزول عيسَى ابن مويم عليه السلام).

#### حرف آخر

لیں اگر مجھے سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیاست عائی ظہور میں ندآ و بے تو میں جھوٹا ہوں۔'' (مرزاصا حب کا خط بنام قامنی نذرحسین ،مندرجا خبار" بدر' ۱۹رجولا کی ۱۹۰۱ء)

جناب مرزاصاحب کا آخری فقرہ آپ کے پورے خط کا جواب ہے۔

پیش گوئیوں کی ، بلندآ ہنگ دعووں کی ، اشعار کی ، رسالوں کی ، کتابوں کی ، پریس کا نفرنسوں کی ، پریس (وغیرہ و نیرہ) کی صدافت وحق نیت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے ، دیکھنے کی چیز وہ معیار نبوی ہے جو حضرت سے عبیہ اسلام کی تشریف آوری کے لئے آئے تضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُمت کوعطا فرمایا۔ اگر مرزا صاحب ہزار تاویلوں کے باوجود بھی اس معیار صدافت پر پور نہیں اُئر نے تو اگر آ ب ان کی حقانیت پر'' کروڑ نشان' بھی چیش کردیں تب بھی نہ دہ''مسیح موعود'' بنتے ہیں اور ندان کو سیح موعود کہنا جا بُز ہے۔ جس جناب کو دعوت و بتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعاوی سے دست بردار ہوکر فرمودات نبوی پر ایمان لائیس ، حق تعیان آپ کو اس کا اُجردیں گے ، اور اگر آپ نے اس سے اِعراض کیا تو مرنے کے بعد اِن شاء اللہ حقیقت کھل کر میا ہے آجا گی۔

ستعلم ليلى أى دين تدايست وأى غريم فى التقاضى غريمها وَالْحَمُدُ اللهِ أَوَّلاً وَّآخِرًا

فقط والعرعا

محكر ليوسف عفالتدعنه

<sup>(</sup>۱) یہ خط ۹۹ ۱۳ دے وسط ش آج ہے بارہ سال پہلے لکھا گیا تھا، آج پندر حویں صدی کے بھی دس سار گزر بھیے ہیں، اور چود عویں صدی کے فتم جونے سے مرزاغلام احمر کا دعویٰ قطعاً غلط ثابت ہو چکا ہے۔ (ازمصنف )

## المہدی واتیج کے بارے میں یانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب

## سوال نامه

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ جمعہ نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کی تقاریر بھی سنیں، آپ کو دُوسرے علائے کرام سے بہت مختلف پایا۔اور آپ کی باتوں اور آپ کے علم سے بہت متأثر ہوا ہوں۔ آپ سے نہایت ادب کے ساتھ اپنے ول کی تسل کے لئے چندا یک سوال پوچھنا جا ہتا ہوں، اُمید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے۔

ا:...إمام مبدى عليه السلام كے بارے ميں كيا كيا نشانياں ہيں؟ اور وہ كب آئيں ہے؟ اور كہاں آئيں ہے؟ ٢:...! مام مبدى عليه السلام كوكيا ہم پاكتانى يا پاكستان كے رہنے والے مانيں سے يانبيں؟ كيونكه پاكستانى آئين كے مطابق ايبا كرنے والاغير مسلم ہے؟

٣:..حضرت عيسلى عليه السلام كى وفات كے متعلق ذراوضا حت ہے تحریر فر مائمیں۔

۳:... حضرت رسول اکرم مسلی انقد علیه وسم کی حدیث کے مطابق ایک آ ومی کلمه پڑھنے کے بعد دائر وُ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کلمہ صرف وہ می آ دمی پڑھتا ہے جس کو خدات آئی کی وحدانیت اور خاتم النہین پرکمل یقین ہوتا ہے، اس کے باوجودایک گروہ کو جو معدتی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے، ان کو کا فرکیوں کہا جاتا ہے؟

۵:...اگرآپ حضرت عیسیٰ علیه السلام کوزنده آسان پر مانتے ہیں تو ان کی واپسی کیے ہوگی؟ اور ان کے واپس آنے بر'' خاتم النہین''لفظ پر کیا اثر پڑے گا؟

اُمید ہے کہ آپ جواب سے ضرورنوازیں گے،اللہ تق لیٰ آپ کومزید علم سے سرفراز فریائے (آبین ٹم آبین)۔ آپ کا مخلص پرومیز احمد عابد،اشیٹ لائف اسٹیٹ لائف بلڈنگ،نوال شہر،ملتان

#### جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

### ا:... إمام مهدي كي نشانيان:

ا مام مهدی رضی الله عند کی نشانیاں تو بہت ہیں ، تکر میں صرف ایک نشانی بیان کرتا ہوں ، اور وہ یہ کہ بیت الله نثریف میں جمرِ اَسؤداور مقامِ إبراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت ہوگی۔ امام البند شاہ ولی اللہ محدث وہلویؒ ' إذا المة المنحف اء '' میں کھھے ہیں: کھھے ہیں:

ماہیقین ہے دائیم کرشارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نص فرمودہ است با آنکہ امام مہدی در دامان قیامت موجود خوام شد، ودے عنداللہ وعندرسولہ امام برحق است و پُرخوام کرد زبین را بعدل وانصاف، چنا نکہ فیش از وے پُرشدہ باشد بجور وظلم ...... پس بایں کلمہ افادہ فرمودہ اندا شخلاف امام مبدی را واجب شد اِ تباع وے ور آنچیعت بااو آنچیعت بااو میان رُکن ومقام۔"

ترجمہ: " "ہم یقین کے ساتھ جائے ہیں کہ آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے نص فرمائی ہے کہ إمام مہدی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، اور وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول سنی اللہ عدیہ وسلم کے نزو یک امام برحق ہیں، اور وہ زمین کوعدل وانصاف کے ساتھ بھردیں گے، جیسا کہ ان سے پہنے للم اور بے انصافی کے ساتھ بھری ہوئی ہوئی ہوگی ۔۔۔۔۔ ہی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد سے امام مہدی کے خلیفہ ہونے کی چیش گوئی فرمائی ۔ اور امام مہدی کی چیروی کرنا ان اُمور میں واجب ہوا جو خلیفہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان کی خلافت کا وقت آئے گا، لیکن میہ پیروی کی الحال نہیں، بلکہ اس وقت ہوگی جبکہ اہام مہدی کا ظہور ہوگا، اور چرا سوَداور مقام الراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔''

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ حدیث ِ نبوی کی زوہے:

ا:... يچ مهدى كاظهور قرب قيامت ش موگا۔

٢: ... إمام مبدئ مسلمانوں كے خليفداور حاكم موں كے۔

سن...اورزگن ومقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی۔اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ،ان کا دعویٰ خالص جھوٹ تھا۔

## ٣:...إمام مهدي اورآئين يا كستان:

امام مہدی علیہ الرضوان جب ظاہر ہوں گے توان کو پاکتانی بھی ضرور مانیں گے، کیونکہ امام مہدی نی نہیں ہوں گے، نہ وہ نہوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پاکتان کے آئین بیں نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور جھوٹے مدعیانِ نبوت پر ایمان لانے والوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، نہ کہ سے مہدی کے مانے والوں کو امام مہدی گانی نہ ہونا ایک اور دلیل ہات کہ مرزا غلام احمد قادیائی وغیرہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ان نبی اللہ کا مہدی جوٹ اور فریب تھا، کیونکہ سے مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، نہ وہ نبی تو کیا ہوتے! ان کا مبدی ہونے کا دعویٰ کی جھوٹ اور فریب تھا، کیونکہ سے مہدی جب ظاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دی جھوٹا ہوگا تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دی جھوٹا ہے۔ مثلًا علی قاریؒ شرح فقیا کبر بیں مہدی ہونے کے دعوے کے ساتھ نبوت کا دعوی کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دی جھوٹا ہے۔ مثلًا علی قاریؒ شرح فقیا کبر بیں لکھتے ہیں:

''دعوی النبوّۃ بعد نبیّنا صلی الله علیہ و سلم گفر بالاِجماع۔'' (شرح نقباکبر ص:۲۰۲) ترجمہ:..'' اور ہمارے نبی سلمی اللہ علیہ و سلم کے بعد کسی کا دعوی نبوّت کرنا بالا جماع کفر ہے۔'' فلاہر ہے کہ جومحص حضرت خاتم النبیین صلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوّت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بالا جماع کا فرہو، وہ مہدی

کیے ہوسکتا ہے؟ وہ تومسیلمہ کذاب کا چھوٹا بھائی ہوگا،اس کواوراس کے ماننے والوں کواگر آئینِ پاکستان میں ملت ِاسلامیہ سے خارج قرار دِیا گیا ہے، توبالکل بجاہے۔

الناسالم:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک تمام اُمت محمدید... علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام... کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب کا نا وجال نکلے گا تو اس کو آل کرنے کے سئے آسان سے اُتریں گے۔

يهال تين مسئلے ميں:

ا:..جعنرت عيسى عليه السلام كازنده آسان پر أفعايا جانا ـ

۲:... آسان بران کا زنده رہنا۔

س:...اورآخری زمانے میں ان کا آسان سے نازل ہونا۔

سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قر آ نِ کریم کے بارے میں ہے ایک بھی فر دابیانہیں جو حضرت میسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قر آ نِ کریم کے بارے میں ہر زمانے کے مسلمان سے ماننے آئے ہیں کہ بیاوی کتاب مقدس ہے جو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ، اور مسلمانوں کے اس توانز کے بعد کسی شخص کے لئے بی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس قر آ نِ کریم کے بارے ہیں کئی دشہ کا اظہار کرے۔ ای طرح گزشتہ صدیوں کے تمام بزرگانِ وین اور اہلِ اسلام بی بھی

ايك اورجكم لكين بن:

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله."

يد آيت جسمانى اورسياست مكى كورحفرت من كون من بيش كوئى ب، اورجس غلبه كامل وين اسلام كاوعده ديا كيا به وه غلبه كامل وين اسلام كاوعده ديا كيا به وه غلبه كامل ووباره اس اسلام كاوعده ديا كيا به وه غلبه كامل وين اسلام كوي اورا قطار من بيل جائه كار"

دُنيا مِين تشريف لا كين كونوان كه باتحد يدين اسلام جميع آفاق اوراً قطار من بيل جائه كار" (من ١٩٩٠،٣٩٨)

ایک اورجگدا پناولهام درج کرے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:

''عسیٰ ربکم ان یوحم علیکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکفوین حصیوا۔
خدائے تعالیٰ کاارادہ اس بات کی طرف متوجہ جوتم پر جم کریے، اور اگرتم نے گناہ اور سرگی کی طرف رُجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رُجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنار کھا ہے۔۔۔۔۔۔۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت سے کے جلا کی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفتی اور زی اور لظف اور إحسان کو جول نہیں کریں گے، اور جن تحف جو دلائلِ واضحہ اور آیات بینہ سے کھل کیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجر مین سے شدت اور عض اور قبر اور تحقی کو استعمال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ و نیا پر اُتریں گے ورتم اور تمام را ہوں اور سرکوں کوش و خاشا ک سے صاف کردیں گے اور کی اور تا راست کا نام ونشان شد ہے گا اور جلالی الی گر ابی کے تم کو اپنی تجی قبری سے نیست و تا بود کرد سے گا اور بیز ما نداس زمانے کے لئے بطور ار ہا می جو اقع ہوا ہے۔''

مندرجہ بالاعبارتوں ہے واضح ہے کہ ۱۸۸۳ء تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تنے اور قر آن نے ان کے دوبارہ دُنیا میں آنے کی پیش گوئی کی تھی۔ قر آنِ کریم کے علاوہ خود مرز اصاحب کو بھی ان کے نازل ہونے کا البام ہوا تھا۔ ۱۸۸۳ء ہے لے کراب تک نہیسیٰ علیہ السلام دُنیا میں دوبارہ آئے ہیں، اور نہ ان کی وفات کی خبر آئی ہے۔ اس لئے قر آنِ کریم کی پیش گوئی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اوراُمت إسلامیہ کے چودہ سوسالہ متوائر عقیدے کی روشنی میں ہرمسلمان کو یقین رکھنا چاہئے کے علیہ السلام زندہ بیں اور وہ آسان سے نازل ہوکر دو ہارہ زُنیا میں آئیں گے، کیونکہ بقول مرزا غلام احمد قادیانی، آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے متواثر اُحادیث میں ان کے دوبارہ آنے کی چیش کوئی فرمائی ہے، مرزاصاحب'' إزالہ اوبام' میں لکھتے ہیں:

مرزاصاحب کے ان حوالوں ہے مندرجہ ذیل باتنی واضح ہو کمیں:

اقرل:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دُنیا ہیں تشریف لانے کی قرآن کریم نے چیش گوئی کی ہے۔ ووم:... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر اُ حادیث ہیں ہمی یہی چیش گوئی کی گئی ہے۔ سوم:... تمام مسلمانوں نے با تفاق اس کو قبول کیا ہے، اور پوری اُ مت کا اس عقیدے پر اِ جماع ہے۔ چہارم:... اِنجیل ہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمی اس چیش گوئی کی تصدیق وتا ئید کرتا ہے۔ چہم :... خودمرزا صاحب کو بھی القدتی لی نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی اِ طلاع اِلہام کے ذریعے دی تھی۔ ششم :... جوخص ان قطعی جُوتوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو نہ مانے ، وہ دینی بصیرت سے یکسر

محروم اور طحدوبددين ہے۔

### سى اوركافركون؟

مسلمان وہ فض کہلا تا ہے جوآنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو دِل وجان سے تسلیم کرتا ہو۔ کلہ طیب "
لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ 'اس پورے دِین کو مانے کامخضر عنوان ہے ، کیونکہ جوخص حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ما نتا ہو ہو اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کوجی مانے گا۔ اس کے برعکس جوخص آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دِین کی کی قطعی ،
لاز ما آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کوجی مانے گا۔ اس کے برعکس جوخص آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی جوزی ہو گئی ہے بہ کہ ایک منافق ہو گئی اور متواتر چیز (جس کی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی محمد یہ برا سے اللہ کا اللہ کہ بڑھا ہے تھے بیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وَ اللہ کَا بَدُ مَا اللہ کَا اللہ کے اللہ کہ بڑھتے تھے 'لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وَ اللہ کَا بَدُ مُلْ اللہ کَا اللہ کُلُہ بڑھا ہے تھے 'لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وَ اللہ کَا بَدُ مُلْ اللہ کَا اللہ کُلُم کُلُہ بڑھا ہے تھے 'لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''وَ اللہ کُلُم کُ

إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكَلْدِبُونَ" لِعِنْ" الله كوابي ويتاب كرمنافق قطعاً جموت بيل"

یباں ایک اور بات کا بھی چیش نظر رکھنا ضروری ہے ، وہ یہ کدایک ہے الفاظ کو ماننا ، اور ڈوسرا ہے معنی و نفہوم کو ماننا ۔ مسلمان ہونے کے لئے صرف دیس کے اغاظ کو ماننا کافی نہیں ، بلکہ ان اغاظ کے جومعنی ومغہوم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لئے آتی تک تواثر سے ساتھ تشکیم کے گئے ہیں ، ان کو بھی ماننا شرط اسلام ہے ۔ پس اگر کوئی شخص کسی دینی لفظ کوتو مانتا ہے ، گر اس کے متواثر معنی ومفہوم کونہیں مانتا ، بلکہ اس لفظ کے معنی وہ اپنی طرف ہے ایجاد کرتا ہے ، توابیہ شخص بھی مسلمان نہیں کہلائے گا ، بلکہ کافر وطحداور زندیق کہلائے گا۔

مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں ایمان رکھتا ہوں کہ قر آن کریم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازں ہوا تھ ،گر میں پنہیں مانتا کہ قر آن سے مرادیجی کتاب ہے جس کومسلمان قر آن کہتے ہیں'' تو چھنس کا فر ہوگا۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں'' محمد رسول امند' پر ایمان رکھتا ہوں ،گر'' محمد رسول الند' سے مراد مرزا غلام احمد قادیا تی ہے کیونکہ مرزاصاحب نے وحی اِلٰہی سے اِطلاع پاکر بیدوموں کیا ہے کہ وہ'' محمد رسول الند' ہیں، چنانچہ وہ اپنے اشتہار' ایک غلطی کا از الہ' میں لکھتے ہیں:

" پھرای کتاب (برائین احمریہ) میں بیوتی التدہے:"صحصد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم۔" اس وی النی میں میرانام محمد رکھا گیااور رسول بھی۔" یامثلاً ایک شخص کہتاہے کہ: "میں مانتا ہوں کے مسلمانوں پر نماز فرض ہے، گراس سے بیعبادت مراد نہیں جو پنج وقتہ اواکی جاتی ہے۔" توابیا شخص مسلمان نہیں۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ: ' میں ما نتا ہوں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے عیسی علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے کی چیش گوئی کی ہے، گر' عیسیٰ بن مریم' سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کومسلمان عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، بلکہ اس سے مراد مرز اغلام احمد

قادیانی یا کوئی دُ وسرافخص ہے۔'' توابیا شخص بھی کا فرکہلائے گا۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہمراس کے معنی وہ نہیں جومسلمان سمجھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطاکی جائے گی، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نبوت آپ کی مہر سے ملا کرے گی۔'' توابیا شخص بھی مسلمان نہیں، بلکہ یکا کا فرہے۔

الغرض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے وین کے تمام حقائق کو ماننا اور صرف لفظ نہیں بلکہ اس معنی و مفہوم کے ساتھ ماننا، جو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے لکر آج تک متواقر چلے آتے ہیں، شریا اسلام ہے، جو مخص وین محمدی کی کسی قطعی اور متواقر حقیقت کا اِنکار کرتا ہے، خواہ لفظ ومعنا دونوں طرح انکار کرہے، یا الفاظ کو شلیم کر کے اس کے متواقر معنی ومفہوم کا انکار کرے، وہ قطعی کا فر ہے، خواہ وہ اِیمان کے کتنے ہی وعوے کرے، کلمہ پڑھے، اور نماز روزے کی پابندی کرے۔ اس لئے کر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے وین کی کسی ایک بات کو جھٹلا نا خود آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی ایک بات کو بھٹلا تا ہے، یا اس میں شک وشیر کا اظہار کرتا ہے، وہ وعوی ایمان میں قطعاً جھوٹا ہے۔

### کفرگی ایک اورصورت:

ای طرح جو مخص آنخضرت صلی اندعلیه و ملم کے دِین کی کسی بات کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کافر اور ہے اِیمان ہے۔ مثلاً آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی قطعی چیش گوئی فرمائی ہے، جبیبا کہ اُو پر گرر چکا ہے، ایک مختص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اس چیش گوئی کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فر ہوگا، کیونکہ پیخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا نداق اُڑا نا.. نعوذ بالله شعوذ بالله ... خالص کفر ہے۔

ای طرح اگر کوئی محض کسی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے:

'' ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی نگلیں ،اورکون زمین پر ہے جواس عقدے کوئل کر ہے۔'' (اعجازاحمدی ص: ۱۴،مصنفہ: مرزاغلام احمد قادیانی) تو ایسا شخص بھی کا فرہوگا ، کیونکہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ، تمام نبیوں کو ، بلکہ ... نحوذ باللہ ... خدا تعالیٰ کوجھوٹا کہنے کے ہم معنی ہے۔

الى طرح الركوني مخص خداك نبي كى توجين كرتا ہے، مثلًا يوں كہتا ہے:

''لیکن سے بڑھ کر ٹابت ہوتی ہوتی ، بلکہ یکی نبی کواس پرایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں چینا تھااور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر مل تھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سرکے ہالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا ، یا کوئی بہتعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ، اسی وجہ ہے قر آن جیں کیجیٰ کا نام '' حصور'' رکھا، مگر سے کا نام نہ ( دافع البلاء آخري صفحه بمصنفه: مرز اغلام احد قادياني )

رکھا، کیونکہ ایسے تھے اس نام رکھنے سے مانع تھے۔''

ایسا شخص بھی دعوی اسلام کے باوجود اِسلام سے خارج اور یکا کا فرہے۔

ای طرح اگرکوئی شخص معفرت خاتم النهبین صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے یا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یام ججز ہ دِ کھانے کا دعویٰ کرے، یاکس نبی ہے اپنے آپ کوافضل کے، مثلاً یوں کہے:

> ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء،مصنفہ:مرزاغلام احمد قادیاتی)

اس شعر کا کہنے والا اور اس کو مجھے سیجھنے والا پکا بے ایمان اور کا فر ہے ، کیونکہ وہ اپنے آپ کوعیسیٰ ابن مریم علیه السلام ہے بہتر

اورافضل کہتاہے۔

يايوں كے:

محمہ پھر اُتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بردھ کراپی شاں میں اور آگے سے ہیں بردھ کراپی شاں میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدا وان بعلد اش ۳۳ مؤريد ۲۵ راكوبر ۱۹۰۷م)

الیا مخص مجمی پکایان اور کا فرہے ، اور اس کا کلمہ پڑھنا ابلہ فریبی اور خود فریبی ہے۔

خلاصہ بیک کلمۂ طیب وہی معتبر ہے جس کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی حقیقت کی تو لا یا فعلاً تکذیب نہ کی میں معتبر ہے جس کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی میں ہو۔ جو مخص ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے اور دَ وسری طرف اپنے تول یافعل ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی بات کی تکذیب کرتا ہے ، اس کے مجلمے کا کوئی اعتبار نہیں ، جب تک کہ وہ اپنے کفریات سے تو بہ نہ کرے ، اور ان تمام حقائق کو ، جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تو اور کے ساتھ منقول ہیں ، اس طرح اسلیم نہ کرے جس طرح کہ ہمیشہ سے مسلمان مانے چلے آئے ہیں ، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ، خواہ لا کھ کلمہ بڑھے۔

جن لوگوں کو کا فرکہا جاتا ہے وہ ای قتم کے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، کیکن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غداق اُڑاتے ہیں، آپخود اِنصاف فرمائیں کہان کو کا فرنہ کہا جائے تو کیا کہا جائے...؟

جس گردہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے تحریفر مایا ہے کہ:'' وہ صدتی دِل سے کلمہ پڑھتا ہے' اس کے ہارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ دو تعینِ قادیان ہمسیلم پر خاب مرزاغلام احمد قادیانی کو'' محدرسول اللّٰد'' مان کر کلمہ'' لا إلله إلاَّ الله محمد رسول اللّه'' پڑھتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کومیر ہے رسائے'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو بین' میں ملے گی، یہاں صرف مرزا بشیر احمد

قادياني كاليك حواله ذِكركرتا بون،مرز ابشيراحدلكهتا ب:

''مسیح موعود (مرزاته دیانی) کی بعثت کے بعد'' محمد رسول اللہ'' کے مفہوم میں ایک اور رسول ( یعنی مرزا قادیانی) کی زیادتی موعود (مرزا قادیانی) کے آئے سے نعوذ باللہ ''لا اللہ اِلّا اللہ محمد رسول اللہ'' کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے جیکئے لگ جاتا ہے۔'' آگے لکھتا ہے:

" بهم کو نئے کلے کی ضرورت پیش نہیں آتی ، کیونکہ سے موبود (مرزا قادیانی) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ۔۔۔۔ پس مسیح موبود (مرزا قادیانی) خود" محمد رسول اللہ" ہے جو اشاعت اسلام کے لئے ووبارہ وُنیا میں تشریف لائے۔اس لئے بهم کوسی نئے کلے کی ضرورت نہیں ، ہاں!اگر" محمد رسول اللہ" کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی ،فقد بروا۔"

پس جوگروہ ایک ملعون ، کذاب ، د جالِ قادیان کو'' محمد رسول الله'' مانتا ہو، اور جوگروہ اس د جالِ قادیان کوکلمہ طیبہ'' لا الہ اِلَّا اللہ محمد رسول الله'' کے مفہوم میں شامل کر کے اس کا کلمہ پڑ ھتا ہو، اس گروہ کے بارے میں آپ کا بیکہن کہ:'' وہ صدقِ دِل سے کلمہ پڑ ھتا ہے''نہ بیت افسوس ناک ناواقعی ہے، ایک ایسا گروہ ، جس کا پیشواخودکو'' محمد رسول الله'' کہتا ہو، جس کے افراد:

> محمد پھر اُڑ آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بردھ کرائی شاں میں

کے ترانے گاتے ہوں ،ادراس نام نہاڈ' محمد رسول اللہ'' کو کلمے کے مفہوم میں شامل کر کے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوں ، کیاا سے گروہ کے بارے میں بیدکہا جاسکتا ہے کہ:'' وہ صدقِ دل ہے کلمہ پڑھتا ہے''؟ادر کیاان کے کافر بلکہ اُ کفر ہونے میں کسی مسمان کوشک وشبہ ہوسکتا ہے۔ ؟

# ۵:.. بزول عيسى عليه السلام اورختم نبوّت:

حضرت عینی علیہ السلام کا دوبارہ آنالفظ' خاتم النہین' کے منافی نہیں، کیونکہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب سے ہے کہ انبیاۓ کرام علیہ مااسلام کی جوفہرست حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، وہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے بعد کسی نام نامی پڑمل ہوگئ ہے، جینے لوگول کو نبوت مینی وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے لیکی ،اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نبیں دی جائے گی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نبیں ہوگا۔ شرح عقائد سفی ہیں ہے:

"أَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آذَهُ وَآخِرُهُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يعن "سب سے پہلے نی حضرت آ دم عليه السلام اورسب سے آخری نی حضرت محرصلی الله عدیه وسلم ہیں۔" حفرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، اور مسلمان آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جن انہیائے کرام علیم السلام بھی شامل ہیں، پس جب وہ تشریف لا ئیں گیائے جن انہیائے کرام علیم السلام بہلے کے نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لا ئیں گے، ان کو آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں وی جائے گی، اور نہ مسلمان کسی نئی نبوت پر ایمان لا ئیں گے، لہٰذاان کی تشریف آوری لفظ ' فاتم النہین' کے من فی نبوت نہیں ۔ ان کی تشریف آوری لفظ ' فاتم النہین' کے من فی نبوت نہیں ۔ ان کی تشریف آوری ' فاتم النہین' کے خلاف تو جب مجمی جاتی کہ ان کو نبوت آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہوتی، لیکن جس صورت میں کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہی ، تو حصول نبوت کے اعتبار ہے آخری نبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے۔

اس تشریح کے بعد میں آپ کی خدمت میں دویا تیں اور عرض کرتا ہوں۔

ایک بیرکہ تمام صحابہ کرائم ، تا بعین عظام ، انگریوین ، مجدوین اور علائے اُمت ، میشہ ہے ایک طرف آنخضرت منی الدعلیہ وسلم کے خاتم النہین ہونے پر بھی ایمان رکھتے آئے ہیں ، اور وُ وسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آئے پر بھی ان کا ایمان رہا ہے ، اور کی صحابی ، کسی تا بھی ، کسی اِمام ، کسی مجدو ، کسی عالم کے ذبن میں بیا بات بھی نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا خاتم النہین کے خلاف ہے ، بلکہ وہ بمیشہ بیا مائے آئے ہیں کہ خاتم النہین کا مطلب بیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خض کو نبوت نہیں دی جائے گی ، اور یہی مطلب ہے آخری نبی کا ۔ شخ الاسلام حافظ ابن جمرع سقلانی " الاصاب ' میں لکھتے ہیں :

ترجمہ: " آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں، اس نفی کواس معنی پرمحمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جائے گی، اس سے کسی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی فض کو نبوت عطانبیں کی جائے گی، اس سے کسی ایسے نبی کے موجود ہونے کی نفی نہیں ہوتی جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا جاچکا ہو۔"

ذراإنساف فرمائي كه كيابيتمام اكابر' خاتم النبين'' كمعي نبيل سمجة تنے...؟

دُوسرى بات بيه كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاإرشاد ب:

"أَنَا خَاتُمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِي بَعْدِي." (مَثَلُوة ص:٢٦٥)

ترجمه :... " من خاتم النبيين مول ،مير ب بعد كوئي ني نبيس موكا ... "

ای کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں یہ پیش کوئی بھی فرمائی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جبیہا کہ پہلے باحوالہ قل کر چکا ہوں ، مناسب ہے کہ یہاں دوحدیثیں ذِکرکر وُ دں۔

اقل:... "عَنُ أَبِى هُوَيُوهَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، يَعْنِي عِيْسِنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِ فُوهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوع، إلَى الْمُحُمُّرَةِ وَالْبَيَّاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، كَأَنَّهُ رَأْسُهُ يَقُطُّرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإَسْلَام، فَيَدُقُ الطَّلِيْب، وَيَقَتُلُ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهَلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الْإَسْلَام، فَيَدُقُ الطَّلِيْب، وَيَقَتُلُ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهَلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْ لِكُ الْمَصِيْحَ الدَّجَّالَ، فَيَمُكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّى إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْ لِكُ الْمَصِيْحَ الدَّجَّالَ، فَيَمُكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفِّى فَيُصَلِّى إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَيَهْ لِكُ الْمُصَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ الله اللهُ اللهُ

ترجمہ:... '' حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
میر سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور بے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جبتم ان کودیکھو
تو بہی ن لینا۔ وہ میانہ قد کے آ دمی ہیں، سرخی سفید کی مائل ، دو زَرد چا در یں زیب تن ہوں گی ، گو یاان کے سرسے
قطرے شبک رہ ہیں، اگر چہ اس کوئر کی نہ پنجی ہو۔ پس لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گے ، پس صلیب کو تو ژ
والیس کے ، اور خزر پر کوئل کریں گے ، اور جزیہ کومو تو ف کردیں گے ، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے ہیں اسلام کے
علاوہ باتی تمام ملتوں کومٹادیں گے ، اور وہ سبح و جال کو ہلاک کردیں گے ، پس چا لیس برس ز ہین پر ہیں گے۔ '

وم:.. "عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَذَاكُووُا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَوَدُّوا أَمْرَ السَّاعَةِ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا اللهُ مُرَالِى مُوسَى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا اللهُ مُرَالِكَ عَلَى اللهُ وَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّى عَزَ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ، قَالَ: وَمَعِي قَضِيْبَانِ، فَإِذَا رَآنِي ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهُ لِكُهُ اللهُ (وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةً: قَالَ: فَأَنْزِلُ فَأَقْتُلُهُ ) ... إلى قَوْلِهِ ... فَفِيمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي فَي لَا يَدُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: عَنْ السَّاعَة كَالُحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لَا يَدُوبُ مَن اللَّي مَنْ السَّاعَة كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لَا يَدُوبُ مَتَى مَعْمَا عَهِدَ إلَى رَبِي فَي وَجَلًا إِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ السَّاعَة كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لَا يَدُوبُ مَتَى مَتَى مَعْمَا عَهِدَ إلَى مُرْكِى مَتَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

ترجہ:... دصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موک اور حضرت عیسی (اور دیگر انبیائے کرام) علیم السلام سے ہوئی ، مجلس میں قیامت کا تذکرہ آیا (کہ قیامت کب آئے گی؟) سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا: جھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا: جھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا کہ قیامت کا تھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو جھے علم نہیں! پھرحضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ: قیامت کا تھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو

بھی معلوم نہیں۔اور میرے زبع زوجل کا مجھے ایک عہد ہے کہ قیامت سے پہنے د جال نظے گا تو میں نازل ہوراس کو آل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں ووشافیں ہوں گا، پس جب وہ مجھے ویچھے گا توسیسے کی طرح پھینے لگے گا، پس اللہ تعالی اس کو ہلاک کر دیں گے، (آگے یا جوج ماجوج کے خروج اور ان کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا) پس میرے زب کا جو جھے ہے عہد ہے وہ یہ ہے کہ جب بیساری با تیں ہوچکیں گی تو تیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں کوئی پتائیس ہوتا کہ کس وقت اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجائے ،رات میں یاون میں۔"

ید دونوں احادیث شریفہ متنداور شیح بیں۔ اب غور فر ماسے کہ اللہ تھائی ، حضرت میسی علیہ السلام سے ان کو دوبارہ زمین پر

نازل کرنے کا عہد کرتے ہیں، حضرت میسی علیہ السلام حضرات انہا علیہ السلام کی قدی محفل میں اس عہد خداوندی کا إعلان فر ماتے ہیں، اس

ہیں، اور بہار ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حضرت میسی علیہ السلام کی اس گفتگو کا إظہار وإحلان اُمت کے سامنے فر ماتے ہیں، اس

کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس عہد خداوندی کا إنکار کرنے کی جرات کرے؟ اگر میسی علیہ السلام کا دوبارہ آنا آیت خاتم النہ بین کے

فلاف ہو تا تو اللہ تعالی حضرت میسی علیہ السلام کو نازل کرنے کا کیوں عبد کرتے؟ حضرت میسی علیہ السلام اس کو حضرات انہا کے کرام

عیبہم السلام کے سامنے کیوں بیان فر ماتے؟ اور آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے سامنے کیوں اِ علان فر ماتے؟ اس سے واضح ہو تا

کی اور پوری اُمت اسلام کے کی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے مشر ہیں، وہ اہتد تعالیٰ کی ، تمام انہیا نے کرام کی ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم

کی اور پوری اُمت اسلام کے کند یہ کرتے ہیں غور فر مائے ایسے لوگوں کا اِسلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰهُ یَفِیدِیْ مَنْ یَشَیّاءُ اللّٰی صِوا عِلْ مُنْ سُدَتَ قَیْمَ اِسلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰہُ یَفِیدِیْ مَنْ یَشَیّاءُ اللّٰی صِوا عِلْ مُنْ سُدَتَ قَیْمَ اِسلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰهُ یَفِیدِیْ مَنْ یَشَیْنَ اِسْلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰهُ یَفِیدِیْ مَنْ یَشَیْنَ اِسْلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰهُ یَفِیدُیْ مَنْ یَشْسَدُ فَیْ مِیْنَ یَشْسَدُ فَیْ مِیْنَ اِسْلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰهُ یَا مُنْ یَا مُنْ یَا صُورَ اِسْلام میں کیا حصہ ہے ...؟ وَاللّٰهُ یَا مُنْ یَا ہُوں کیا مُنْ یَا یَا یُمْ یَا مُنْ یَا مُنْ یَا یَا یُنْ

محمر بوسف لدهیا نوی ۱۲۷ - ۱۸۷۱ - ۱۸

# نزول عيسى عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أمَّا بَعُدُ!

"ایک تعلیم یافتہ صاحب نے راقم الحروف کے نام ایک خطیس نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پر اظہار خیال کیا، ذیل میں ان کے خط کا ابتدائی حصد قل کر کے ان کے شبہات کے ازالے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نہم سلیم نصیب فرما کیں اور صراطِ متنقیم کی ہدایت سے دیکیری فرما کیں، وَاللهُ الْسَمْسُوفِ فَی لِنْکُ لِ خَنْبُو وَسَعَادَةٍ لَنْ

عكرم ومحترم جناب خان شنرا دوصاحب!السلام يليم ورحمة القدو بركاته

مزاج گرامی...! میری کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' (جلد اوّل) میں نزولِ عینی علیہ السلام کی بحث ہے متعلق آنجناب کا طویل گرامی نامہ موصول ہوا، آنجناب کے الطاف وعنایات پرتہ دِل ہے منون ہوں۔

آ نجناب نے خط کے ابتدائی جھے میں ان اُصولِ موضور کو آلم بند فرمایا ہے جن پرآپ کی تنقید کی بنیاد ہے ، اس لئے من سب ہوگا کہ آج کی صحبت میں آنجناب کی تحریر کے اس' اِبتدائی جھے'' کوحرفاح وفاقی کر کے آپ کے ان اُصولِ موضوعہ کے بارے میں چند معروضات پیش کروں۔

آنخاب لکھتے ہیں:

"محترم مولا نامحر يوسف لدهيانوي صاحب!

السلام علیم، جھے میرے ایک بزرگ حاجی محمد یونس چو ہدری صاحب نے آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' صفح نمبر: ۲۲۵۲۲ کے نقول مطالعہ کے لئے بھیج ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں ہیں۔ مولا نا صاحب! اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تبلغ ، تبشیر ، تنذیر اور وین اسلام کے ہرکام میں قرآنی

ال اقتبال كي تنقيح كى جائة آنجناب كادعوى درج ذيل نكات من فيش كيا عاسكتاب:

ان۔۔آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کی ہدایت پڑل پیراہونے کے پابند تھے،اس لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ہدایت و تعلیمات کے إحاطے ہے باہر بھی قدم نہیں رکھا،اورنہ قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی ویٹی ہدایت جاری فرمائی۔

۲:۔۔قرآن کریم چونکہ بڈات خودا کی مکمل کتاب ہے، تمام ویٹی ہدایات پرحاوی ہے، للبذاہر ویٹی مسئلے کے لئے قرآن کریم کی میں ہے نہ جو کے کرنا قرآن کریم کے '' مکمل کتاب' ہونے کی نفی ہے۔

تی ہے نہ جو کے کرنالازم ہے، روایات کی طرف زجوع کرنا قرآن کریم کے '' مکمل کتاب' ہونے کی نفی ہے۔

سا:۔۔۔ متدرجہ بالا دونوں اُصولوں ہے وو با تیں ٹابت ہوئیں:

اوّل:... بیر کہ جس مسئلے کا ذِکر قر آن میں نہ ہو، وہ دِین کا مسئلہ ہیں ہوسکتا ہے، نہ اس کوعقیدہ وایمان کی حیثیت دی جاسکتی ہے،اور نہاے مدار کفروا بیمان بنایا جاسکتا ہے۔

دوم:... بیدکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے إرشادات، دینی مسائل وعقائد کا ماخذ نہیں ہوسکتے، کیونکہ ان کوخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھی دی جیشیت نہیں دی گئی، چہ جائیکہ بعد کے زمانے میں دی جاتی۔

 3: بیسازشی جال جومنافقوں اور طحدوں نے اُمت کو قر آن کے اصل اسلام سے منحرف کرنے کے لئے کھیل یا تھا، صرف عوام کالا نعام ہی اس کا شکار نہیں ہوئے ، بلکہ خواص بھی ای سازشی جال کے صیدِ زبوں بن کررہ گئے ، یہاں تک کدا یک شخص بھی ایسا باقی ندر ہا، جومنافقوں کے کھیلائے ہوئے روایاتی جال سے باہررہ گیا ہو،' اس کے بعد بیسوال ہی کسی کے ذبمن میں نہ آیا کہ قر آن کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یا نہیں؟''

۲:..علائے اسلام نے ہرزمانے میں ''عقید و کزول سے'' کی تر دید کی اوراس کے خلاف قلمی جہاد کیا۔

2:...ان جیدعلاء میں حافظ ابن حزم اور ابن تیمیٹر فبرست میں ، جنہوں نے '' عقید و کزول سے'' کوغلط قرار دیا۔

آ نجناب کا مقصد و مدعا مندرجہ بالا نکات میں ضبط کرنے کے بعد ، اب إجازت چاہوں گا کہ ان کے بارے میں اپنی معروضات پیش کرول ، لیکن بہلے سے وضاحت کردیتا چاہتا ہوں کہ میرا مدعا من ظرانہ ز ڈوقد نے نبیس ، بلکہ جس طرح آپ نے بے تکلف اپنا عندیہ پیش کروں ، اگراس کوتا ہم سے کوئی بات تکلف اپنا عندیہ پیش کروں ، اگراس کوتا ہم سے کوئی بات صحیح نکل جائے اور عمل خداداداس کی تائید و تو تی کر ہے تو قبول کرنے سے عارنہ کی جائے ، اورا گر کوئی غلط کھے و وں تو اس کی تھیجے فر ماکر

تنقيح اوّل

ممثون قرما عِنْ الإيدُ إلَّا الإصلاح مَا استطعتُ، ومَا تو فِيُقِي إلَّا باللهِ عَلَيْهِ تو كُلُتُ وَإلَيْهِ أنِيُبُ!

ا:... آنجناب كاإرشاد بالكل ميح بكر آخضرت صلى القدعلية وسلم سارى عمر قر آن كريم كى مدايات كے پابندر ب، اور آپ صلى الله عليه وسلم كا قدم مبارك بهجى قر آن كريم كى مدايات كے حصارت با برنبيس نكلا، چنانچه جب سعد بن ہشام نے حضرت أمّ المؤمنين عائشه صديقة رضى الله عنها سے سوال كيا كه مجھے آخضرت صلى الله عليه وسلم كا خلاق كے بار بي بيل بتا ہے ، تو جواب ميں فر مايا كه كيا تم قر آن نبيل پڑھتا ہوں! فر مايا: آخضرت صلى الله عليه وسلم كا خلاق قر آن تھا:

"يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيُنِ! نَبَيْنِي عَن خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَلَسُتَ تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلُتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلُتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَالَتُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

إمام نوويٌ شارحٍ مسلم حضرت أم المؤمنين كاس فقرے كى تشريح ميں فرماتے ہيں:

"معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته."

ترجمہ:...' اس سے مراد ہے قرآن کریم پڑمل کرنا،اس کے حدود کے پاس تفہرنا،اس کے آداب کے ساتھ متادب ہونا،اس کی بیان کر دومثانوں اور قصوں سے عبرت پکڑنا،اس میں تذبر کرنا،اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔''

الغرض! آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کا ہر قول وفعل، ہر حال وقال، ہر طور وطریق اور ہر خلق وطر زعمل قرآن کریم کے مطابق تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقد سے تمل طور پر قرآن کریم میں ڈھلی ہوئی تھی، اور قرآن کریم گویا عملی طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب میں منشکل تھا۔ اگر آنجناب کی بہی مراد ہے تو بینا کارہ آنجناب کی اس رائے سے موفیصد متفق ہے، فدھم الوفاق و حہذ الإلفاق!

۲:...ای کے ساتھ بیحقیت بھی نا قابل فراموش ہے کہ فہم قرآن کی دولت میں بھی لوگ یکسال نہیں،قرآن کریم کومؤمن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی،خوش عقیدہ بھی اور بدعقیدہ بھی ،ایک عامی بھی اور ایک مالی بھی اور ایک رائخ فی العلم بھی بایک عام بھی جوقر آن نہی کے لئے اُردوانگریز کی ترجموں کی بیسا کھیوں کا مختاج ہے، اور ایک قرآن کریم کی زبان کا ماہر اور لغت بھی اور ایک قرآن کے بیا تاکہ بھی اور لغت بھی ہے۔ اور ایک قرآن کے بیا تاکہ بھی تا اور لغت بھی ہوتر آن نہی کہ سکتے کہ ان سب کا فہم قرآن کیساں ہے، ایک مؤمن بھی قرآن ہے بس آئی ہی بات سمجھتا ہے جتنی کہ ایک بدوین منافق ،اور ایک رائخ فی انعلم بھی قرآن کریم کا بس اتناہی مطلب بھی سکتا ہے جتن کہ ایک والی جائل۔

الغرض فہم قرآن میں لوگوں کے ذبن وا دراک کامختلف ہونا ایک ایس بدیبی حقیقت ہے جس کو جھٹلا نااپنی عقل ودانش اور حس
ومشاہدہ کو جھٹلا نا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے پڑھنے میں ایک جماعت شریک ہے، اُستاذ ان کے سامنے کتاب کے مطالب کی اور کند ذبین طالب کئی بار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ کی تشریح کرتا ہے، ذبین طالب علم فورا سمجھ جاتے ہیں، اور بعض نجی اور کند ذبین طالب کئی بار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ پاتھ کی کمھی ہوئی ہے، اس کے سمجھنے میں لوگوں کے ذبین کا اِختلاف اس قدر واضح ہے قو کلام رَبّ العالمین کے اِشاروں کو سمجھنے میں لوگوں کے ذبین کا اِختلاف اس قدر واضح ہے قو کلام رَبّ العالمین کے اِشاروں کو سمجھنے میں لوگوں کے ذبی تفاوت کا کیا عالم ہوگا...؟

سان ۔ قرآن کریم کے قبم و اور اک میں اوگوں کی ذبئی سطح کا مختلف ہوتا، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ قرآن کریم کا م البی ہے، اور اس کے معانی و مطالب اس قلب و ذبئ میں جلوہ گر ہوتے ہیں جس کا ول نو را بیان سے منوّر اور کفر وشرک اور بدعات وخواہشات کی ظلمتوں سے پاک ہو، ایک کا فر اور بدعتی پرقرآن کریم کا فہم حرام ہے۔ اس طرح قرآن فہمی کے سے ضروری ہے کہ قلب اپنی نفسانی خواہشات و آغراض سے پاک ہو، اور آ دی کا ظاہر و باطن حق تعان شانۂ کے ارشادات کے سامنے سرگوں ہو، اس کے ول میں حق تعالی شانۂ کی عظمت اور بندے کی بے چارگی و بے مائیگی کا سمندر موجزن ہو، جو شخص اپنی جبلی عادات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے مخصوص اُغراض کے خول سے باہر نہ نکلا ہو، وہ قرآن فہمی کی لذّت سے بھی آشنائیس ہوسکتا۔ اس طرح جس شخص کا قلب کبر وخوت، عجب وخود پیندی اور آخلاق رو بلہ کے حصار میں بند ہو، اس کا ظائر فہم قرآن کریم کی رفعتوں تک بھی پرواز نہیں کرسکتا۔ علمانے اُمت نے قرآن فہمی کی شرائط کو بڑی تفصیل سے تلم بند فرمایا ہے، گریس نے دو تین باتوں کی طرف اِشارہ کیا ہے، یہ اُمور جوقرآن فہمی سے مانع ہیں، ان میں لوگوں کے آحوال چونکہ مختلف ہیں، اس لئے قرآن کریم کے مطالب عالیہ تک ان کے فہم کی رسائی کا مختلف ہونا یا لکل واضح ہے۔

۳:...اورنبم قر آن میں بیاختلاف تو ہم لوگوں کے اعتبارے ہے۔اگر عام اَفرادِاُمت کا مقابلہ صحابہ کرامؓ ہے کیا جائے تو اُنداز ہ ہوگا کہ عام لوگوں کے نبم قر آن کوحضرات ِ صحابہ کرامؓ کے نبم ہے وہ نبیت بھی نبیں ، جوذ رّے کوآ فرآب ہے ہو عتی ہے:

#### چراغ مرده کها و آفآب کها به بین تفاوت ره از کهاست تا به کها

صحابہ کرام متزیل قرآن کے عینی شاہد تھے، انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست اس کا ساع کیا تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ فلال آیت کس موقع پرنازل ہوئی؟ کس سیاق وسباق میں نازل ہوئی؟ اور اس کے ذریعے کن ہوگوں کے کس عمل کی اصلاح کی گئی؟ پھران کے قلوب صافیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی برکت سے رشک آئیئہ تھے، اور ان کے کس عمل کی اصلاح کی گئی؟ پھران کے قلوب صافیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت کی برکت سے رشک آئیئہ تھے، اور ان کے کسل ونہار کود کھے کر ایسا لگ تھا کہ ویا پا کباز فرشتوں کا اشکر زمین پرائر آیا ہے، پھر قرآن کر یم خودان کی زبان اور بغت میں ، زل ہوا تھی، انہیں نہ صرف ونحواور بلاغت کے قواعد سیمنے کی ضرورت تھی ، نہ الفاظ قرآن کر یم کے مفہوم ومعتی سمجھنے کے لئے قاموں ، لسان العرب اور لغات القرآن کھولنے کی ضرورت تھی ۔ الغرض ان میں اور نہم میں وہی فرق تھا جو دید وشنید میں ہوتا ہے ، ان کے لئے فہم القرآن گویا" دید' تھا، اور ہمار سے سامنے قرآن کے صرف الفاظ ونقوش ہیں اور فہم قرآن کا بورا منظر نظروں سے غائب ہے۔

غور کیا جاسکتا ہے کہ بعد کے لوگوں کافہم قر آن ،صحابہ کرامؓ کے فہم کے ہم سنگ کیونکر ہوسکتا ہے ...! اور پھرصحابہ کرامؓ کی جماعت میں بھی تفاوت موجود تھا ،ان میں سے بعض اکا برنہایت عالی فہم تھے ، جوصحابہ کرامؓ کے لئے بھی اور بعد کی پوری اُمت کے لئے بھی فہم قر آن کا مرجع تھے ،اورانہیں فہم قر آن میں اِمامت کبری کا درجہ حاصل تھا ،مثلاً حضرات ِ ضفائے راشدین ،عبداللّٰہ بن مسعود ،اُنیؓ بن کعب ،عبداللّٰہ بن عباس تر جمان القرآن ،رضی اللّه عنہم۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كابيار شا تفسير كے ہرطالب علم كويا و ہے:

"والله المذى لا إله غيره! ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مِنى تناله المطايا الأتيته." (الانقان،النوع الثانون) ترجمه:..." ال ذات كالتم جمل كسواكولى معبود بين! قر آنِ كريم كى برآيت كي بارب بين ججه معلوم ب كديرس كي بارب بين ازل بولى اوركبال نازل بولى؟ اورا كر ججه يعلم بوجاتا كداس وقت دُنيا معلوم ب كديرس كي بارب بين نازل بولى اوركبال نازل بولى؟ اورا كر ججه يعلم بوجاتا كداس وقت دُنيا بين كولى اليا محض بحى موجود ب جوجه سن زياده كتاب الله كاعلم ركتا بينو بين ال كي خدمت بين ضروره ضر بوتا، بشرطيكه سوارى كااس تك بينينا ممكن بوء"

3:...اورفیم قرآن کا آخری ورجہ جس سے بالاتر کوئی ورجہ عالم امکان میں متصور بیں ... آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ صاحب کلام جل شانہ براہ راست آ ب صلی اللہ علیہ وسلم جی مقلم جیں ، آب صلی اللہ علیہ وسلم خود ق تی لی شانہ سے حاصل کیا ہے، ادھر آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی علو استعداد کا بیالم کرفن تعالی شانہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عیوب مثانہ سے یاک پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے عرض کیا:

وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء

#### خىلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

ترجمہ:.. اور آپ ملی القد علیہ وسلم ہے زیادہ حسین کوئی شخص میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم مے زیادہ مسلی اللہ علیہ وسلم ہے جمال کسی مال نے کوئی بچر نبیل جنا۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ہرعیب سے پاک اور مبرا پیدا کئے گئے۔'' اور مبرا پیدا کئے گئے۔''

پھرتن تعالیٰ شانڈ نے پوری کا کتات میں سے نبوّت ویسالت اورختم نبوّت کے لئے آپ سلی التدعلیہ وسلم کا اِستخاب فر مایا،

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وجو و مبارک مرکز ایمان وائل ایمان ہے، قلب مبارک تجلیات البہ یہ سے رشک شعلہ صدطور ہے، سینہ مبارک تجلیات البہ یہ کا شن اللہ علیہ و کا میں اللہ علیہ و کا تیا ہو الآخرین کا بحر بے کران آپ سلی اللہ علیہ و کم تو ت قد سیہ میں و دیعت ہے، وجو و مبارک کو دُنیا کی آلات وی ، نفسانی خواہشوں اور بشری چاہتوں سے پاک وصاف کر دیا گیا ہے، ول و و ماغ اور زبان پر عصمت کا پہرہ بھادیا گیا تا کہ غبار بشریت کا کوئی شائبہ بھی وائمن بسالت کوآلودہ نہ کرسکے، گوش مبارک غیب سے بیام مروش کن رہے ہیں، چشمان مبارک جنت و دو د زخ ، قبر وحشر وغیرہ کا مشاہدہ کر رہی ہیں، آسمان سے فرضت نازل ہوکر مناجات کی سعادت حاصل کر سے ہیں، جہریل و میکا کیل وزیر و مشیر ہیں، ابو بکر محمل میں، انہیا ہے کرام علیم السلام کے قدی صفات مجمع ہیں سیادت وقیادت کی تاع فرق آقدس پر جایا جا تا ہے، اور آپ سلی اللہ علیہ و حروس بی انہیا ہے کہ مصب پر فائز کیا جا تا ہے۔ کیا کی فر و بشرے لئے مکن اللہ علیہ ملی کی علو اِستعداد، عبدیت و خشیت ، حسن و جمال، جا و وجال ل، عزت و رفعت ، طہارت و مزامت اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ میں اللہ علیہ و مبارک کر سکے ؟ کالا وَرُبّ الْکُلُم مَانَا

۲:...اور جب بیمعلوم ہوا کہ قر آن کریم کے معلم اوّل خود حق تعالیٰ شانۂ ہیں اور منعلم اوّل خود حال قر آن سلی التدعلیہ وسلم ہیں ، تو ای سے بیمی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے قر آن کریم کے لطیف إشاروں کو جبیبا سمجھا ، ناممکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایسا سمجھا ، شمکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایسا سمجھ سنکے ، مثلاً :

پوری اللہ علیہ وہ مسلمانوں کو' ایتائے زکوۃ' کا تھم فرمایا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھم خداوندی کی پوری شرح تفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مقدار پرزکوۃ فرض ہوتی ہے؟ شرح تفصیل بیان فرمادی کہ کن کن مالوں پرزکوۃ ہے؟ کتنے وقفے کے بعدز کوۃ فرض ہے؟ مال کی کتنی مقدار پرزکوۃ فرض ہوتی ہے؟ اورزکوۃ کی مقدار دواجب کس مال میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔اگر حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بتعلیم خداوندی ان اُمور کی تفصیل بیان نفر ماتے تو کیا کسی کے لئے ممکن تھا کہ اس تھم کی تشریح منشائے اِلی کے مطابق کرسکتا ...؟

ﷺ ۔۔ قرآنِ کریم نے ''تُحتِب عَلَیٰکُمُ الطَّوْمُ'' میں مسلمانوں کوروزے رکھنے کا تھم فر مایا، آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسم نے اس تھم خداوندی کی ایک تفصیلات بیان فر ما کمیں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سواکس کے إحاطة کم وإوراک میں ہر گزنہیں آسکی تھیں، خواہ وہ کیسا بی علامہ وفہامہ اور ماہر لسان عرب ہوتا۔

الله الله الله الله الله الله المحتبط و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم و المعلم الله عليه و المعلم الله على ال

اس ناکارہ نے میہ چندمثالیں عرض کردی ہیں، ورنداہل ِنظر جانے ہیں کہ اسلام کے تمام اُصول وفروع کا معدن وہنیع قرآن کریم ہی ہے، مگر قرآن کریم کے ان اشاروں کو بیجھنے کے لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیٹم بصیرت،نور نبوت اور وحی خداوندی کے ذریعے تعلیم درکارہے،حضرت ا، م شافعی کا بیرار شاد بہت ہے اکا بر نے نقل کیا ہے کہ:

"كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن."

(تغييرابن كثيرج: اص:١٩)

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم نے جوتھم بھی فر مایا، وہ قر آنِ کریم ہی ہے بچھے کرفر مایا ہے۔'' یعنی آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم کا ہر تو ل وقعل اور ہرتھم اور فیصلہ قر آنِ کریم ہی ہے ماخوذ ہے۔ میں جہتہ اللہ میں مار میریخین صل میں سل جہوں میں تہ ہوں میں تعلقہ میں میں اس

ے:... حق تعالیٰ شانۂ نے آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کوتو خود بلا واسط قر آن کریم کی تعلیم دی اوراُ مت کے لئے بیا تظام فر مایا کہ قر آن کریم کی تعلیم دی اوراُ مت کے لئے بیا تظام فر مایا کہ قر آن کریم کے اوّلین مخاطب صحابہ کرام رضوان امتہ کیہم اجمعین تھے،ان کی تعلیم وتربیت کے لئے ہادی اعظم آنخضرت سلی اللّه علیه وسلم کومرشدومر بی اور معلّم وا تالیق مقرّر فر ،یا، چنانچہ ارشاد ہے:

"لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

يهضمون قرآن كريم من جارجكه برآيا ب، القرة: ١٩١٩، ١٥١، آل عمران: ١٦٣، الجمعه: ٦\_

اس إرشادِ خداوندی میں، جسے قر آنِ کریم میں جار بارؤ ہرایا گیا ہے، ہمارے لئے چنداُ موربطورِ خاص تو جہطلب ہیں: اقال:...آیت بشریف میں حق تعالی شانۂ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جارفرائض نبوّت ذکرفر مائے ہیں:

ا - لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا۔

۲-ان کو کماب انلد کی تعلیم دینا۔

۳- حکمت کی تعلیم ویٹا۔

٣- اوراً خلاق رذيله عان كانز كيدكرنا اوران كوياك كرنا\_

دوم:...آیت شریفه پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کومعرض اِمتنان پس اِر کرفر ما کران فر اَنَضِ چهارگانه کا اِر کرفا،

اس اَمرکی دلیل ہے کہ اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اُمت ان چاروں چیز وں ہے محروم رہتی ، نہ ان کو آبی اور نہ قر آنی کے الفاظ معلوم ہوتے ، نہ کتا ہے اللی کے معنی ومغہوم اور مراو خداوندی کا ان کوعلم ہوتا ، نہ تکست و دائش کی ان کو فبر ہوتی ، اور نہ ان کے قلوب واُ ہدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں انہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دم قدم ہے میسر آئی ہیں، طلله المحمد و المعند ان کے قلوب واُ ہدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں انہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دم قدم ہے میسر آئی ہیں، طلله المحمد و المعند و

چہارم: .. محابہ کرام جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، قر آن کریم کی زبان ہے واقف تھے، بلکہ کہنا جا ہے کہ قر آن انہی کی زبان جی نازل ہوا تھا، اس کے باوجود وہ صاحب قر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عماج تھے، اور اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قر آن کر یم کے مطالب کی تفریح تفصیل تعلیم نفر ماتے تو وہ اپنی عمل وقیم اور زبان وانی کے زور سے ہرگز ان مطالب تک رسائی حاصل ندگر سکتے ۔ جب صحابہ کرام گا بیرحال ہے تو بعد کے لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے سی قدر محتاج ہوں گے؟ اس کا اندازہ کی مشکل نہیں۔ اس مے معلوم ہوا کہ قرآن وہنی کے لئے اگر صحابہ کرام آنخضرت صلی التہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے حتاج ہیں، تو بعد کی اُمت بھم قرآن میں صحابہ علی محتاج ہوا کہ بعد کی اُمت بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح محتاج ہیں، تو معابہ کرام تھے تو لازم ہوا کہ رہتی و نیا تک بعد کی اُمت بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح محتاج ہیں مطرح صحابہ کرام تھے تو لازم ہوا کہ رہتی و نیا تک بعد کی اُمت بھی تحفوظ رہیں، چنا نچہ اللہ تعلیمات کی ای طرح محتاج کی بقا کا یہ اِ تظام فرمایا کہ اور محتاج وں کو تنظم نے ان علی محتاج وں کو تنظم میں کہ وہ احتوال کی محتاج وں کو تنظم نے محتاج کی اُنتظام فرمایا کہ وہ تو تو تا ہے۔ جس شی بھی ایک کے کے محل کے محتاج میں کہ محتاج کی جماحت کی بابعد قرن اور نسلاً بعد نسلِ مسلمل چلا آر ہا ہے، جس شی بھی ایک کے کے کے کے بھی انتظام خیس میں بھی ایک کے کے لئے بھی انتظام خیس محتال اللہ علیہ وا۔

ﷺ ...ایک جماعت ان مجاہدوں اور غازیوں کی جنہوں نے میدانِ کارزار میں جراُت وبسالت اور مردانگی کے جوہر دِکھائے ،اورا پی جان پرکھیل کر اِسلامی سرحدوں کی حفاظت فریائی۔

پین الیا، انہوں نے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت وخدمت کو اَ پنا وظیفیہ زندگی بنالیا، انہوں نے کلام اِلٰہی کی ترتیل وتبحوید، حروف کے مخارج وصفات اور ان کے طریقۂ اَ وا کو محفوظ رکھا، اپنی پوری زندگی قر آن کریم کی تلاوت وقر اُت، ترتیل وتبحوید اور اس کی تحفیظ میں صُرف فر مادی، اور قر آن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ایسا شاندار ریکارڈ قائم کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں ملتی، یہ حضرات قراء وحفاظ کی جماعت ہے۔

ا مت کافریضہ انجام دیا، بیعض حضرات نے دینی مسائل کی تنقیح وتخریج کو اپنا مقصدِ حیات بتالیا، اور انہوں نے شرعی مسائل میں اُمت کی راہنمائی کافریضہ انجام دیا، بیرحضرات ِفقہاءاور اال ِنتویٰ کی جماعت ہے۔

ﷺ ... بعض حضرات نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے إرشادات اور کلمات طیبات کی حفاظت وصیانت کا فریضہ اپنے فریضہ اپنی کا پانی اللہ فرے لئے اور متبول ومردود میں اس طرح تمیز کردی کہ دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی اللّٰ کردیا، یہ حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

ﷺ ...بعض حضرات نے کتاب الٰہی کی تشریح وتغییر کا منصب سنجالا ، اور کتابُ اللّٰہ کے مطالب اُمت کے سامنے ہیں۔ فرمائے ، بیر عغرات مفسرین کی جماعت ہے۔

ﷺ ...بعض حفرات نے ملحدین ومنافقین اور اہلِ باطل کے پھیلائے ہوئے شکوک وشبہات کا تحقیقی و الزامی دلائل ہے از الہ کیا ،اوراُمت کے لئے ان کا نوٰل سے صراط متنقیم کا راستہ صاف کیا ، یہ حضرات مشکلمین کی جماعت ہے۔

ﷺ...بعض حضرات نے اپنے انفائ طیبات ہے اُمت کے دِلوں کومز کیٰ ومصفی کیا ، اور ان کے دلوں کے زنگ دُور کر کے ان کو یادِ اِلٰہی ہے معمور کیا:

> دور باش افكار باطل! دور باش اغيار ول! ج ربا ب شاه خوبال كے لئے دربار ول

> > یہ حضرات الم آلکوب صوفیا کی جماعت ہے۔

ﷺ ... بعض حضرات نے وعظ ومذ کیراور دعوت وہلیج کے ذریعے سوتے ہوؤں کو جگایا، غافلوں کو ہوشیار کیا،ان کی تأثیرِ وعظ سے اُمت کا قافلہ روال دوال رہا۔

الغرض حق تعالی شانہ نے اپنے تکویی نظام کے ذریعے وین اور اس کے تمام شعبوں کی حفاظت کا ایسا اِ تنظام فر مایا کہ وین کا چشمۂ صافی نہ بھی گدلا ہوا، نہ ہوگا۔ اس طرح امند کے بندوں پر القد کی جمت پوری ہوئی ، اور اِن شاء اللہ جب تک وُنیا میں قرآنِ کریم باقی ہے، اس کے بیضدام بھی تا قیامت قائم و دائم رہیں گے، بیسلسلہ نہ بھی ایک لیمے کے لئے منقطع ہوا، نہ ہوگا۔ حضرت اِمام الہند شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی قدس سرۂ کے قصیدے" اطیب اُنغم فی مدح سیّد العرب والعجم صلی القدعلیہ وسمی'' کی نویں نصل میں اس مضمون کوظم کیا گیاہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ذِ کر َیا ،من سب ہوگا کہ بطورتیمرک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس مرہ کے میدا شعار یہاں نقل کردیئے جا کمیں:

> "وأيهد ديس الله فسي كهل دورة عبصائب تشاوا مثلها من عصائب فمنهم رجمال يدفعون عدوهم بمسمر القنا والمرهفات القواضب ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوئ دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شرع ربنا ومساكسان فيسه من حبرام وواجب ومنهم رجمال يمدرسون كتمابه بتجويند تسرتيل وحفظ مراتب ومنهم رجبال فسنروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان منه من صحيح و ذاهب ومنهم رجبال مخلصون لربهم بأنفاسهم خصب البلاد الأجادب ومنهم رجبال يهتبدي بعظاتهم فيسام السي دين من الله واصب على الله وب الناس حسن جزائهم بيما لَا يو افي عبده ذهن حاسب"

تر جمد:... ا - اور ہر دور میں اللہ کے دِین کی تائیدا کی جماعتوں نے کی کہان کے بعد لگا تارولی ہی جماعتیں آتی رہیں۔

۲- چنانچه کچھ حضرات وہ ہیں جو گندم گول نیز ول اور کا شنے والی تیز آلموارول کے ذریعے وُشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، میجاہدین کی جماعت ہے۔ سا- پچھ حضرات ایسے میں جوائے دُشن پر غالب آتے میں اور قوی ترین دلائل کے ذریعے معاندین کا مند بند کر دیتے ہیں ، یہ مشکلمین اسلام کی جماعت ہے۔

۳۰- پچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے ہمارے زَبّ کی شریعت کو بیان فر مایا ، اوراس میں جو حرام اور واجب وغیرہ اُحکام شرعیہ ہیں ، ان کی شرح وتو نتیج فر مائی ، بید حضرات فقہائے اُمت اور اُر ہاب فتویٰ کی جماعت ہے۔

۵- پچھ حضرات وہ ہیں جوالقد کی کتاب کی قدریس ہیں مشغول ہیں، عمدہ تر تیل اور حفظ مراتب کے ساتھ، یعنی حروف کے خارج وصف ت اور طریقۂ اُوا کی رعایت کے ساتھ، یہ حضرات قراء کی جماعت ہے۔
ساتھ، یعنی حروف کے خارج وصف ت اور طریقۂ اُوا کی رعایت کے ساتھ ، یہ حضرات قراء کی جماعت ہے۔
۳۰ - پچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم سے کتاب اِلٰہی کی تغییر فرمائی ، اور قرآن کریم ہیں جو تجیب وغریب لطاکف و نکات ہیں، ہمیں ان کی تعلیم دی ، یہ حضرات مفسرین ہیں۔

2- کچھ حضرات حدیث نبوی کے عاشق ہیں ، اور انہوں نے سیح وضعیف اَ حادیث کو چھانٹ کرر کھ دیا، بیحضرات محدثین کی جماعت ہے۔

۸- کچے حضرات وہ بیں جوائے زب کی عبادت میں اِ فلاص کا اِ بہتمام کرنے والے ہیں، انہی کے دم قدم سے خشک علاقوں میں سرسیزی وشاد الی ہے، یہ حضرات صوفیا صافیہ کی جماعت ہے۔

9-اور کچھ حضرات ہیں جن کے وعظ ونھیجت اور دعوت وہلنج سے اِن نول کے گروہ درگروہ اللہ تعالی کے یہ اس نول کے گروہ درگروہ اللہ تعالی کے وین حق کی طرف ... جوقائم و دائم ہے . . مہراہت پاتے ہیں ، یہ حضرات مبلغین و واعظین کی جماعت ہے ۔ اس سب حضرات کی بہترین جز االلہ تعالی نے جوز بّ الناس ہے ، اپنے ذہبے لے رکھی ہے ، اور قیامت کے دن ان حضرات کو ایک جز اعطافر مائیں کے کہ کسی حساب لگانے والے کا ذہن اس کا احاطہ مہیں گرسکتا ۔ "

افسوں ہے کہ آنجناب کی پہل تنقیع پر تفتگوطویل ہوگئی، ہر چند کہ میں نے قلم کوروک روک کر لکھنے کی کوشش کی ،اور ہر کلتے کے اطراف وجوانب کے پہلوؤں کو قلم انداز کرتا چلا گیا ہوں، اس کے باوجود گفتگواندازے سے زیادہ طویل ہوگئی، مناسب ہوگا کہ ان معروضات کا خلاصہ عرض کرؤوں:

ان کے ذریعے قرآنِ کریم عطا ہوا۔ ان کے ذریعے قرآنِ کریم عطا ہوا۔

﴿ ... حَقَّ تَعَالَى شَانَهُ نِهِ آ بِ صلَى اللّه عليه وسلّم كواً لفا ظِقْر آنِ كريم كِمعَى ومَغْبُوم اورمرا دِخداوندى كَ تَعليم بَعَى فرما نَى: " وُسبَهُ انْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيام)" پھر ہمارے ذھے رہااس قرآن کو بیان کرنا بھی'۔

الله بين تعالى شانه ني أى صلى القد عليه وسلم كومعلم انسانيت بنايا، اورآب صلى القد عليه وسلم ك ذي حيار وظا كف

رسالت مقرر فرمائ: ١- تلاوت آیات، ٣- تعلیم کتاب، ٣- تعلیم حکمت، ٣- أمت کاتز کید\_

﴾ ... آنخضرت صلى القدعليه وسلم نے بيه وخا نف بنوت ايسے نفيس طريقے ہے اُ دا فر مائے ، جس کی کوئی مثال عالم إمكان اور تاريخُ إنسانيت مِن مُبين لَمِي ..

﴾ ... آنخضرت صلّی الله علیه وسلم نے اُمت کو جوتعلیم اپنے تول ومل ہے دی ، اس کا نام'' سنت وحدیث' ہے ، اور اس تعلیم نبوی کے بغیر قر آ ب کریم کومرا دِ خداوندی کےمطابق مجھنا ناممکن اور محال ہے۔

الله ... حتى تعالى شانهٔ نے اس كا وعدہ فرمايا كه قرآن كے الفاظ ومعانى اور مراداتِ خداوندى كى قيامت تك حفاظت فرہائیں گے۔

🦇 ... وعدهُ إلى ظهور پذير بهوااور آنخضرت صلى القدعليه وسلم كے بعد ہر دور اور ہر زیانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دِینِ قیم کی خدمت کے لئے جماعتوں کو کھڑا کرویا ، پہلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہےگا۔

الله ... " كارخانة حفاظت "جس كا إنظام حق تعالى شانه في بقائ وين كے لئے فرمايا، اس كے نتيج ميں الحمدالله " كاشن محمری' سدابہارے،قرآنِ کرمیم کاایک ایک حرف ہی نہیں،اس کا طریقۂ اُدااورلب ولہجہ تک محفوظ ہے،اورمعانی قرآن،جن کی تعلیم آتخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے باؤنِ الٰہی اینے تول وفعل ہے دی ،اس کا بھی پورے کا پورار یکارڈ آج تک محفوظ ہے ،اور إن شاءالله تيامت تك محفوظ رہے گا۔

# سفيح دوم

آنجناب کا بیکہنا کہ'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ کریم کے علاوہ مجھی کوئی دیٹی بات اِرشاد ہی نہیں فر مائی'' عجیب وغريب دعوي ب، كيونكم برخص جانتاب كه:

الله ... آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم نے نماز ،روز ہ ، حج ،ز کو ۃ وغیر ،قر آنی اُ حکام کی اپنے قول وعمل ہے تشریح وسیمیل فر مائی۔ #...اوربیر بات بھی سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کے دورِمسعود سے لے کر،نماز ،روز ہاور حج وز کو ق کی میہ تنعيلات تواتر كے ساتھ محفوظ چلى آئى جين، اور تمام مسلمان نسلاً بعد نسل ان كومانے چلے آئے جيں، مسلمان تو مسلمان كا فرتك جانے ہیں کہ نماز ،روز ہ ، حج اورز کو ہ مسلمانوں کے دین کا جزو ہیں۔

بیساری چیزیں قرآن کریم میں صراحة ندکورنہیں، بلکه أمت إسلامیہ نے ان چیز دں کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قول وعمل ہے سیکھا ہے ،اگر بیساری چیزیں آپ کے نز دیکے قرآن ہی میں داخل ہیں ، بایں معنی کہ بیقر آ نِ کریم ہی کے اُ حکام کی شرح وتفسیر ہے تو جزاک الله، مرحبا، که آپ نے بھی سنت نبوی کے اس ذخیرے کوقر آ اِن کریم کی شرح وتنسیر قرار دے کراپنے اُمتی ہونے کاحق اُوا کردیا، کوئی شک نہیں کہ قر آن کریم کلام اِلٰہی ہے۔اور...جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہُ حسنہ، آپ صلی الله علیہ وسلم کے اُقوال واُ فعال اوراَ عمال واَ حوال ، آپ صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ِمطہرہ اور سنت ِمبار کہ قر آ نِ کریم کی نہایت متند شرح ہے، اور ایک شرح ہے کہ وکی اُمتی تو کیا! آنخضرت سی انقد علیہ وکلم کے سوا دُوسر ہے انجیائے رضانی والبامی ربانی نازل ہوئی، یہ قر آن کریم کی ایک حکیم نہ شرح ہے کہ وکی اُمتی تو کیا! آنخضرت سی انقد علیہ وکلم کے سوا دُوسر ہے انجیائے کرام عیہم السلام بیس اس کی نظیر نہیں ماتی ، نہ کو کی ایسا بعند مرتب شارت ما ممان میں تھا، جس کا قلب حکمت ربائیہ ، معرفت الہیہ ، خشیت خداوندی ، علوم نبوت اور نوراز لی ہے اس طرح لبریز ہوا ور نہ کلام حکیم کی شرح چشیر حمیم انسانیت سلی القد علیہ وسلم کی سنت طیبہ سے بہتر عالم وجود بیس آسکتی تھی ، اس بنا پر فر مایا ... کہ اور واللہ العظیم کے بالکل برحق فرمایا ... کہ:

''لُوُ کَانَ مُوْسِی حَیَّا مَّا وَسِعَهُ إِلَا ابْبَاعِیُ۔'' ترجمہ:..'' اگرموک ملیدالسلام زندہ ہوتے توان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔''

۱:.. اورا گرآ نجناب کا خیال یہ ہے کہ آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم نے ۲۳ سالہ دور نبوت میں صرف قر آنِ کریم پڑھ کرسنایہ اس کے احکام وفر امین کی تفصیل نبیس فر مائی ، اس لئے سنت کے نام ہے اُمت کے ہاتھ میں جو پچھ ہے، وہ بعد کا ساختہ و پرداختہ ہے، اور قر آنِ کریم کے تحاذی اور مقابل ہے، لبذا 'قر آن کا اسلام' اور ہے' سنت کا اسلام' اور ہے ...العیاذ بالقد .. تو یہ سراسر غلط نبی ہوگی، اور مجھے تو قع نبیس کے آنجنا ہو جیسانہ پھے تھی بھی اتنی بڑی غلط نبی میں جتلا ہو سکتا ہے۔

سان یونکداگر بالفرض آنخضرت سلی القد علیه و ملم کی سنت طیبه کو در میان میں سے ہٹاد یا جائے اور آنخضرت سلی القد علیہ و ملم کے ناب نورنبوت ، اپنی فہم و فراست اور حق تعالی شانۂ کے القاو الہام کے ذریعے شریعت اسلام کی جوتشکیل فرمائی ، اس کو' ایں دفتر بے معنی غرق منے ناب اولی'' کا مصداق قرار دے کراس سے دستبرواری اِختیار کرلی جائے تو جمیں پورے وین اسلام کی از سرنوتشکیل کرنا ہوگی ، مثلا'' اقامت سلو ق'' کے فریضے کو لیجئے ، جس کا بار بارقر آن کریم نے اعلان کیا ہے ، جمیں پوری نماز کا نقشہ قرآن کریم کے حوالے سے ... نہ کہ خض اپنی عقل سے ... مرتب کرنا ہوگا ، اور میہ بتا تا ہوگا کہ:

المراز کے فلاں فلاں اوقات میں ، اور ہروفت کی ابتداوا نتہا ہے ۔
 المرنماز کی فرض رکعات اتنی ہیں اور زا کدا زفرض نوافل استے ہیں ۔
 المرشرا نظ وارکان ہے ہیں ، فرائض وواجہات ہے ہیں ۔
 الدرشرا نظ وارکان ہے ہیں ، فرائض وواجہات ہے ہیں ۔
 المال فلاں کا موں ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، فلاں فلاں اُفعال ہے کروہ ہوجاتی ہے ۔
 المال فلاں کا منماز ہیں جائز ہیں ، فلاں فلاں تاجائز ہیں ۔

الله الشخاص پرنماز فرض ہے، قلال فلال پرنہیں۔

ﷺ...نماز کالوراطریقدادّل ہے آخرتک ہیہ،اس طرح قیام کیاجائے ،اس طرح رُکوع و بجود بجالا یاجائے ،اس طرح نماز کوشروع کیاجائے ،اس طرح ختم کیاجائے۔

الغرض مرف ایک تھم '' اقامت ملوق'' کی تغمیل وتفکیل کے لئے پوری'' کتاب الصلوق'' از سرنومرتب کرنا ہوگی ، اور ہر مسئلے میں مرف قر آن کا حوالہ دیتالا زم ہوگا ، اور حوالہ بھی بالکل سمجے اور صاف ، جس کے مغہوم میں اِختلاف کی تنجائش نہ ہو ، اور نہ اے چیلنج کیا جائے۔

ای طرح" کتاب الطہارة" سے" کتاب الغرائض" تک تمام أبواب هنہید کی أزسرِنوتشکیل کرنا ہوگی، اور ہر بحث کے ہر مسئلے ہیں قرآن کریم کی صاف اور صریح آیات کا حوالہ دینا ہوگا۔ پھراَخلاق وعقائد، معاملات ومعاشرت اور آ داب زندگی کی بہتمام وکمال تفصیل مرتب کرنا ہوگی، جس میں ایک ایک عقیدہ، ایک ایک اُخلاق، ایک معاملہ اور ایک ایک شری ادب کوقر آن کریم کی صریح آیات بینات کے حوالے سے قلم بند کرنا ہوگا، اور جب بدکام بحسن وخو نی پایئے تھیل کو پہنچادیا جائے تب کسی کو بہ کہنے کا حق ہوگا کہ بیتو" قرآن کا اِسلام" نہیں" روایات کا اِسلام" ہے۔

یوقت" قرآن کا اِسلام" ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں جو دین ہے وہ" قرآن کا اِسلام" نہیں" روایات کا اِسلام" ہے۔

سوال میں کی ایک اُفتاع میں میں ایک میں جو دین ہے تعدادہ میں سیادہ شرور میں جو دین ہے تعدادہ میں تعدادہ شرور میں جو دین ہے تعدادہ میں تعدادہ شرور میں ایک میں تعدادہ میں تعدادہ میں جو دین ہوگا کہ میں اور ایک کیا ہوگا کہ اور سیال میں تعدادہ تعدادہ میں تعدادہ تعدادہ میں تعدادہ میں تعدادہ میں تعدادہ تعدادہ تعدادہ تعدادہ تعدادہ تعدادہ میں تعدادہ تعدا

خوداً تخضرت ملى الله عليه وسلم نے قر مایا...اور بخدا السح قر مایا...که:

"لَقَدْ تَرَكُّتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِ ، لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعُدِى إِلَّا هَالِكُ."

(كنزالعمال حديث تمبر:١٠٩٢)

ترجمہ:... '' میں نے تمہیں روش شریعت پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روش ہے، میرے بعداس سے اِنحراف نہیں کرے گا گر ہلاک ہونے والا۔''

الغرض اگر کی مخف کوآ مخضرت ملی الله علیه وسلم کے پیش کردہ'' قرآنی اسلام' پر اعتاد نہیں ، یا کوئی شخص سے بھتا ہے کہ اُمت نے نماز ، روزہ ، زکوۃ اور جج وغیرہ کی تفصیلات کواَ زخود گھڑ کررسول الله صلی الله علیه وسلم سے منسوب کردیا ہے ، اس لئے وہ و بن اسلام کی ان نمام تفصیلات کو، جواُمت کے مملی توارسے ہم تک پنجی ہیں ، یا جواَ حادیث میجے وہ عبولہ سے ثابت ہیں' روایات کا اِسلام' "مجھتا ہے ، اس کا نمشہ پیش کرے ، جس میں نہ کی اِختلاف کی منجائش ہو، نہ کی کے اُنگل رکھنے کی ، جب تک اسے لازم ہے کہ تی ہے اُنگل رکھنے کی ، جب تک

'' قرآنی اِسلام'' کی تشکیل کا بیکارنا مدانجام نہیں دے لیا جاتا...اورنائمکن ہے کہ کوئی شخص ایسا کرسکے... تب تک محدرسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو' روایات کا اِسلام'' کہہ کرمستر دکر دین کسی علیہ وسلم کے اور خیراً مت کے طبقہ در طبقہ تو اتر کے ساتھ قال کئے ہوئے دین کو' روایات کا اِسلام'' کہہ کرمستر دکر دین کسی عقل مند کا کام نہیں ہوسکتا..!

٧٠: .. آنجناب ال تَكتير بِهِي غورفرها أن كرتم أن كريم في سات جُلد كتاب كساته حكمت كاذ كرفرها يا به: .. آنجناب ال تَكتير بهي غورفرها أن كرتم أن كريم في سات جُلد كتاب كساته حكمة " (البقرة: ١٢٩)

ترجمه:... اوروه ني سكھائے ان كو كياب وحكمت ''

الترة:١٥١) (الترة:١٥١) الْجَكْمَ الْكِتَابُ وَالْجِكْمَةَ"

ترجمه :... اورآپتم كوكتاب وحكمت كانعليم دية بيل. "

العران: ١٢٣) ﴿ اللَّهِمُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمةُ وَالْحِكُمةُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمةُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمةُ الْكِتَبُ وَالْحِكُمةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا

ترجمه:..." اورآپ ان (اہلِ ایمان ) کو کتاب وحکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔''

(الجد:٢) (الجد:٢) (الجد:٢)

ترجمه: ... "اورآپان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔"

اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَا آنُولَ عَلَيْكُمُ وَمَا آنُولَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ وَمَآ آنُولَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَمَآ آنُولَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ اللهُ عَلَيْمٌ " (البَرْة: ١٣١١)

ترجمہ:...''اور حق تعالی کی جوتم پرنعتیں ہیں ان کو یاد کرواور (خصوصاً) اس کتاب اور (مفہ مین) حکمت کو جواللہ تعالی نے تم پراس حیثیت سے نازل ہوئی ہیں کہتم کوان کے ذریعے سے نفیحت فرماتے ہیں،اور اللہ تعالی سے ڈریتے رہواوریفین رکھوکہ اللہ تعالی ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؒ)

اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا" (اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا"

ترجمہ: '' اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی ہاتیں نازل فرمائیں ، اور آپ کو وہ ہاتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جو آپ نہ جو انتہا ہوں کی باتیں جو آپ نہ جانتے تھے ، اور آپ پر اللہ کا بڑافضل ہے۔''

الاحزاب: ٣٣) ﴿ اللهُ كُونَ مَا يُعْلَى فِي بُيُونِ تِكُنَّ مِنُ ايْنِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ " (الاحزاب: ٣٣) ترجمه: ... أورتم ان آياتِ إلله يكواوراس علم (أحكام) كويا در كھوجس كا تمهار \_ گھروں ميں جرچا " (ترجمه حضرت تعانوی)

کتاب وحکمت نازل فرمائی ہے۔

چھٹی آیت ِشریفہ میں آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کے شرف وفضیلت اور علوم تبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم پر کتاب وحکت نازل فرمائی ، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم سکھائے جو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہے معلوم نہیں تھے، اور حق تدی شانۂ کافضل عظیم آپ ملی القدعلیہ وسلم کے شامل حال تھا۔

ساتوی آیت شریفه میں اُمہات المؤمنین رضی الله عنهن کوفر مایا که ان کے گھروں میں جوآیا ہے اللہ اور حکمت تلاوت کی جاتی ہیں ،اس کا تذکرہ کیا کریں۔

ان آیاتِ شریفه پرنظرفهم وانصاف ڈال کرغور فرمایے که'' الکتاب'' تو قرآن مجید ہوا، یہ'' الکتاب'' کے ساتھ ساتھ جو '' انحکمة'' کا تذکرہ بار بارچلاآ رہاہے، یہ کیا چیز ہے؟

ا کابراُمت نے اس'' حکمت'' کومختلف تعبیرات میں بیان فر مایا ہے ،مغہوم سب کا متقارب ہے ،اس کا جامع ترین مفہوم اِ مام تناخی اور دیگراَ کابر نے صرف ایک لفظ سے بیان فر مایا ہے ، یعنی ''المشنّة''۔

ہمارے لئے جو چیز لائق توجہ ہوہ ہے کہ جب قرآن کریم ہے اعلان کرتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر'' الکتاب' کے ساتھ'' انحکمۃ'' بھی نازل کی گئی، اور بی حکمت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل بی ہے معلوم کی جاتی تھی، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مادور کریم کے ساتھ ہے'' بھی دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جس کی تعلیم پر نازل کیا گیا، اور جس کی تعلیم پر نازل کیا گیا، اور جس کی تعلیم پر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فرمایا گیا، اور ہی جستا ہے کہ جب صحابہ کرام جھی تعلیم کتاب و حکمت میں آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا منع و بین اور موقع کی اور اس بات کو بی سے کہ کی وقتی علم وہم کی ضرورت نہیں کہ اُمت و یہ بین کی ضرورت نہیں کہ اُمت و یہ بین، اور دونوں اِسلام کا منبع ہیں، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں، اور دونوں کی حفاظت جن تی کی شانہ کی جانب سے ہوئی ہو گئی شانہ کی جانب سے ہوئی ہو گئی شانہ کی جانب سے ہوئی ہو گئی ہو گئی

جب صاحب قرآن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كالرشادلوكول كے سامنے آتا ہے:

(مكلوة ص:٢٩)

"أَلَا! إِنِّي أُوتِينتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ."

ترجمه:... "سنو! مجھے قرآن دیا گیا ہے اورای کی مثل کے ساتھ ۔ "

"وَ أَنْوَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ" "وَمَآ أَنْوَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ" "وَادْكُرْنَ مَا يُتَلِّي فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ"

یمی حکمت جس کے بارے میں قرآن نے اعلان فر مایا کہ وہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم پرقرآن کے ساتھ نازل کی تی ہے۔ یمی حکمت جس کے بارے میں اللہ تعالی اٹل ایمان کوآگاہ فر مارہ ہیں کہ ان پر کتاب کے ساتھ حکمت نازل کی گئی ہے۔ یمی حکمت جس کے بذاکرے کامسیں نول کی ماؤل (اُمہات المؤمنین ) کو حکم دیا گیا۔ اگراسی حکمت کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلیغ پیغیمران الفاظ میں یول تعبیر فر ماتے ہیں:

" أَلَا! إِنِّي أُوْتِينتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ."

تو إنعاف فرمائي كدكيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ٹھيك وہى بات نبيس ؤہرائى جس كا بار بار إعلان قرآنِ كريم نے"ا والحكمة" كالفاظ ميں فرمايا ہے؟

اس صورت میں اس حدیث کا نداق أزانا خودقر آن کا نداق أزانانبیں تواور کیا ہے...؟

میتوایک خمنی بات تھی ، میں جو بات عرض کررہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے اعلان کے مطابق آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئیں ، ایک قرآن اور دُوسری حکمت ، اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا گیا ، تو آن جانا ہے کہ جب کہ جب کہ جب قرآن کے علاوہ کو کی دینی گیا ہو ۔ آن کے علاوہ کو گئی چیز کی تعلیم نہیں دی ، نہ قرآن کے علاوہ کو کی دینی بات اپنی زبان مبارک سے ارشا دفر مائی ، کیا ہے دعوی خود قرآن کی زبان سے غلط اور باطل نہیں ہوجاتا ...؟

2:... یہاں میہ ذکر کردینا بھی اُ زبس ضروری ہے کہ، میں عکمت ِنبوی جس کوسنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے قر آن کے ساتھ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ساتھ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ قر آن ہی ہیمی ثابت کرد ہا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی، ملاحظ فریا ہے:

ا-"وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَّيَتُكُمْ مِنْ كِتَبِ وَحِكْمَةٍ" (آلعران: ۱۸) ترجمه: "أورجَهُ اللهُ مِينَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَّيَتُكُمْ مِنْ كِتَبِ وَحِكْمَةٍ" وَالعَمَ اللهُ الرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّمُ اللهُ الرَّمُ اللهُ الرَّمُ اللهُ الرَّمُ اللهُ اللهُ الرَّمُ اللهُ الل

"-"وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلَ" (المائدة:١١٠) ترجمه:... 'اورجبکه میں نے تم کو (عیسیٰ علیه السلام کو) کتابیں اور سجھ کی ہا تیں اور تو را قاور اِنجیل کیں۔"

ان آیات شریفہ سے واضح ہے کہ ہرنبی کو ...اللہ تعالیٰ کی ان سب پر ہزاروں ہزار رحمتیں وبرکتیں ہوں ... کتاب کے ساتھ

ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی،لطیفہ میہ ہے کہ ٹنگ کتاب تو ہر نئے نبی کونبیں دمی گئی، بلکہ بہت سے انبیائے کرام ...بلیم السلام ... کہاں کتاب کے پابند تھے،مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کوتو را قا دی گئی،اوران کے بعد نئی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے،جیسا کہ خود قر آنِ کریم کا ارشاد ہے:

"وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاتَّيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ"

ترجمہ:..!' اورہم نے موی علیہ السلام کو کتاب دی ، اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے تیمبروں کو بھیجے رہے ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطافر مائے ، اور ہم نے رُوح القدس سے تائید دی۔''

( ترجمه حعزت تعانويّ)

"إِنَّا آنُوزُلْنَا التَّوْرةَ فِيُهَا هُدَى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسُلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا السَّتُحْفِظُوْا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءً" (المائدة:٣٣) وَالرَّبْنِيُّونَ وَالْاحْبَارُ بِمَا السَّتُحْفِظُوْا مِنْ كِتْبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهدَآءً" (المائدة المائدة اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهدَآءً" ترجمه: "أَنَّ مَم فَي تَوْراة نَازُلُ فَر مَا لَى جَس مِن مِدايت فِي اوروضوح تفاء انبياء جوكه القدتعالى كَ مَطِيع تَحْمَةً اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَجْدَال وَاللهُ اللهُ اورعاما وَكُلُ بُوجِدال كَ كَدان كواس كَمَا بِكَ تُعْبِدا شَت كَاسَ كَمُوا فَي يَجُودُ وَهُ مِنْ اللهُ اللهُ اورعاما وَكُلُ بُوجِدال كَ كَدان كواس كَمَا بِكَ تُعْبِدا شَت كَاسَ كَامُورُوهُ اللهُ وَوَاللهُ اللهُ الله

یا نبیائے کرام علیہم السلام جو حضرت موی علیہ السلام کے بعد یہود کی اِ صلاح وتربیت کے لئے تشریف لاتے رہے ، ان ک کتاب تو وہی'' کتاب موی'' ( تو را ق ) تھی ، لیکن ظاہر ہے کہ ان پر وہی بھی ناز ل ہوتی تھی ، کیونکہ یہی چیز ایک نبی کوغیر نبی ہے ممتاز کرتی ہے۔

بہرحال قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، ہرنی پر کتاب کے علاوہ وقی نازل ہوتی رہی، جو حکمت پر مشتمل تھی، جس کے ذریعے حضراتِ انبیائے کرام ملیم السلام کتاب اللی کے سیح منشا کو مرادِ خداوندی کے مطابق خود سیحے سے اور دُوسروں کو سیحے سے اور دُوسروں کو سیحے سے اور دُوسروں کے سیم اس کی تعلیم و سیم میں ہوتی تھی ہوتی ہیں گئاب اللیم کو وی اللیم کے ذریعے القاکی جاتی تھی ہویا و رہوں کتاب اور حکمت نبوی دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ایک دُوسر ہے ہدائیس کیا جاسکتا۔

یبیں ہے یہ بھولیا جائے کہ یہ ' حکمت' جو آنہیائے کرام علیہم السلام کو بذریعہ وی دی گئی، حضرات المیام کی إصطلاح میں اس کو' وی خفی' کہا جاتا ہے، کتاب کی وی ' وی جلی ' کہلاتی ہے، اور' حکمت کی وی ' وی خفی کہلاتی ہے۔ جولوگ قرآن کی ' کتاب وحکمت' کونیس سجھتے ، اور جوحقیقت نبوت اور مرتبہ نبوت سے تا آشنا ہیں، وہ ' وی جلی' اور' وی خفی' کے الفاظ کا غماق اُڑاتا، تمغهٔ وانشوری سجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کوخی تعالی شانۂ نے چٹم بھیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے سبجھنا ہے مشکل نہیں کہ ' وی جلی' اور ' وی خفی' کی اصطلاح قرآن ہی کہ الفاظ ' کتاب و حکمت' کے مراتب کی تعیین و شخیص ہے:

الفاظ کے جیوں میں اُلجے نہیں دانا غواص کومطلب ہے صدف سے کہ گہرے!

۲:...کتاب وحکمت کے عطا کئے جانے کے بعد نبی کا ظاہر و باطن اور قلب وقالب رضائے الہی پر ڈھل جاتا ہے، چنانچہ اِرشادِ خداوندی ہے:

"قُلُ إِنَّ صَلَاتِمَى وَنُسُجَى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۖ " (الانعام:١٦٣،١٦٢)

ترجمہ: " آپ فرماد یجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میراجینااور مرنابیسب فالص اللہ بی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اور جھے کوای کا حکم ہوا ہے ، اور میں سب مائے والوں میں پہلا ہوں۔"

دُوسری جگد حفرت إبراجيم عليدالسلام كے بارے مي فرمايا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَّمِينَ" " (البقرة:١٣١)

ترجمہ:...'' جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ: تم اطاعت اِفتیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اِطاعت اِفتیار کی زبّ العالمین کی۔'' اورخودآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اِرشاد گرامی ہے:

"مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَسَرُّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصَّنَعَهُ فَوَاللهِ! إِنِّي أَعُلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ الشَّيَةً."

ترجمہ:... ان لوگوں کا کیا حال ہے جوالی چیز سے پر بیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں ، پس اللہ کی متم ایش کی متم ایش اللہ کی متم ایش سے زیادہ اللہ کو مائٹا ہوں ، اور سب سے زیادہ اللہ سے قرتا ہوں۔''

نی کا دِل وی اِلنی ہے سرایا نوراور زشک صد شعلہ طور بن جاتا ، اور بیزو روی اس کی زُوح وقلب میں سرایت کرجاتا ہے تو نبی کا برتول وفعل مرضی اِلنبی کے سانچے میں ڈھل کر نکلنا ہے ، گویا نبی کا قول وفعل خود رضائے النبی کا پیانہ بن جاتا ہے ، نبی کومن جانب اللہ ایک شاہراہ اور ایک صراطِ متنقیم عطا کیا جاتا ہے ، جس کوچٹم نبوت دیکھتی ہے ، مگر دُوسروں کے سامنے اس کا ظہور نبی کے قول وفعل اور کرداروگفتار میں ہوتا ہے ، اس کا نام شریعت ہے :

''وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرُعَةً وَمِنْهَاجًا'' ترجمہ:''' تم میں سے ہرایک کے لئے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت جویز کی تھی۔'' (ترجمہ حضرت الله نوکٌ) "ثُمُّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيُعَةٍ مِّنَ الْامْرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ اهْوَآءَ الَّذِيْنِ لَا يَعْلَمُونَ

(الجاثيه: ۱۸)

ترجمہ:... کھرہم نے آپ کو دین کے ایک فاص طریقے پر کردیا، سوآپ ای طریقے پر چلتے رہے اور جہلاء کی خواہشوں پرنہ چلتے۔''

قر آنِ کریم کی ان آیات بینات ہے واضح ہے کہ نبی پر نازل کی جانے والی کتاب وحکمت ایک رُوح ہے، جو نبی کے تول وفعل اور اس کی سنت کے قالب میں جلوہ گر ہوتی ہے، وہ برگ گل ہے تو یہ بوئے گل ہے، کسی نے قر آن وحکمت کا جلال و جمال فلا ہری آنکھوں ہے ویکھنا ہوتوا سے نبی کے تول وفعل اور اس کی سنت میں جلوہ گر دیکھے لے، زیب النساء استخلص بہ'' مخفی'' مرحومہ کے بقول:

وریخن دو مخفی، منم چول بوئے گل در برگ گل بر که ویدن میل دارد در سخن بیند مرا

ترجمہ: ''' جس طرح یوئے گل برگ گل میں مخفی ہوتی ہے، ای طرح میں اپنے تخن میں مخفی ہوں، جو شخص جھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ جھے میرے کلام میں دیکھے۔''

چونکہ نبی کی بوری شخصیت سرا پا مرضی َ البی بن جاتی ہے، اس لئے آنخضرت صلی القدملیہ وسم کی ذات ِ عالی کواہلِ ایمان کے لئے اُسوہُ حسنہ... بہترین نمونہ.. قرار دِیا گیا ہے:

القد كَان لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسنةً لِمِنْ كَان يَرْجُوا اللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَ ذَكَرَ اللة كَتِيُرًا"

تر: مدند. '' تم لوگوں کے لئے .. یعنی ایسے تخص کے لئے ... جواللہ ہے اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو،
اور کھڑت سے ذکر الہٰی کرتا ہو، رسول الله .. سلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔'' (ترجہہ صنرت تھا نوئ)
آنخصرت سلی ابلہ علیہ وسلم کا قول وفعل ، آپ کا اُسوہ حسنہ ، آپ کی سنت مطہرہ ہی وہ شریعت ہے جس پر اللہ تع کی ہے آپ کو قائم کیا تھا ، اور یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چلنے کی تو نیق ہرنماز کی ہررکعت میں طلب کی جاتی ہے:

"إهْدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيْم"

(ياامد الهمين صراط متنقيم كي مدايت نصيب فرما)

ے: گزشتہ نکات ہے واضح ہو چکا ہے کہ کتاب و تعلمت ہم نبی کو دی گئی ، جو ہر نبی کے قول وفعل اور اس کی سنت کی شکل میں جلو وگر ہو کران کی اُمت کے لئے شریع ت بنی ، سی بنا ہر ہرا اُمت کو اپنے نبی کی اطاعت کا تھم دیا گیا:

"و مَا الْسَلْمَا عِنْ رُسُولِ إِلَا لِيُطاع بِاذُنِ الله" (السّاء: ١٣٣) ترجمه: "اورجم في تمّام يغيبرول كوف ال واسط مبعوث فرمايا ہے كه به تكم خداوندى ان كى

اطاعت کی جاوے''

کرے، سوہم نے آپ کوان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔'' (ترجہ دھنرے تفانویؒ)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب و تحکمت عطا کی گئی ، اور جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل میں ڈھٹل کر شریعت محمد یہ ... علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات ... کی شکل اِختیار کی ، اس میں اور پہلے انبیائے کرام علیم السلام کوعطا کی جانے والی کتاب و تحکمت اور سنت وشریعت میں چندوجہ ہے فرق ہے:

پی اسان کی کتاب و حکمت بھی اورسنت و شریعت بھی السلام ... خاص وقت اور خاص قوم کی ہدایت ورہنمائی کے لئے تشریف لاتے تھے،

لامحالدان کی کتاب و حکمت بھی اورسنت و شریعت بھی ای خاص وقت یا قوم کے پیانے سے محدود تھی، لیکن آنخضرت صلی ابتد علیہ و کہ کہ اور خال مان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی رسالت و نبوت کی خاص وقت وقوم اور زبان و مکان کے پیانے سے محدود نہیں، بلکہ کون و مکان اور بین و از سے بی اللہ علیہ و سلم ہوئے ہیں،

ومکان اور زمین و زبان سب کو محیط ہے، تمام آف ق انفس اور تمام زبان و مکان و آکوان اس کے وسیح ترین و انر سے ہیں سمٹے ہوئے ہیں،

اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ایس کتاب و حکمت اور الی سنت و شریعت عطائی ٹنی جو تمام آفاق و زبان کو محیط ہو، اور ہرقوم، ہر ملک اور ہرزبان و مکان کی ہدایت کے لئے ملتی ہو، ایس جا مع ہدایت اور شریعت آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطانہیں گئی۔

ہرزبان و مکان کی ہدایت کے لئے ملتی ہو، ایس جا مع ہدایت اور شریعت آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطانہیں گئی۔

میں اللہ علیہ و کہ کہ واپسی کتاب اور ایسی حکمت عطائی ٹنی جو گزشتہ تمام کتابوال اور حکمتوں کی جامع ہے، چنانچہ الشرت نالی نے اس کتاب سلی اللہ علیہ و کہ واپسی کی شریعت تمام سابقہ شریعت کی مصدق اور ان کے علام و مصارف کی محافظ سیسی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام سابقہ شریعت کی مصدق اور ان کے علام و مصارف کی محافظ سیسی محافظ سے متن اسلم عقال متنقی سے تمام سابقہ شریعت کی مصدق کی مصدق اور ان کے علام محمد عملی اللہ علیہ وسلم عقال متنقی سے تمام سابقہ شریعت کی مسابقہ شریعت کی مصدق کیں مصدق کا مسابقہ شریعت کی اسلم عقال متنقی مستقی سے تمام سابقہ شریعت کی مصدق کی مصدق کی مصدق کے مصدق کی م

اس تنقیح کوانہی معروضات پرختم کرتے ہوئے آنجناب کے نبم سلیم وعقلِ متنقیم نے توقع رکھتا ہوں کہ اس کم فہم ، نیجی مدان نے جو کچھ عرض کیا ہے ...اور تمام مطالب کواپنے فہم ناتص کے مطابق آیات بینات سے مرصع کیا ہے ...اگر بنظرِ نبم وانصاف غور فرما کمیں گے تو آنجناب علم ودانش کی روشن میں خود یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ:

ﷺ ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے ۳۳ ساله دور میں صرف قر آنِ کریم پڑھ کرسانے پر اکتفانہیں کیا ، بلکہ وی الہی ادر حکمت ِ ربانی کی روشنی میں اس کی تعلیم بھی فر مائی۔

﴿ ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر قر آنِ کریم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی گئی ، اور آپ صلی ابتد عدیه وسلم اس کی تعلیم پر بھی ما مور تھے۔

ﷺ ... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی اس قولی و مملی تعلیم سے اسلام کے اُصول وفر وع کی تشکیل ہوئی ، اور جس شریعت پر اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فر مایا تھا ، وہ کامل وکمل شکل میں جلوہ گر ہوئی۔ ﷺ ... محمد رسول التدسلی القد علیه وسلم کی یہی ملت بیضا اور یہی شریعت غرا ہے جو انسانیت کی شاہراواعظم ہے، جس کے لئے ہادگی عالم سلی القد علیہ وسلم کومبعوث فر مایا گیں ، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی قرآن کریم نے دعوت دی ، اور آج بھی پوری إنسانیت کو جس کی دعوت و برما ہے ، اور قیامت تک ویتارہے گا:

"وَأَنَّ هَـٰذَا صِـرَاطِـى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٥" (الانعام:١٥٣)

ترجمہ:... اور بیکہ بید یہ بیراراستہ ہے، جو کہ ستقیم ہے، سواس راہ پر چلو، اور دُوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ ہے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی تھم دیا ہے، تاکہ تم اِحتیاط رکھو۔''

ال آیت شریف کی تغییر خود صاحب قرآن صلی القد علیه وسلم نے اس طرح فرمائی:

"وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًا ثُمَّ قَالَ: هنذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يُمِينه وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: هذه سُبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدُعُو إِلَيْه، وَقَرَأُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَّ هذَا صرَاطِيُ مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ" الآيَة."

(رواه احمروالته فَى والدارى مَحْدوق ص: ١٠٠)

ترجمہ:... " حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فریائے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فریایا: " یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ " پھراس کے دائیں یا کی خطوط کھینچا اور فریایا: " یہ دُوسرے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا لوگوں کو اس کی دعوت وے رہا ہے۔ " اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ آیت شریفہ تلاوت فریائی: "وَ أَنَّ هَٰلَهُ اللهِ عَدِرَاطِی مُسْتَقِیْهُ اللهُ فَاتَّبِعُونَهُ" الله یہ (یہ وہ یہ آیت شریفہ ہے جس کا ترجمہ اُو پُر قبل کیا گیا)۔ "

ﷺ ... حامل قرآن صلی الله علیه وسلم کی تغلیمات، آپ کے اِرشادات واقوال، آپ کاعملی اُسوہُ حسنہ اور آپ کی سنت ِمطہرہ قرآنِ کریم کے مقابل ومحاذی نہیں، بلکہ ''برگے گل'' ہے مہلنے والی'' بوئے گل'' ہے۔

ﷺ ۔ قرآن بہی کے لئے یا کسی بھی ویٹی عقیدہ وعمل کے لئے سنت سے رُجوع کرنا قرآن کریم کی جامعیت و کمال کی تی نہیں، بلکہ اس کے جامع وکمل کتاب ہونے کا اِثبات ہے، کیونکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جوتشر بیحات اپ قول عمل سے اِلہام ِ ربانی اوروی َ اِلٰہی کی روشن میں فر مائی ہیں، وہ قرآنِ کریم ہی کے اِجمال کی تفصیل، اسی کے مطالب کی تشریخ اوراس کے مقاصد کی تفکیل ہے۔

التعلیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے لئے آنخضرت سلی التعلیہ وسلم کی تولی وعملی سنت واجب التسلیم بھی ہے، اور واجب العمل بھی، کیونکہ ریم عقلاً ناممکن ہے کہ آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم جو کتاب الہی اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر

سنائیں اس پرتوایمان لا نا واجب ہو،اور بحکم خداوندی اس کے اُحکام کی جوتشریج وتشکیل فر مائیں ،ان کونہ تو ماننا ضروری ہواور نہان پر عمل کرنالازم ہو۔

ﷺ ... شریعت محمد بید سلی الله علی صاحبها وسلم ... جوقر آن کریم اوراس کی تشریحات نبوید سے تفکیل پاتی ہے، چونکہ قیامت تک کے لئے ہے، البغدا ضروری ہوا کہ قیامت تک قر آن کریم بھی محفوظ رہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے تول وہسل ہے اس بی جوتشر سے وتشریح وتفکیل فر مائی ہے، وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے، کہ اس کے بغیر بعد میں آنے والی نسلوں پر' اللہ کی جحت' قائم نہیں ہوسی تھی ، ور الله المحجمة الْبَالِغة ۔

# تنقيح سوم

آنجناب تحرير فرماتے ہيں:

'' جس مسئلے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو، وہ عقائد وا بمانیات کا مسئلہ ہر گزنہیں ہوسکتا، اوراس وجہ سے وہ مدار کفروا بمان نہیں ہوسکتا۔''

چونکہ یہ نقرہ پہلی دو تنقیحات کا نتیجہ ہے،اس لئے گزشتہ تنقیحات کے ذیل میں جو پھے لکھے چکا ہوں ،اس پرغور فر مالینا کا فی ہوگا، تا ہم'' مدار کفروا بمان''کی دضہ حت کے لئے چند کات عرض کرتا ہوں ، داللہ الموفق!

ان۔۔ آنجناب کے خیال میں مدار کفر وائیمان صرف وہ مسئلہ ہے جوقر آن کریم میں مذکور ہو، کہ اس پر ایمان یا ناضروری ہے،
اور اس کا اِنکار کفر ہے۔ بخلاف اس کے جومسئلہ قر آن کریم میں صراحة مذکور نہیں، نداس پر ایمان رکھن ضروری ہے، اور نداس کا انکار
کردینا کفر ہے۔ گر جناب کا بیدخیال صحیح نہیں کیونکہ مدار کفر وایمان کی مسئلے کا قطعی ثبوت ہے، پس وین اسلام کی جو ہا تیں قطعی ثبوت
کے ساتھ ہم تک پہنی ہیں، ان کا ماننا شرط ایمان ہے اور ان میں سے کسی کا انکار کردینا کفر ہے۔

٣: كسى چيز كاقطعى يقين حاصل مونے كے عقداً دوطر يقي مين:

اوّل ہے کہ آ دمی اپنی آنکھول ہے کسی چیز کو دکھے لیے یا خودا پنے کا نول ہے کسی بات کوئن لیے ، تو اس کا قطعی یقین حاصل ہوجا تاہیے۔

ووم یہ کہ خبر متواتر کے ذریعے ہمیں وہ بات پنجی ہو، لینی کسی بات کواس قدر کشر التعداد لوگوں نے نقل کیا کہ عقل یہ سلیم نہیں کرتی کہ ان سب بوگوں نے جھوٹ پر اتفاق کر رہے ہوگا۔ مثلًا لندن یا نیویا رک کا شہر بہت سے لوگوں نے نہیں ویکھا ہوگا، لیکن ان کو بھی ان دونوں شہروں کا تناہی یقین ہے جتنا کہ خودا بنی آئکھ ہے ویکھنے والوں کو ۔ جب کوئی خبرنقل متواتر کے ذریعے ہم تک پہنچ تو ہمیں اس کاایہ ہی یقین حاصل ہوجاتا ہے جسیا کہ آئکھوں ویہ بھی چیز کا ،اور کا نوب نی بات کا۔

سن جن لوگوں نے آنخضرت سلی اللہ طلبہ وسلم کودیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات بالمشافد آپ صلی اللہ علیہ وسم کی زبان مبارک سے سے ان کے لئے تو آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات قطعی ویقینی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو

مانن شرط ایمان ،اورکسی ایک بات کاانکار کرنا کھ ہے۔ چنانچے آنخنسرے سلی اند ھید ہم کے ۲۳ سالہ دور نبوت ہیں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نبیس کیا جاسکنا کے کسی مسلمان نے رید کہا ہو کہ جو بات آپ سٹی اسد مدید ، عمر قرآن کے حوالے سے بیان فر ، کیس ،اس پر قرہم ایمان لاتے ہیں ،اور جو بات آپ سلی امتد علیہ وسلم قرآ ، ہے باتر بیان سرتے ہیں ،ہم اس کونیس ، ہے۔

۳٪ .. جوہو گ آنخضرت میں القدعلیہ وہم کے بعد تے انہوں نے نہ آخضہ ت میں مقد مدید وسلم کو ویکھا، نہ آپ سلی القدعلیہ وسلم کی زبان سے قرآ آن کریم کوسنا، اور نہ آپ میں المد مدید وسلم کی زبان سے قرآ آن کریم کوسنا، اور نہ آپ میں المد مدید وسلم کی زبان سے حاصل کی ، ان کو آنخضرت میں القدعلیہ وسلم کی نبوت، آپ میں القدعلیہ وسلم کا ایا بھوا قرآن ، اور آپ میں اللہ علیہ وسلم کے مات ہوئے وین کی ایک ایک بات قل وروایات کے ذریعے نبیجی ، پس بعد والوں کے لئے ان تمام چیز وال کے جوت کا مدار نقل وروایت بر مخمرا۔

ن ن بین دین اسلام کی جو با تیل نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پنجیں ، وہ ہم رے لیے اتن بی تنابعی ویقینی ہیں گویا ہم نے خود آنخضرت صلی القد ملیدوسلم کی زبان وحی ترجمان ہے ان کو مذہب ، ایسی تمام چیزیں ، وہ ہم متواتر کے ذریعے جمیں پنجی ہیں ان کو ان خود آنخضرت صلی القد ملیدوسلم کی زبان وحی ترجمان ہے ان کو مذہب ، ایسی تمام دین متواتر کے ذریعے جمیں پنجی ہیں ان کو مذہب منابع ہوئے ہیں ان کو مذہب کا انکار مردیا ہے ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار مردیا ہے ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار مردیا ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار مردیا ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار مردیا ۔ ان میں ہوئے ہوئے ان کا انکار مردیا ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار مردیا ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار مردیا ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار میں ہوئے ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار ہوئے ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کی ان کا انکار ہوئے ۔ ان میں سے تی ایک ہوئے ان کا انکار ہوئے ۔ ان میں سے تی ان کی ان کا انکار ہوئے ۔ ان کا میں سے تی ان کی ان کی ان کا انکار ہوئے ۔ ان کی میں سے تی ان کی ان کی کو میں سے تی ان کی میں سے تی ان کی کو میں سے تی ان کی کا انکار ہوئے ۔ ان کی ہوئے کی ان کی سے تی ان کی میں سے تی ان کی ان کی کر ہے۔ ان کی میں سے تی ان کی کی میں سے تی ان کی کو کر ہوئے کی کو میں سے تی ان کی کو کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کو کر بیا کی کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کر ہوئے کی کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کو کر ہوئے کی کر ہوئے کر ہوئے کی کر ہوئے کی کر ہوئے کی کر ہوئے کر ہوئے کر ہوئے کی کر ہوئے کی کر ہوئے کی کر ہوئے کر ہ

2: جوخبر كه درجيه تواتر كونه تيني بهووه "خبر واحد" كهلاتي ٢، اور" خبر واحد" كي تين قسميس بين:

ا – وہ خبر جس کے نقل کرنے والے حفظ وا تقان اور دیانت وا ، نت کے دیظ سے لائقِ اعتماد ہوں ، الیی خبر کو اصطلاحاً ''مہاجا تا ہے(صدیمیے حسن مجمی اس میں واخل ہے)۔

۲-وہ خبر جس کے نقل کرنے والے مندرجہ بالاصفات میں پوری طرح لائقِ اعتماد نہ ہوں، تا ہم ان پر جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں ،الیمی روایت کو' ضعیف'' کہا جا تا ہے۔

۳-وہ خبرجس کے قال کرنے والوں میں ہے کے پرجہوٹ بولنے کی تہمت ہو، یا سی نوعیت کی کوئی اور جرت ہو، ایک روایت کو

"موضوع"...لعني من كفرت... كباجا تا بـــ

دِینِ اسلام کی جو با تیں''صحح''نقل در دایت ہے ہم تک پینچی ہیں،اگر چہدہ ایمانیات میں داخل نہیں،اور ندان کو ہدارِ کفرو ایمان قرار دِیاجا تاہے،تاہم وہ داجب لعمل ہیں، کویا پیقل موجبِ قطعیت نہیں،لیکن موجبِ عمل ہے۔

'' ضعیف'' روایات ندمو جب یقین ہیں اور ندمو جب عمل ، البیته ان کوطعی طور پرمن گھڑت اور موضوع قرار دینا بھی وُ رست نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پرفضائلِ اعمال میں بشرا نطِ معروفدان پڑمل کی تنجائش ہے۔

۸:... دِینِ اسلام کا بیشتر حصداً خبار صححه ومقبولہ کے ذریعے ہم تک پہنچاہے، اور'' اُخبارِ آحاد'' کا لائقِ اِعتماد ہونا وُنیا بھر کی عدالتوں میں اور تمام مہذب معاشروں میں مستم ہے، جبکہ ان کے نقل کرنے والے لائقِ اِعتماد ہوں، بیاس کی وضاحت کے لئے چند مثالیں ذِکرکردینا کافی ہے:

ﷺ ...ایک هخص دُوسرے پرایک لا کھروپے کا دعویٰ کرتاہے، اوراس کے ثبوت میں دوعادل اور ثقة گواہوں کی شہادت پیش کردیتا ہے، مدعاعدیہ ان گواہوں کی ویانت وامانت پر کوئی جرح نہیں کرتا، عدالت ان دو گواہوں کی شہادت پر اعتاد کرتے ہوئے مدعاعلیہ کے خلاف ڈگری صادر کردے گی۔

﴿ ... کی مقتول کا وارث کی صحفی پراس کے ل کا دعویٰ کرتا ہے، اوراس دعوے کے ثبوت میں دولائقِ اعتماداور ثقة گواہ پیش کردیتا ہے، اور وہ چیٹم دید گواہی دیتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے سامنے اس مقتول کوتل کیا تھا، مدعا علیہ ان گواہوں کی دیانت وامانت کوچینج کی سکتا ، تو عدالت ان دو گواہوں کی شہادت پر مدعا علیہ کے خلاف فیصلہ کردے گی۔

ﷺ ...ایک بر کسی خانون پر دعوی کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اپنے دعوے پر نکاح کے دو گواہ چیش کر دیتا ہے ، وہ خانون ان گواہوں کی دیانت وامانت پر جرح نبیس کر عمق ، تو عدالت اس نکاح کوشلیم کرنے پرمجبور ہوگی۔

میں نے بیتین مثالیں ذِکر کی ہیں،ایک مال ہے متعلق ہے، وُ وسری جان ہے،اور تیسری عزّت و تاموں ہے۔ گویا وُ نیا بھرک عدالتیں جان و مال اور عزّت و آبر و کے معاملات میں'' خبرِ واحد'' پر اعتاد کرتی ہیں،اور وُ نیا بھر کا نظام ِ عدل'' خبرِ واحد'' کولائقِ اعتماد قرار دینے پر قائم ہے۔

9:... آنخصرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت ِطیبه کا مطالعه سیجے تو معلوم ہوگا کہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم اور صی به کرام " ' ' خبر واحد'' کولائقِ إعتما داور واجب العمل قرار دیتے تھے۔اس کی چندمثالیں عرض کرتا ہوں:

وسلم کے بیجیجے ہوئے حاکموں کو بسر وچیٹم قبول کیا ، اور کس نے بیسوال نہیں اُٹھایا کہ ان صاحب کا بیکہنا کہ:'' میں رسول القصلی القدعلیہ وسلم کا بھیجا ہوا حاکم ہوں'' ،خبرِ واحد ہے ، اورخبرِ واحد لائق اِعتماد نہیں۔

ﷺ ... آنخصرت صلی الله علیه وسلم نے شاہانِ عالم اور رئیسانِ مما لک کے نام گرامی نامے تحریر فرمائے ، اوران کواپے معتمد صحابہ کرام کے ہاتھ بھیجا، جن لوگوں کے پاس میہ کرامت نامے پنچے ، انہوں نے ان پراپئے رَدِّمُل کا إظهار کیا ، مگر کسی کے ذہن میں میہ نکتہ نبیس آیا کہ اس خط کالانے والافر وواحد ہے ، اور' خبر واحد' لاکتی اعتبار نبیس۔

ان اجمالی اِشارات ہے واضح ہے کہ آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم اور صحابہ کرائٹ نے خبرِ واحد کو ججت ِملز مہ قرار دِیا۔علاوہ ازیں قر آنِ کریم بھی'' خبرِ واحد'' کو ججت قرار دیتا ہے ،گرچونکہ بحث غیر ضروری طور پر بھیل رہی ہے ،اس لئے تفصیل کوچھوڑتا ہوں۔

مندرجه بالانكات كاخلاصه بيب كه:

اللہ ... پورے دِین کا مدارش وروایت پرہے۔

ا کے اسلام کا جو حصانقل متواتر ہے پہنچا، اس کا جوت قطعی ویقنی ہے، اس کو مانتا شرط ایمان ہے، اور اس بیس ہے کسی چیز کا اِنکار کفر ہے۔

المجيد ...اگرمتواترات دِين كااعتبارنه كياجائة قرآن كريم كاثبوت بحي ممكن نبيس ـ

الله ... أخبار صححه ومقبوله كے ذريعے جو پچھ پہنچاوہ واجب العمل ہے۔

البية أخبار ضعيفه برعمل نبيس كياجاتا، نداخبار موضوعه بر

اس تمام تفصیل کونظراً نداز کر کے تمام روایات کوایک ہی ڈنڈے سے ہائکنا ، اُونٹ اور بلی کوایک ہی زنجیر میں باندھنے کے متراوف ہے ، ظاہر ہے کہ میصحت فکر کے منافی ہے۔

• ان…آ ہے !اب قر آ نِ کریم کی روشنی میں اس پرغور کریں کہ جو چیز قر آ نِ کریم میں مذکور نہ ہو، آیا وہ مدار کفر وایمان ہوسکتی ہے یانہیں؟

﴿ ﴿ الله الله على الله على الله على الور برنمازى كتنى ركعتين برخى جائين؟ ميتمام چزين آخضرت على الله عليه وسلم كى سنت متواتره سك كن كن وقتول بين برخى جائين؟ ميتمام چزين آخضرت على الله عليه وسلم كى سنت متواتره سك عابت بين، آخضرت على الله عليه وسلم كى دور مسعود سے كر آج تك بردوراور برزماني بين جس طرح أمت نے آخضرت على الله عليه وسلم كى نوت اور آپ على الله عليه وسلم كى كتاب كو قل كيا ہے، اى طرح نماز بن كاند كو، ان كى تعداور كعات كو، اوران كے اوقات الله عليه وسلم كى نبوت اور آپ على الله عليه وسلم كى نبوت اور آپ على الله عليه وسلم كى كتاب كو قل كيا ہے، اس الله كان كو ما نتا شرط إيمان ہے، اوران كا إنكار قطعى كفر ہے، اور بيابيا بى كفر ہے بھي كو كى فض آخضرت على الله عليه وسلم كى نبوت كا يا آپ على الله عليه وسلم كى لا كى بوك كتاب كا إنكار كر والے، كونكہ بيدونوں چيزيں جس تواتر سے ثابت بيں، اى تواتر سے نماز بنے گانہ بي ثاب وا والا كے جرائم بين قاتر سے ثابت بوں، ان ميں كيونكر وال كے جرائم بين قاتر سے ثابت بول، ان ميں سے كى ايک چيز كا إنكار تمام متواترات كا إنكار كار ميں جين تي قرآن كريم نے بھى اس كو كافروں كے جرائم بين قبل كيا ہے، سورة مدثر بين سے كى ايک چيز كا إنكار تمام متواترات كا إنكار ميں وال كے جرائم بين قبل كيا ہے، سورة مدثر بين

ارشادہے کہ: ''جب کا فروں سے پوچھاجائے گا کہتم کودوزخ میں کس چیزنے داخل کیا؟' 'وہ جواب دیں گے: ''لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ"

ترجمه:... " ہم نبیں تھے تماز پڑھنے والول بیں۔"

یعنی کفار میہ اقرار کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جونماز مسلمانوں کِقعلیم فرمائی ،ہم اس کے قائل نہیں ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ نماز پنج گانہ پر ایمان لا نافرض ہے،اوراس کا اِنکار کفر ہے، کیونکہ اگر اس میں نماز پر ایمان لا ناضروری نہ ہوتا تو قرآ نِ کریم اس کو کفار کے اِقراد کِفر میں کیوں نقل کرتا؟

الله المحارج قرآن كريم في زكوة كاحكم فرمايا، كين زكوة كانصاب كيا ہے؟ كن كن لوگوں پرزكوة اواكى جائے گى اور مقدارزكوة كتنى ہے؟ بيسارى تفصيلات رسول الدعليه وسلم في بيان فرمائيں، جوأمت ميں تواتر كے ساتھ منقول بيں، اب اگر كوفت في اس زكوة كامنكر ہو، وومسلمان نبيس ہوگا، قرآن كريم كافتوى سفئے!

"وَوَيُلٌ لِلْمُشْرِكِيْنِ اللَّذِيْنِ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْاجِرَةِ هُمْ كَفِرُون "(حَمَّ السجدة: 2) ترجمه:..." اوراييمشركول كے لئے بڑى خرابى ہے جوزكوة تبين دين ، اور وہ آخرت كے منكر بى

رہے ہیں۔''

على التحاج على الله المرح قرآن كريم في حقى فرضت كوذ كرفر ما يا بكن هج كس طرح كيا جائع؟ كس طرح إحرام با ندها ج ؟ كس طرح ديگر مناسك أداك جائي ؟ بيتمام تفسيلات رسول الله صلى الله عليه وسلم في است قول وعمل سے إرش دفر ما كي ، اور بيطريقة هج آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے لے كرآج تك أمت ميں متواتر چلا آيا ہے، اگر كوئى فخص هج كے ان متواتر أفعال كا منكر ، وه مسلمان نہيں ہوگا، چنا نجے قرآن كريم في فرضيت في كوذ كركر في بعد فرمايا:

"وَمَنُ كَفَرَ فَانِّ الله غَنَّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ" ( آلعران: ٩٥)

ترجمه:... اورجومخص منكر بو، توانقدتع لي تمام جبان والوں ہے في ہيں۔''

معلوم ہوا کہ جوشش آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے تعلیم کردہ حج کامنکر ہو، وہ کا فرہے۔

ان مثالول ہے واضح ہوا کہ جو تحص متواترات ِ ین کامنکر ہووہ مسلمان نہیں ،خواہ وہ قر آنِ کریم میں مذکور ہوں یا قر آنِ کریم ہے باہر کی چیز ہول۔

اا:...ای پربھی غورفر مایئے کہ قر آ نِ کریم ان چیز وں میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اِطاعت کوشرطِ اِیمان قرار دیتا ہے جوقر آ نِ کریم میں مذکورنبیں، چنانچے سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے:

"وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ وَلا مُوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنُ أَمُوهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فقد ضَلَّ ضَلَلًا مَّبِينَاب" (الاتزاب:٣٦) أَمُوهِمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فقد ضَلَّ ضَلَلًا مَّبِينَاب" وارترواوركي إيمان وارعرواوركي إيمان وارعودت كُونْجَانَ ثَيْنِي، جَبِداللهُ تَعَالَى اوراس كارسول ترجمه:... "اوركي إيمان وارمرواوركي إيمان وارعودت كُونْجَانَ ثَيْنِي، جَبِداللهُ تَعَالَى اوراس كارسول

(صلی الله علیه وسلم) کسی کام کافتکم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے کسی کام میں کوئی اِفتیار (باتی) دے، اور جوفخص الله کا اور اس کے دسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح گراہی میں پڑا۔'' رہے، اور جوفخص الله کا اور اس کے دسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح گراہی میں پڑا۔'' (ترجمہ دعزے تھا نویؒ)

ال آيت شريف جن چنداً مورتوج طلب بين:

ﷺ ... یہ آرہتِ شریفہ ایک خاص واقعے ہے متعلق ہے، وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدٌ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زیدنب بن جحش ہے کرنا چاہا، چونکہ حضرت زیدٌ عام لوگوں میں غلام مشہور ہو چکے تھے، اس لئے حضرت زیدنب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نے اس رشتے کی منظوری سے عذر کیا، اس پر بیہ آیتِ شریفہ نازل ہوئی، تو بیہ حضرات سمع وطاعت بجالائے۔

الله المنظم الله عليه وسلم في جو حكم فرما يا تعا كه حضرت زين الكاح حضرت زير سي كرديا جائے ، اس كے بارے ميں قرآن كريم كى كوئى آيت نازل نہيں ہوئى تعى ، بلكہ يہ تكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وى خفى كے ذريعے ذاتى طور پر إرشاد فرما يا تعالى الله كائل الله ورسول كائكم ، فرمار ہے ہيں ، اس سے ثابت ہواكہ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى جانب سے جو حكم بھى صادر ہو و و " الله ورسول كائكم" ہے ، اور الله اسلام پر اس كى تعميل واجب ہے ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے زبان سے حكم صادر ہوئے بعد اس كوثر آن كريم ہيں ذھو تھ نا ، اور أسرو و قرآن كريم ميں نہ ليے تو اس كے مانے سے انكار كردينا ، غير دائش مندى كاايما مظاہر ہ ہے ، حس كی قرآن كريم إجازت نہيں ديتا۔

ا بندائی کریم نے اس تھم کی ابتدااس عنوان سے فرمائی کہ'' کسی ایمان دارمرداور کسی ایمان دارعورت کے لئے مختجائش نہیں''اس عنوان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے أحکام دفرامین کی قیل مقتضائے ایمان ہے اوران سے انحراف تقاضائے ایمان کے منافی ہے۔

بنان ہے۔ آخر میں فرمایا کہ:'' جو مخص اللہ ورسول کے تھم کی تافر مانی کرے وہ صریح گرای میں جاہڑا' اگر کوئی شخص اللہ ورسول کے تھم کو واجب التعمیل سیحفے کے باوجوداس کی نافر مانی کرتا ہے تو بیٹملی گرای ورجی ٹس ہوگی ، اوراگر اللہ ورسول کے تھم کو واجب التعمیل ہی نہیں بھتا ، تو صریح گرائی ورجیکفر میں ہوگی ، اورا آیت شریفہ میں صریح گرائی ہے یہی مراد ہے ، واللہ اعلم!

التعمیل ہی نہیں بھتا ، تو صریح گرائی ورجیکفر میں ہوگی ، اورا آیت شریفہ میں صریح گرائی ہے یہی مراد ہے ، واللہ اعلم!

التعمیل ہی نہیں ہے اس آیت شریفہ ہے ثابت ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح تھم کو تبول کرنا ۔۔ خواہ قرآن کریم میں مذکور شدہو...! یمان ہے ، اورائی ہے انجراف کرنا کفر ہے۔

١٢: .. سورة النساء من إرشاد ب:

"مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنُ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا" (النهاء: ٨٠)

ترجمہ:... جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے غدا تعالیٰ کی اطاعت کی ، اور چوشخص (آپ کی
اطاعت) سے رُوگروانی کرے سو (آپ کچھ نہ سیجے ، کیونکہ) ہم نے آپ کوان کا گران کر کے نہیں بھیجا (کہ
آپ ان کو کفرنہ کرنے ویں)۔"

آپ ان کو کفرنہ کرنے ویں)۔"

10°

ال آیت ِشریفہ ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا التزام شرطِ ایمان ہے، اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا التزام شرطِ ایمان ہے، اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کفر ہے، لہٰذا مدار کفر و اسلام بینیں کہ وہ مسئلہ قرآ نِ کریم میں فدکور ہے یانہیں، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کا التزام مدار ایمان اور اس ہے انحراف موجب کفر ہے۔

سان أقر آن كريم مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى اطاعت سے إنحراف كرنے والوں كومنا فق قرار دِيا گياہے، چنانچ سورة النساء كنوين رُكوع مين ان منافقين كا تذكره ہے جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے فيصلے سے إنحراف كرتے ہتے، اس ضمن مين فرهايا: "وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا إِلَى مَاۤ أَنُولَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُو ذَانَ

ترجمہ:.. ''اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ آؤاس تھم کی طرف جواللد تعالی نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعالی نے نازل فر مایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تیں۔'' (ترجمہ حضرت تھا نوئ ) معلوم ہوا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے پہلو تھی کرنے والے منافق ہیں۔
ای ضمن میں رہمی اِرشا وفر مایا:

"وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ" (النماء: ١٣٣)

ترجمہ:... "اور ہم نے تمام تیفیروں کو خاص ای واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔"

اطاعت کی جائے۔"

اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منحرف ہیں ، وہ درحقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ونبوّت کے منکر ہیں۔

نيزائ منمن ميں فرمايا:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا۞

ترجمہ:... ' پھرفتم ہے آپ کے زب کی ایدلوگ ایمان دار ندہوں گے جب تک یہ بات ندہو کہ ان کے آپس میں جو جھکڑا واقع ہو، اس میں بےلوگ آپ سے فیصلہ کراویں، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دِلوں میں تنگی نه ياوين، اور پوراپوراتيليم کريس-"

معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو دِل وجان سے قبول کر لینا شرطِ اِیمان ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کوقبول کرنے سے اِنحراف کرنا کفرونفاق ہے۔

ای طرح سورہ نوبہ سورہ محمداور دیگر سورتوں میں منافقین کے کفرونفاق کو بیان فرمایا گیا ہے، جوزبان ہے تو تو حیدور سالت کا إقرار کرتے تھے، کیکن چونکہ ان کے دِلول میں ایمان واخل نہیں ہوا تھا، اس لئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی فرما نبرداری سے پہلو نہی اور اِنحراف کرتے تھے، حق تعالی شانۂ نے ان کے اس منافقانہ کردار کی بار بار ندمت فرمائی۔

پس ایک مؤمن کا شیوہ یہ ہے کہ جب اس نے '' لا اللہ اللّا اللہ محکہ رسول اللہ'' کا دِل وجان سے اِقر ارکرایا تو ہر بات بیس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اِلترام کرے، بخلاف اس کے کہ جو مخص زبان سے '' لا اِللہ اِلّا اللہ محکہ رسول اللہ'' کا اِقر ارتو کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ذھے صرف قر آن کر بھی کا مانٹالا زم ہے، اس کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا مانٹا ہمارے ذھے لازم نہیں، ایسا محف منصب رسالت سے نا آشنا ہے، اس نے رسول کی حیثیت و مرتبے ہی کوئیں سمجھا، اور نہ رسول اور اُمتی کے باہمی ربط و تعلق کو جانا، پر خص در حقیقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اگر یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو اس کا شار مسلمانوں کے بجائے منافقین کی صف میں ہوتا۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيلِ ا

# تنقيح چہارم و پنجم

آ نجناب نے چوشی اور پانچویں تنقیع کے ذیل میں جو پھوٹر مایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور سے لے کرآج تک اُمت ممراہ چلی آتی ہے۔ یہ خیال واستدلال درج ذیل نکات پر منی ہے:

ا:... تا بعین و تبع تا بعین کے دور میں طحدول اور منافقول نے جموثی روایات گھڑ گھڑ کر انہیں اُمت میں پھیلایا، اور انہیں تفذل کا درجہ عطا کردیا، اور قر آن کے مقالبے میں جموثی روایات پر بنی ایک نیادِین تصنیف کر ڈالا۔

۲:...اور بیسا دولوح اُمت ان منافقوں اور طحدوں کے پھیلائے ہوئے سازٹی جال کا شکار ہوگئی،قر آن کے وین کوچھوڑ کر جموٹی روایات والے اس دین پر اِبمان لے آئی، جومنافقوں اور طحدوں نے تصنیف کیا تھا، اورمسلمانوں کی سادولوجی اور بے وقو فی کا بیہ عالم تھا کہ قر آن کوان جموثی روایات کے تالع بنادیا گیا۔

سان۔۔۔وہ دن اور آج کا دِن! بیا مت روایات کی پرستار چلی آتی ہے، قر آن کے لائے ہوئے دِین کا کہیں نام ونشان نہیں، اور جو پچے مسلمانوں کے یاس موجود ہے وہ خودساختہ روایات کا اِسلام ہے۔

اُزراوکرم! این تحریر کے الفاظ پر دوبارہ ایک نظر ڈال لیجے ،اور فر مایئے کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں یا پجھاور؟ ''محر بصد ہاافسوں کہ ملا حدہ اور منافقین عجم نے تابعین اور تبع تابعین کے لبادے اوڑ ھاوڑ ھے کرا ہے متعدد عقید باوراً عمال دینی حیثیت کے نئے نئے پیدا کر کان کورسول اللہ کی طرف منسوب کر کے میں مک اسلامیہ کے اطراف وا کن ف میں پھیلائے اور اس کے ماتحت بیہ عقیدہ لو گوں کے دیوں میں بیدا کرنے کی کوشش کی کہ قرآ بن کر یم سے بہ بر بھی بعض دینی اُحکام ہیں، عقائد وحبادات کی قتم کے بھی، ، را صور ، اخل ق ومعاملات کی قتم کے بھی .... اور پھر روایت پرتی کا شوق اس قدرعوام میں بھڑ کا یا کہ عوام تو در کنارخواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہوکر روایت پرتی کا شوق اس قدرعوام میں بھڑ کا یا کہ عوام تو در کنارخواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہوکر روایت پرتی کا شوق اس قدرعوام میں بھڑ کا یا کہ عوام تو در کنارخواص بھی اور قرآ آب کر یم جواصل دین تھا، اس کوروایتوں کا تابع ہوکر ر بنا پڑا، اس کے بعد بیسوال بھی کسی کے ذبن میں نہ آ یا کہ قرآ آب کر یم ایک کمل کتاب ہے بھی یانہیں؟"

میں ہے تکف وض کرتا ہوں کہ آئی ہے آنخضرت ملی انتدعلیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کی جوتصوریشی کی ہے، یہ محض فرضی تصویر ہے، جودورہ ضرکے محدول کے ذبحن کی اختراع ہے، یہ محض ایک تخیطاتی افسانہ ہے، جس کا حقائق سے کوئی واسط نہیں۔ نہ جانے آنجن ہے اُمت کی بیتاری کی مدوسے مرتب فر مائی ہے؟ اور اس افسانہ تراثی کا ماخذ کیا ہے؟ میں آنجنا ہے گوجہ چندنکات کی طرف مبذول کرانا جا ہتا ہوں ، اور درخواست کرتا ہوں کہ تھنڈے ول سے ان پرغور فر مائیں، واللہ السموف ق ق لکل خیو وسعادة!

ا:...آنخضرت صلی الله عدیه وسلم کوحق تعالی شانهٔ نے قیامت تک آنے والی إنسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجی،اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ذریعے رہتی وُنیا تک إنسانوں پر ججت قائم فر ہائی۔

جن لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا،ان پرتو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی کی ججت قائم ہوئی،اور جولوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دُنیا میں آئے،ان پر اللہ تعالیٰ کی ججت اسی صورت میں قائم ہوسکتی تھی جبکہ ان تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لا یا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تغییمات صحیح اور محفوظ حاست میں پہنچیں، ورندا گریہ فرض کر لیا جائے کہ خدانخواستہ بعد والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیجے دین پہنچ ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ججت قائم نہیں ہوگی۔

اور ہم تک آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا دِین، آپ صلی الله علیہ وسلم کی تعاب اور آپ صلی القدعلیہ وسلم کی تغییمات نقل و روایت کے ذریعے پینی ہیں، کیونکہ ہم نے نہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اُحوال کا خود مشاہدہ کیا، نہ قر آن کریم کو خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے من بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے نقل وروایت کے ذریعے ملی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے مقل وروایت کے ذریعے ملی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے محت ہو جا بعین آنے، وعلی طخد اہر قرن کے حضرات نے ان چیز وں کو بعد کے قرن تک منتقل کیا ہے۔

اوراال عقل جانتے ہیں کہ کسی روایت کے لاکق اعتماد ہونے کا مدار نقل کرنے والوں کی ویانت وامانت پر ہے، اگر نقل کرنے

والے دیانت وامانت کے لحاظ سے لاکتِ اِعتماد ہیں ، تو ان کی نقل کی ہوئی بات بھی لائتِ اعتماد قرار پائے گی ، اورا گرنقل کرنے والے لاکتِ اعتماد نہیں ، بلکہ ہے دین اور بددیانت ہیں ، تو ان کی نقل کی ہوئی بات کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوگ ۔

اب آنجنا بغور فرما تمیں کہ اگر آنجناب کے بقول عجمی منافقوں اور ملحدوں نے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جھوٹی روایات گھڑ کران کواُمت میں بھیلا دیا، اور پوری کی پوری اُمت اس روایاتی دین کی قائل ہوگئی، اور بقول آپ کے:

''عوام تو در کنار؟ خواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہوکر رہ گئے، یہاں تک کہ روایت پرتی رفتہ رفتہ منتقل دِین بن کر رہ گئی، اور قر آن جواصل دِین تھا، اس کوروایتوں کے تابع ہوکر رہنا پڑا، اس کے بعد یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آن کریم ایک تمل کتاب ہے بھی یانبیں؟''

تو ظاہر ہے کہ جواُمت قر آ نِ کریم کو چھوڑ کر طحدوں اور منافقوں کی خود تر اشیدہ یوایات پر ایمان لا چکی ہو، اور جس نے قر آ اِن کریم کے بجائے روایت پرتی کو اُپنا دِین وایمان بنالیا ہو، ایک اُمت یکسر گمراہ، بے دِین بلکہ بد دِین کہلائے گی، اور اس کی حیثیت یہود دنساری ہے بھی بدتر ہوگی، ایک گمراہ اور بے دِین اُمت کے ذریعے ہمیں جو چیز بھی پہنچ گی وہ کسی طرح بھی لا اُقِ اعتماد نہیں ہوگی! آ پ بی فرما کیں کہاں صورت میں تا بعین اور شرح تا بعین کے بعد والوں پر اللہ کی ججت کس طرح قائم ہوگی...؟

اور میبھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جوقر آ اِن کریم موجود ہے،اور جس پر ایمان رکھنے کا آنجناب کوبھی دعویٰ ہے، وہ بھی ای اُمت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو بقول آ پ کے گمراہ تھی، بد دِین تھی،طحدوں اور منافقوں کی گھڑی ہوئی روایات پر ایمان رکھتی تھی،اور جس نے آنجناب کے بقول جموٹی روایات کا نیادِین گھڑ کرقر آن کواس کے تابع کردیا تھا۔

میں سے بوچھنا جا ہتا ہوں کہ الی مگراہ قوم کے ذریعے جو قر آن ہم تک پہنچا، وہ آنجناب کے نز دیک کیسے لائقِ اعتاد ہوسکتا ہے؟اوراس پر ایمان لا نا آپ کے لئے مس طرح ممکن ہے...؟

اس تکتے پرغورکر نے کے بعد آپ ستیج پر پہنچیں گے کہ اُمت کے بارے میں جو پچھ آپ نے لکھاہے، وہ صحیح نہیں، کیونکہ پوری کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دینے کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہ قر آن رہ جاتا ہے، نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبؤت، نہ دِینِ اسلام کی کوئی اور چیز...!

۲:... بتمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قر آ نِ کریم کلامِ الٰہی ہے، جوحق تعالی شانۂ کی طرف ہے حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھرحق تعالیٰ شانۂ کے درمیان اور ہمارے درمیان چار واسطے ہیں، یا یوں کہو کہ ہمارا سلسلۂ سند چار واسطوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

ﷺ ... پہلا واسطہ جریلِ امین علیہ السلام ہیں کہ وہ قر آنِ کریم کو لے کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ،جبیبا کہ قر آنِ کریم میں ارشاد ہے:

"وَإِنَّهُ لَتَسُوِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْنُ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنُذِرِيُنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِيُنِ۞" الْمُنُذِرِيُنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِيُنِ۞" ترجمہ:..''اور بیقر آن زتِ العالمین کا بھیجا ہوا ہے،اس کوا ہانت دارفرشتہ لے کرآیا ہے،آپ کے قانویٰ علیہ پر،صافی عربی زبان میں،تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرانے دالوں کے ہوں۔'' (ترجہ دھنرے تھانویٰ) علیہ بر،صافی عربی زبان میں،تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرانے دالوں کے ہوں۔'' (ترجہ دھنرے تھانویٰ) علیہ السلام سے اس قرآن کریم کا خذکیا،ادراُ مت تک پہنچایا۔

ان الله المسلم المسلم

﴿ ... چوتھا واسط تابعینؑ کے دور ہے لے کر آج تک کے مسلمان ہیں، جنہوں نے قر نا بعد قرن اس قر آن کریم کو بعد کی نسلوں تک پہنچایا، اس طرح بیقر آن ہم تک پہنچا۔

اگران چارواسطول کولائق اعتماد سمجھ جائے تو قر آن کریم کا سلسلة سندانلد تعالیٰ تک پنچےگا،اورقر آن کریم کے منزل من الله ہونے پر ایمان لا ناممکن ہوگا،اوراگر کوئی شخص ان چارواسطول میں سے کسی ایک پر بھی جرح کرتا ہے تو وہ ایمان بالقرآن کی دولت سے محروم رہےگا، چنانچے:

اس آیت کریمہ کے شان زول میں نقل کیا ہے۔ اس کے کہ اور ایمان بالقرآن سے محروم رہے، چنانچ قرآن کریم میں ہے:

اللہ من کان عَدُوا لِحبُولِ فَائَهُ نَوْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ" الآیة

(البقرہ: ۱۵)

ترجمہ: "آپ (ان ہے) یہ کہتے کہ جو تحق جریل سے عداوت رکھ (وہ جانے) سوانہوں نے

یقرآن آپ کے قلب تک پہنچ یا ہے غداوندی تھم ہے۔ "

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں نقل کیا ہے کہ:

" بعض بہود نے حضور سلی ابقد علیہ وسلم ہے یہ من کر کہ جبریل علیہ السلام وی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو جاری علیہ السلام وی لاتے ہیں، کہا کہ ان سے تو جاری عداوت ہے، اُ دکام شاقہ اور واقعات ہا کلہ ان ہی کے ہاتھوں آیا کئے ہیں، میکا ئیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر و ووی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ہیں تعالی اس پر زو فر ماتے ہیں۔'
بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر و ووی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ہیں تعالی اس پر زو فر ماتے ہیں۔'
بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر و ووی لایا کرتے تو ہم مان لیتے ہیں تعالی اس پر زو فر ماتے ہیں۔'

پہ ... شرکین مکہ نے آنخضرت سلی ابتدعلیہ وسلم کی ذات گرامی پر بداعتادی کا اظہار کیا، اور ایمان بالقرآن کی دولت سے محروم رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت کی جگہ مشرکین مکہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بیقر آن القد تعالیٰ کا کلام نہیں، بلکہ ... نعوذ بابقد ... محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوداس کو تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَقِ بلیغ کیا گیا ہے، ایک جگہ فرداس کو تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَقِ بلیغ کیا گیا ہے، ایک جگہ فردات جیں:

"قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِايْتِ اللهِ يَجْحُدُونَ۞" ترجمہ:...' ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کوان (کفار) کے اُتوال مغموم کرتے ہیں، سویہ لوگ آپ کو جمون نہیں کہتے ،لیکن بیٹطالم توالقد کی آپتوں کا (عمراً) انکار کرتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھ نویؓ)

ﷺ ایک فرقے نے اس سلسلۂ سند کی تیسری کڑی صحابہ کرام "کو اینو فیالقد " مراہ اور مرتد قرار دیا، چونکہ قرآن کریم بعد کی امت تک صحابہ کرام ہی کے در سے سے پہنچا تھا، اس لئے بیلوگ بھی ایمان بالقرآن سے محروم رہے، (اس کی تفصیل میری کتاب "شیعہ کی اختلہ فات اور صراط مستقیم" میں وکھے لی جائے )۔

پینہ مشرین حدیث نہ یہود کی طرح جریل علیہ السلام پرجرح کر سکتے تھے، نہ شرکیبن مکہ کی طرح آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ادات عالی شان کونشانہ بنا سکتے تھے، ورنہ کھلے کا فرقر ارپاتے ، نہ عبد اللہ بن سبا کی طرح صحابہ کرام گوگر اواور منافق ومرقہ قرار دے سکتے تھے، ورنہ ان کا شار بھی مجمی منافقین میں ہوتا، انہوں نے ہوشیار کی و چالا کی ہے '' مجمی سازش' کا افسانہ تراشا، اور سحابہ کرام گاہر ہوگا، کے بعد کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دے ویا مگر وہ نہیں جانے تھے کہ اس کا نتیجہ بھی'' ایمان بالقرآن' سے محروی کی شکل میں ظاہر ہوگا، کیونکہ جب قرن اول کے بعد کی پوری کی میں اوش میں جانے تھے کہ اس کا نتیجہ بھی'' ایمان بالقرآن' سے محروی کی شکل میں ظاہر ہوگا، کیونکہ جب قرن اول کے بعد کی پوری اُمت گمراہ قرار پائی توان کے ذریعے جوقر آن کریم ہم تک پہنچا، اس پر ایمان لانا کمیے ممکن ہوسکتا ہے؟ مشرین حدیث نے بعد قرآن کریم پر ایمان لانا عقدا کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ موقف کو اِختیار کر لینے کے بعد قرآن کریم پر ایمان لانا عقدا کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ '' مشکر بین حدیث کی مثال وہ بی ہوشخ سعد گُن

کے برسرشاخ وبن می برید خدادند بستان نگه کرد ودید مکفتا کر ایں شخص بدی کند نه ہامن که بانفس خودمی کند

ترجمہ:...'' ایک مخص شاخ پر جیف اس کی جڑ کو کاٹ رہا تھا، باغ کے مالک نے ایک نظراہے ویکھا، اور کہا کہ:اگرید مخص پُر اکررہا ہے تو میرے ساتھ نہیں، بلکہ خودا پنے ساتھ کررہا ہے۔''

أردوم بس ضرب الامثال بين:

"جس برتن/ ماندي ميل كهائين،اي مين چميدكرين-"

''جس رکانی میں کھاءای میں چھید کر۔''

" جس رکانی میں کھاناای میں گہنا/موتنا۔"

'' جس کی گود میں بیٹھنااس کی دا ڈھی کھسوٹنا۔''

ہمارے زمانے کے منکرینِ حدیث ان ضرب الامثال کے مصداق ہیں، وہ عجمی سازش کا افسانہ تراش کرجس اُمت کو گمراہ، بے ایمان اور'' عجمی سازش کی شکار'' کے خطابات دیتے ہیں، اس اُمت کے ذریعے جوقر آن کریم ہم تک پہنچاہے، اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، بزعم خود اپنے آپ ک<sup>وعقل</sup> کِل سجھتے ہیں،کیکن عقل کے نام پر بےعقلی کا ایسا تماشا دِکھاتے ہیں جو بھلے زیانوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا...!

عقل کی عدالت میں ان کا مقدمہ چین کیجئے تو ان کے لئے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ یہود، مشرکین مکہ اور سبائی پارٹی کے نشش قدم پر چلتے ہوئے ایمان بالقرآن کے دعوے سے دستبر دار ہوجاتے ، اور صاف صاف اعلان کردیتے کہ ہم قرآن کونہیں مانے جو روایت پرست گمرا ہوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن ان میں آئی اخلاقی جرائت نہیں ، وہ قادیا نیوں کی طرح اسلام کی جڑوں پر تیشہ بھی چلاتے جیں ،گر اسلام کامصنو گی لیادہ بھی اُتار پھینکنے کے لئے تیانہیں۔

وُومراراستان کے لئے بیتھ کرقر آن کریم کی سندا ہے ہے لئے رسول امتد سلی القد علیہ وسم تک پہنچاتے ،اوریہ اعتباط مع فوظ رکھتے کہ درمیان میں کی'' روایت پرست' راوی کا نام ندآنے پائے ،ان کا سلسلۂ سنداس طرح ہونا جائے کہ ہم نے بیقر آن اول ہے آخر تک سنا ہونا ہوئے ہے ،اوروہ منکر جدیث تھا،اس نے سنافلال شخص ہے،اوروہ بھی منکر جدیث تھا،آخر تک سلسلۂ سند اس طرح چلا جوتا۔ تو ہم سمجھتے کہ بیلوگ کم ہے کم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں،لیکن بحالت موجودہ گراہوں اور روایت پرستوں کے ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھنے کا ان کا دعوی سراسر جموث ہے، کیونکہ در حقیقت بیلوگ منکر قرآن ہیں، بیتھل کی عدالت کا فیصلہ ہے،اورکوئی منکر جدیث اس فیصلے کو جائے نہیں کرسکتا۔

سان...مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ عدیہ السلام کے رفع کے بعد پولس نامی ایک یہودی نے ان کی تعلیمات کوسنے کر دیا تھا، اور آب نصاریٰ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کالایا ہوا اُصل دِین ہیں، بلکہ پولس کا خودتر اشید ددِین ہے۔

بیخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدرحمدامتد نے بھی'' منہاج السنہ' میں اس کی تصریح فر مائی ہے، چونکد آنجناب نے حافظ ابن تیمیہ پر اعتماد کا اظہار فر مایا ہے، اس لئے ان کی عبارت کا چیش کر دینا مناسب ہوگا، وہ لکھتے ہیں:

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنّصَ على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى، لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارى وعقلهم، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلمّا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح أتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات. وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد و لا مبتدع من إفساده بغلو وانتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(متباح النهج: ٣ ص: ٢١)

ترجمہ:...''اورشیعہ جواہل سنت کے خلاف امام معصوم وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں، بیوراصل ایک منافق نے ند این کا اختراع ہے، چناخچہ بہت ہائی علم نے نوکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رفض ایجاد کیا، اور جو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت و عصمت کا قائل ہوا، وہ ایک منافق نے ند بق ... عبداللہ بن اسلام کو بگاڑ نا چاہا اور اس نے مسلمانوں سے وہی کھیل کھیلنا چاہا جو پولس نے نصاری سے کھیلا تھا، کیکن اس کے لئے وہ پھی کمن تھی کر ورتھا اور علی بھی کی تھی ، کیونکہ نصر رئی بیل و بن بھی کمز ورتھا اور عقل کی بھی کی تھی ، کیونکہ حضرت تھے ، جو عقل کی بھی کی تھی ، کیونکہ حضرت تھے ، جو عقل کی بھی کی تھی ، کیونکہ حضرت تھے ، جو اور ان کے علم و کل کو گر کر کھڑ ہے ہوجاتے ، ابندا جب پولس نے حضرت سے علیہ السلام کے بارے بیل فاتو ان کے بارے بیل فاتو ان کے بارے بیل فاتو ان کے بارے بیل فاتو کی اور ان کے فاتو ان کی بارے بیل فاتو کی اور ان کے فاتو کی ناتو اس کے بیروہ ہو گئے ، اور وہ تحق علیہ السلام کے بارے بیل فاتو کی اور ان کے فاتو کی ناتو ہی غوتیں داخل ہو گئے ، اور وہ تحق علیہ السلام کے بارے بیل فاتو کی اور ان کے فاتو کی ناتو اس کے بیروہ ہو گئے ، اور وہ تحق علیہ السلام کے بارے بیل فاتو کی اور ان کے فاتو کی نتیجہ بیہ ہوا کہ ان ان اہل جق بیل ہے بوجا کہ ، اور وہ تو تھیں ہو گئے ، اور وہ تو تھیں ہو تھی ، اور ان کے فاتو کی ناتو کی ہو تھیں ہوگئے ، اور وہ تو تھیں ہوئی ہوئی اور ان کے فاتو کی نتیجہ بیہ ہوا کہ ان ان اہل جق بیل ہوں ہیں بال ملائی ، اور بعض کر جوں اور خلوت کی اور ان کے فاتو کی نتیجہ بی بوان کی گمرائی بیل ان کا کا کھول کو شرور در گمراہ کر دیتے ہیں جوان کی گمرائی بیل ان کہ کا کہ کہ بیروی افتیار کر لیے تھیں ہوان کی گمرائی بیل ان کہ کہ بیروی اور ان کی گھروی افتیار کر کے جوان کی گمرائی بیل ان کہ کہ بیروی افتیار کر کی بیل بیل ان کی کہ بیروی کی گھرائی بیل ان کہ کہ بیروی کی گھرائی بیل ان کہ کہ بیروی افتیار کہ کہ بیروی افتیار کی گھرائی بیل ان کہ کہ بیروی افتیار کیل کے بیروی افتیار کیل کے بیروی افتیار کی بیروی افتیار کیل کی بیروی افتیار کی کہ بیروی افتیار کیل کی کہ بیروی افتیار کیل کی بیروی افتیار کی کو کی ک

حافظ ابن تیمیدگی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ پولس نے جو سازش وین سیحی کے خلاف کی ہی ، ابن سبا اور اس کی جماعت نے ... دور صحابہ میں ، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ... وہی سازش وین اسلام کے خلاف بھی کرتا چاہی ، لیکن بحد القد! بیسازش ناکام ہوئی ، پولس کی سازش کے کامیاب ہونے اور اس اُمت کے منافقین کے ناکام ہونے کے اسباب مختفر احسب ویل تھے:

المجانب مسلم کے دہن شین ہوئی تھیں ، ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براور است فیض یافتہ حضر ات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ ویڈھ الدھ اید مستم اللہ علیہ وسلم کے براور است فیض یافتہ حضر ات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ اللہ علیہ وسلم کے براور است فیض یافتہ حضر ات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ اللہ علیہ وسلم کے براور است فیض یافتہ حضر ات کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ اللہ علیہ کھی ، اور وہ آنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے ، کو یا اس آیت بھر یف کے مصداق تھے:

 ساتھ والہانہ عشق رکھتی تھی ،اورانہی کے رنگ میں رنگین تھی ،بہت کم لوگ تنے جن کا حضر ات سحابہ ہے را بطنہیں تھ۔

ان کی میسازش نہ حضرات ِ محالم کی دام حضرات محالہ کرام کے بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں پھیلانا شروح کردیا تھا، طام ہے ال

اس سمازش کا شکارا گر ہو بکتے تھے تو وہ معدودے چندا فراد جن کا حضرات سحابہؓ ہے اوران کے فیض یافتہ حضرات ہے کوئی رابطہ بیس تھا۔

ﷺ ...ان سازتی لوگول کی کوئی حرکت حضرات ِ صحابہ کرامؓ اوران کے تابعینؓ تک پینچی تو وہ برمداس کی تر دید کردیتے تھے، جیسا کہامیرالہؤمنین حضرت علی رضی القدعنہ نے ایسی شکایت ملنے پر،ان لوگوں کے خیالات کی برسرمنبرتر دیدفر مائی،اوران و گوں پر لعنت فر مائی،بعض کو کیفرکر دارتک پہنچایا۔

على ... محابة كا دور سعادت • اا ه تك ربا، ادراس دفت تك ابل باطل، ابل حق ہے ممتاز ہو چکے تھے، اور عام مسلمان ان دونوں فریقوں کوالگ الگ بہجان چکے تھے۔

﴿ ... چونکہ آنخفر صلی القدعلیہ وسم کا لا یا ہوا وین قیامت تک کے لئے تھا، اس لئے اس اُمت میں ابل حق ، اہل بطل پ ہمیشہ غالب رہیں گے، تاکہ حق کا تواتر قیامت تک کے لئے باقی رہے، اور قیامت تک المقد تعالی کی جست اس کے بندوں پرق تم رہے۔ ﴿ ... اور الله تعالیٰ نے حق و باطل کا ایسا معیار بیان فر ماویا جس پرجائج کر آج بھی ہر فض حق و باطل کو الگ ایگ پہون سَت ہے، اور وہ معیاریہ ہے:

"وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنُ أَبَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مصيرًا "" (الراء:١١٥)

ترجمہ:...' اور جو محض رسول (مقبول صلی انقد علیہ وسلم) کی مخالفت کر ہے گا، بعداس کے کہاں کو اُمر حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا (دینی) راستہ چھوڑ کرؤ وسر ہے زہتے ہولیا تو ہم اس کو (ؤنیا ہیں) جو پچھ کرتا ہے کرنے دیں گے، اور (آخرت ہیں) اس کو جہنم ہیں داخل کریں گے، اور وہ کری جگہ ہے جانے گی۔''

الغرض وعدہ خداوندی کے مطابق الحمد للہ ہم دوراور ہمرز مانے ہیں اہل حق کی جماعت غالب ومنصور رہی ، اور اہل ہا طل ... پنی تمام ترشرارتوں اور ریشہ دوانیوں کے ہا وجود مقبور ومغلوب رہے ، اور جن نوگوں نے سبیل المؤمنین کوچھوڑ کر وُوسرا راستہ بنایاوہ حق کا کچھنیں بگاڑ سکے ، یلکہ وہ خود جہنم کا بندھن بن گئے۔اللہ تعلی کا راستہ جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، ضفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے دور میں واضح اور روشن تھا ... انحمد للہ تم انجم کی اسی طرح روشن اور تا بناک ہے ، اور قیامت تک رہے گا ، پیلحدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں برگمانیاں پھیلائے رہے ہیں ،اس آیت کا مصداق ہیں :

د کے کا ، پیلحدین اور منافقین جو اسلام کے بارے میں برگمانیاں پھیلائے رہے ہیں ،اس آیت کا مصداق ہیں :

د کے گا ، پیلحدین اور منافقین کی لیک طوئوں افور اللہ بافو اہم ہم و اللہ مُنہ م نور ہ و لَوْ کو و الْکھورُون ک ہو الَّذِی

اُرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِیْنِ الْحقِ لِیُظُهِرَهُ علَی الذِیْنِ کُلَهُ وَلَوْ تَحْرِهِ الْمُشْرِ کُونَ "(احقف:٩،٨)

ترجمه:... بیلوگ یول چاہتے ہیں کہ اللہ کور (یعنی دین اسلام) کواپے منہ ہے (پھونک مارکر)

بجھادی، حالانکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بہنچ کررہ گا، گوکا فرلوگ کیے ہی ناخوش ہول (چنانچ) وہ ابتداییا
ہے جس نے (ای اِتمام نور کے لئے) ایپ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سپا
دین (یعنی اِسلام) و کر (وُنیا ہیں) بھیج ہے، تا کہ اس (وین) کوتمام دینول پر غالب کرد ہے، گومشرک کیسے
وین (یعنی اِسلام) و کر (وُنیا ہیں) بھیج ہے، تا کہ اس (وین) کوتمام دینول پر غالب کرد ہے، گومشرک کیسے
ای ناخوش ہول۔"

الغرض حافظ ابنِ تیمید کے بقول اس اُمت کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش نا کام رہی ،اوروہ اپنے چند پیرو کا روں کوجہنم کا ایندھن بنا کردُنیا ہے جلتے ہے۔

کیکن اس کے برنکس آنجناب کی تحریر سے بیتا کڑ ملتا ہے کہ جس طرح پولس نے دین مسیحی کوسنح کردیا تھا، اس اُ مت کے منافقین نے بھی وہی کھیل کھیلا، اور بیمنافقین وطحدین اپنی اس سازش میں پوری طرح کا میاب ہوئے۔غالبایہ بات آنجناب نے کسی سے فقل کی ہوگی۔

میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے نزدیک اسلام کی حیثیت بھی وین نصاری کی ہوکررہ گئی ہے، اور یہاں بھی حق وباطل کے تمام نشانات ... بعوذ باشد... منادیئے گئے ہیں ، تو یہ حضرات اس اسلام کی طرف اپنا انتساب کیوں فرماتے ہیں؟ کیاان کے لئے مناسب ندہوگا کہ کسی غار ہے '' قرآن کا اسلام'' برآ مدکریں اور بھد شوق اس کی ہیر وی کریں '' موجودہ اسلام، جوان کے خیال ہیں شیخ شدہ ہے ، اس کی طرف اِنتساب کا تکلف ترک کردیں ، جو اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ، اس کو غلط اور جھوٹ بھی کہنا ، اور پھرای غلط اور جھوٹ اسلام کی طرف اِنتساب کا تکلف ترک کردیں ، جو اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ، اس کو غلط اور جھوٹ بھی کہنا ، اور پھرای غلط اور جھوٹ اسلام کی طرف اِنت ہے :

# وجدوترک باده اے زاہد چدکا فرنعمتیست منع باده کرون وہم رنگ متان زیستن

آنجناب کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے زمانے میں میگل یو نیورٹی کے تربیت یافت ایک فیض ڈاکٹر فیضل الرحمن نے '' روایت اسلام'' کا یمی نظریہ پیش کیا تھا، قدرت کا انتقام دیکھے کہ اس کا خاتمہ ترک اسلام پر ہوا، اور وہ نفرانی ہوکر مرا، جولوگ اسلام کے بارے میں اس شم کی خوش بنمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اس سے جرت پکڑنی چاہئے، فاغیبر وا یا اُولی الانصاد! میں میں ہودونصاری کوروز اوّل ہی ہے وین اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ پیدائش بغض چل آتا ہے۔ بیلوگ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے خلاف زہرا گلتے رہے، جس سے ان کا معابد تھا کہ کی طرح کمزور مسلمانوں کوورغلانے کی کوشش کی جائے ، جسیا کہ قرآن مجید میں کی جگہ اس کی تضریحات ہیں، ایک جگہ ارشادے: ''وَدٌ کَبْنِسُورٌ مِن اَهُ لِي الْحَرَابُ لُو يُودُون کُمُ مِن ' بعد ایک منگم کُفًارًا حَسَدًا مِن عِنْدِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞" (البَّرَة:٩٠١)

ترجمہ: ''ان اہل کتاب ( لینی یہود ) ہیں ہے بہتیرے ول سے یہ جاہتے ہیں کہ تم کوتمہارے ایک ان لائے بیچھے پھر کافر کرڈالیں محض حسد کی وجہ ہے جو کہ ان کے ولوں ہی ہے (جوش مارتا) ہے، حق واضح ہوئے بیچھے، خیر (اب تق) معاف کر واور درگز رکر وجب تک (اس معاطے کے متعلق) حق تعالی اپنا تھم ( قانون جدید ) جمیعیں ،القدتعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔'' جدید ) جمیعیں ،القدتعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔''

ایک اورجگه إرشاوی:

"وَلَنْ تَرْضَى عَنُكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِى حَتَّى تَتَبِع مِلْتَهُمُ، قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهُ هُوَ اللهُ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هُوَ اللهِ هِنَ وَلَئِي وَلَا اللهُ عِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ وَلَئِي وَلَا اللهُ عِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ وَلَئِي وَلَا اللهُ عِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ وَلَئِي وَلَا اللهُ عِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ وَلَئِي وَلَا اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ وَلَئِي وَلَا النَّا اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترجمہ: "اور کھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہ بہوداور نہ یہ نساری جب تک کہ آپ ان کے فدہب کے چیرہ نہ ہوجہ ویں آپ کہد و بینے کے حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے ، اور اگر آپ ایا تا کا ملم آپنے کے بعد ، تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والانہ یار نکلے نہ اور گار۔"
مددگار۔"

ایک اور جگه إرشاد ہے:

"وَدُّتُ طَائِفَةً مِّنُ اهُلِ الْكِتبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ اِلْآ انْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۞"

ترجمہ:...' دِل ہے چاہتے ہیں بعضے لوگ اہل کتاب میں ہے اس اَمر کو کہتم کو گمراہ کردیں ،اوروہ کسی کو گمراہ نہیں کر بھتے مگرخودا ہے آپ کو ،اوراس کی اطلاع نہیں رکھتے۔'' (ترجمہ دھنرت قد نویؒ)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں وہ اپنی میہودیت ونصرانیت پر ق تم رہتے ہوئے إسلام، نبی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر افشانی کرتے تھے، وہاں نفاق کا لبادہ اوڑھ کرجھوٹی افواہیں پھیلانے کی بھی کوشش کرتے تھے،قر آن کریم میں جا بجاان میہودی منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

خلافت ِراشدہ کے دور میں اسلام کا حلقہ بہت وسیع ہوگیا تھا، اس لئے منافقین میبود نے اِسلام کالبادہ اوڑھ کرجھوٹی روایات کو پھیلا نے اور صدرِ اوّل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیں، جن کا تذکرہ اُوپر حافظ ابن تیمیہ کے حوالے ہے گزر چکا ہے، لیکن ان کی میرکششیں بھی نا کام ہوئیں ۔ حضرات اکا براُمت نے اِسلامی سرحدوں کی پاسبانی کا ایسافر بضہ انجام دیا، اور ان لوگوں کے اس برز دلانہ حملے کا ایسانو ڈکیا کہ بالآخر بدلوگ بسیا ہونے پرمجبور ہوئے، اور حضرات کے دان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایات کو اس طرح چھانٹ کرالگ کردیا کہ وُدوھ کا وُدوھ اور پانی کا پانی الگ نظر آنے لگا، اس طرح بیفتذ بحد القد! اپنی موت آپ مرگیا۔

دورجد پیریس گرشته صدی ہے مغرب نے اسلام کے خلاف ' اِستشراق' کے عنوان ہے ایک نیا محاذ کھولا ، اور مستشرقین کی کھیپ اِسلام پر'' تحقیقات' کرنے کے لئے تیار کی گی ، اور انہوں نے اپ خاص نقطۂ نظر ہے اِسلامی موضوعات پر کتابوں کا ذھر لگا دیا ، جس کی ایک مثال' انسائیکلوپیڈیا آف اِسلام' ہے ، ہے مستشرقین ، اکثر و پیشتر وہی یہود ونصار کی بیل جن کی اِسلام ہے معانداند ذہنیت کی طرف قرآن کریم کے اِشارات اُوپر فِر کر کئے جی ہیں۔ خاہر ہے کہ ایک فخص جو غیر مسلم بھی ہواور اِسلام اور پیغبر اِسلام سلمی اللہ علیہ وہی کھی ہواور اِسلام اور پیغبر اِسلام سلمی اللہ علیہ وہی کھی نظر آئے گا جو اِسلام سلمی اللہ علیہ وہی کھی وہ جب اِسلام پر'' تحقیقات' کرنے بیٹے گا تو اس کو اِسلام بیل وہی کھی والوں کونہایت کروہ آتا تھا ، اور اوہ اسلام کا ایسا خاکہ مرتب کرے گا جود کھنے والوں کونہایت کروہ اور بھونڈ انظر آئے ، اور دیکھنے والواس کھنا وُئی تصویر کود کھتے ہی اِسلام ہے تنظر ہوجائے ، مفکر اِسلام جناب مولا نا سیّد ابوالحس کی نددی ، مستشرقین کے اِسلام کے عمومی مطالعے کے باوجودان کی اِیمان سے محرومی کا ماتم کرتے ہوئے نکھتے ہیں :

" مستشرقین عمومی طور پراالی علم کا وہ برقسمت اور بے تونیق گروہ ہے جس نے قر آن وصدیث، سیرت نبوک ، فقیہ اِسلامی اوراً خلاق وتصوف کے سمندر جس بار بارغو طے لگائے اور بالکل" خشک دامن "اور" تمی دست " واپس آیا، بلکہ اس سے اس کا عناد، اِسلام سے دُوری اور حق کے اِنکار کا جذب اور براھ گیا۔"

("الغرقان" كلعنو، جلد: ٣١١، شارو: ٤ ص: ٢)

مستشرقین کا بیروبیخواہ کتنا ہی لائتِ افسوس ہو، گر لائتِ تعجب ذرا بھی نہیں، اس لئے کہ ان مستشرقین کے پیشرولوگ ...
... تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر یہود ونصاری .. جب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواپی آ تکھول ہے دیکے کراور سیرت نہوی کے جمال جہاں آرا کا سرکی آ تکھول سے مشاہدہ کر کے بھی شصرف دولت ایمان سے تبی وامن رہے، بلکہ ان کے حسد وعناد میں شدت وحدت پیدا ہوتی چلی ٹی آوان کے جانشینوں ... مستشرقین ... کے طرقیل پرکیا تعجب کیا جائے اوراس کی کیا شکایت کی جائے ... ؟

وحدت پیدا ہوتی چلی ٹی آوان کے جانشینوں ... مستشرقین ... کے طرقیل پرکیا تعجب کیا جا جا دارس کی کیا شکایت کی جائے ... ؟

الغرض مستشرقین کتاب وسنت اورو گرعلوم اِسلام میں کے بحر تا پیدا کنار میں بار بارغو طے لگانے کے باوجود ، جو فشک دامن اور تشنہ لب رہے ، اس کی وجہ ان کا اِسلام اور پیغیر اِسلام سلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مورو ٹی عناد ہے جو آنہیں اپنے آباء واجداد سے ورثے میں ملاہے۔

مستشرقین نے اِسلام کے اُصول وفر دع ، نی اِسلام صلی القد علیہ وسلم کی شخصیت وسیرت ، اور اِسلامی تاریخ کے بارے بیل جو گو ہرا فشانیاں کی ہیں ، گوانہوں نے برعم خویش اعلی تحقیق کام کیا ہے ، لیکن اگران اِعتراضات کا بغور تجزیہ کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ وہ بی شراب کہنہ ہے جو بڑی ہوشیار کی سے نئی بولکوں میں بھر دی گئی ہے ، اور ان پرحسین لیبل چپکا دیا گیا ہے ، ان کے تمام اعتراضات اور مکت چیدیاں انہی اِعتراضات کی صدائے بازگشت جی جوان کے اُسلاف میہود ونصاری ، آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کرتے رہے جی ، اور جن کے جوابات قرآن کر میم چودہ سوسال پہلے دے چکا ہے۔

لیکن ان مستشرقین کے مشرقی شاگر د، جن کو اصطلاحاً'' مستغربین'' کہنا چاہئے ، نہ تو ان مستشرقین کے اصل اَ غراض واَ ہداف سے داقف تھے، نہ اِسلام کے اُصول وفر وع ہے آشنا تھے، نہ مسلمانوں کے عروج وزوال کی تاریخ ہے آگاہ تھے، اور نہ ان کو محقق علائے اسلام کی خدمت میں بیٹھ کر اسلامی علوم کے درس ومطالعہ کا موقع میسرآیا تھا۔ بیلوگ اِسلام اور اِسلامی تغلیمات سے یکسر ف ل الذبن تھے کہ یکا بیک انگریزی زبان میں مستشرقین اور ان کے شاگردوں کی تحریروں کے آئینے میں اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور یہ بچھ بیٹھے کہ واقعتا اِسلام کی تصویرا لیم ہی بھیا تک اور بدنما ہوگی جیسی کہ دُشمنوں کے موئے قلم نے تیار کی ہے، متیجہ بیکہ بیلوگ اسلام کی جانب سے ذہنی ارتداد میں جتلا ہو گئے، مولانا رُوئ کے بقول:

> مرغ پر نا رسته چو پرال شود طعمه هر گر کک درال شود

ترجمہ:... جس چوزے کے ابھی پُر نہ نگلے ہول، جب وہ اُڑان کی جماقت کرے گا، تو ہر پھاڑنے والے بھیڑ نے والے بھیڑ ہے

حافظ اسلم جیراج پوری ہویا چو بدری غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحلن ہویا تمنا عمادی، یا کوئی اور، ان سب میں قدرِ
مشترک بیہ ہے کہ إسلام کے بارے میں بہودی ونصرانی مشتر قین اوران کے شاگر دمشغر بین نے جو پکولکھ دیا ہے، وہ ای کو اسلام
کی اصل تصویر بیجھے ہیں، اس کے نہ ان کو اسلام کی اُبدیت پر ایمان ہے، نہ إسلام کو إنسانیت کی نجات کا واحد تفیل ہیجھے ہیں، نہ مسمانوں کے تواثر وسلسل کو جست مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا ہیں یہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو مسمانوں کے تواثر وسلسل کو جست مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا ہیں یہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو سمانوں کے تواثر وسلسل کو جست مانے ہیں، نہ ان کی عقل نارسا ہیں یہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تمام اہل اسلام، جن کو کہ جن ہوئے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک و دسرے سے واقف بھی نہیں، وہ غلاعقا کہ پر کسے شنق ہو گئے؟ اور کس نے ان کوان عقا کہ وائی بر کسے شنق ہوگئے؟ اور کس نے ان

جیدا کہ بیں پہنے کوش کر چکاہوں، اُمت کے سلسل تواتر وتعامل کا اٹکار کرنے کے بعد بیلوگ قرآن کریم کے من جانباللہ ہونے کا ثبوت نہیں چیش کر سکتے ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ نہ وہ قرآن کی تھانیت کو مانتے ہیں، اور نہائ کی اُبدیت کے قائل ہیں۔ وہ قرآن کریم کا نام ضرور لیے اِن ، مُراس لئے نہیں کہ ان کا قرآن پر اِیمان ہے، بلکہ وہ ''قرآن' کا نعرہ بلند کرنے پراس لئے مجبور ہیں کہ قرآن کریم کا انام مرتب کے بعدان کے لئے اسلام کے دائر سے میں کوئی جگہنیں رہتی، بلکہ وہ صریح مرتد اور خارتی از اسلام قراریا تے ہیں۔

، اس نمبر میں جومعر د نسات بیش کی تی ،ان کا خلاصہ رہیہے کہ:

ﷺ .. بیدا نَّمریزی مکھے پڑھے چندلوگ جو'' روایق اِسلام'' اور'' مجمی سازش'' کی مناوی کرتے پھرتے ہیں، بیدور حقیقت مغربی مستشرقین کے زلدر ہاہیں۔

ین ...متشرقین کی اکثریت یہودن و عرانی معاندین اسلام پر شمل ہے۔

پیج ...منتشرقین نے نام نہاد' تحقیقات' کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی جوفرضی تصویر مرتب کی ہے، اس کا اصل حقائق سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

جہ اس فرضی تقبور کے تیار کرنے ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے وین اور ایمان واذعان ہے محروم

کرویا جائے۔

پی الحمد مند! ان یبود و نصاری کی بیسازش بھی اسی طرح ناکام بوئی جس طرح که آنخضرت ملی التدعلیه وسلم سے ہم عصر یبود و نصاری کی سر نشیں ناکام بوئی تھیں ، اور جس طرح که صدراقل کے منافقوں اور طحد وں کی سرزش ناکام ہوئی ، دور قدیم کے منافقین وطحد بن بول یا دور جدید کے مستشرقین اور ان کے تربیت یافتہ مستفریین ، اسلام اور طمت اسلامیہ کا کچھ نبیس بگاڑ سکے ، اور نہ آئندہ کچھ بگاڑ سکے ، اور نہ آئندہ کچھ بگاڑ سکے ، اور نہ انسان کے تربیت یافتہ مستفریین ، اسلام اور طمت اسلامیہ کا کچھ نبیس بگاڑ سکے ، اور نہ آئندہ کے جھ بگاڑ سکے ۔ قرآن کریم کا بیدا علال فضا میں جمیشہ گونجتار ہے گا:

"وَقَدْ مَكُرُوا مَكُرَهُمُ وَعِدُ اللهِ مَكُرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولُ مِنْهُ الْجَبَالُ ﴾ فلا تخسَيَنَ الله مُخُلِف وَعَدِم رُسُلَهُ، انَ اللهَ عَرِيُزٌ ذُو انْتقَامٍ ﴾ " (ايرايم:٣٦،٣٦)

ترجمہ: "ان الوگوں نے (وین حق کومنائے میں) البی کی بردی بردی تدبیریں کی تھیں، اور ان کی (بیہ سبب) تدبیریں اللہ کے سما منے تھیں (اس کے علم سے تنی نہ رہ سکتی تھیں) اور واقعی ان کی تدبیریں اللہ کے سما منے تھیں (اس کے علم سے تنی نہ رہ سکتی تھیں) اور واقعی ان کی تدبیریں اللہ کے ساری ساری ساری ان سے بہاڑ بھی (اپنی جگہ ہے) نل جاویں (گر پھر بھی حق ہی غالب رہا، اور ان کی ساری تدبیریں کا وخور دہو گئیں) پس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ بھے تا، بے شک اللہ تعالیٰ کا بردست (اور) بورابدلہ لینے والا ہے۔"

پس وعدہ الہی یہ ہے کہ قیامت تک وین اسلام کوغالب ومنصور رکھے گا، ادراس کے خلاف سازش کرنے والے اس عزیز فروانقام کے قبر کا نشانہ بن کرر ہیں گے۔ یہود ونصار کی تو قبر الہی کا نشانہ تھے بی، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس قبر الہی کی زَ دہیں آئیں گے جو ان یہود ونصار کی کی خود تر اشیدہ کہ نیول پر ایم ان لوکر ملت اسلامیہ کے خلاف زبر اُگلتے ہیں، اور اس پر عجمی سازش ہیں مبتلا ہونے کی تہمت لگاتے ہیں۔ اور اس پر عجمی سازش ہیں مبتلا ہونے کی تہمت لگاتے ہیں۔ القد تعالی اُمت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں، اور ان کوسلف صافحین کے داستے پر قائم رکھیں۔

حیات ونز ول سیح علیه السلام اکا براً مت کی نظر میں تنقیح ششم

آنجناب تحريفرماتي بي كه:

" نزول مسیح کی تردید میں ہرزمانے میں عمائے اسلام نے قلم اُٹھایا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے ہے مسلمان نجات یا کیں۔"

اگر'' علمائے اسلام'' کے لفظ ہے آنجناب کی مراد دورِ قدیم کے ملاحدہ دفلاسفہ اور دورِ جدید کے نیچری اور طحد ہیں، تو آنجناب کی بیر بات سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنی پھونکوں ہے'' نورِ خدا'' کو بجھانے کی بھر پورکوششیں کیس، اور بجدالند! ان کی بیر

كوششيل نا كام بوئين:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکول سے بہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

کیکن میں ہے کہنے کی اجازت جا ہوں گا کہ ان ملاحدہ وڑنا دقہ اور نیچر یوں کو'' علمائے اسلام' کا نام وینا، إسلام اورمسلم نوں کی تو ہین ہے۔

اوراگر'' علائے اسلام' سے مراد وہ علائے حقائی اورائم یمر بانی ہیں جن کے علم وہم ، عقل وبھیرت اور دین ودیانت پرامت نے ہمیشہ اعماد کیا ہے تو جھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آنجناب کی معلومات سی نہیں۔ اس لئے کہ اَئم یہ اِسلام اورا کابرین اُمت ومجد دینِ لمت میں ایک فخص کا نام بھی چیش نہیں کیا جا سکتا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا منکر ہو۔ پہلی صدی ہے آئے تک اُئم یہ اسلام اس عقیدے کے تو اور کے ساتھ قائل چلے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر دجالِ انگر کوئیل کریں گے۔

راقم الحروف نے چند سال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو چھپا ہوا موجود ہے، آنجناب اس کا مطالعہ فرما کمیں ،اس میں نفول صبحہ سے ثابت کیا گیاہے کہ:

الله ... بزول من عليه السلام كاعقيده ايك ايها أمرب جس پر انقد تعالى في حضرت عيسى عليه السلام سے عبد ليا ہے۔ الله ... بيعقيد وتمام انبيائے كرام عليم السلام كے يبال بلائكير مسلم ہے۔

الله ...اس عقیدے پر حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کا إجماع ہے، کسی ایک صحابی ہے بھی اس کے خلاف منقول نہیں۔

﴿ ﴿ … ﴾ تا تابعین کی نقول صریحه دری کی جیں ، جن میں حضرت سعید بن مسیّب ، إمام محمد بن حفید ، إمام حسن بصری ، امام محمد بن سین ، إمام حسن بصری ، امام محمد بن سیرین ، إمام زین العابدین ، امام باقر ، امام جعفر صادق وغیره شامل جیں ، اور کسی ایک تابعی سے بھی اس کے خلاف ایک حرف منقول نہیں ۔
حرف منقول نہیں ۔

ایوداؤد، اِمام نسانی ، اِمام بخاری از برید کا عقیده اور الکار جمته دین کا عقیده اور حدیث کے اُنکمهٔ سند . اِمام بخاری ، امام مسلم ، امام ایوداؤد، اِمام نسانی ، اِمام تر فدی اور امام این ماجه . . (رحمهم الله تعالی ) کاعقیده درج کیا ہے۔

ﷺ ۔.. چوتھی صدی کے ذیل میں ۱۱۴ کا براُ مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں امام اہلِ سنت ابوالحن اشعریؒ ، امام ابوجعفر طحادیؒ ، امام ابواللیث سمرقندیؒ اور اِمام خط کی جیسے مشاہیر اُِ مت شامل ہیں۔

ﷺ ... پانچویں صدی کے ذیل میں ساا اُ کابراُ مت کاعقیدہ ورج کیا ہے، جن میں اِمام ابنِ حزمٌ، اِم میبیقٌ، ﷺ علی بجوریؒ (المعروف ﷺ بخش)، اِمام حاکم ٌ، اِمام ابنِ بِطالَ اور قاضی ابوالولید ہا جیؒ شامل ہیں۔

علامہ نوابین میں اور مغزالی معلامہ زخشری ، نجم الدین منفی ، حضرت پیرانِ پیرشاہ عبدالقادر جیلانی مُ حافظ ابن جوزی جیسے گیارہ اکابر کی تصریحات نقل کی ہیں۔ ﷺ...ساتویں صدی کے ذیل میں ۱۳ اکابر کی تصریحات نقل کی ہیں، جن میں امام فخر الدین رازی، امام قرطبیّ، إمام نوویّ، إمام تورپشتیَّ اورخواجهٔ معین الدین چشتیؓ جیسے مشاہیر شامل ہیں۔

﴿ ﴿ ... آنھویں صدی کے ذیل میں ۵امشاہیرِاُمت کی عبارتیں نقل کی ہیں، جن میں اِمام ابنِ قد امدالمقدیؒ، حافظ ابنِ کثیرؒ، حافظ ابنِ قیمؒ، اِمام تقی الدین السبکؒ، علامہ طبیؒ شارحِ مشکوٰۃ جیسے اکا برشامل ہیں۔

ﷺ...نویں صدی کے ذیل میں ۱۵ اُ کابر اُمت کی تصریحات درج ہیں، جن میں حافظ الدنیا ابنِ حجر عسقلانی مُ حافظ بدرالدین عینی مشخ ابنِ ہمام مساحبِ فتح القدیرِ،اورشخ مجدالدین فیروز آبادی مساحب قاموس کے اسائے گرامی شامل ہیں۔

ﷺ ... دسویں ممدی کے ذیل میں حافظ جلال الدین سیوطیؒ ، ابنِ حجر کُلُّ ، پینے الاسلام زکر یا الانصاریؒ اور علامہ تسطل فی مشار ح بخاری جیسے بار وا کا براُمت کے نام درج کتے ہیں۔

ﷺ ... گیار ہویں صدی میں اوم ربانی مجد والف ٹانی 'شاہ عبدالحق محدث وہلویؒ ، علامہ خفا بیؒ ، سلطان العلماءعلی القاریؒ اور علامہ عبدالحلیم سیالکو ٹی جیسے ا کا ہر کے نام آتے ہیں۔

اگرآنجناب کو اِسلامی تاریخ کی نابخہ شخصیات ہے تعارف ہے تو فرمائے! ان کے مقابلے میں آپ کن لوگوں کو'' علائے اِسلام''سجھتے ہیں۔۔۔؟

میراا مل مقصود پہلی دس صدیوں کے اکابر کی تصریحات نقل کرنا تھا، چنا نچے بطورِنمونہ صدی دار چندا کا برمشاہیر کی تصریحات نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا۔اوران اکابر کے مقابلے میں ایک تام بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا، جس کے علم دنہم اور دین ودیا نت پراُمت نے اعتا دکیا ہو،اوروہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا مشکر ہو۔

اس لئے آنجناب کا میکہنا کے علمائے اسلام ہمیشہ'' عقید ہُ نزول میں ''کے خلاف جہاد کرتے آئے ہیں، نہایت غلط بات ہ ہاں! یہ کہنا سیح ہوگا کہ'' علمائے اسلام''''عقید ہُ نزول میں ''کے منکروں کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اُمتِ اسلامیہ کا قطعی اور متواتر ہے جس کے بارے ہیں اہل جن کی بھی دورائیں نہیں ہوئیں۔

تنقيح هفتم

آ نجاب تحريفر ماتے بين:

'' ان میں ابن ِحزمٌ اور ابنِ تیمید جیسے جیدعلماء سرِفهرست ہیں، جنہوں نے'' نزول سے'' کے عقیدے کی زویدگی۔''

آنجناب کا بدوعویٰ بھی سراسرغلط بہی پر بہنی ہے،معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوان' جیدعلاء'' کی کتابیں دیکھنے کا موقع نہیں ملاء اور کی شخص کی نقل ور دایت پر آنجناب نے اعتماد فر مایا ہے۔ ذیل میں حافظ ابن حزم م، حافظ ابن تیمییہ اور ان کے نامؤرشا گر د حافظ ابن قیم کی عبارتیں براہِ راست خود ان کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں ، ان حوالوں کو پڑھ کر فیصلہ بیجئے کہ ان بزرگوں کاعقیدہ کیا تھا؟ اور جس تخص نے آپ کو بیہ بتایا کہ بید حضرات'' نزول مسیم'' کے منفر تھے، وہ کتن بڑاد جال و مُذَاب بوگا۔ حافظ شیرازی کے بقول: '' چددلا وراست وزدے کہ بدکف چراغ دارد''

#### حافظ ابن حزم

إمام الوجم على ين حزم الما يمرك الظام كل (متولى الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت نبوته على واعلامه وكتابه اله أخبر أنه لا سي بعدة إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيمني عليه السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقرار بهذه الجملة وصح أن وجود النبوّة بعده عليه السلام باطل لا يكون ألبتة."

ترجمہ:... وہ پوری کی پوری اُمت، جس نے آنخضرت صلی القدعلیہ وہلم کی نبوت ، آپ صلی القدعلیہ وہلم کے مجزات اور آپ صلی الفدعلیہ وہلم کی تباب کونقل کیا ہے، اس نے آپ صلی الفدعلیہ وہلم سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آپ صلی الفدعلیہ وہلم نے خبروی کہ آپ صلی القدعلیہ وہلم کے بعد کوئی نبی نبیس ، گراس سے وہ عقیدہ مشتنی ہے جس کے بارے میں جبح کی اور جوئی بین ، یعنی علیہ السلام مشتنی ہے جس کے بارے میں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، اور جن کے بارے میں یبود کا قبل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، اور جن کے بارے میں یبود کا قبل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا بعد وہوئی ہے ، پس اس عقید سے پر ایر ان لہ نا واجب ہے ، اور میہ بات صبح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ مدیہ وہلم کے بعد نبوت ملنا قطعاً باطل ہے ، ہر گرزیوں ہوسکتا۔ "

#### دُوسري جَكْفر مات بين:

ﷺ "وانسما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس منها إنجيل إلّا ألّف بعد رفع المسيح عليه السلام بأعوام كثيرة و دهر طويل" (٢:٢ ص ٥٥:٥) ترجمه: " عيه يُول ك ياس جار الجيليل بين، جويا بم مخلف بين، اور جار معروف شخصول (متى، مرس، لوقا، يودنا) كى تاليف بين الن بين كوئى أجيل نبيل محروه عيلى عليه السلام كا تفائح جائے كى سال اور زمانة طويل كے بعد للمح كئى سال اور زمانة طويل كے بعد للمح كئى -"

#### ایک اور جگدر عیان نبوت پرزو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

الله على الله على الله على الله تعالى: "وَلْكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نبى بعدى" فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيًا في الأرض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المستندة

الثابتة في نزول عيسَى بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان." (ج:٣٠) ١٨٠٠)

ترجمدند. " حق تعالی کا ارشاد: "وَلْسِجِنَّ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" اورا تخضرت علی الله علیه وسلم کا ارشاد: "لَا نبسی بعدی " سفنے کے باوجود بیلوگ الی با تیں کرتے ہیں، پس کوئی مسلمان اس بات کو کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ آنخضرت علی الله علیہ وسلم کے بعد زیین ہیں کسی نبی کا وجود ثابت کرے ، سوائے اس کے کہ جس کوخود رسول الله علیہ وسلم نے سی اور مستنداً عادیث میں مستنی کردیا ہے، اور وہ ہے سیلی بن مریم علیم الله علیہ وسلم نے سی اور مستنداً عادیث میں مستنی کردیا ہے، اور وہ ہے سیلی بن مریم علیم الله کا آخری زمانے میں نازل ہونا۔"

ایک جگها صول تکفیر پر بحث کرتے ہوئے ابن حزم لکھتے ہیں:

الله الله يحل في جسم من أو ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه، أو ان الله يحل في جسم من أجسام محلقه، أو ان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا غير عيسَى بن مريم فإنه لا يختلف الإثنان في تكفيره لصحة قيام المحجّة بكل هذا على كل أحد." (ج:٣ ص:٣٩) ترجمة: ... في تكفيره لصحة قيام المحجّة بكل هذا على كل أحد." (ج:٣ ص:٣٠) ترجمة: ... في محصل بي كي كه الله تعالى الله على ا

ابن عزیم کی ان تفریحات سے واضح ہے کہ جس طرح ختم نبوت کا مسلة طعی اور متواتر ہے، ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے آخرز مانے میں نازل ہونے کا عقیدہ بھی احادیث صححہ متواترہ ہے ثابت ہے، اس پر ایمان لا نا واجب ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی، اس سے بعینہ وہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراد ہیں جن کوساری وُنیا " دَسُولًا اللّٰهِ بَنِی بَنِی اِسْسَوْلُیْلُ اِللّٰهِ بَنِی اِسْسَوْلُیْلُ اِللّٰهِ بَنِی اِسْسَوْلُیْلُ اِللّٰهِ بَنِی کُورِی کے اور جن کے آل وصلب کا یہودیوں کو دعویٰ ہے۔

#### حافظا بن تيمية

عیسائیت کے رقبی "البحواب الصحیح لمن بدّل دین المسیع" شخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدگی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ ذِکر فرمایا ہے، یہاں اس کی چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

الله داود، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين، مسيح هدى من ولد داود، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف، ومتفقون على أن مسيح الله دى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة، للكن المسلمون والنصارى يقولون مسيح

الهدى هو عيسَى بن مريم وإن الله أرسله ثم يأتى مرة ثانية، لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى دينًا إلا دين الإسلام، ويؤمن به أهل الكتاب، اليهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ الْيُهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنُ أَهُلِ الْكِتَابِ اللهود والنصارى، كما قال تعالى: "وإنَّهُ لَعِلْم الله الكتاب، اللهود والنصارى، الذي عليه الجمهور قبل موت المحسيح وقال تعالى: "وإنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا" (الرَّرْف: ٢١)."

(الجواب الصحيح ن: الس:٣٢٩)

ترجمہ: ... ' مسلمان اور اہل کتاب دوسیحوں کے مانے پر متفق ہیں، ایک ' مسیح ہدایت' جونس واؤو سے ہوں گے اور دُوسر آسیج صلالت ، جس کے بارے ہیں اہل کتاب کا قول ہے کہ وہ بوسف کی اولا دے ہوگا۔
مسلمان اور اہل کتاب اس پر بھی متفق ہیں کہ سیج ہدایت آئندہ آئے گا، جیسا کہ سیج صلالت بھی آئے والا ہے، لیکن مسلمان اور نصاری اس کے قائل ہیں کہ سیج ہدایت حضرت عیسیٰ بن مریح علیج السلام ہیں، اور یہ کہ اللہ تھی نے ان کورسول بنا کر بھیج ، پھر وہ دو بارہ آئی کی گئی مسلمانوں کا قول ہے ہے کہ وہ قیامت ہے ہیلے اللہ تول ہوں گے، نازل ہو کر سیج مثلات کو ل کی مصلیب کو قوڑ ڈوالیس کے، خزر کر تول کریں گے، وین اسلام نازل ہوں کے، نازل ہو کر سیج مورث میں گے، اور اہل کتاب یہود ونصاری ان پر ایمان لا تیں گے، جیسا کہ اللہ تعالی کے سواکی فی ہمب کو باقی نہیں چھوڑ یں گے، اور اہل کتاب یہود ونصاری ان پر ایمان لا تیں گے، جیسا کہ اللہ تعالی کے اور اہل کتاب ہیں گر ایمان لائے گا، ان پر ایمان کی موت سے پہلے۔' اور حق تعالی کا ایش نے ارشاد ہے: '' اور وہ ( لیمنی حضرت عیسی علیہ السلام کا نازل ہونا ) البتہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم لوگ اس میں شک نہ کرو۔''

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تحفهٔ قادیا نیت جلداقل صفحہ: ۳۰۸ پر'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا عقیدہ مجدّدین وا کا براُمت کی نظر میں''۔

حافظا بن قيمٌ

حافظ ابنِ قیمٌ، حافظ ابنِ تیمیدٌ کے ماید نازش گرد ہیں، اور اپ شُخ کے ذوق میں اس قدر دُو ہے ہوئے ہیں کہ بال برابر بھی اپ شخ کے مسلک ہے انحراف نہیں کرتے، اس لئے ذیل میں چند حوالے حافظ ابن قیم کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔
'' ہدایۃ الحیاری'' میں حافظ ابن قیمؒ نے بائبل کی چیش گوئی پر، جو'' فارقلیط'' اور'' رُوح الحق'' ہے متعلق ہے، بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس میں حضرت سے علیہ السلام کے درج ذیل فقروں کی تشریح فرمائی ہے:
'' میں نے بیہ باتیں تمہارے ساتھ رو کرتم سے کہیں، لیکن'' وہ مددگار'' یعنی رُوح القدس، جے باب میرے نام سے جیمج گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد

دِلائے گا، میں تمہیں اِطمینان دیتے جاتا ہوں۔''

"اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ " وُنیا کا سردار' آتا ہے اور جھے میں اس کا سرنہیں۔'' چھونیں۔''

'' جبوہ مددگارآئے گا، جس کو میں تنہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا رُوح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تووہ میری گواہی دے گا۔''

'' میں تم ہے بچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ'' مددگار'' تمہارے پاس نہآئے گا،کیکن اگر جاؤں گا تواہے تمہارے پاس جیج دُوں گا۔'' (یوحنا ۲۱۱)

'' بیجھے تم ہے اور بھی بہت کی باتیں کہنا ہے، گراآب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ بینی سے اُن کا رُوح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دِ کھائے گا،اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کے گا،لیکن جو پچھے سے گاوئی کا رُوح آئے گا اور تہہیں آئندہ کی خبریں دے گا،وہ میراجلال طاہر کرے گا۔'' (یوحنا۱۲:۱۲۱)

اس پیش گوئی کوآ تخصرت معلی الله علیه وسلم کی ذات عالی پر چسپال کرتے ہوئے آخر میں ابن قیم کھتے ہیں:

"فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا بما يو خي إليه؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه؟ ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة؟ كخروج الدُّبَّال وظهور الدَّابَة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخد الكتب بالأيمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنّة والنّار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الله عليه وسلم."

(مِاتِة الحياري صحمد على الله عليه وسلم."

ترجمہ: " پس حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کے سوایہ ' رُوح الحق' کون ہے جو وی اللی کے بغیر نہیں ہواتا ؟ اور وہ کون ہے جو وی اللی کے بغیر نہیں ہواتا ؟ اور وہ کون ہے جس نے حضرت سے علیہ السلام کی لائی ہوئی باتوں کی گوائی دی ؟ اور وہ کون ہے جس نے اپنی آمد کے ذریعے سے علیہ السلام کی پیش گوئی کی تقمد بیق فرمائی ؟ اور وہ کون ہے جس نے آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے حوادث وواقعات کی خبریں دی ؟ مثلاً : وجال کا نکلنا، وابع الارض کا ظاہر ہوتا، آفیاب کا مغرب سے طلوع ہوتا، یا جوج وہ کا نکلنا، سے بن مریم کا نازل ہوتا، اور اس آگ کا ظاہر ہوتا، آفیاب کا مغرب سے طلوع ہوتا، یا جوج وہ کا نکلنا، سے بن مریم کا نازل ہوتا، اور اس آگ کا ظاہر ہوتا جولوگوں کو میدانِ محشر کی طرف جمع کرے گی، ان کے علاوہ اور بہت سے غیب کے واقعات جو قیامت کے دن سے پہلے رُونما ہوں گے، اور وہ فیبی حقائق جو قیامت کے دن جو بیش آئیں گے، مثلاً : بل صراط، میزان، حساب و کتاب، نامیا عمال کا دائیں یا با کمیں ہاتھ میں ویا جانا، اور جنت پیش آئیں گے، مثلاً : بل صراط، میزان، حساب و کتاب، نامیا عمال کا دائیں یا با کمیں ہاتھ میں ویا جانا، اور جنت

ودوزخ کی تفصیلات، جونہ تو راۃ میں مذکور ہیں اور نہ انجیل میں۔'' اورای چیش گوئی پر بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:

"وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها ان اركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر شيء كيف هي شاهدة بنبوة محمد والمسيح معًا؟ فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح، فوجب على العالم كلهم طاعته والإنقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة، ولم يبق بأيدى النصارى إلا دين باطل أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله به محمد اصلى الله عليه وسلم، فطابق قول المسيح قول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيحكم بكتاب الله بكم. وقوله في اللفظ الآخر: يأتيكم بكتاب ربكم. فطابق قول الرسولين الكريمين، وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني بالأوّل."

ترجمہ:... اوراس بشارت میں،جس کا بیلوگ اِ نکارنیس کرتے حضرت سے علیہ السلام کے اس قول پر غور کروکہ:

'' اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا ، کیونکہ وُ نیا کا سردار آتا ہے اور مجھے میں اس کا '' سرخبیں ۔'' '' کھائیں ۔''

دیکھو! یہ بشارت آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم اور حضرت سے علیہ السلام دونوں کی نبوت پر کیسی شہاوت و سے رہی ہے؟ کیونکہ جب' وُنیا کا سردار' ...سلی اللہ علیہ وسلم ... آچکا تو سارے علم آحکام حضرت سے علیہ السلام کے بجائے اس کے حوالے ہوگئے، پس سارے جہان پر اس کی اطاعت اور اس کے فرامین کی تعمیل لازمی ہوئی، اور چونکہ تمام معاملات' وُنیا کے سردار' کے سپر دہو بچکے ہیں، لہذا نصاریٰ کے ہاتھ ہیں وین باطل کے سوا پچھ نہیں رہا، ان کے دین ہیں جن کے ساتھ ہزار گنا باطل کی آمیزش تو پہلے ہو چکی تھی، اور جوتھوڑ ابہت جن تھاوہ بھی حضرت محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ ویک تھی، اور جوتھوڑ ابہت جن تھاوہ بھی حضرت محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ ویک تھی۔

غور کرو کہ حضرت سے علیہ السلام کا مندرجہ بالاقول ان کے بھائی حضرت محمدرسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم کے درج ذیل اِرشاد کے ساتھ کس قدرمطابقت رکھتا ہے ،فر مایا:

" نازل ہوں گےتم میں ابنِ مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمامِ منصف کی حیثیت ہے، پس تم میں کتاب انلد کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔''

> اورا کیک دُوسری حدیث میں ہے: '' وہ تمہارے یاس آئیں گے تمہارے دَتِ کی کتاب کے ساتھ ۔''

لپس ان دونوں مقدس رسولوں کے إرشادات باہم مطابقت رکھتے ہیں، پہلے نے وُ دسرے کی بٹارت دی اور وُ دسرے نے پہلے کی تقید این فر مائی۔'' آگے ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

الله الله وعيسلى في آخرها." (فصل) وتأمل قول المسيح انى لست ادعكم ايتامًا الأنى سآتيكم عن قريب كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما: "ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية". وأوصى أمّته بأن يقرأه السلام منه من لقيه منهم. وفي حديث آخر: كيف تهلك أمّة أنا في أوّلها وعيسلى في آخرها."

ترجمہ:...' اور حضرت سے علیہ السلام کے اس تول پرغور کر دکہ: '' میں تہہیں بیٹیم نہیں جیموڑ وں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔'' ان کاریقول ان کے بھائی حضرت محمد بن عبد القدمسلوات الله وسلامة علیجا کے ارشاد کے کس قدر مطابق

ہے،فرمایا:

" نازل ہوں گے تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمام منصف کی حیثیت ہے، پس خزیر کو قتل کریں گے۔ " اور مسلیب کوتو ڑ ڈالیں گے، اور جزیہ موتوف کردیں گے۔ "

اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو وصیت فر مائی کہ ان میں ہے جس مخفس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا قات ہوو وان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کے۔

اورایک اور صدیث ش قرمایا:

'' وہ اُمت کیے ہلاک ہوسکتی ہے کہ ہیں جس کے اوّل ہیں ہوں اور عیبیٰ علیدالسلام اس کے آخر میں ہیں۔''

الله ودهو الدُّجَال، ومسيح النصارى تنتظر مسيحًا يجىء فى آخر الزمان، فمسيح اليهودهو الدُّجَال، ومسيح النصارى لَا حقيقة له، فإنه عندهم إلله وابن إلله وخالق ومميت ومحى، فمسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللمصوص والمصفوع الذى صفعته اليهود، وهو عندهم ربّ العالمين وخالق السماوات والأرضين، ومسيح المسلمين الذى ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسَى بن مريم أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله ويظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمّه إلهين من دون الله وأعداءه

اليهود الذين رموه وأمّه بالعظائم، فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعًا يديه على منكبي مَلَكين، يراه الناس عيانًا بأبصارهم نازلًا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وينفذ ما اضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملَّة واحدة وهي ملَّة محمد وملَّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمَّته السلام وأمره أن يقرأه اياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد؟ وبأي مكان منه؟ وبحالة وقت نزوله وملبسه الذي عليه، وأنه ممصرتان أي ثوبان، وأخير بما يفعل عند نزوله مفصلًا حتَى كان المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه، وهذا من جملة الغيبوب التبي أخببر بهنا فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة فهذا منتظر المسلمين لآ منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، ولا هو ولد زانية، ولَا كان طبيبًا حاذقًا ماهرًا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولَا كان ساحرًا مخرقًا ولا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذالك، ويعلم النضائون أنه ابن البشر وانه عبدالله ورصولة ليس بإله ولا ابن الإله، وانه بشر بنبوة محمد أخيه أوَّلًا وحكم بشريعته ودينه آخرًا، وانه عدو المغضوب عليهم والضالين، وولي رسول الله وأتباعه المؤمنين، ومكان اولياءه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، أن أولياءه إلَّا الموحدون عباد الرحمٰن أهل الإسلام والإيمان الذي تزهوه وأمَّه عما رماهما به أعداؤهما من الشرك والسب للواحد المعبود."

(بداية الحياري على مامش ذيل الفارق ص: ٣٣)

الغمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب، فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله فامن به صدقه وشهد له بأنه عبدالله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيّدة نساء العالمين في زمانها، وقرر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر

بالمسيح في النار، وان ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصارى انهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح المضلال وأتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلى به الإسلام وينصر به ملّة أخيه أولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

\*... "وقد اختلف في معنى قوله "وَلْكِنُ شُبِّهَ لَهُمْ" فقال بعض شبه للنصارى اى حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب، وللكن لما قال أعداؤه انهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة في أمره، وصدقهم النصارى في صلبه، لتنم الشناعة عليهم، وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينًا لا شك فيه."

ترجمہ:...'' پس مسلمان اور یہود ونصاریٰ ایک مسیح کے منتظر ہیں جوآخری زمانے ہیں آئے گا، پس یہود کا مسیح تو دَ جال ہے، اورنصاریٰ کے سیح کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ سیح ان کے نز دیک خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خالق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔

پس ان کامیح جس کے وہ منتظر ہیں، وہ ہے جس کوصلیب دی گئی، جس کے بدن میں میخیں گاڑی گئیں، جس کو کا نول کا تاج پہنایا گیا، جس کے منہ پر یہود یوں نے طمانچے مارے، اور جس کو چوروں کے درمیان صلیب برانکا یا گیا، اس کے باوجودووان کے نزو کیک زب العالمین بھی ہے اور آسان وز بین کا خالق بھی۔

اور سلمانوں کے تیج ،جس کے وہ ختھ ہیں ، وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ،اس کے رسول ہیں ،
اس کی جانب ہے ہیں ہوئی خاص رُ وح ہیں ،اوراس کا کلمہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے مریم عذرا ، تول کی طرف ڈالا ، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں جواللہ تعالیٰ جی ہوئی خاص رُ وح ہیں ،اوراس کے رسول حضرت محمد بن عبداللہ صلی التدعلیہاوسلم کے بھائی ہیں ،
یس وہ جب آ کمیں گے تو اللہ کے وین اور اس کی تو حید کو سر بلند کریں گے ، اللہ کے دُشمنوں ، پرستارانِ صلیب کو قبل کریں گے ، اللہ کو جھوڑ کر ان کو ،اوران کی والدہ ماجدہ کو ،خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو آل کریں گے ،جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو ،اوران کی والدہ ماجدہ کو ،خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو آل کریں گے ،جنہوں نے ان پر اور ان کی والدہ ماجدہ پر بہتان تر اشیال کیں ۔

پس میسیج جس کے مسلمان منتظر ہیں، یبی سیج دمشق کے مشرقی مینار پراس شان سے نازل ہوں سے کے دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوئے ہوئے علیا تاریکھیں سے۔ علیا تاریکھیں سے۔ علیا تاریکھیں سے۔

پس وہ نازل ہوکر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق أحكام

دیں گے۔ ظالموں، فاجروں اور خائنوں نے رسول اللہ علیہ وہلم کے دین کا جو حصہ ضائع کر دیا ہوگا، اسے نافذ کریں گے، اور جس حصر یوین کوان لوگوں نے مٹاڈ الاتھا اسے دوبارہ زندہ کریں گے، اور ان کے زمانے بس تمام متنیں ملت واحدہ بیس تبدیل ہوجائیں گی، اور بیاست ہے حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انہیائے کرام علیم السلام کی، اور بیاست وین اسلام ہے کہ جو شخص اس کے سواکی اور وین کی بیروی کرے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے اور وہ آخرت بیس خسارہ اُٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی أمت کے ان لوگوں کو، جو حضرت عیسی علیه السلام کو پائیں،
اس کا مکلف فر مایا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان کو آپ صلی الله علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں، پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کی جگہ بتائی اور یہ کہ سشہر میں نازل ہوں گے؟ کس جگہ نازل ہوں گے؟ نزول کے وقت ان کی حالت اور ان کا لباس جو ان کے زیب تن ہوگا، وہ بھی بیان فر مایا کہ وہ جلک زرو رنگ کی دو چاور یں ہوں گی، اور نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیه السلام جو پچھ کریں گے، اس کو بھی ایک تفصیل سے بیان فر مایا کو یامسلمان ان کو و کیھنے سے پہلے اپنے سامنے و کھور ہے جیں، اور بیتمام اُمور من جمله غیب کی خبرول کے جیں، جن کی آپ صلی الله علیہ وسلم نے اِطلاع دی، پس واقعات آپ صلی الله علیہ وسلم کی خبر غیب کی خبرول کے جیں، جن کی آپ صلی الله علیہ وسلم نے اِطلاع دی، پس واقعات آپ صلی الله علیہ وسلم کی خبر کھیک ٹھیک مطابق ژوئما ہوئے۔

الغرض ہے ہو ہ سے جس کا مسلمان إنظار کرتے ہیں (علیہ الصلوۃ والسلام)، یہ سے نہ تو مغفوب علیم ... یہود... کا سے منتظرہے، نہ ضالین ... نصار کی... کا، اور نہ ان کے بھا نہوں روافغ کا جو اسلام ہے نکل گئے ہیں، اور جب مسلمانوں کے سیح منتظر ... علیہ السلام ... تشریف لا نمیں کے تو مغفوب علیم یہود کو پتا چل جائے گا کہ بید یوسف نجار کا بیٹانہیں، نہ بدکار عورت کا بیٹا ہے، نہ وہ اہر طبیب تھے جوا پیٹے فن بیس حاذق تھے، اور جس نے اپنی صنعت سے عقلوں کو دہشت ز دہ کر دیا تھا، نہ وہ شعبدہ باز جادوگر تھے، نہ یہود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر ویے کی قدرت ہوئی، نہ ان کے منہ پر طمانچے مارنے اور قبل کرنے کی ۔ بلکہ بیلوگ اللہ کی نظر جس اس سے ذکیل و سے کی قدرت وی جاتی ، اور کراہی ہیں بیستے والے نصار کی کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ آدم ترجی ، اللہ تعلیہ ویک کی نبوت کی موجائے گا کہ وہ آدم نزاد ہیں، اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے جیے، اور یہ کہ انہوں پہلے اپنے زاد ہیں، اللہ تعلیہ ویک کی نبوت کی مطابق اللہ علیہ ویک کے دین و شریعت کے مطابق آ دکا بات صادر فر مائے ، اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہود کو دین و شریعت کے مطابق آ در سول اللہ علیہ ویک کہ اور آپ صلی التہ علیہ ویک کی بیروی کرنے والے المال میہود و نصار کیا کہ دوست ہیں ، اور رسول اللہ علیہ ویک کہ اور آپ صلی التہ علیہ ویک کی بیروی کرنے والے اہل ویک نہیں تھے جوصلیو کی کی ورک کرنے والے اہل ویک نہیں تھے جوصلیو کی اور دیواروں میں لگائی

ہوئی نصور وں کی پوجا کرتے تھے، ان کے دوست صرف اہلِ تو حید ہیں جورتمن کے بندے اہلِ إسلام وإیمان ہیں، جنہوں نے ان کواور ان کی والدہ کوان کے دُشمنوں کی تراشیدہ تہتوں ہے کری قرار دیا، مثلاً شرک کرنا اور معبودِ واحد کو بُرا کہنا۔''

ترجمہ:.. "پن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کوان حقائق کے ساتھ مبعوث فر مایا ، جن سے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے بیس تمام شبہات زائل ہو گئے اور تاریکی حبیث گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح علیہ السلام کواوران کی والدہ مطہرہ کو بہود کے گذب وافتر ااور بہتان تر اشیوں ہے بُری الذمہ قرار دیا ، اور مسیح علیہ السلام اوران کی والدہ ما جدہ کے خالق زب العالمین کوان افتر اؤں ہے منزہ قرار دیا جوار باب مشید سے منزہ قرار دیا جوار باب مشید سے بڑی گائی دی۔

پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بھائی سے علیہ السلام کواس مرتبے میں اُتاراجس مرتبے میں ان کوامند تعالیٰ نے اُتارا تھا، اور یہی ان کا سب سے اشرف مرجبہ ہے، پس آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم حضرت سیح علیہ السلام پر ایمان لائے ، ان کی تصدیق فرمائی اور ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ، اس كے رسول ہيں ، اس كى جانب ہے آئى ہوئى خاص زوح ہيں ، اور اس كے كلے (سے پيدا ہونے والے) ہیں، جواللہ تعالٰی نے کنواری مریم بتول کی طرف ڈالا تھا جوطا ہرہ وصدیقہ ہیں، ایپنے زمانے کی تمام جہان کی عورتول کی ستیدہ ہیں ، اور آنخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیج علیہ السلام کے معجزات و آیات کی تقعدیق فر مائی ،اورا ہے زب کی جانب سے خبر دی کہ جن لوگول نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوّت کا اِ نکار کیا ، وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں ہے، اور بیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبّ نے اپنے بندے اور رسول حضرت سیح علیہ السلام کوعزت وکرامت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اس ہے منزہ اور محفوظ رکھا ہے کہ بندروں کے ہمائی ... يہود ...ان كى بےحرمتى كريں، جيسا كەنصارى دعوىٰ كرتے ہيں كە يہود يوں نے ان كى تذكيل واہانت كى، ہر گزنہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومؤید ومنصورا بنی طرف اُٹھالیا، ان کے دُشمن ان کوایک کا نٹا بھی نہیں چھوسکے، اور نداینے ہاتھوں سے ان کوکوئی اونیٰ ایذا پہنچا سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کوا بی طرف اُٹھالیا، اور اپنے آسان میں ان کو تھبرایا، اور عنقریب اللہ تعالی ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، پس اللہ تعالی ان کے ذریعے وجال سیح ضلالت ادراس کے پیردوں سے اِنقام لیں گے، پھران کے ذریعے صلیب کوتو ڑ دیں گے، اور خز پر کولل کریں کے ، اوران کے ذریعے اِسلام کوسر بلند کریں گے ، اوران کے ذریعے ان کے بھائی جوان کے ساتھ سب لوگوں ے زیاد اتعلق رکھتے ہیں ، یعنی حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے دین وملت کی تا سَدِ ونصرت کریں گے۔'' ترجمه:... اور قل تعالى ك إرشاد: "وَ للسكِنْ شُبِّهَ لَهُمُ" كِمعنى مِن إختلاف بواب، يس بعض حضرات نے کہا کہ نصاریٰ کو اِشتباہ ہوا، یعنی حضرت سے علیہ السلام کے معاطے میں ان کو اِشتباہ ہو گیا، اور ان کو کے علم نہیں کہ وہ آل کئے گئے یاصلیب دیئے گئے؟ لیکن چونکہ حضرت سے علیہ السلام کے دُشمنوں نے مشہور کردیا کہ انہوں نے مسے علیہ السلام کو آل کردیا ، اور سولی پر لٹکا دیا ، ادھران کے زمین سے اُٹھائے جانے کا واقعہ ہوا ...اور حضرت سے علیہ السلام زمین سے عائب ہو گئے...اس لئے ان کے معاطع میں شبہ پڑگیا ، اور نصاری نے دُشمنوں کی اُڑائی ہوئی ہوائی کو تتلیم کرلیا کہ یہودیوں نے مسے علیہ السلام کو دَار پر لٹکا دیا ، تا کہ ان کے حق میں شناعت زیادہ ہوجائے۔

کچھ بھی ہوا، یہ ہات قطعی ویقینی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کونہ آل کیا گیا اور نہ سولی دی گئی ، اس میں کسی او نی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ۔''

# حضرت عیسی علیہ السلام کانزول قرب قیامت کی علامت ہے مندرجہ بالاتقیات کے بعد آنجناب لکھتے ہیں:

'' اب میں آپ کی تصنیف کی طرف آتا ہوں۔صفی نمبر: ۲۳۷ پر آپ نے سائل کو پچھ یوں جواب دیاہے:

" قرآنِ کریم میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:" اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی، پس تم اس میں ذرابھی شک مت کرو۔"

آخروہ کیے ذریعہ کم قرار پاسکا تھا کہ ''تم عیسیٰ کی قرب قیامت کی آمرِ ٹانی میں شک نہ کرو؟'' سی حج ترجمہاں کا یہ ہے کہ:''تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو' لیکن ہمارے دوایت پرست مولو یوں نے اصل ترجمہ چھوڑ کریہ ترجمہ کیا کہ''تم عیسیٰ کے آنے میں شک نہ کرو۔''

تنقیح :..اس کے بارے میں چندگز ارشات برغور فرمایا جائے:

اقل:...اس ناکارہ نے آیت شریفہ کا جوز جمہ کیا ہے، اس کی دلیل بھی ساتھ نقل کردی ہے، جس پر آنجناب نے غور نہیں فرمایا، چنانچہ آیت کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد میں نے لکھا:

" بہت ہے اکا برمحابہ وتا بعین نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سیح ابن حبان میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یہی تغییر منقول ہے۔"
ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سیح ابن حبان میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یہی تغییر منقول ہے۔"

ما فظائن كثير لكهة بن:

'' یہ تغییر حضرت ابو ہریرہ ، ابن عبال ، ابوالعالیہ ، ابو ما لگ ، عکر مہ ، حسن بھری ، قادہ ، منحاک اور دیگر حضرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کی متواتر اَ حادیث واید ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میسی علیہ السلام کے قیامت نے آبل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔' (تغییر ابن کیر من : ۲ ص ۱۳۳۰)

اس اِقتباس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ ہیں نے جوتر جمہ کیا وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تغییر اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشا وات متواتر ہ کے مطابق ہے ، اب آپ کو اِقتیار ہے اس کو'' منی برحقیقت'' کہیں یا'' برحقیقت' سمجھیں۔ وم : ... آنجناب نے جو لمبا چوڑ اشان نزول بیان فر مایا ، اوّل تو بے ثبوت ، آنجناب کی ذہنی کا وش ہے ، اس سے قطع نظر اس سے میرے ترجے کی نفی نہیں ہوتی ، کیونکہ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ تھے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کی بیدائش بھی قیامت کے برحق ہونے کی دلیل ہے ، اوران کانزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے۔ سیرحمود آلوی کیکھتے ہیں :

"ای انده بنزوله شرط من أشراطها، أو بحدوثه بغیر أب أو باحیانه المونی دلیل علی صحة البعث الذی هو معظم ما ینکره الکفرة من الأمور الواقعة فی الساعة، وایا ما کان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبیر به للمبالغة."

کان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبیر به للمبالغة."

رجمد:... "یعنی علیه السلام این نزول کی وجه تیامت کی ایک علامت بین، یابن باپ پیدا مونی مونی ما که وزنده کرنے کی وجه ی دن واقع مونی کی دیل بین، اور جوا مورقیامت که دن واقع مون کی ایک علامت کان می مهاز مهال چیز می میل کی میاب بیدا می کان می میان می میان می این بال چیز می کان می میان می میان می میان می میان می میان می میان می کان م

الغرض آنجناب کی تقریرے نیز کرکروہ ترجے کی نفی نہیں ہوتی ، کیونکہ '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نشان ہیں'' کا

فقرہ ان دونوں باتوں پر حاوی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے لحاظ سے صحت ِ قیامت کی دلیل بھی ہیں اور قرب قیامت کی بھی علامت ہیں۔

سوم :... آنجناب کا بیر کہنا بڑا ہی تجیب ہے کہ ''عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ٹانی کفارِ مکہ کے لئے کیسے ذریع علم قرار پاسکتی ہے؟''
کیونکہ قر آن کریم کا بیان ماننے والوں کے لئے ہے، نہ ماننے والوں کے لئے نہیں، کفارِ مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن ہاپ کی
پیرائش کو تسلیم کرلیں تو میصحت قیامت کی دلیل ہے، اور ان کے نزول قبل القیامت کو مان لیس تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور اگر نہ
مانیس تو ان کے لئے نہ وہ مفید ہے، نہ ہے،قر آن کریم تو حقائق کو بیان کرتا ہے،خواہ کوئی مانے یانہ مانے۔

چہارم :... آنجناب نے روایت پرست مولو ہوں پر بلاوج دفقگی کا إظهار فر مایا ہے، کیونکہ جہاں تک جھے معلوم ہے کی '' مولوی'' نے '' فَلَا تَفْتُونَ بِهَا'' کا بیر جمز بیس کیا کہ'' تم سیلی علیہ السلام کے آنے بیس شک نہ کرو'' اگر آنجناب کی خوش فہی نے یہ مغہوم کی جگہ سے کشید کیا ہوتو اس کی و مدداری غریب'' مولو ہوں'' پرنہیں ، آیت بیس تویے فر مایا گیا ہے کہ'' عیسی علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں ، الہٰ ذاتم قیامت بیس ، الہٰ ذاتم میں ہرگزشک نہ کرو۔''

#### انبیائے کرام میہم السلام کے جمع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر آنجاب تھے ہیں:

'' پھرای آیت کی تفسیر کے اِختام پرصغی: ۲۳۸ پر آپ نے (راقم الحروف نے) حوالے پچھے یوں
دیئے ہیں (منداحمد، ابن ماجہ، مندرک حاکم ، ابن جریر) آپ نے تو ابن جریرکا نام سب ہے آخر میں لکھا ہے،
کاش! آپ بیجائے کہ ابن جریرکون صاحب تنے؟''
''نقیح :…اس سلسلے میں چندگزارشات ہیں:

اقل:... میں نے بیروالے اس حدیث شریف کے دیے تھے، جس کا ترجمدورج ذیل الفاظ میں نقل کیا تھا:

'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد نقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسیٰ ..علیم الصلوات والتسلیمات ... یہ ہوئی، تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں! مجرموی علیہ السلام ہے بوچھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا إظہار کیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں! مجرموی علیہ السلام ہے بوچھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا إظہار کیا، کیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے دقوع کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں، البتہ میرے زب کا مجھے ایک عہدے کہ قیامت سے پہلے جب قیال نکا گاتو میں اس کوئی کرنے کے لئے نازل ہوں گا، وہ مجھے دیکھ کراس طرح تیسے نے سیسہ تیکھاتا ہے، پس المتہ تعالیٰ اس کوئیرے ہاتھ سے ہلاک کرویں گے، یہاں تک کی شجر دیجر بھی پکارائیس کے کہ اے مسلم! میرے پیھے کا فر

چمپاہواہاں کول کردے۔

قتل دجال کے بعد لوگ اپنا علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے،اس کے پکھ عرصے کے بعد یا جوج تکلیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے ہوہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، پس میں اللہ تع لی سے ان کے حق میں بدؤ عاکروں گا، پس اللہ تع لی ان پر یکبارگ موت شکایت کریں گے، پس میں اللہ تع لی سے ان کے حق میں بدؤ عاکروں گا، پس اللہ تع لی بارش نازل فرما کیں گے طاری کردیں گے، یہاں تک کہ ذمین ان کی بدیو سے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تع لی بارش نازل فرما کیں گے وان کے آجمام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے زب کا مجھ سے بدع ہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے وٹوں کی حاملہ کی ہوگ جس کے بارے میں اس کے مالک نبیس جانے کہ اچا تک دِن یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔''

دعزت عیسی علیہ السلام کے اس ارشاد سے جوآنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے قال کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت ہیں ہوگ۔''

سائل نے مجھے یو چھاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کب ہوگی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھ کہ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگ۔

اگرآنجناب کواس حدیث کی صحت میں کوئی شک وشبہ تھا تو آپ اس کی تھے کا مطالبہ فرما تھے تھے،اس کے کی راوی پر جرح کر مائی ، نہ جھے ہے اس کی تھے کا مطالبہ فرمایا ، بلکداس کے بجائے یہ کیا کہ جن چار کتابوں کے حوالے میں نے ویئے تھے:'' منداحمہ ، ابنِ ماجہ ، متدرک حاکم ، ابنِ جریا' ان میں سے تین حوالوں کوچھوڑ کرآخری حوالے پر تنقید شروع کردی ، اور بیٹقید بھی حدیث پر نہیں بلکہ خود امام ابنِ جریز پر سمیں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کی ملمی بحث میں گفتگو کا آنداز بھی ہونا چاہئے ؟ ایک لیے کے لئے فرض کر لیجئے کہ امام ابنِ جریز آپ کے نزدیک ناپند بدہ شخصیت ہیں ، لیکن اس سے میرے مدعا کو کیا نقصان پہنچا؟ امام ابنِ جریز گرضخصیت کے بسند بدہ یا ناپسند بدہ ہونے کو حضرت ناپسند بدہ شخصیت ہیں ، لیکن اس سے میرے مدعا کو کیا نقصان پہنچا؟ امام ابنِ جریز گرضخصیت کے بسند بدہ یا ناپسند بدہ ہونے کو حضرت عسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے یا نہ ہونے کی بحث سے کیا تعلق؟ اور امام ابنِ جریز پر جرح کر کے آپ پہلے تین حوالوں سے کیسے عہدہ برآ ہو گئے ؟ اگر آنجناب حقائق کا سامنا کرنے کی تب وتا بنیں رکھتے ، تو کس نے فر مائش کی تھی کہ آپ ان حقائق کا مامنا کرنے کی تب وتا بنیں رکھتے ، تو کس نے فر مائش کی تھی کہ آپ ان حقائق کو روز کرنے خامہ فرسائی فرمائی فرمائی میں ۔۔؟

### إمام ابن جريرٌ برر افضيت كااتهام

آنجناب، الامام الحافظ محمد بن جريرٌ پراپ غيظ وغضب كا اظهار فرمات ہوئ لکھتے ہيں:
" بہی ہے وہ شخصیت جس نے سب سے پہلے قرآن كريم كی تغییر اور تاریخ إسلام مرتب كی ، اس كا پورا
نام ابوجعفر محمد بن جریر بن بزید بن كثیر بن غالب تھا۔ ٣٢٣ ھیں طبرستان (ایران) میں بیدا ہوا تھا، طبرستان

ک طرف نبست ہے '' طبری'' کہلائے ،علم وفضل میں اپنے وقت کا بے مثال فیض تھا اور مسلمان علاء میں آپ کا مقام بہت اُونیا تھا۔ کیکن البدایہ والنبایہ جلد: الا صغیہ: ۱۲ ۱۳ پر اس کورافضی قرار دیا ہے۔ اِمام ذہبی نے تذکر ق الحفاظ جلد دوم صفیہ نبسر: ۱۳ پر اس کوشیعہ کھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد سوم صفیہ: ۳۵ پر حافظ احمد بن علی سلیمانی الحفاظ جلد دوم صفیہ نبسر: ۱۳ پر اس کوشیعہ کھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد سوم صفیہ: ۳۵ پر حافظ احمد بن علی سلیمانی کہتے ہیں کہ ابن جریر رافضیوں کے لئے حدیثیں گھڑ اکرتا تھا، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب '' امام زہری وامام طبری'' کا مطالعہ کرلیں تو آپ کو بہت ہے۔ تھا اُق مل جا کیں گے۔''

تنقیح:... آنجناب کی اس عبارت ہے جھے ایسانحسوں ہوا کہ یا تو جناب کو ان تین کتابوں کی زیارت ہی کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلا تحقیق سی سنائی بات آ کے نقل کر دی، اور آپ نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے اس اِرشاد کی پروانہیں کی:

"كَفَى بِالْمَوْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ."

یا آنجناب ان بزرگول کا دعا بیجفے ہے قاصر رہے کدان اکا برنے امام ابن جریز پر دافضیت کا اِنتہام نبیل لگایا، بلکداس تہمت کی تر دید کی ہے، اور ان کی برائت فلا ہر فر مائی ہے، ان کتابول کی اصل عبارت جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ '' البدایہ والتہائے' ج: ۱۱ ص: ۲۳۱ کی عبارت ہے:

"وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيًا من شوال من سنة عشر وثلثمائة، وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير.

ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا، ونسبوه إلى الرفض، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد - وحاشاه من ذالک كله- ببل كان أحد أثمة الإسلام علمًا وعملًا بكتاب الله وسئنة رسوله وإنما تقلدوا ذالک عن أبى بكر محمد بن دارُد الفقيه الظاهرى، حيث كان يتكلم فيه، ويرميه بالعظائم وبالرفض. ولما توفى اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها، ومكث الناس يترددون إلى قبره شهور يصلون عليه."

ترجمہ:.. ' إمام ابن جریزی وفات إنواری شام مغرب کے وقت شوال ۱۳ اور کے دو وان رہنے پر ہوئی بن مبارک اس سال سے پانچ یا چھسال متجاوز تھا، اس کے باوجود سراور داڑھی کے بال بیشتر سیاہ تھے، ان کوگھر کے إصافے میں فن کیا گیا، کیونکہ بعض حنابلہ نے اور ان کے آختی و بے دقوف لوگوں نے ان کو دِن کے وقت فن کرنے سے روک دیا تھا، ان لوگوں نے موصوف پر زفض کی تہمت لگائی، اور بعض جا بلوں نے الحاد کی تہمت دھری، تو بہتر بہ ان تہتوں سے مُری ہیں، بلکہ آپ اَئمہ باسلام ہیں سے ایک فرد ہیں، جو کہا بالله وسنت رسول کے علم و علم میں تھے، ان عوام نے اس تہمت تراشی ہیں ابو بکر محمد بن داؤد فقیہ فلا ہری کی تقلید کی ، بیرصاحب بام ما بن جریز پر تنقید کرتے تھے، گھناؤنے اُموراور دَفض کی ان پر تہمت لگاتے تھے۔ جب بام کا

اِنقال ہوا تو لوگ بغداد کے آکناف واَطراف ہے جمع ہوگئے، ان کی نمازِ جنازہ پڑھ کرانہیں گھرے اِحاطے میں دنن کردیا، اورلوگ کی مہینے تک ان کی قبر پر آکرنمازِ جنازہ پڑھتے رہے۔''

اس عبارت میں صاحب البدایہ والنہایہ انہیں رفض کی تہت نے پاک اور منز وقر اردیتے ہیں، اور الیک تہت لگانے والوں کو جاہل، احمق ،مفسد قر اردیتے ہیں،لیکن آنجناب کس خوبصورتی سے فر ماتے ہیں کہ' البدایہ والنہایہ میں اس کورافضی قرار دیا ہے۔'' امام ذہبی نے'' تذکر قالحفاظ' میں ان کا ذِکران الفاظ میں کیا ہے:

> "الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبرى أحد العلام وصاحب التصانيف." آكاكمات:

"قال أبوبكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأثمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيرًا بالمعانى، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسّنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأحوال الصحابة والتابعين .... إلخ."

ترجمہ:... ابو کر الخطیب فرماتے ہیں کہ إمام ابن جریراً تحدیا سالم ہیں ہے ہے، ان کے قول پر تھم کیا جاتا تھا اور ان کی رائے کی طرف رُجوع کیا جاتا تھا، ان کے علوم ومعارف اور ان کی نعنیات کی وجہ ہے۔ انہوں نے استے علوم کو جمع کیا تھا جن ہیں ان کے ہم عصروں ہیں ہے ایک بھی ان کے ساتھ شریک نیس تھا۔ اس وہ کتاب اللہ کے حافظ تھے، معانی ہیں بصیرت رکھتے تھے، اُ دکام قر آن ہیں فقیہ تھے، سنن کے، ان کے طرق کے، ان کے صحیح وسقیم اور ان کے نام فی مضوخ کے عالم تھے، محابر اور تابعین کے اُحوال ہے واقف تھے....الخ۔'' آگے اِمام ذہبی لکھتے ہیں:

"قال محمد بن على بن سهل الإمام سمعت ابن جرير قال: من قال إن أبابكر وعمر ليس بإمامي هدي يقتل."

ترجمہ:.. اوام محربن علی بن بہل فرماتے ہیں کہ: میں نے إمام ابن جریز کی زبان سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو مخص یہ کے کہ حصرت ابو بکر دعمر ... رضی اللہ عنبما... إمام بدایت نہیں ہے (وہ واجب القتل ہے) اس کو آپ کیا جائے۔"

کیا آنجناب کے نزدیک اِمام ذہبی کی مندرجہ بالاتحریکا یہی مغہوم ہے کہ' اِمام ذہبی نے اس کوشیعہ لکھاہے' ...؟ اور'' میزان الاعتدال' میں اِمام ذہبی لکھتے ہیں:

"اقدَع أحمد بن على السليماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظّنّ الكاذب، بل ابن جرير من كبار أنمة الإسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته من الخطا ولا يحل لنا ان نؤذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي، ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا الآتي بررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم!"

(ج:٣ ص:٤٩٩)

ترجمہ:.. '' اور حافظ احمہ بن علی سلیمانی نے یہ کہہ کرنہایت گندگی اُچھالی ہے کہ ' وہ روافض کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ ' ہرگز نہیں! بلکہ ابن جریر لائق اعتمادا کا برائم میں سے تھے، اور سلیمانی کا یہ قول جمعوث گمان کے ساتھ اندھرے میں تیر چلا تا ہے، اور ہم یہ دعوی نہیں کرتے کہ وہ معموم عن انتظا تھے، اور ہمارے لئے حلال نہیں کہ باطل اور خواہش نفس کے ساتھ ان کو ایڈ اپنچا کیں، کیونکہ علماء کی ایک دُوسرے پر تنقید اس لائق ہے کہ اس میں تحقیق اور خور دفکر ہے کام لیا جائے ، خصوصاً ایسے بردے امام کے حق میں ۔ شاید کہ سلیمانی ان ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا ذکر آگے آیا ہے ( بعنی جمہ بن جریر بن رستم ایوجعفر طبری ) اور اگر میں حلف نے ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا ذکر آگے آیا ہے، تو میں اپنے حلف میں سچا ہوں گا ، کیونکہ سلیمانی اسے حاف میں بیا ہوں گا ، کیونکہ سلیمانی استے حافظ متنی بیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے ، پس میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متنی بیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے ، پس میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متنی بیں ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرے کیا نکل رہا ہے ، پس میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ متنی بیں بی بی بیں میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے جیں ۔''

ان تینوں کتابوں کی اصل عبارتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آنجناب کے بارے میں اس حسن ظن پر مجبور ہوں کہ آنجناب نے ان کتابوں کو پچشم خود ملاحظہ نبیں فر مایا ہوگا، بلکہ کسی ایسے کذاب کی نقل پر اعتماد کرلیا ہوگا جو حافظ ذہبی کے بقول:'' یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سرسے کیانگل رہاہے''۔

> تمناعمادی محدث العصر...؟ آنجناب نے اس ناکارہ کے علم میں اضافہ کرنے کے لئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ:

"اگرآپ محدث العصر علامة تمناعمادی کی کتاب" إمام زہری وامام طبری" کامطالعہ کرلیس تو آپ کو بہت ہے حقائق مل جائیں گے۔"

تنقیح :... آبخاب نے إمام جریز کورافضی ثابت کرنے کے لئے" البدایہ"" تذکرۃ الحفاظ "اور" میزان الاعتدال "کے جو حوالے دیے ہیں، بیغالبًا" محدث العصر علامہ تمنا عمادی "کھٹن اَفکار کی خوشر چینی ہوگی ، آنجناب کے پیش کردہ نمونے سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ آپ کے" کیااس کے بعد بھی جھے ان کی ہوجاتا ہے کہ آپ کے" کیااس کے بعد بھی جھے ان کی کتاب " اِمام زہری وامام طبری "کے مطابع ہے آئکھیں شعنڈی کرنے کی ضرورت یاتی رہ جاتی ہوئے ہے؟ لطف یہ کہ ان ' علامہ محدث العصر' کو کتاب کا نام رکھنا بھی نہیں آیا، ایک طرف تو وہ زہری اور طبری پر رافضی ہونے اور رافضی می نے مطلب کی حدیثیں گھڑنے کی تہمت لگاتے ہیں، اور دوسری طرف ان دولوں بزرگوں کو" اِمام' بھی کہتے ہیں، العظمة عذا جس زمانے میں ایسے لوگ" علامہ' اور "محدث العصر' کا خطاب یاتے ہوں ، اس زمانے کا اور زمانے والوں کا خدا جافظ ...!

آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك إرشاد: "اتحد الناس رؤسًا جهالًا" كاكيها وردناك منظرها من آتا ب...؟

## قرآن كريم اورحيات مسيح عليدالسلام

آنجاب نے میری کتاب کے سفحہ: ۲۳۵ سے میری عبارت کا یہ اِقتباس نقل کیا ہے:

" حعزت عینی جس عمر میں آسان پر اُٹھائے گئے تنے، ای عمر میں نازل ہوں گے، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اُٹر انداز نہیں، جس طرح اہلِ جنت، جنت میں سدا جوان رہیں گے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹرنہیں کرے گی۔"

جیسا کہ اس اِقتباس سے ظاہر ہے میرا مدعا ان لوگوں کے استبعاد کو دُور کرنا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی مدت تک آسان پر ہے کہ بعد کیا۔ بعوذ باللہ ۔ پیر فرتوت نہیں ہو گئے ہوں گے؟ لیکن آ نجناب نے میرے اس مقدے پر کوئی جرح کرنے کے بجائے اس تکتے پر قر آن کریم ہے ولائل دیتا شروع کردیئے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آسان پر گئے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر زمین پر گزار کرفوت ہو گئے ہیں۔ بول تو قر آن کریم کی کوئی آیت بھی لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام فوت ہو گئے ، لیکن آنجناب نے جن آیات کوفل فر مایا ہے، میں بالکل نہیں سمجھ کا کہ ان سے وفات میں علیہ السلام کیے ثابت ہوئی ؟ ذیل میں آپ کی ذیکر کردہ آیات می آپ کی تقریر کے فقل کرتا ہوں:

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

" محترى الله تعالى نيسى عليه السلام كى پيدائش سے لے كرمر نے تك اس كى عمر ك تعيين خودكردى مندرجه بالا تأويل بيش كرك ان آيات كور و كرديا به "وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَمُهُ الْمُنْسَاسَ فِي الْمَهْدِ وَكُولُلُ وَمِنَ الْمُنْسَدِ وَمُنَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

ترجمہ:'' اور وہ لوگوں سے گہوارے بیل بھی بات کرے گا اور ادھیڑعمر میں بھی اور وہ ایک مردِ صالح ہوگا۔''

دُ وسرى جگهسورة المائدة آيت تمبر: ١١٥ من إرشاد إلى ب:

"ثُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلَّا"

ترجمہ:'' تو گہوارے میں بھی لوگوں ہے بات کرتا تھااوراد چیز عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں ہے بات کرتا تھا۔'' ان آیات سے صاف ظاہر ہے کے بیسی علیہ السلام کی وُنیاوی زندگانی اد چیز عمر تک تھی اور اس کے بعد

طبعی موت سے وفات پائی تھی۔''

" تنقیح :... آنجناب ذراغورفر ما کیل کهاس آیت کے سلفظ کامیمغہوم ہے کہ ' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پرنہیں اُٹھایا گیا ، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر گزار کروفات یا چکے ہیں۔''

اگرآ نجناب کو ذرا بھی غور وفکر کی تو نیق ہوتی تو آپ سمجھ لیتے کہ ان دونوں آیتوں میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع آسانی کی طرف اِشارہ ہے،شرح اس کی میہ ہے کہ آیت بشریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوخارتِ عادت با تیں ذِکر فر مائی ہیں،ایک ان کا گہوارے میں باتیں کرنا، دُوسرے کہولت کی عمر میں باتیں کرنا۔

گہوارے میں باتیں کرنا تو قرآنِ کریم میں بھی نہ کور ہے، اور سب لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو گوو میں اُٹھائے تو م کے پاس آئیں، اور لوگوں نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا إظبار کیا تو حضرت مریم بتول رضی اللہ عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کردیا، اور جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل تقریر فرمائی، جوسورہ مریم کے دُوسرے زکوع میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، پس بیگہوارے میں باتیں کرنا خارقی عادت مجز ہ تھا۔

ادھر کہولت کے زمانے میں باتیں کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذکر فرمایا ، اور کہولت کا زمانہ خواہ تمیں برس کی عمر کے بعد ، بہر حال اس عمر میں بھی باتیں کیا کرتے ہیں ، اور اس میں کوئی اُجوبہ نہیں ، کہ اس کو'' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر بطور خرقِ علوت کے ذکر کیا جائے ، ہاں! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان پراُٹھایا جانا اور ہزاروں سالوں کے بعد نازل ہوکر سن کہولت میں لوگوں سے باتیں کرنا واقعی ایک خرقِ عادت مجزہ ہے ، اس لئے ہونہ ہو، اس نزول کے زمانے کے تکلم کو' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملاکر ذِکر کیا گیا ہو، کہ ان کے تکلم کی بید دونوں حالتیں خارقِ عادت مجزہ ہیں۔

بہر حال اس آیت بھر یفہ سے تو بھر یافہم ایوں نکاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پراُٹھالیا گیا، اور وہ نازل ہونے کے بعد بطویز قرق عادت اوگوں سے باتیں کریں گے، ایک تواتے طویل وقفے کے بعد باتیں کرنا بذات خودخرق عادت انجو ہہ، پھر اتنی طویل مدت کے بعد ان کاس کہولت بھی رہنا دُوسر اخرق عادت مجمز ہے، یہی وجہ ہے کہ تن شناسان کلام الہی نے اس آیت کی مرادیہ سمجمی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے باتیں کریں گے، اور ان کا یہ باتیں کرنا خارق عادت معجز ہ ہوگا (ویکھے تنیر قرطبی ج: م ص: ۹۰)۔

بہرحال اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پاجا تا تو آپ ثابت نہیں کر سکتے ،اس کے برعکس اس آیت سے ان کا زِیْدہ ہونا اور آسان پراُٹھایا جانا عقلاً ونقلاً ثابت ہے۔

## قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ

آنجاب لكعة بن:

"ای سورت سے آیت تمبر: ۷۵ کوجی ڈین میں رکیس:

"مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ: '' مسیح ابنِ مریم اس کے سوا پچھ بیس کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے سرید ہے،

رسول گزر بھے تھے۔"

لینی وفات پانچکے تھے، گویاعیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آنچکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانچکے تھے، گویاعیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آنچکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانے کی خبر دے دی اور بالکل ای طرح سورہ آل عمر ان آیت نمبر: ۱۳۴۴ حضرت محمرتک کے تمام رسولوں کی وفات پانے کی تفعد این کرتی ہے:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ:'' محمداس کے سوا کچھ نیس کہ بس ایک رسول ہیں ،ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔'' اس آیت میں میسیٰ کی وفات پانے کی تقعد بیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے ،اگر میسیٰ زندہ ہوتے تواس کو باقی رسولوں سے مشتیٰ کرویتے۔''

تنقیح :... یہاں بھی جناب نے وفات مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں ایک چھوڑ دوآ یتیں نقل کردیں الیکن آیات بٹریفہ کا مدعا ذہن شریف کے لئے عنقائی رہا۔

اگرآ نجناب' روایت پرست مولوی' کی مجلی اس کم سواد پر چست نه کریں تو مجھ سے سنے ...!

پہلی آیت شریفہ میں دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح علیہ انسلام خدانہیں، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اس دعوے کی دلیل میہ إرشاد فرمائی کہ:'' ان سے پہلے بھی بہت ہے رسول گزر چکے ہیں''اور آپ کی تشریح کے مطابق'' یعنی وفات پا چکے ہیں''۔

کو یا دعویٰ بیہ ہے کہ سے علیہ السلام ایک عظیم الشان رسول ہیں۔

ال دعوے کی دلیل کا صغریٰ کبریٰ بیہے:

صغریٰ:...اوران سے پہلے بہت ہے رسول گزر بھکے ہیں (بقول آپ کے وفات پانچکے ہیں)۔ کبریٰ:...اور جوگز رجائے (بقول آپ کے وفات پاجائے) وہ خدانہیں ہوتا۔ مند

منتجه:...لبندا <del>نا</del>بت بوا كمسح عليه السلام خدانهيں\_

اب ال پرغور فرمائے کہ اگر حصرت سے علیہ السلام خود فوت ہو چکے تھے تو ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے رسولوں کی وفات کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی کی بات فرمادی جاتی کہ سے علیہ السلام مرچکے ہیں ،اور جومر جائے وہ خدانہیں ہوسکتا، البندا ثابت ہوا کہ وہ خدانہیں۔ اس کے بجائے ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے انہیا علیہم السلام کا حوالہ و بٹااس اَمرکی دلیل ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں ،البندان کی موت ممکن ہے ،اور جس کوموت ممکن ہووہ خدانہیں ہوسکتا۔

آ نجناب اس آیت کووفات میں علیہ السلام کی دلیل میں پیش فرماتے ہیں، حالا نکد آیت میں ایک حرف بھی ایہ انہیں جس سے
آنجناب کا مدعا ثابت ہو، اس کے برعکس آیت کا سیاق وسہاق اور قر آن کا طرز استدلال خود پکارر ہا ہے کہ نزول آیت کے وقت حضرت
مسیح علیہ السلام فوت شدہ نہیں تھے، بلکہ زندہ تھے، اس لئے ان کی وفات کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے دُومرے رسولوں کا حوالہ
ویٹے کی ضرورت پیش آئی۔

ٹھیک بہی طرز استدلال وُوسری آیت شریفہ: ''وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الوَّسُلُ'' میں اِختیار کیا گیا ہے، یہاں بھی دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمصلی القدعلیہ وسلم خدانہیں کہ ان کا وفات یا جانا ناممکن ہو، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اور رسول کی وفات ناممکن نہیں تھی۔ وفات ممکن ہے، چنا نچہ آپ صلی الله علیہ وسلم سے پہلے بہت ہے رسول گزر کھے ہیں، ان کی وفات ناممکن نہیں تھی۔

یباں بھی استدلال بیں وُوسر ہے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ زول آیت کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں رونق افر وزیحے، گرشیطان نے چونکہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جموثی خبرا ژادی، جس کوس کرصحابہ کرام گے ہوش اُڑ گئے، اس لئے انہیں تنبیہ فر مائی گئی کہ یہ خبر آج جموثی ہے تو کل تجی بھی ہوسکتی ہے، اس آیت ہے بھی وفات سے بھی وفات سے بھی وفات سے بھی وفات سے وقت کے اس اُڑ گئے ، اس لئے انہیں تنبیہ فر مائی گئی کہ یہ خبر آج جموثی ہے تو کل تجی بھی ہوسکتی ہے ، اس آیت ہے بھی وفات سے بھی وفات کے وقت نور وقت کے وقت نور وقت کے اور موجود ہو، جو اُلفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے بارے بیل فر مائے گئے، ٹھیک وہی الفاظ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں استعمال کے گئے، جس سے إشارات و بائی کے بیم بھی کے انہیں علیہ السلام بھی نزول آیت کے وقت زندہ تھے، میں استعمال کے گئے، جس سے إشارات و بائی کے بیم بھی کے بیم بھی کے بیم بھی کے بیم بھی کے ایسالام بھی نزول آیت کے وقت زندہ تھے، ورنہ پیلم فرز استدلال صبح نہ ہوتا۔

# حضرت عيسى عليه السلام كارفع جسماني قطعى ويقيني ہے

آنجناب تحرير فرماتے بين:

"صفی نمبر: ۲۳۷ پر آپ کا جواب ہے" قر آن کریم میں حضرت عینی علیه السلام کے رفع جسمانی کی تصریح "بَلُ رُفَعَهُ اللهُ اِللَهِ" اور "اِنَّی مُتَوَقِیْکَ وَدَافِعُکَ اِلَیَّ" میں موجود ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ قر آن کریم حضرت عینی علیه السلام کے رفع جسمانی کی تصریح نہیں کرتا۔"

محترم مولانا! آپ کے اس جواب سے جھے اِختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان آیات کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، لہٰذاا گرنا گوارِ خاطر نہ ہوتو آپ کے اس جواب میں تفصیلاً معروضات چیش کروں گا۔'' تنقیح:...اس نا کارہ نے اپنے مندرجہ بالا دعوے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذکر کردی تھی ، آنجناب کا فرض تھا کہ اگر آپ کے خیال میں میرادعو کی سیح نہیں تھا، تو میری ذکر کردہ دلیل کوتو ڈکر دِ کھاتے ، جناب سے بیتو نہ ہوسکا، بس بے سویے سیح کی دیا گہا: '' آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے' والانکہ بندہ خدا! میں نے آیات کا ترجمہ کب کیا تھا جس کوآپ غلط کہدرہے ہیں؟ ہمرحال میں اپنی پوری عبارت کے دیتا ہوں ، کیا بعیدہے کہ اگر آپ بھینا چاہیں تو القد تعالی فہم کوآسان فرمادیں ، میں نے لکھا تھا:

" قرآنِ كريم من حضرت عيلى عليه السلام كرفع جسمانى كى تصرت "بَالْ دُ فَعَده اللهُ إِلَيْهِ" اور النّبى مُعَنَ وَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى" من موجود به چنانچ تمام اَ مَدَيْنيراس پر شفق بيل كدان آيات من حضرت عيلى عليه السلام كرفع جسمانى كو ذكر فر مايا به ، اور رفع جسمانى پراَ حاديث متواتره موجود بيل ، قرآنِ كريم كى آيات كو اَ حاديث متواتره اور اُمت ك إجماعى عقيد كى روشى ميل ديكها جائے تو يه آيات رفع جسمانى پر قطعى دلالت كرتى بين ، اور يه كهما غلط ب كه قرآنِ كريم حضرت عيلى عليه السلام كرفع جسمانى كى تصريح نبيل كرتا -"

اس کی وضاحت رہے کو آن لفظ و معنی کا نام ہے، یہ تو ہر مسلم و کا فرکو کھٹ ہے کہ قرآنِ کریم آنحضرت ملی اللہ علیہ و کلم سے آج تک قطعی تو اتر نے نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لئے اس کا ایک ایک حرف قطعی الثبوت ہے، اب رہا یہ کہ فلاں لفظ کی ولالت اس کے معنی بقطعی ہے بائیں ؟ اس کا معیار ہے ہے کہ جس طرح الفاظ قرآن کا ثبوت متو اتر ہے، اس طرح اگر کسی لفظ کے معنی بھی متو اتر ہوں تو یہ متو اتر معنی و مفہوم بھی لاریب قطعی ہوگا، اور جس طرح الفاظ قرآن پر ایمان لا نا فرض ہے، اس طرح الفاظ قرآن کے متو اتر معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور ان قطعی معنی و مفہوم کو چھوڑ کرکوئی وُ دسرامفہوم گھڑ لیمنا سیح نہیں ہوگا۔

مثلاً قرآنِ كريم من صلوة وزكوة اورج وصيام كے جواً لفاظ آئے ہيں،ان كے معنی تطعی تواتر ہے ثابت ہيں كرصلوة ہے مراد بہ ہے، ذكوة كامفہوم بہ ہے، جی اور صیام كے بہ معنی ہيں، جس طرح قرآن كے ان الفاظ پر إيمان لا ناشرط إسلام ہے،اى طرح ان كے اس متواتر مفہوم كوماننا بھی شرط إيمان ہے، اگر كوئی فخص بيد دوكی كرے كہ ہيں قرآنِ كريم كے ان الفاظ كے اس مفہوم كوئيس مانتا، تو وہ منكر قرآن تصوّر كيا جائے گا۔

بامثلاً قرآنِ كريم مين "مُعَدَّدٌ رَّمُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ" كاجمله ب، بسكام فهوم ومصداق تطعى تواتر كساته متعين ب، اگركوني فخص اس كے مصداق كو بدل كريدوكوكى كرتا ہے كه "مُعَدَّدٌ رُسُولُ اللهِ وَالْدَذِيْنَ مَعَهُ" سے مراد ميں بول اور ميرى جماعت ہے، تو وہ متواتر مفہوم كامنكر بوئے كى وجہ سے منكر قرآن شاركيا جائے گا۔

یا مثلاً قرآن کریم میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کو "نحساق السنبین" فرمایا گیا ہے، اوراس کامغہوم قطعی تواتر سے میثابت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس۔ اگر کوئی تخص اس قطعی متواتر مغہوم کوچھوڑ کراس کا کوئی اور مغہوم کھڑتا ہے تو وہ بھی آیت "خاتم النبین" کا منکر سمجھا جائے گا۔
"خَالَمَ النّبینَ" کامنکر سمجھا جائے گا۔

۔ تھیک ای طرح سیجھے کہ حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے بیالفاظ: "وَدَافِ عَکَ اِلْ سَیْ" (آل عران:۵۵) اور "بَسَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء:۱۵۸) جس طرح قطعی متواتر بین ای طرح ان کامیم فهره بھی قطعی متواتر ہے کہ مقدت کی متواتر ہے کہ مقدت کی استان کے خلاف آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کا کوئی إرشاد بسی صحابی بسی تابعی ، کسی امام جبہد ، کسی محدث ومفسرا ورکسی مجد دِ ملت اور عالم ربانی کا کوئی قول پیش نہیں کیا جاسکتا ۔ پس چونکہ ان وونوں آبیوں کا بیمفہوم قطعی تواتر ہے تابت ہے کہ ان میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع جسمانی آسینی کی خبر دی گئی ہے ، اس لئے ان آبیات شریفہ کا یہ مفہوم قطعی ویقینی طور پر مراو خداوندی ہے ، جو ہرشک وشبہ ہے بال تر ہے ، اور جوخص اس مراو خداوندی کوئیس مانتا، وہ قرآن کریم کا مشکر ہے اور الندت کی گویا تکذیب کرتا ہے ، نعو فہ باللہ من الغباو ہ و الغوایة!

اگرمیں خانۂ کعبہ میں کھڑا ہوکر بیصلف اُٹھاؤں کہ ان دونوں آینوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'' رفع انی اللہ'' سے ان کا'' رفع جسمانی الی السماء'' مراد ہے، تو بحمہ اللہ میں اپنے حدف میں سچا ہوں گا، اور جس کا بی جا ہے میں اس نکتے پر اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

ال مخضری وضاحت کے بعد آپ کی طویل تقریر کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تاہم اس خیال سے کہ آپ میر محسوں کریں گے کہ میری تقریر کا جواب نہیں دیا ، اس لئے آپ کی پوری تقریر حرفا حرفا نقل کر کے اس کے ضرور کی اجزا پر تبھر ہ کرتا جاؤں گا ، کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانۂ آپ کو بھٹے کی تو فیق عطافر مادیں ، ورنہ قیامت کے دن بارگا و خداوندی میں بہتو عرض کرسکوں گا کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپنا وُشمن سمجھ ، واللہ کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپنا وُشمن سمجھ ، واللہ الموقت لکل خیر و صعادہ!

آنجنابتحريفرماتے ہيں:

" بہودتل اور پھائی کی سزا سخت ترین وُشمن کو دیا کرتے ہے، وہ جس کو گمنا می، رُسوائی، ذِلت اور ہر کرین موت مارنا چا ہے اس کو آل یا پھائی (صلیب) کی سزا دے کر مارتے۔ جب حفرت عیسی عید السلام کی سزا دے کر مار ہے۔ جب حفرت عیسی عید السلام کی اسلام یہودیوں کونا گوارگزری تو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ پیلاطوں کوشکایت کی کہ یہ نو جوان ایک نیا دین (اسلام) پیش کر رہا ہے، جس ہے ہم مغلوب ہوجا کیں گے، لہٰذا بادشاہ وقت کی عدالت نے حضرت عیسی ضرور علیہ السلام کو اپنا سخت ترین وُشمن گردانتے ہوئے اس کو آل اور پھائی کی سزاسنائی۔ سزاسن کر حضرت عیسی ضرور خوفز دہ ہوگئے ہوں گے، لہٰذا اللہٰ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اپنا تخت ترین وُشمن گردا نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اپنا تھے موت میں ہیں وُدں گا' یہوں ہوتے ہیں جَجَے اُس مارنے والے۔ "وَ رَافِعُ کُ اِلْسَیْ '' اور میں اپنی طرف سے ججے موت میں ہیں وُدں گا' یہوں کے ہیں ججے ان اللہٰ یہ کہا می اور ذِلت کی موت مارنا چا ہے ہیں اور کہتے ہیں کہنیں بگاڑ سختے۔ ''وَ مُسطَلِق وُک مِن اللّٰذِینَ کَیان مَناوَل کی ذرّہ ہرا ہر بھی فکر نہیں کر اُن چا ہے ہیں اور کہتے ہیں کو تہیں بگاڑ سکتے۔ ''وَ مُسطَلِق وُک مِن اللّٰذِینَ کَی اَن مُناوَل کی ذرّہ ہرا ہر بھی فکر نہیں کر اُن چا ہے ہیں اور کہتے ہیں کو تیے پاک کروں گا۔'' ''وَ جَاعِلُ اللّٰذِینَ کَان مُناوَل کی ذرّہ ہرا ہر بھی فکر نہیں کا اِنکار کیا، ان سے تجھے پاک کروں گا۔'' ''وَ جَاعِلُ الّٰذِینَ کَفَورُ وُا'' اور جنہوں نے تیر کی دوت (اسلام) کا اِنکار کیا، ان سے تجھے پاک کروں گا۔'' ''وَ جَاعِلُ الّٰذِینَ کَانُوں کُان اُنکار کیا اُن کے کہنے کو کہنائی کے کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کُل اللّٰذِینَ کُلُوں کُان اُن کار کیا کہنے کی کو کہنے کو کہنے کے کُل کُل کے کہنے کہنے کہنے کو کو کے کہنے کہنے کہنے کو کو کہنے کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کی کو کہنے کی کہنے کے کہنے کو کہنے کے کُل کو کہنے کی کہنے کے کہنے کی کی کہنے کے کہنے کے کہنے کے کہنے کو کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کے کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کی کے کہنے کی کہنے کی کہنے کہنے کی کہنے کی کو کہنے کے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کے کہنے کی کہنے کے کہنے کہنے کے کہنے کی کو کہنے کی کے کہنے کی کہنے کی کے

اتَّبَعُوٰکَ فَوُقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اِلَی یَوْمِ الْقِینَمَةِ" "اورتیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر فوقیت دُول گا جنہوں نے تہاری دعوت کا اٹکار کیا ہے۔"

(سور مُ آل عمران: ۵۵)

"ننقیح:...آنجاب نے اس آیت شریفہ کی جوتشری فرمائی ہے، اس کالبِ لباب یہ ہے کہ یہود، عیسی علیہ السلام کوآئی وصلب کے ذریعے لیفتنی موت مارنا چاہتے تھے، اس سے حضرت عیسی علیہ السلام کواندیشہ ہوا کہ میں کہیں لیفتی موت نہ مارا جاؤں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہتم فکرمت کرو، میں تم کو گفتی موت ہے بچا کر تجھے اپنی طرف رفعت عطا کروں گا۔ فلاصہ مید کہ آیت میں "وَ دَافِعُکُ اِلْتَیْ" کی خوشنجری بمقابلہ' لعنتی موت' کے ہے، لبندا اس کے معنی رفعت عطا کرنے کے ہوئے۔

محر العنتي موت "كايبودي مفهوم يهال مرادلينا چندوجه علط ب:

اوّل: یہ مفہوم بھی کسی مفسرقر آن کونبیں سوجھا، سوائے مرزا غلام احمد قادیا نی کے ،معلوم نبیں آنجناب کومرزا قادیا نی سے زہنی توار دہوا ہے، یاان کی ذات بٹریفہ ہے آپ نے استفادہ فرمایا ہے۔

دوم :... قرآن کریم نے آل اور' رفع الی اللہ' کے درمیان مقابلہ کرتے آل کی نفی فر مائی ہے، اور زفع الی اللہ کا اِ ثبات فر مایا ہے، جیسا کہ آ کے چل کرآ پ خود بھی اس کو ذِکر کریں کے ، لہذالعنتی موت کا بیا فساندا گرکسی یہودی کے ذہن میں ہوبھی تو قرآن کریم نے اس کا اعتبار نہیں فر مایا۔ایک فحض جوقر آن نہی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اکا برسلف کے فرمودات کو بھی یائے اِستحقار سے تھکراتا ہو، کس قد رجیرت و تعجب کی بات ہے کہ وہ یہودی تصورات پرتشری قرآن کریم کی بنیا در کھے...!

سوم :... يبود يول كانصورخواه يحوجي ہوگر تر آن كريم كسى مقبول بندے كى مظلو مانة شهادت كواس كى ملعونيت كى علامت ہونا كسليم نہيں كرتا، بلكہ خود ايبا دعوىٰ كرنے والول كو ملعون قرار ديتا ہے۔ حضرت يحى اور حضرت زكر يا عليما السلام كو يمبود نے كس طرح فالمان انداز ہے شہيد كيا؟ مگر كياوه .. فعوذ بالله ... اس مظلو مانه شہادت كى وجہ ہلعون ہوگے؟ نبيس! بلكه ان كے شہيد كرنے والول كو قرآن كريم نے ملعون قرار ديا: "وَ بِقَدُ لِهِ مُ الْاَنْهِيَاءَ بِعَنْهِ حَقِ"، للبندااس يمودى تصور پرتفسير قرآن كى بنيادر كھنا سراسر غلط ہے۔ ايسا قرآن كريم نے ملعون قرار ديا: "وَ بِقدَ لُهِ مُ الْاَنْهِيَاءَ بِعَنْهِ حَقِ"، للبندااس يمودى تصور پرتفسير قرآن كى بنيادر كھنا سراسر غلط ہے۔ ايسا خيال مرزا قاديانى كوسوجھے، جو دِين اور عقل دونوں ہے مسلح تھا، تو چندان تعجب خيز نہيں، ليكن آنجناب ايسے صاحب عقل ايم اسلاميات بھى اگراس كى تقليد كرنے لگيس تو جائے جرت ہے ...!

بنجم: أَنْ بَخَابِ فِي "وَرَافِعُكَ إِلَيَّ" كاتر جمد كيامٍ: "اور ش (ا پي طرف سے) مجھے رفعت عطاكرول كا" آنجناب

غور فرمائیں کے قرآنِ کریم میں ''اِلَسیُ'' کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں:'' اپنی طرف اُٹھاؤں گا''اور آنجناب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ: '' میں اپنی طرف سے مخصے رفعت عطا کروں گا''سوال ہیہ کہ ''اِلَسسیُ'' کے معنی'' اپنی طرف سے'' کرنا کس نفت کے مطابق ہے؟ ایک'' ایم اے اسلامیات'' تو کجا بخو میرخواں مبتدی طالب علم بھی ایسی غلطی نہیں کرسکتا ، کیا بیا مرلائقِ افسوس نہیں کہ ایسی ہے پروائی سے قرآن کے منہوم کو بگاڑا جائے…؟

### ایک اہم ترین نکته:

'' تیسلی بالکل ای طرح ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ اور اس کے بھائی حضرت ہارون کوفرعون کی طرف دعوت اسلام دینے کے لئے دی تھی ، ملاحظہ موسور ہُ طرآ یت نمبر : ۴۵:

"قَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَاكَ أَنْ يَقُولُ طَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطُعَى"

ترجمه: "پروردگار! بميں انديشه ہے كه فرعون بهم پرزيادتى كرے گايا بهم پردفعه تمله كرے گا۔" "قَالَ لَا تَعَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِي ترجمہ: '' ڈرومت، میں تمہارے ساتھ ہوں ،سب کچھ کن رہا ہوں ،اور دیکے رہا ہوں۔'' اور ای طرح سورۃ المائدۃ آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پینیبر حصرت محمد کو بھی تسلی اے رہاہے:

"يَسَائِهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَانْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ

ترجمہ: ''اے پیغیبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھ تہارے رَبّ کی طرف ہے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچادو، اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس کی پیغیبری کاحق ادانہ کیا، اللہ تم کولوگوں کے شرسے بچانے والاہے، یقین رکھوکہ وہ کا فروں کو (تمہارے مقابلے میں) ہرگز کا میا بی نصیب نہیں کرے گا۔''

یعن لوگوں کے شرسے بالکل ند ڈر تا کیونکہ پوری انسانیت آپ کا پچھ نقصان نہیں کرسکتی ، ہیں (اللہ)
آپ کے ساتھ ہوں ، آپ سلی اللہ علیہ دسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے جا کیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کوسلی
دی تھی کہ یہود آپ کا پچھ نیس بگاڑ کے ہے۔''

" تنقیح:... حعزت عیسیٰ علیه السلام کواس موقع پرتسلی دیئے جانے کامضمون مُسلَّم ،گراس کو جناب کے مدعا ہے کوئی تعلق نہیں ، اس لئے میدعبارت محض طول لا طائل ہے۔

آگے آنجاب تحریفر ماتے ہیں:

"وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ"

ترجمہ: '' پھر بنی اسرائیل نے (مسیح کے خلاف) موت کے خفیہ تدبیریں کرنے لگے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور الیمی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔''
اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور الیمی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے۔''
(مور وُ آل عمران آیت قبر: ۵۴)

الله تعالى نے چونکہ علی کو بتایا تھا کہ: "وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الْلَّذِیْنَ کَفَرُوُا" لِینی جنانوگوں نے تیرا انکارکیا ہے(ان کی معیت ہے اوران کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہے ہے) تجھے پاک کردول گا، لہٰذا سورہ مؤمنون آیت نمبر: • ۵ میں اِرشادِ اِلْہی ہے:

"وَجَعَلْنَا ابْنَ مَوْيَمَ وَأُمَّهُ الْيَهُ وَالْوَيْنَاهُمَا اللّٰى دَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ" ترجمہ:" اورائن مریم اوراس کی مال کوہم نے ایک نشان بنایا اوران کوایک سطح مرتفع پر رکھا جو إطمینان کی جگرتھی اور چیشے اس میں جاری تھے۔"

ر بوہ اس بلندز بین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، اور اپنے گردو ہیں کے علاقے سے اُو نجی ہو۔ ذات قرار سے مرادیہ ہے کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور دہنے والا وہاں بفراغت زندگی بسر کرسکتا ہو، اور معین سے مراد بہتا ہوا پانی یا جاری چشمہ۔ ای آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بچالیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت سے وفات یائی۔''

سنقیح :...ی ربوه کا نکته بھی مرزاغلام احمدقادیانی کے دِماغ کی اِیجاد ہے،اور آنجناب کوقادیانی سے ذہنی توارد ہواہ، یا جناب نے اس کے خرشن کی خوشہ چینی کی ہے، گریہ سارامضمون ''وَمَکُووُا وَمَکُو الله ، وَالله خَیْرُ الله مُحَیْرُ الله م

سورة المؤمنون (آیت نمبر: ۵) پیل جو "رَبْوَة ذَاتَ قَدَادِ وَمَعِیْنِ" پیل ان کوهمرانے کاؤکر ہے، بید عفرت پینی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کاؤکر ہے، چونکہ بادشاہ وقت اور یہودی لوگ ان کے پہلے ہی دُخمن سے، اس لئے "بیت نیم" بیل جب حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ ان کے در پہ آزار ہوئے، ان کی والدہ پہلے ان کومعر لے گئیں، اور پھر بیراؤ دی اوّل کے مرنے کے بعد انہیں" ناصر، "مشہر بیس لے آئیس، ای کی نسبت سے حضرت عیسی علیہ السلام کو "میسی ناور ان کی والدہ کو جو سر سبز وشاداب جگہ بیس ناصری" کہا جا تا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت بھر یف بیل حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جو سر سبز وشاداب جگہ بیس ناصری" کہا جا تا تھا۔ الغرض سورة المؤمنون کی آیت بھر یف بیل وجہ ہے کہ اس بیل مال اور بیٹے دونوں کا ذِکر فرمایہ گیا ہے، واقعہ مصیب کے بعد سے اس کا جوڑ ملانا، قر آن کر کیم الی تحریف ہے جو صرف مرز اقادیا نی کوسوجھی۔ اگر واقعہ صلیب سے اس کا تعلق ہوتا تو اللہ میں نام ور ان کے کہ بیل کہ بیفر ماتے کہ ان کے کمر سے بچا کر جھے کو اور تیری والدہ کو "ربوہ" بیل پناہ و وں گا۔ پچھ تو غور فر مائی کر آن جھے کو اپنی طرف آٹھا لوں گا" بلکہ بیفر ماتے کہ ان کے کمر سے بچا کر جھے کو اور تیری والدہ کو "ربوہ" بیل پناہ و وں گا۔ پچھ تو غور فر مائی کہ آت کی کو کی دلات اس پر ہے کہ "جھے ربوہ بیل تھی ہراؤں گا" کہ بیشر میں تھے اپی طرف آٹھانے والے ہوں" اس بیل وور در اس میں کر دور کیا کہ کی کو کی دلات اس پر ہے کہ " تھے ربوہ بیل تھی ہراؤں گا"؟

اور آنجناب نے آخر میں جولکھا کہ' ایک روایت رہمی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سمال تک زندہ رہے ،اور پھر طبعی موت سے وفات پائی''اس پراس کے سواکی عرض کروں کہ:

> وہ شیفتہ کہ دُموم تھی حضرت کے دُہر گ! میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر لمے؟

کجائیہ' شوراشوری' کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات مقدسدادراُمت کے إجماع ومتواتر عقیدہ اوراُسل ف کہا ہے اِرشادات کو بھی آنجناب کی بارگا و معلیٰ میں باریا بی بلکہ روایت پرتی کہدکر پائے اِستحقار سے تھکرا دیتے ہیں ، اور کجا'' یہ بہتکینی' کہ ایسی روایت کا ذِکر فریائے ہیں جس کا ندمر ، نہ پاؤں ، نہ کتاب کا حوالہ ، ندرادی کا پتانشان ، نہ یہ معلوم کہ یہ بات کس نے کہی جس کے بیات کی جسند؟

كيا آنجناب كى بيلى ودر ماندگى كاية تماشالائق صدعبرت بيس ...؟

### بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ

آنجاب آئے لکھے ہیں:

'' یہود یوں نے جس شخص کو پھانی پر چڑ ھایا وہ اس کوئیسی ابن مریم ہی سمجھ رہے تھے، حالا نکہ وہ آپ کی ذاتِ مقدس نہتی بلکہ کوئی اور شخص تھا، اس شخص کی مصلوبیت کے بعد انہوں نے بیڈ بر پھیلا دی کہ ہم نے میسی بن مریم کوئل کیا اور اس کوصلیب کی گفتی موت مارا، ملاحظہ ہوسور ۃ النساء آیت نمبر: ۱۵۸ اور ۱۵۸:

"وَقُولِهِمُ إِنَّا قَمَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ"
ترجمه: "اورانهول نے کہا کہ ہم نے سے بن مریم رسول اللّٰد کول کردیا ہے۔"

اوریہ بات وہ لوگ فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس کو ذِلت اور رُسوائی کی موت مارا ہے اور قیامت تک اس کا کوئی ٹام لیوانہ ہوگا'' توالقد تعالی نے ان کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَلْكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ"

ترجہ: "عینی کوانہوں نے نہ تو تقل کیا اور نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتر کردیا گیا۔"

"وَإِنَّ الَّذِیْنَ اخْتَلَقُوا فِیْهِ لَفِی شَکِ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلّا اتّباعَ الطَّنِ"

ترجہ: "اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اِختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں جتلا ہیں،

ان کے پاس اس معالمے میں کوئی علم نہیں ہے کھن گمان ہی کی چروی ہے۔"

یعنی یبودیوں نے عیسیٰ کو ذکیل کرنا جا ہاتھ گر القد تعالیٰ ان کے برخلاف فیصلہ کر کے عیسیٰ کوان کے چنگل ہے بچا کراس کو بلند درجہ عطا کیا، ''وَسَک اللهُ عَندِ نَدُوا حَکِیْتُ '''اورالقد تعالیٰ ہی زبردست طاقت رکھنے دالا اور حکمت والا ہے' کیمی القد تعالی اتنی زیادہ تو تت اور حکمت والا ہے کہ بنی اسرائیل کی اِنتظامی توت اور اقتدار کے باوجوداس نے ''عیسیٰ 'کوان کے نتی ہے اُٹھا کر'' ایک محفوظ اور سرسنر وشاداب جگہ پر پہنچادیا۔'' سنقیح :... آب نے تحریفر مایا ہے کہ:'' القد تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نتی ہے اُٹھالیا۔'' اس سے معلوم ہوا

مستیح:...آپ نے کر رِفر مایا ہے کہ:'' امتد تعالی نے میسی علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نیج ہے اُٹھالیا۔'' اس سے معلوم ہوا کہ آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بنی اسرائیل کے درمیان میں سے اُٹھالیا۔

رہایہ کہ اُٹھا کرکہاں لے گئے؟ اس کا جواب خود قرآنِ کریم میں موجود ہے: ''بَلُ رُفَعَهُ اللّهُ اِلَیْهِ'' لیمنی اللّه تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں ہے اُٹھا کرا پی طرف لے گئے ، اور'' اپنی طرف لے جانا'' یہی آسان پر لے جانا ہے، جبیہا کہ قرآنِ کریم کے محاورات اس پرشاہ ہیں ، اوروہ جناب کے علم میں بھی ہیں ، مشلاً:

"إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" "تَعُرُّجُ الْمَلَنِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ" "ثُمَّ يَعُرُّجُ إِلَيْهِ" البُّدَااس كَ بِعِداً نِجَابِ كَارِلَمِنا كَهُ:

'' آسان پرنبیں اُٹھایا بلکہ زمین پر ہی بنی اسرائیل (یہود) سے عیسیٰ کو اُمن دے دیا جیسا کہ سور ق المؤمنون کی آیت کے ترجے میں گزشتہ صفحات میں گزر چکا۔''

نہ صرف قرآنی اِصطلاحات کے خلاف ہے، بلکہ خود آپ کے ترجے کے اور آپ کے ضمیر ووجدان کی شہادت کے بھی خلاف ہے۔ بار بارغور فرمائے کہ'' رفع الی اللہ'' کے معنی آپ کی تقریر کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اور سور ۃ المؤمنون کی آیت کے بارے ہیں عرض کرچکا ہول کہ وہ پہلے زمانے کے متعلق ہے، واقعہ صلیب کے بعد ہے متعلق نہیں، اور اس کے بعد آنجناب کا اکا براُمت پریہ کہہ کر برت محض آنجناب کی زبروی ہے:

" ہمارے روایت پرست مولوی چونکہ منسرِ اوّل کے اندھے مقلد ہیں لہٰذا انہوں نے کئی آیات کے ترجے بجیب وغریب اندازے کئے ہیں۔"

کیونکہ حضرات مفسرین نے جوتشریحات کی ہیں، یا جوتراجم فرمائے ہیں،انہوں نے مرادِ خداد ندی کی ترجمانی کی ہے،ان کا قصورا گر ہے تو صرف بدہے کہ انہوں نے دورِ حاضر کے نیچر یوں اور آزادلوگوں کی طرح قرآنِ کریم کے الفاظ اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی سعی مذموم نہیں فرمائی۔

اور آنجاب اپن ' اقل المفسرین کی اندهی تقلید' والی پھیتی پر بہت خوش ہوں گے، لیکن آنجناب ان کے تن میں ایسی شہادت زیب رقم فرما گئے جو اِن شاء الله فردائے قیامت میں ان کے لئے نجات کی دستاویز ہوگی، کیونکہ قر آن کریم کے '' اقل المفسرین' خود آن خور سلمان کو آن ہیں، اور الجمد لله اِس تا کارہ کو بھی اور میر سے اکا برکو بھی اور میر سلمان کو آنخضرت سلمی الله علیہ وسلم کی'' اندهی تقلید' پر فخر ہے، کسی آیت شریف جو تشریخ آنخضرت سلمی الله علیہ وسلم کے فرمادی، ہم بلاشبہ اس پر ایمان لاتے ہیں، خواہ وہ ہماری عقل وقہم سے کتنی ہی بالاتر بات کیوں نہ ہو۔ لہذا ہیں آنجناب سے التجا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس رُوسیاہ کے تن میں ضرور شہادت و بیخے کہ بیاق ل المفسرین سلمی الله علیہ وسلم کا اندها مقلد تھا، اس شہادت سے بڑھ کرمیر سے لئے کوئی اعزاز نہ ہوگا۔ اور یہ ناکارہ اِ خلاص کے ساتھ وُ عاکرتا ہے کہ آنجناب کو بھی اللہ تعالیٰ اقل المفسرین صلی اللہ علیہ وسلم کی'' اندهی تقلید'' کی سعادت فصیب فرما کئیں۔

## توفی اوررَ فع کے معنی

اس كے بعد آنجناب نے توفی اور زرفع كے معانی پرائے خيالات زرين زيب رقم فرمائے ہيں، چنانچ ارشاد ب:

" سروست بین " تونی " اور" رفع " پر گفتگو کرول گا، جارے جن مفسرین نے " اِنّے مُعَنو فَیْک " بیل لفظ" تونی " سے عام موت مراوئیں لیا ہے وہ سرا سر غلطی پر ہے۔ ملاحظہ بوسورۃ النحل کی آیت نمبر ۲۸: " اللّٰهِ يُن تَعَوَفْهُمُ الْمَلْنِكَةُ ظَالِمِی اَنْهُ سِهِمْ " " جن لوگوں نے اپی جانوں پر ظلم کیا ہے ( یعنی کافر ) توجب فرشتے ان کی رُوح قبض کرتے ہیں " ۔ اس آیت میں توسب نے توفی کامعی موت ہی کیا ہے۔ اس سورۃ کی آیت نمبر ۳۲ میں ارشاو ہے: " اللّٰهِ يُن تَعَوفُهُمُ الْمَلْنِكَةُ طَلِبِينَ يَقُولُونَ سَلمٌ عَلَيْكُمُ الْمُحلُوا اللّٰجَنَّةُ مَعَنَمُ مَعَنَمُ مَعَنَمُ وَ مَن مُن وَعِينَ مَنْ مُن وَعِينَ فَر شَحَةً فَعَمُ لُونَ سَلمٌ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰجَنَّةُ مَعْمَلُونَ " " جب نیک لوگوں کی رُوعی فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں" سلام ہوتم پر ، جا وَجنت میں ایپ نیک اعمال کے بدلے " اور بھی مُختف مقابات پر لفظ توفی موت ہی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ میں اپنے نیک اعمال کے بدلے " اور بھی مُختف مقابات پر لفظ توفی موت ہی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ میں اپنے نیک اعمال کے بدلے " اور بھی مُختف مقابات پر لفظ توفی موت ہی کے معنوں میں مستعمل ہے جیسا کہ ایک ایک ان بی وہ ان توفی توفیقہ منا فتوفیہ علی اللا بیمان " " جس کوتو ہم میں سے وفات دے توا سے دیان می دوفات وہ بھی "۔

اب اگر روایت پرستول کا ترجمه کرے تو نماز جناز وکی دُعائے نہ کور وفقرے کا ترجمه کچھ یوں ہوگا: "جس کوتو ہم میں ہے آسان پر چڑھاتے ہوتو اس کو ایمان کے ساتھ چڑھایا کر و'' لیکن اب بھی اگر آپ اس تو فی کامعنی عام موت نہیں کرتے تو میں آپ کوصرف پانچ (۵) اُمہات المؤمنین کے اسائے مبار کہ بمعہ س متو فی لکھ دیتا ہوں ، آپ ان کی من وفات مجھے لکھ کر بھیج دیں:

> ا-أمّ المؤمنين حضرت حفصة متوفى سنه ۵۳ هـ ۲-أمّ المؤمنين حضرت جويرية متوفى سنه ۵۹ هـ ۳-أمّ المؤمنين حضرت عائش متوفى سنه ۵۹ هـ ۴-أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمة متوفى سنه ۵۹ هـ ۵-أمّ المؤمنين حضرت أمّ سلمة متوفى سنه ۵۹ هـ

تنقیح:...آپ نے "بنجینسے انسی مُنوَقِینک" کا ترجمہ کیا: "اے عینی! بخے موت میں، ی دُوں گا" میں نے آپ کے ترجے پر کوئی جرح نہیں کی، آپ کے ترجے کو مُسلم رکھا، اس کے باوجود آپ اس سے حضرت عینی علیہ السلام کی موت کو ٹابت نہیں کر سکے، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد آپ کا "اِنٹی مُنوَقِینک" کے معنی پر بحث کرنا لغوو لا ایعنی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کواس طول لا طائل کی ضرورت کیا تھی؟ آپ" تو تی "کے مینی موت ہی کے کریں، گراس سے سینی علیہ السلام کی موت ٹابت نہیں ہوتی، موت کا وعدہ ٹابت ہوتا ہے، دو کون کی آب ہی حضرت عینی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہوکہ وہ مرجعے ہیں...؟ موت کا وعدہ ٹابت ہوتا ہے، دو کون کی آب ہے۔ اس کے تمام مشتقات میں پورا کرنے، پورا دینے، اور پورا لینے کے معنی پائے جاتے ہیں، "تو ٹی "کا نظ وفا سے ہے، اس کے تمام مشتقات میں پورا کرنے، پورا دینے، اور پورا لینے کے معنی پائے جاتے ہیں، "تو ٹی "کے خون "اخفہ الشیء و افعیا" تو تمام الل افت نے کئے ہیں، اس لئے اگر کسی نے "مُنوَقِینک" کے معنی کے ہیں: " تخیے اس کے تمام الل افت نے کئے ہیں، اس لئے اگر کسی نے "مُنوَقِینک" کے معنی کے ہیں: " تنہی

پورا پورا وصول کرنے والا ہوں'''' مختجے پورا پورا اپنے قبضہ وتحویل میں لینے والا ہوں' تو اس نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ اس کا نداق اُڑاتے ہیں...؟

۳:...موت، تونی کے مجازی معنی ہیں، چنانچہ اللّٰ لفت نے اس کی بھی تصریح کی ہے، اور یہ درحقیقت بطور کنایہ کے استعال ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں اگر بہی مجازی معنی رائح ہیں تو کوئی مضا کفتہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ذِکر کر دو ترجے پرکوئی جرح نہیں کی، کیکن آپ کا یہ اِصرار کہ مجازی معنی ہی مراد لئے جا کیں، حقیقی معنی لینے کی اجازت ہی نہیں، بردی غیر علمی بات ہے، کم اذکم کسی ایسے عالم سے جولفت عربی اور اس کے اِستعالات سے واقف ہو، اس کی تو قع نہیں رکھنی چاہئے، ہاں! ایک عامی آدمی جوتو فی کے موت کے سواؤ وسرے معنی جانیا ہی نہیں، اس کوالبتہ اس کے جہل کی وجہ سے معذور سمجھنا جا ہئے۔

٧٠:...اگرایک لفظ کے ایک معنی کی جگہ استعال کے جا کی تواس سے بدلازم نہیں آتا کہ ہر جگہ ای معنی کے استعال پر اصرار کیا جائے؟ اٹل لغت نے '' ضرب' کے معنی بچاس ساٹھ لکھے ہیں، وہ شخص بے دقوف کہلائے گاجوہم سے بیہ مطالبہ کرے کہ چونکہ تم نے ضرب کے معنی'' مارنا'' کے کئے ہیں، اس لئے '' هنوب الله مفکلا'' کا ترجمہ بھی'' اللہ نے مثال ماری'' کرو۔ آپ نے جومثالیس پیش فرمائی ہیں، وہ اس قاعدے کے تحت آتی ہیں، توفی کے معنی مجاز اُموت کے بھی آتے ہیں، کین اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس لفظ کے دُوس معنی نہیں۔ (مردے کومتوفی کہتے ہیں، یعنی قبض شدہ اورعورت کومتوفی آتے ہیں، کین اس نے اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہاں کے نام لکھ لکھ کرآگے جو'' متوفی متوفی متوفی متوفی ہمتوفی ہمتوفی ہیں ہے۔ سے جی نہیں )۔

### رفع ہے معنی

آگے إرشادے:

 تنقیح: أو پر" توفی" کے بارے میں جو کچھ عرض کر چکا ہوں ، اس کو یہاں بھی کھوظ رکھا جائے۔" رفع" کے معنی اُٹھانے کے ہیں ، جس کو اِبتدائی عربی خوال بھی جو آٹھانے سے ہوتو رفع جسمانی مراد ہوگا ، مراتب ودر جات سے ہوتو رفع مزلت ودر جات مراد ہوگا۔

علادہ ازیں سورۃ النساء کی آ ہت بھر لفہ بھی قبل اور رفع کے درمیان میں تقابل کر کے اقب کی فی اور دُوسرے کا اِثبات فرمایا ہے، چٹانچہ ارشادہے: ''وَ مَا فَتَلُوهُ یَقِینُا ' بَلُ رَفَعَهُ اللهُ اِلَیٰهِ '' اوراس تقابل کا مقتضی ہے کہ جس چیز سے نفی قبل کا تعلق ہو، ای چیز سے نفی آفل کی تعلق ہو، ای ایشان کے جسم سے اِثبات رفع کا تعلق ہو، اور سب جانے ہیں کہ آل کا تعلق جسم سے باثبات رفع کا تعلق ہو، اور سب جانے ہیں کہ آل کا تعلق جسم سے ہے، رُوح سے نبیس، پس رفع الی اللہ کا تعلق بھی ان کے جسم سے ہوگا، صرف رُوح آسان پرنبیس اُ مُعالَی گئی جگدان کو زِندہ سلامت اُٹھالیا گیا۔

اورية مى ذِكركر چكامول كدتمام أمت مسلمه كاكابروا صاغركاس پر اتفاق بكران دونول آيات شريفه "رَافِ فَكَ اللّيّ "اور "بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ " بين رفع جسماني مرادب، كويا قر آنِ كريم كالفاظ بحى رفع جسماني بين نص جي، آيت كاسياق وسباق بھی ای کا اعلان کررہاہے، اوراُمت کا اِجماعی عقیدہ بھی اس کی قطعیت پرمبرِ تقید لیق ثبت کررہاہے، اس کے بعداس دل لتِ قطعیہ کے تتلیم کرنے میں کیاعذررہ جاتا ہے ...؟ سوس میں ہوں۔

آگے إرشادے:

"البت عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بائبل (Bible) کے صفی نمبر: ۱۳ میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ
آسان پر زندہ موجود ہیں اور وہ دوبارہ دُنیا ہیں تشریف لا کیں گے۔ اس خط کے ساتھ اس صفح کی نقل مسلک ہے، آپ بھی پڑھئے اور پھرخود فیصلہ کرلیں کہ عقیدہ نزول سے ہیں ہمارے روایت پرست مولوی اور عیسائی ایک برابر ہے یا ہیں؟ جھے بذات خودایک دن ایک عیسائی نے کہا تھا کہ: " تم مسلمان لوگ عیسیٰ کوفوت شدہ مانے ہو،
جبکہ ہم عیسائی اس کوآسان پر زندہ موجود مانے ہیں، آپ کے قر آن کریم ہیں عیسیٰ کے بارے میں آسان پر زندہ موجود رہے اس کے ہم آپ کے قر آن کوئیں موجود رہے اور دوبارہ آسان ہے ذیا ہیں تشریف لانے کا ذِکر کہیں نہیں ہے، اس لئے ہم آپ کے قر آن کوئیں مانے ہیں، جبکہ ہمارے بائبل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ آسان پر زندہ موجود ہیں اور دُنیا ہیں دوبارہ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔ "ایک اور بائبل میں سے بھی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا ہیں دوبارہ ہیں۔ "میں تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔ "ایک اور بائبل میں سے بھی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا ہیں دوبارہ ہم ہمی گھا ہوا ہے کہ ' ایک اور بائبل میں مہدی کا ذِکر نہیں ہے۔ "

تنقیح:...آپ نے بائبل کا جوسفی بھیجا ہے، اس کی زحمت کی ضرورت نہیں، یہ حوالہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، عیسائیوں کے دونوں فرقوں ( کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ) کے مطبوعہ نننے میرے پاس موجود ہیں، یہ حوالہ ' عہدجد بیر' کی پانچویں کتاب' رسولوں کے اعمال'' کا ہے، بہرحال آپ نے اچھا کیا کہ عیسائیوں کا عقیدہ بھیج کر مجھے ممنون فرمایا۔

اب توجہ سے میری معروض بھی کن لیجئے! اور دادِ اِنصاف دیجئے! عیسائیوں کا بیعقیدہ نزولِ قر آن کے دفت ہوگا کہ''مسیح علیہ السلام کو آسان پر اُٹھایا گیا'' اب پورے قر آن کو پڑھئے! قر آنِ کریم میں وہ کوئی آیت ہے جس میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی صراحة تر دید کی ہو؟

یہ ودیوں کا دعویٰ قرآنِ کریم نے نقل کیا: ''بہم نے جن بن مریم رسول اللہ کوتل کردیا' قرآنِ کریم نے فوراان کے غلط دعوے کی تر دید کی: ''وَ مَا فَتَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ فَ .... وَ مَا فَتَلُوهُ يَقِينًا'' کہ ان کا دعویٰ غلط اور قطعاً غلط ہے، انہوں نے ہرگزان کوتل نہیں کیا۔ ای طرح اگر عیس بیوں کا یہ دعویٰ غلط ہوتا کہ '' عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پر اُٹھالیا گیا'' تو قرآنِ کریم اس کی بھی صرح کر دید کرتا کہ ''و ما دفع اللہ السماء بل مات فی الارض '' کہاں کوآسان پر نہیں اُٹھایا گیا، بلکہ وہ زمین پر مرچکے ہیں )۔ اس کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کر آنِ کریم نے حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع آسانی کو ذِکر فرمایا ہے: ''بہ لُ دُفعهُ اللہ وَالَٰہُو'' (بلکہ اللہ تعالی نے ان کوا پی طرف اُٹھالیا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قرآنِ کریم کا بھی وہی عقیدہ ہے جو بقول آپ کے روایت پرست مولویوں کا کیا قصور ہے ...؟
عقیدہ ہے، اگر آپ قرآن کریم کے اس عقیدے ہے منتی نہیں تو اس میں روایت پرست مولویوں کا کیا قصور ہے ...؟

ان وَلَ بِينِ كِيا، بِلْكَه الله تعالى نِه ان كوا بِي طرف أشاليا" بتائي أمسى عليه السلام كا ثفائ جائے كے بارے بي عيرمائيوں كةول اور قرآن كريم" بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلدَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله السماء" بياك الى كملى بات ہے جومعمولی عقل كا آدمی مجمی مجھ سکتا ہے۔

باتی آپ کے عیسائی دوست کا یہ کہنا کہ: '' قر آن عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ویز دل کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔''اس معلوم ہوا کہ وہ عیسائی قر آپ کے عیسائی قر آپ کر بھی کو آپ سے زیادہ نہیں جمتا، اور اس کا بیہ کہنا کہ: '' وہ وُ نیا میں دوبارہ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کر دیں گے''اس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنی کتاب کو آپ سے زیادہ نہیں جمتا، کیونکہ بائیل کی رُوسے عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: '' وہ قیامت کے دن خدا کی حیثیت سے نازل ہوکروُ نیا کا اِنصاف کریں گے''عیسائیوں کا بیعقیدہ غلط ہے۔

مسلمان قیامت سے پہلے نز دل بیسی علیہ السلام کے قائل ہیں، قیامت کے دن نہیں، اور قیامت کے دن بطور گواہ کے پیش ہوں گے، نہ کہ اُ تھکم الحا کمین کی حیثیت ہے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

آنجناب نے یہ جولکھا ہے کہ:'' ایک اور بائبل میں لکھا ہے کہ ۲۰۰۰ میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائمیں گے۔'' میرے علم میں ایسی کوئی انجیل نہیں جس میں یہ لکھا ہو، لوگوں کے قیافے اور اندازے ہوسکتے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت میں ہوگا،اور قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئبیں،اس لئے ان انداز وں اور قیافوں پر اعتا دنہیں کیا جا سکتا۔

# وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

آنجنابتح رفر ماتے ہیں:

'' صفی نمبر: ۲۳۷ پرآپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۵۹ کا ترجمہ مشکوک کیا ہے کہ'' اور نہیں کوئی اللہ کتاب میں سے، مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر سواہ۔'' لفظی ترجمہ تو آپ نے سیح کیا ہے، لیکن اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ اس کی آپ نے تشری غلط کی ہے، آیت ملاحظہ ہو:

(وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْ إِلَا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيدًا)

ترجمہ: "اوراللِ كتاب مل سے ان كا برفر دائي موت سے پہلے اس پر (و منا قصلو و و منا صلبو و منا عليو مير ) إيمان لائے گااور قيامت كے دن ان (جموثے) اللِ كتاب كے ظلاف سركارى گواه بوگار"

يہ ہے اس آيت كا اصل ترجمہ سورة البقرة آيت نمبر الاالي إرشادِ اللي ہے:

"اللّٰذِيْنَ الْمَيْنَ الْمَيْنَ الْمُعْنِ يَعْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهَ أُولَادِي يُومِنُونَ بِهِ."

ترجمہ: "جم نے جن لوگوں كوكتاب دى ہے اور دہ تلاوت كرنے كي طرح اس كى تلاوت كرتے ہيں، وئى لوگ اس علم برجوتم بارے ياس تم بارے تب كى طرف سے آيا ہے إيمان لائي گرے" يا يہ كہا جائے كہ:

'' جن بوگوں کوہم نے کتاب دی ہے اور وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کاحق ہے تو وہی لوگ اس دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔' لینی جواپنے آپ کواہلِ کتاب کہتے ہیں،اگروہ اپنی کتاب کواس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کا حق ہے، اور تجھ بو جھ کر تلاوت کرتے ہیں اوراس کے مطابق عمل کرتے ہیں،اس کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے ہیں،اپنی خواہش کے مطابق مطلب نہیں نکالتے بلکہ اپنی خواہش کو اپنی کتاب کے اُحکام کے تابع رکھتے ہیں تو وہی لوگ دراصل اس اللہ کی دی ہوئی کتاب پر اِیمان رکھتے ہیں ، اس کئے در حقیقت اہل کتاب و ہی لوگ ہیں۔صرف اپنے کو یہودی کہددینے سے اور حضرت موی اور تو را قاہر إیمان كالمحض زباني وعوى ركھنے سے كوئي شخص سيح معنوں ميں اال كتاب اور حصرت موى بر إيمان ركھنے والانبيس ہوسکتا۔اس طرح فقط اپنے کونصار کی کہنے اور حضرت عیسیٰ اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ ظاہر کرنے ہے کو کی واقعی اال كتاب اور حضرت عيسى اور الجيل پر ايمان ركھنے والانہيں ہوسكتا۔غرض ال كتاب ہونے كے لئے بيشرط ہے کہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو، اس کتاب کی تلاوت بھی ای طرح کیا کرتا ہو جو تلاوت کا حق ہے، اور جب تک اس کتاب کی ہدایتوں پر إیمان ندر کھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے، اپنی خواہشوں کو اس کتاب کی تعلیمات کے تالع ندر کھے، ضد اور ہٹ دھرمی سے بچتا ندر ہے، اس دفت تک وہ تلاوت کاحق مجھی بھی آوا نہیں کرسکتا ،اور جب ایک یہودی تو را ق کی تلاوت اس طرح کرے گا کہ تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ امحالہ حضرت عيسى اورائجيل يربهي ضرور إيمان لے آئے گااور پھراس كواس يربهي إيمان لا نايزے گاكه "وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَلْكِنْ شُيِّهَ لَهُمْ بِلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" - اورجب كوئى عيمائى الجيلى الاوت اس طرح كرع كاكه اس کی تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ مجبور ہوگا کہ حضرت محمد اور قرآن پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسی کے سولی ویئے جانے کے غلط عقیدے سے تو بہ کرتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے اللّٰہ یا اللّٰہ کے بیٹے ہونے سے بھی تو بہ کرے اوران کوالند کا بندہ اور رسول بیجینے پرمجبور ہو، لہذا ندکورہ آیت کا یہی مفہوم ہے کہ جو واقعی اہل کتاب ہیں لینی اپنی کتاب کی تلاوت کاحق ادا کرتے تیں اور اپنی کتاب پرواقعی ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کومجبور کرے گا کہ وہ مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کے تل وتصلیب کے عقیدے سے تو بہ کرلیں اور ان کے تل نہ کئے جانے اور سوئی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئیں اور اس پر ایمان رکھنے لگیں جس طرح اللہ تعالی نے اسلے ا نبیاً اکوا پنی طرف اُٹھالیا اللہ تعالیٰ نے ان کووفات دی اورانہوں نے وفات یا کی۔'' رفع اللہ الیہ'' تو موت کے معنی میں ایسامشہور ومعروف ہے کہ اُردو میں بھی ہم بولتے ہیں کہ فلانے کواللہ تعالیٰ نے اُٹھالیا، لیعنی وہ مرگیا۔ "وَيَوْمُ القِينُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِينَدًا" اوران عِي اللِ كتاب من كابرفردجواع مرفى يهاحفرت عیسلی کے تل ند کئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئے گا تو وہ قیامت کے دن ان جھوٹے اہلِ کتاب قتل وصلیب کے دعوے داروں کے خلاف شہادت دے گا کہ بیلوگ جھوٹے تتھے، ہم پرتو ہماری موت

قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ "\_

ے پہلے کتاب اللہ کی تلاوت کی بدولت یہ بات ظاہر ہو چکی تھی اور ہم نے مرنے سے پہلے یہ ایمان لایا تھا کہ حضرت میں کی کھی۔'' حضرت میں کی وزر قبل کیا گیا تھا ور زرسولی دی گئی ہے۔'' "نقیح:...آپ کی اس طویل تقریر کا خلاصہ یہے:

ا:...ابل کتاب سے تمام اہل کتاب مراد نہیں، بلکہ وہی اہل کتاب مراد ہیں جواتی کتاب کی سیح علاوت کرتے اوراس کے نتیج ہیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کہ اللہ کا بسلمان ہو گئے وہ مراد ہیں۔
تتیج ہیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جواجل کتاب مسلمان ہو گئے وہ مراد ہیں۔
اللہ میں معمور میں معمور عیسی علیہ السلام کی طرف نہیں پھرتی، بلکہ اس عقیدے کی طرف پھرتی ہے جواس سے پہلے بیان ہوا، یعنی " یہود یوں نے ان کو (حضرت عیسی علیہ السلام کو ) ہرگز تتی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کوا چی طرف اُٹھالیا"، "وَ مَسلام

سا:... "فَهُلُ مَوُقِهِ" كَا مُعِيراوُتِي مِ سِي اللهِ كَتَاب كَ طرف جومسلمان مو محصَّة اورجواالله كتاب مراولت محصَّد من بن "هُوهُ الْفِيدُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدًا" بي "يَكُونُ" كَامْيرانى سِيَّ اللهِ كتاب كَ طرف اوثق م جومسلمان موصحة منظاور "عَلَيْهِمْ" كَامْمِيراوُتِي مِجهو فِي اللهِ كتاب كاطرف.

ان جارمقد مات كوتسليم كرنے كے بعد آيت كاتر جمديہ بنآ ب:

"اور بے الل كتاب كا برفردا في موت سے پہلے اس عقيد سے (وَ مَا فَتَلُو اُ وَ مَا صَلَبُو اُ) إيمان لائے گاءاور قيامت كے دن ان (جموثے) الل كتاب كے خلاف سركارى كواو بوگا۔"

اب ایک طرف میرا ترجمد کے (جس کے بارے میں آپ نے تعلیم کیا ہے کہ'' لفظی ترجمہ تو آپ نے تھے کیا ہے،اس کی آپ نے تشریح کیا ہے،اس کی آپ نے تشریح کا ترجمد کھیے، جو آپ نے تشریح کا ترجمد کھیے، جو ان جارمقد مات پرجنی ہے،اور پھر اِنصاف کیجئے کہ س کا ترجمہ تے ہے...؟

اب آپ کے ان جا رمقد مات پر گفتگو کرتا ہوں۔

اگرآ نجناب کے دِل میں کلام اللہ کے خلاف مراوڈ حالنے کا ذرا بھی اندیشہ ہے، اور محاسبۂ آخرت کا خوف ہے تو اس تحریف مراد اللی سے توبدلازم ہے۔ میرے محترم! الل کتاب میں ہے جومنصف حضرات آنخضرت علی الله علیہ وسلم پر ایمان لے آئے... جن کاؤکر آپ کی ذکر کردہ آیت: "یَعْلُونَ حَقّ قِلَاوَقِهِ" میں کیا گیا ہے... وہ سلمان کہلاتے ہیں، ان کے سلمان ہوجانے کے بعدان کوائل کتاب نبیں کہاجاتا، جبکہ الله تعالی نے زیر بحث آیت (اللہ، ۱۵۹) میں مسلمانوں کے ایمان لانے کاذِکر نبیس کیا، بلکہ "الل کتاب کے ہرفرو" کے ایمان لانے کاذِکر کیا ہے، اس لئے اس آیت میں "اِنْ قِسْ اَهْلِ الْمُحِتْبِ" کی تغییر" الل کتاب میں ہے جو ایمان لائے تھے" کے ساتھ کرناکی طرح دُرست نبیس۔

ووم:...أو پرے تذكره حضرت عيسىٰ عليه السلام كا چلا آ رہا ہے ، اور سارى خميري حضرت عيسىٰ عليه السلام كى طرف لوث رى جيں ، ملاحظه فرمائيے:

'' حالانک انہوں نے ندان کوئل کیا اور ندان کوسولی پر چڑ حایا، کین ان کو اِشتہاہ ہوگیا، اور جولوگ ان کے بارے میں اِختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال ہیں ہیں، ان کے پاس اس اَمر پر کوئی دلیل نہیں، بجر جخینی بات ہے کہ آل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی طرف باتوں پڑمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو قینی بات ہے کہ آل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی طرف اُٹھالیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے دبر وست حکمت والے ہیں۔''

اس کے بعد آیت: ۱۵۹ ہے، جس کا آپ نے ترجمہ کیا:

''وَإِنْ مِّنُ اَهُلُ الْكُتَبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمُ شَهِينَدَا''
عقلِ سِلِيم مَهِنَّى ہے كہ جس شخصیت کے بارے مِس گفتگوچل رہی ہے، جس کی طرف گزشتہ تبوں کی ساری ضمیریں لوٹ رہی ہیں، یعنی علیہ السلام، ''لَیْسُوْمِنَنَّ بِه'' میں ''ہ' مُمیرای کی طرف پھرٹی چاہئے ، چنا نچہ جمہور مفسرین نے اس کا مرجع حصرت عیس علیہ السلام کوقر اردیا ہے۔ اگر آنجناب کی بات صحیح ہوتی تو ''لَیُوْمِنَنَّ بِه'' کے بجائے ''لَیُوْمِنَنَّ بِذَلِکَ'' فرمایا جاتا۔ علیہ السلام کوقر اردیا ہے۔ اگر آنجناب کی بات صحیح ہوتی تو ''لَیُوْمِنَنَّ بِه'' کے بجائے ''لَیُوْمِنَنَّ بِذَلِکَ'' فرمایا جاتا۔ یہاں اِمام الہندشاہ ولی اللہ محدث دبلوگ اور ان کے صاحب زادہ گرامی شاہ عبدالقادر محدث دبلوگ کا ترجمہ مُل کرتا ہوں ،
شاہ ولی اللہ محدث دبلوگ کا ترجمہ ہے:

" ونباشد بیچ کس از اہل کتاب البته ایمان آ ورد بیسٹی پیش از مردن عیسٹی، وروزِ قیامت ہاشد عیسٹی گواہ برایشاں۔''

اورشاه عبدالقاور محدث وبلوي كالرجمه بيه:

'' اور جوفرقہ ہے کتاب والوں ہیں سواس پر ایمان لاوی سے اس کی موت سے پہلے، قیامت کے دن ہوگا ان کا بتائے والا۔''

شاہ ولی اللہ محدث و بلوگ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں:

'' مترجم گوید: لیعنی بهبودی که ها ضرشوندنز ول میسی را ،البتهٔ ایمان آ رند\_''

اورشاه عبدالقادر لكية بن:

'' حضرت عیسیٰ ابھی زندہ جیں، جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان آکر اس کو ماریں گے، اور یہودونصاریٰ سب ان پر ایمان لا دیں گے کہ بیندمرے تھے۔'' الغرض جہورمفسرین اس پرمنفق جیں کہ ''لَیُـوْ مِنَنْ بِدِ،'' کی ''ہ''ممیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے،اور ذوق سلیم مجمی اس کو جا ہتا ہے۔

سوم :... ''فَبْلَ مَوَقِهِ'' کی خمیر میں دواحثال ہیں ،ایک بید کہ یہ می حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی جائے ، تا کہ اِنتشار صائر لازم نہ آئے ،اس وقت معنی بیہ ہوں کے کہ تمام اہل کماب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پران کی وفات سے پہلے اِیمان لا کیں گے، اور دُوس اِحتال ہے کہ یہ کمار پہلا اِحتال راج و مرااحتال ہیں کہ یہ کہ اور انتخال ہے ہیں ، اوران دونوں کے درمیان تعارض بھی نہیں ،گر پہلا اِحتال راج ہے ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؓ کے فاری ترجے میں اور حضرت شاہ عبدالقاور محدث دہلویؓ کے اُردوتر جے میں گزرا ، اور اس

لکن آنجناب نے اس خمیر کو ' سے الل کتاب' کی طرف راجع کیا ہے، گریا زبس غلط ہے، اس لئے کہ ''لیکو مِنْ فر ہے''
مستقبل کا صیفہ ہے، اور یہ ' سے الل کتاب' کے بارے میں صادق نہیں آسکتا ہے، کیونکہ یہ حضرات تو قر آنِ کریم کی تقعد این کرتے
ہوئ اس عقیدے پرنی الحال ایمان رکھتے ہیں، جونی الحال ایمان رکھتا ہواس کے بارے میں یہ کہنا میجے نہیں کہ وہ مستقبل میں ایمان
لائے گا۔ اگر ' مؤمن الل کتاب' کی طرف یہ خمیر لوٹی تو ''لیو مِنَنَ بِه'' کہنے کے بجائے ''یو مِن بِه'' کہا جاتا نہ کہ ''لیو مِنَنَ بِه'' میں کہ وہ مستقبل میں ایمان جیسا کہ وہ مری جگہ پرفر مایا ہے: ''وَمِنَ اَهُلِ الْجَنْفِ مَنَ يُوْمِنَ بِه'' کہنے کے بجائے ''یو مِن الل کا اللہ المحتفی مَن یُوْمِنَ بِه''۔

چہارم: ... عامہ منسرین نے ''وَیَوْمَ الْقِیْنَمَةِ یَکُوْنُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدُا'' مِیں ''یَکُونُ'' کی میمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجیسا کہ دیگرانبیائے کرام علیم السلام اپنی اُمتوں طرف راجع کی ہے، لیعن عیسیٰ علیہ السلام اپنی اُمتوں پر گواہ ہوں گے، جیسا کہ دیگرانبیائے کرام علیم السلام اپنی اُمتوں پر گواہ ہوں گے۔لیکن آنجناب نے '' سیچا اللی کتاب'' کی طرف وو منمیر سیکے لوٹ تی جین آنجناب نے '' کی طرف اس کے میر سیکے لوٹ میں جین '' اللی کتاب' نی کی طرف لوٹی ہے اور ''عَلَیْهِمُ '' کی ضمیر بھی'' اہلی کتاب' نی کی طرف لوٹی ہے اور ''عَلَیْهِمُ '' کی ضمیر بھی'' اہلی کتاب' نی کی طرف لوٹی ہے اور ''عَلَیْهِمُ '' کی ضمیر بھی'' اہلی کتاب' مراد جیں ، دُوسری جگہ عین ای لفظ سے جمو نے اہلی کتاب مراد جیں ۔ ایک تشریح کرنا ایک اُنجوبہے ۔ . . !

مندرجہ بالاتفعیل ہے معلوم ہوا کہ ایک آیت کر جے میں آپ نے چارغلطیاں کی ہیں، اگر ایک ایک غلطی بھی کی جاتی تو بیر جمہ لائق شلیم نہ ہوتا، چہ جائیکہ ایک لفظ میں غلطی لیکن دلچسپ بات بیہ کہ آپ کوان غلطیوں پرندامت نہیں، بلکہ فخر ہے، چنانچ آنجاب فخر زیانداز میں لکھتے ہیں:

'' محتری! قرآنِ کریم ہے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، اوراس مقدس کتاب کوالقد تعالی نے بجھنے اور سے معتب کے اللہ مقدس کتاب کوالقد تعالی نے بجھنے اور سے سے سے بہت بی آسان بنادیا ہے جبیا کہ اللہ تعالی نے سورۃ القمر میں آست نمبر: ۲۲،۲۲،۱۲ اور ۲۰ مرفر مایا ہے:

"وَلَقَدُ يَسُّرُنَا الْقُرُانَ لِللِّكِ كُو فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ"

ترجمہ: "اور ہم نے اس قرآن کونفیحت کے لئے آسان بنادیا ہے، کیا ہے کوئی اس سے نفیحت لینے والا؟"

کدال کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارد ہے۔ لیکن افسوں! کہ ہمارے روایت برست مولو ہوں نے اس کو ہمارے کے مشکل بنادیا ہے، اید مرتبہ پاکستان میں ایک مولوی ہے میں نے پوچھا کہ: "وَ مَحْدُوْا وَ مَحْدُو اللهُ وَ اللهُ خَبُرُ الْمَا بِحَرِیْنَ " سورهُ آل عمران آیت نمبر ۵۰ کا کیام فہوم ہے؟ تو فریانے گئے: "اس آیت کا مفہوم تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ ایک روایت میں آیا ہے کداگر کتے نے کا ٹا، تو اس آیت کے مرکزی اور قرآن کا مفہوم۔

الله تعالیٰ ہے در دمندانہ اور عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ وہ تمام سلمین اور مسلمات کواس مقدس اور کھمل کتاب کی فہم سے نواز دے اور ہر عام وخاص کوروایت پرتی کی مرض سے نجات دے کران کے دِلوں کوقر آنِ کریم کی نورانی تعلیمات سے منوز کرے، آمین۔'

"تنقیح:...میرا بھائی! اللہ تعالی نے بلاشہ قر آنِ کریم کو' ذکر' کے لئے آسان فرمایا ہے، کیکن قر آن بنبی کا کوئی اُصول بھی تو ہونا چاہئے، اس کے پچھ قواعد وضوابط بھی تو ہونے چاہئیں، یا آپ کے خیال میں قر آن کی آبیتیں پڑھ پڑھ کرجو دِل میں آئے کہتا پھرے،آپ کے نزد یک زواہے؟

میرابھائی! قرآن کریم کلام البی ہے، حب ہم کی مضمون کو قرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گویا بیدو کوئی کرتے ہیں کہ بیرم او خداوندی ہے، اب اگر بیدواقعی مراو البی ہے تب تو تھیک ہے، اوراگر الند تعالیٰ کی مراویہ بہ ہوجوہم قرآن کریم ہیں ٹھونس رہ ہیں تو ہم مفتری علی اللہ ہوں گے، اور: "وَ مَنْ اَظُلَمُ مِمْنِ اَفْتَونی عَلَی اللہ تَحَذِبًا اَوْ کَذَبَ بِالِیْهِ" کی وعید ہماری طرف متوجہ ہوگی، اس سے ہرمو من کو اللہ کی پناہ ما نگنا جا ہے، جولوگ قرآن کریم کے الفاظ کا سیح تنفظ نیس کرسکتے، اور قرآن فہی کے ضروری قواعد سے بھی واقف نہیں، وہ اگر جو جی ہیں آئے قرآن کریم میں ٹونے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی بیدوی کریں کہ الن کے سواقرآن کریم کو چودہ سوسال میں کی نے جھا ہی نہیں، تو یہ بڑی جرات کی بات ہوگی، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس تم کے لوگوں کی صف میں ہو۔

جس مولوی صاحب نے آپ سے بیکہا کہ فلاں آبت کامفہوم تو جھے معلوم نہیں ، البتہ بیآیت کے کائے پر ؤم کی جاتی ہے ، اس نے بہت سے کہا، آدمی کوجس آبت کر بیر کامفہوم معلوم نہ ہو، اپنے دِل سے گھڑ کراس کامفہوم بیان نہیں کرتا جائے ، کہ بید اِفتر ا علی اللہ ہے۔

آپ کی دردمنداندوُعا پر میں بھی آمین کہتا ہوں، اور آپ کونفیحت کرتا ہوں کدمرز اغلام احمد قادیانی یا ہمچوشم کے لوگول نے قرآن کی جوئن مانی تأویلات وتحریفات کی ہیں، ان ہے پُر حذر رہیں، سلف صالحین کی اِقتدا کولازم پکڑیں، اور قرآنِ کریم ہے ایسا

مغہوم اغذنہ کریں جس سے پوری اُمت کا گراہ ہوتالازم آتا ہو۔

# نز ول عيسى عليه السلام كى احاديث متواتري

آنجاب لكمة بن:

تنقیح:... پس نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے ان کی صحت پوری اُمت کو مسلم ہے، اور اکا برمحد ثین نے تصریح کی ہے کہ خروج دجال اور نزول پیسی علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے زدیک قیامت ہے پہلے دجال کے نگلنے اور حضرت پیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کو ایمانیات میں شار کیا گیا ہے، جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے شرط اسلام ہے، ای طرح علامات قیامت پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے، ہاں! جس شخص کو قیامت پر ایمان نہ ہو، وہ علامات قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھے گا۔الغرض تمام اکا براُمت قیامت اور علامات قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ ہمارے اِمام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیا کبر میں فرماتے ہیں:

"وخروج الدُّجَال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم."

ترجمہ:... وجال کا اور یا جوج کا تکان ، آفتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ، عیسیٰ بن مریم کا آسان سے نازل ہونا ، اور دیگر علامات تیامت ، جیسا کہ احاد ہے صبحہ میں وارد ہوئی ہیں ، سب برحق ہیں ، ضرور ہوکر رہیں گی۔اور اللہ تعالیٰ جے جا ہے سید ھے راستے کی ہدایت و یتا ہے۔''

اور إمام طحاویؒ (متونی ۲۱۱هه) نے ایک مختصر رسالہ عقائد اہلِ حق پر لکھا تھا جو'' عقیدۃ الطحاوی'' کے نام سے مشہور ہے ، وہ اپنے رسالے کوان الفاظ سے شروع کرتے ہیں :

"هذا ذكر بيان عقيدة أهل السُّنَة والجماعة على مذهب فقهاء الملّة أبى حنيفة نعمان بن الثابت الكوفى و أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصارى و أبى عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين."

ترجمہ:...' بیدائلِسنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جوفقہائے ملت إمام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی إمام ابو پوسف لیعقوب بن إبرائیم انصاری اور إمام ابوعبداللہ مجمہ بن حسن شیبانی کے فدہب کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، اور ان اُصول دِین کو اس رسالے میں ذِکر کیا جائے گا جن کا بیہ حضرات عقیدہ رکھتے تھے، اور جن کے مطابق وہ رَبّ العالمین کی إطاعت وفر ما نبر داری کرتے تھے۔'' اِمام طحادیؒ عقیدہ اللّٰ سنت اور ند ہب فقہائے ملت کے مطابق خروج وجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے عقیدے کو ایمانیات ہیں شار کرتے ہوئے اس رسالے میں لکھتے ہیں:

"ونؤمن بخروج الدُّجَّال ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها." يأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها.")

ترجمہ:... اور ہم إيمان ركھتے ہيں كہ وجال نظے كا اور عيسى بن مريم آسان سے نازل ہوں كے، اور يكم أجوج ثكليں كے، اور ہم إيمان ركھتے ہيں كه آفتاب مغرب سے نظے كا اور دابة الارض اپني جكه سے نظے كا ي

ای طرح خروجِ وجال اورنزولِ عیسیٰ علیہ انسلام کو ہرصدی کے اکابر اہلِ سنت عقائد میں درج کرتے آئے ہیں، اگر ان احادیث کی سندھیجے نہ ہوتی تو اَ کابر اہلِ سنت ان کوعقائد میں داخل نہ کرتے۔

#### علامه تمناعمادي

آپ نے علامہ تمنا عمادی کی کتاب'' اِنتظارِ مہدی وہیے'' کا ذکر کیا ہے، بیں نے یہ کتاب دیکھی ہے، اس کو پڑھ کر مجھے یہ الطیفہ یا دآیا کہ ایک زمانے میں پنڈت دیا ندسر سوتی نے'' ستیارتھ پرکاش' کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جس کے آخری باب میں قرآن مجید پر تنقید کی تھی، اس میں پنڈت بی نے بات یہاں سے شروع کی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی ابتدا بھے ہو کتی تھی کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی ابتدا بھے ہو کتی تھی کتی تاب فرآن مجید پر تنقید کی تعرف ہوئے کہ واہ! ہمارے اول ہے آخر تک اس قسم کے لطیفوں اور چُکلوں پر شمتل تھی، آریہ لوگ تو پنڈت بی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہمارے پنڈت بی نے کیا موتی پر ویے کہ واہ! ہمارے پنڈت بی کی بدنجی و یے تھی کا نشان سمجھا۔

جناب علامہ تمناعمادی نے بھی ایس ہی دانش مندی کا مظاہرہ اپنی اس کتاب میں فرہایا ہے، ان کے عقیدت مند تو بے شک خوش ہول کے کہ واہ! ہمارے علامہ نے کیس کتاب لا جواب رقم فرمائی ہے ،گر حدیث کے طالب علم جانتے ہیں کہ علامہ تمناعمادی نے یہ کتاب لکھ کراپئی علامی کو بقد لگایا ہے ،مولانا رُوگ کے بقول: چول خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پا کان زند

علامة تمناعمادي كى تحقيقات كے چند تمو فقل كرتا مول:

ا - نواس بن سمعان محانی رضی الله عنه کی حدیث سیح مسلم میں ہے، بھی کسی کو بیجراًت نه ہوئی کہ اس حدیث ہے جان چھڑانے کے لئے ان کی شخصیت کا اِنکار کرڈالے، بیکار نامہ علامہ تمنا عمادی نے انجام دیا کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنه کی شخصیت کوفر ضی قرار دے دیا، اِناللہ دانالہ دراجعون!

۲-سعید بن میتب المحزومی کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

"الإمام البعلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيّد التابعين في المائد" (سيراعلام النالاء ج:٣ ص:١٢)

"الْإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين"

(تذكرة الخفاظ ج: اص: ٥٥)

ليكن علامة تمناعمادي لكصة بين:

'' پیسنیوں بیں شیا درشیعوں بیں شیعہ بے رہے۔''

٣- إمام زبري ك بارے مل علامدة بي لكيت بين:

"الإمام العلم حافظ زمانه"

(سيراعلام النيلاء ج: ١٢ ص: ١٢١)

(سيراعلام النبلاء ج:٣ ص:١٢١)

(يُذِكرة الحفاظ ج: الس:١٠٨)

(س:۱۸۱)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة" "أعلم الحفاظ الإمام"

علامة تمنا عما دى كنز ديك بيرواضع مديث تھے۔

٧٧- ابوداكل شقيق بن سلمة ك بارے بيں إمام ذہبي لكھتے ہيں:

(سيراعلام النيلاء ج: الم ص: ١٦١)

(يَذَكرة الْحَفاظ ج: الص: ١٠)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة"

"شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل"

۵- زربن جیش کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الإمام القدوة مقرى الكوفة" (سراعلام النبلاء ج:٣ ص:١٦١، تذكرة انفاظ ج:١ ص:٥٥)

ادرتمناعمادی صاحب ان اکایرے وجود ہی کے محریں۔

۲-امام عامر بن شراحیل التعمی ، امام ابوحنیفہ کے اُستاذ ہیں، حصرت ابراہیم اُنحی اُستاذ ہیں، اور اِمام سفیان توری ا اِمام ابوحنیفہ کے ہم عصر ہیں، اِسلامی تاریخ میں ان اکابر کے تام آفتاب سے زیادہ روشن ہیں، گر چونکہ کوفی ہیں، اس لئے ان کے

بارے میں علامة تمناعمادی کی رائے بہے:

'' اوّل تو ضروری نبیس که جن لوگوں کومحدثین ثقة سمجھ لیس یا لکھ دیں وہ واقعی ثقه ہوں بھی ہمکن ہے کہ ان کی ہوشیار یوں سے ان کاراز اُئمہ رِ جال اور متندمحدثین پرندکھل سکا ہو۔'' ۷-ایک جگہ لکھتے ہیں:

" بیقوب کی وفات کے وفت اگر چہ ابنِ راہو یہ میں برس کے تھے، مگر یہ اس وفت عالماً مرو سے نیٹا اپور بھی ندآئے ہوں گے۔"

> بی ہاں! تمیں برس کا دُودھ پیتا بچہ مرو سے سترمیل کے فاصلے پر نیشا پورکہاں جا سکتا ہے...؟ ۸-میچمسلم ج:۲ ص:۹۲ میں صدیث کے الفاظ بیر ہیں:

"فَيَنُولُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَّهُمْ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُوَّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَسُدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقُتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ ذَمَّهُ فِي حُرْبَتِهِ."

ترجمہ: '' پس عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوکر مسلمانوں کی اِمامت کریں ہے، جب اللہ کا دُشمن ( دجال ) ان کو دیکھے گا تو اس طرح تیسلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں پکھل جاتا ہے، اگر آپ اس کو چھو دیتے ( قبل نہ کرتے ) تب بھی وہ پکھل کرختم ہوجا تا ایکن اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ہاتھ سے قبل کریں ہے، پھر آپ مسلمانوں کو اینے حربے میں اس کا لگا ہوا خون و کھا کمیں ہے۔''

حدیث کامضمون صاف ہے کہ جب بیسیٰ علیہ السلام مازل ہوں گے تو و جال ان کو دیکھتے ہی اس طرح تیجائے گئے گا جس طرح پانی میں نمک تحلیل ہوجا تا ہم جوجا تا ہم چونکہ اس کی اللہ ماس کوتل نہ کرتے تو و وخود ہی پکھل پکھل کرختم ہوجا تا ہم چونکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ نے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مقدر کر دی ہے، اس لئے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرا کمیں گئے۔ مسلمانوں کہ اِطمینان ولانے کے لئے کہ دجال قتل ہو چکا ہے، مشرت بیسیٰ علیہ السلام اپنے حربے بیس لگا ہوا اس کا خون لوگوں کو دیکھا کمیں گئے۔

علامہ تمنا عمادی نے حدیث کے آخری فقرے کا ترجمہاں طرح کیا ہے: ''لیکن اس کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے قبل کرلے گا، تو مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کا خون دکھائے گا۔''

کسی مبتدی ہے ہوچے لیجئے کہ علامہ صاحب کا ترجمہ تھے ہے؟ بہت کی احادیث میں وارد ہیں کہ د جال کوعیسیٰ علیہ السلام آلل کریں گے، ان اَ حادیث سے قطع نظر بھی کر لیجئے، لیکن ای حدیث کے جوفقرے میں نے نقل کئے ہیں، لیحنی علیہ السلام کا نازل ہونا، ان کود یکھتے ہی وجال کا تخلیل ہونے لگنا، اس حدیث کے انہی جملوں کو پڑھکر ہر وہ مخص جوعر کی زبان کی شد بدر کھتا ہو، آسانی سے سجھ لے گا کہ علامہ تمنا عمادی کا ترجمہ بی جہاں، یا توانہوں نے ترجمہ جان بوجھ کر بگاڑا ہے، یا سمجھ ہی نہیں۔

یں نے اپنال کا اِمتحان کرنے کے لئے اپنے چھوٹے لڑکو بانیا جو درجہ اُولی کا طالب علم ہے، میں نے اُئی شار حِمسلم سے اس صدیث کامنن نکالا (جومفکول ہے) بچ سے کہا کہ صدیث کے الفاظ پڑھو، چونکہ ذبرزیر کی ہوئی تھی ، اس لئے اس نے الفاظ سے کہا: اب ان الفاظ کا ترجمہ کر، "فیسنے ل عیسنے بن مویم" سے اس نے ترجمہ شروع کیا، اورجس لفت میں وہ انگا ہیں اسے بتا تارہا، اب آخر میں اِمتحافی الفاظ آئے: "ولسکن یقتله الله بیده" میں نے کہا: یہ بہت آسان الفاظ بیں ،سوچ کراس جلے کا ترجمہ خود کرو، میں نہیں بتاؤں گا، اس نے بلانکلف ترجمہ کیا:

دولین تقل کرے گااس کواللہ تعالی ان کے ہاتھ ہے۔''

مس نے ہو جما: کن کے ہاتھ سے؟اس نے برجت کہا:

'' حعزت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہے، پس دِکھا کیں گے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے نہ رہیں ''

یں نے بچے کوتمنا عمادی صاحب کا ترجمہ پڑھ کرسنایا کہ ان صاحب نے تو بیرتر جمہ کیا ہے ، تو بیچے نے کہا:'' کیا بیٹن سلمان تھا؟''

ليكن علامة تناعمادى الني فلط ترجي كالزام حديث رسول يردهرت موئ لكصة بين:

" بیہ کہ جس کو صدیت رسول کہا جاتا ہے، جس کی تہمت رسول اللہ علیہ وسلم پرلگائی جاتی ہے،
" اللہ خودا ہے ہاتھ ہے سے وجال کوتل کرے گا، اور اپنا خون آلود حربہ مسلمانوں کو دِکھائے گا" تا کہ مسلمانوں کو
یقین ہوکہ واقعی اللہ بی نے وجال کوخود کی کیا ہے۔ معاذ اللہ من تلک الهفوات، ما قدروا اللہ حق قدرہ،
مبحان ربک رب العزة عما يصفون ۔"

اب فرمائے! جن ہفوات ہے تمناصاحب پناہ ما تگ رہے ہیں، وہ ہفوات حدیث ِرسول ہیں ہیں، یا خودتمنا صاحب کے نہاں خانہ دماغ ہیں؟ اور جس مخص کوخن فنجی کا چیٹم بدؤ ورابیا سلیقہ ہو،'' حدیثِ رسول'' پراس کی تنقید ایسی ہی ہوگی جیسی پنڈت بی کی تنقید آن پر، معو ذیبافلہ من الغوایة والغباوة!

حملہ برخود می کبی اے سادہ مرد ہمچو آل شیرے کہ برخود حملہ کرد

9-إمام ابنِ ماجدٌ نے اپنی سنن (ص: ٢٩٧-٢٩٩) میں حضرت ابواً مامدر منی الله عند کی حدیث نقل کی ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد إمام ابنِ ماجدٌ فرماتے ہیں:

"قَالَ أَبُو عَهُدِاللهِ: سَمِعَتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافَسِي يَقُولُ: سَمِعَتُ عَبُدَالرَّحْمَٰنِ

المُحَارِبِيِّ يَقُولُ: يَنْبَغِى أَنْ يُدْفَعَ هَذَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ اللّهِ الْمُؤَدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ اللّهِ الْمُؤْدِّبِ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

مطلب یہ کہ اِمام ابنِ ماجہ اپنے شیخ ابوالحن طنائسی ّے نقل کرتے ہیں کہ ان کے شیخ عبدالرحمٰن المحار بی فرماتے تھے کہ: یہ حدیث علامات ِ قیامت کی جامع ہے، یہ تو اس لائق ہے کہ کمتب کے اُستاذ کود بنی جاہئے تا کہ بچوں کو یاد کرائے۔

إمام ابن ماجيدى اس عبارت بيس كوئى أنجهن ہے، ندكوئى إشكال ـ عام طور ہے محدثين حديث نقل كر كے حديث كے متعلق كوئى فائدہ اوركوئى نكته إرشاد فرماديا كرتے ہيں، إمام ترندئ " قال ابوعيان " كهدكر فوائد حديث پر بالالتزام كلام فرماتے ہيں، اور إمام ابوداؤڈكا " قال ابوداؤڈكا " قال ابوداؤڈكا " قال ابوعبد الرحمٰن " كہدكر اور إمام نسائى " " قال ابوعبد الرحمٰن " كہدكر كر اور إمام نسائى " " قال ابوعبد الرحمٰن " كہدكر قال كام فرماتے ہيں ۔ البتہ محمل ميں (مقدمہ كے علاوہ) بہت كم " قال مسلم" آتا ہے، اور اس طرح ابن ماجة بيل بھى " قال ابوعبد الله " كام مرحمال ميں المقدمہ كے علاوہ) بہت كم " قال مسلم" آتا ہے، اور اس طرح ابن ماجة بيل بھى " قال ابوعبد الله " كام مرحمال ميں المقدمہ كے علاوہ كام نسلم " آتا ہے، اور اس طرح ابن ماجة بيل بھى " قال ابوعبد الله " كم آما ہے۔

الغرض إمام ابن ماجيه كان قال ابوعبد التذا كهه كن حديثى فائد بى طرف اشاره كردينا محدثين كاجانا بهجانا معمول ب،اس مين حديث كے طالب علم كو بھى إشكال نہيں ہوا۔ ليكن علامة تمنا عمادى بہلے خص بين جس نے "قال ابوعبد الله "كود كھے كراس پر ہوائى قلعہ تقمير كرنيا ،اور" سرچ هر بولنے والا جادُو" كى سرخى جماكراس پرتين صفح كى لغوتقر برجھاڑ دى۔ (ص: ٢٩٥-٢٩٥)

سے علامتمنا محادی کی احادی نبویہ پر تقید۔ای معلوم ہوجاتا ہے کہ امارے علامہ صاحب حدیث کے متن واسنادکو اس اتنائی بیجھتے تھے بھنا کہ پنڈ ت و یا نندسر سوتی نے قرآن مجید کو سمجا۔ پنڈ ت بی نے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہوسکا، اور ہمارے علامہ صاحب نے احادیث شریفہ جس کیڑے نکال کر برجم خودیہ باور کرلیا کہ احادیث شریفہ کلام رسول (صلی اللہ علیہ وسکا، اور ہمارے علامہ صاحب نے احادیث شریفہ جس کیڑے ناملام کو باطل کرنا چا ہا، گراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلام کو باطل کرنا چا ہا، گراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلام کی مراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلام کی مراس کے بجائے اپنی برحملہ کر کے اسلامی سرمایہ برخان کرنا چا ہے ہیں، برخمی کا منہ بولنا ثبوت فراہم کر گئے۔ اور علامہ تمنا ماہ دی کا منہ بولنا می علامیت کو داغدار کر گئے ۔ اور علامہ تمنا ماہ کی کنقید سے قرآن کا پجھنیں گڑا، ای طرح علامہ تی کی ان شاء اللہ کے خادم کی حیثیت سے زندہ جاوید رہا ہے، اور قیامت تک اِن شاء اللہ لی خادم کی حیثیت سے زندہ جاوید رہا ہے، اور قیامت تک اِن شاء اللہ رہے گا، وَ لَوْ سُکرِ وَ الْکُفِرُ وُ نَ اِ

# صحیح بخاری کی احادیث

آنجاب تحريفرماتي مين:

'' تصحیح بخاری کی دوا حادیث کے بارے بیں لکھتا ہوں ، بخاری شریف بیں نزولِ عیسیٰ پر دوا حادیث موجود ہیں ، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسحاق بن محمد بن اساعیل بن ابی فروہ المدنی الاموی موٹی عثال اللہ میں ۔۔ ان اِسحاق کے بارے میں اِمام ابودا وُرِّصاحب السنن ہے کس نے بوجیما تو انہوں ان کو ' واہی' قرار دیا۔

إمام نسائی نے اس اِسحاق کو 'متروک الحدیث' قرار دیا ہے۔ اِمام دار قطنیؓ نے اس اِسحاق کو 'ضعیف' کہا ہے، ساجیؓ نے اقرار کیا ہے کہ اس اِسحاق میں 'ضعف' ہے۔ (تہذیب التہذیب نے: اس:۲۳۸)

صیح بخاری کی دُوسری حدیث کا رادی ابن بگیر ہے جس کا پورانام یکی بن عبداللہ بن بگیر المصری ہے۔ یہ ابن بگیر قریش کا آزاد کردہ غلام تھا، ابوحاتم نے اس ابن بگیر کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھ لی جائے مگردہ سند جمت نہیں ہے۔ اِمام نسائی نے اس ابن بگیر کو' ضعیف' اور ''لیس بنقة'' کہا ہے کہ بیشقہ رادی نہیں ہے۔ یکی بن سعید نے کہا کہ ''لیسس بنشیء'' یہ پھی گئی نہیں ہے۔ خود اِمام بخاری نے تاریخ صغیر میں کھا ہے کہ تاریخ میں ابن بگیر نے جو پھھ اہل ججازے کہا ہے جس اس کی نفی کرتا ہوں۔ اِمام ما لک اور اِمام لیف بن سعد ہے ابن بگیرالی بہت می حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اور کوئی بھی روایت نہیں کرتا۔ میچ بخاری کے بن سعد ہے ابن بگیرالی بہت می حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اور کوئی بھی روایت نہیں کرتا۔ میچ بخاری کے علاوہ دُوسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیئے ہیں ان کتب کی نزول عیلی والی اصادیت ہیں بھی ایسے بی اسی قال اور ابن بگیر کی طرح کی ایسے بی اسی تنقیح نہیں چوڑی بحث کی ہے۔''

اقال:... إمام بخاریؓ نے '' نزول عیسی علیه السلام'' کے باب میں دو صدیثیں ذکری ہیں، پہلی صدیث دو جگہ ذکری ہے، ا اقال: ''کتاب البیوع، باب قتل المخنویو'' میں، اس کی سندیہ ہے:

"حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ... إلخ."

(ح:۱ س:۲۹۲)

اوردُوسرى جكداً حاديث الانبياء "بابنزول عيلى بن مريم صلى الله عليدو ملم" بيل ، اس كى منديه يه:
"حدثنا إصحاق انا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابى عن صالح عن ابن شهاب ... إلخ."
(ج: اص: ٢٩٠)

آنجناب کی تقید صرف و وسری سند سے متعلق ہے، پہلی سند پر آپ کوئی تنقید نبیل کر سکے، اس لئے بیصدیث آپ کی تنقید کے بعد بھی سمجے رہی، فَللْهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشَّكُوُ!

دوم:... وُوسرى سند جن إمام بخاري كے شيخ إسحاق بن إبراہيم (المعروف بدابن ِراہويه) ہيں، آنجناب نے ان كو بلاوجه "
السحاق بن مجر بن اساعيل بن الى فروہ المدنی الاموی مولی عثان "قرار دے كران كي تضعيف نقل كردى، اور بجوليا كدهديث ضعيف سيار اسحاق بن الماموی مولی عثان "قرار دے كران كي تضعيف نقل كردى، اور بجوليا كدهديث ضعيف سيار المامور وف "ابن ِراہوية" قرار ہے۔ يہ بناء الفاسد ہے، كيونكه حافظ الدنيا ابن ِجرِّنے "فق البارى" جن ان کو إسحاق بن ابراہ بيم المعروف" ابن ِراہوية قرار ويا ہے، اوراس كى دليل نقل كى نے:

"وقد أخرج أبو نُعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه وقال أخرجه البخاري عن إسحاق." (حجال المعالمية البخاري عن إسحاق."

ترجمہ:... ابولیم نے "متخرج" میں بیرحدیث مندِ اِسحاق بن را ہویہ سے تخریج کی ہے، اور کہا ہے کہ اِم بخاری نے بیرحدیث اِسحاق بن را ہویہ سے روایت کی ہے۔"

پس جب حدیث مندِ اِسحاق بن را ہویہ میں موجود ہے تو اِ مام بخاریؒ کے اُستاذ کا نام اِسحاق بر مجمد بن اِساعیل بتانا بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے، لہٰذا آپ کا بیہ اِعتراض اس مند پر بھی غلط تھہرا ، اور الحمد للّٰد! بخاری کی حدیث دونوں سندوں ہے جیج نگلی۔

سوم:...امام بخاري في دوسري حديث اس سند يروايت كي ب:

"حدثنا ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولي أبي قتادة

الأنصارى أن أبا هريرة قال ... الخ."

اس پرآپ کا اعتراض بیہ کہ ابوحاتم ، نسائی ، اور یکی بن سعید نے اس کوضعیف کہاہے ،خود اِمام بخاری نے تاریخ صغیر میں کھاہے کہ: '' ابن بکیرنے جو پچھالی مجازے کہاہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔''

اس سلسلے میں چندا مور محوظ رکھے جا کیں:

ا:...راویانِ حدیث کے ہارے ش اگر جرح وتعدیل کا إختلاف ہوتو ویکنایہ ہوگا کہ جرح لائق اِعتبار ہے یائیں؟ اِمام جاری اور اِمام سلم جن راویوں ہے اَ حادیث لیتے ہیں وہ ان کن دیک تقد ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا اِلتزام ہے کہ وہ صحیح حدیث نقل کریں گے، اس لئے اگر وہ کسی راوی سے حدیث لیتے ہیں تو بیان کی طرف ہے اس راوی کی توثیق ہے، اور معرفت ِ رجال ہیں اِمام بخاری اور اِمام سلم کا مرتبہ کی محدث ہے کم نیس، اس لئے کسی وُوسرے محدث کی جرح ان پر جمت نہیں، اس لئے گئے ایوائح ن المقدی فرماتے ہے کہ: جس راوی سے اِمام بخاری نے حدیث کی تحری کی ہے "وہ بل سے پار ہوگیا"۔ یعنی کسی وُوسرے کی جرح اس کے مقابلے ہیں لائق اِعتباری سے امام بخاری نے حدیث کی تحری کی ہے" وہ بل سے پار ہوگیا"۔ یعنی کسی وُوسرے کی جرح اس کے مقابلے ہیں لائق اِعتباری سے اِمام بخاری نے حدیث کی تحری ہوں ہے۔ اور ہل سے پار ہوگیا"۔ یعنی کسی وُوسرے کی جرح اس کے مقابلے ہیں لائق اِعتباریس۔

۲:...! مام بخارگ کا جومقوله آپ نے تاریخ صغیر سے نقل کیا ہے، وہ تاریخ سے متعلق ہے، چنانچہ حافظ نے مقدمہ فنخ میں بیہ قول اس طرح نقل کیا ہے:

"وما روى يحيي بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه."

(ج:۱۱ ص:۲۵۳)

ترجمہ:... کی بن بھیرنے اہلِ تجازے جو پھی کیا ہے جس اس سے پچتا ہوں۔''
آپ نے بیر حوالہ تہذیب التہذیب سے نقل کیا ہے ، اس میں '' انقیہ ' کے بجائے '' انفیہ ' غلط چھیا ہے ، ( تہذیب التہذیب مطبعی اغلاط ہے کثرت میں ) آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کردیا ، اور فی الثاری کی الفظ اُڑادیا۔ اس حوالے سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مسلم بھی مشائح کی تمام مردیات پر نظرتی ، اور دہ جو پچھکی سے لیتے تھے اسے نہایت ترم واحتیاط سے لیتے تھے ، چنا نچہ حافظ ابن ججران کے ای قول پر یتعلق فرماتے ہیں :

"فهاذا يدلك على انه ينتقى حديث شيو خه"

#### ترجمہ:...'' إمام بخاریؓ کے اس قول ہے تم کو واضح ہوگا کہ وہ اپنے مشائخ کی حدیث کو چن کر لیتے ہیں۔''

الغرض إمام بخاریؓ کے اس إرشاد سے تو ان کا مزید حیفظ و اِ نقان ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کی حدیث کا مجروح ہونا۔ سند... اِمام بخاریؓ نے بچیٰ بن بکیر کی روایت کُوفل کر کے آخر میں لکھا ہے: ''تساب عدہ عقیل و الاو زاعی'' لیتی'' عقیل اور اوز اعی'' لیتی ''عقیل اور اوز اعی'' کے دوالے ہے اس اوز اعی 'نیکر کے ٹین السطور حاشیہ میں'' فتح الباری'' کے دوالے ہے اس متابعت کی سند بھی مذکور ہے، گویا اِمام بخاریؓ نے اس متابعت کو ذرکر کے بیش تک تین سندیں ذرکر مائی ہیں۔

جب إمام بخاریؓ نے بیخی بن بکیر کے علاوہ صدیث کی دوسیح سندیں مزید ذکر کردیں تو بیخی بن بکیر کی وجہ ہے اس صدیث کو ضعیف قرار دینے کا کیا جواز رہا؟ الغرض بیصدیث بھی بلاغبار سیح نکلی ،اور آنجناب کا اِعتراض غلط ثابت ہوا۔

چہارم:...آپ کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث علی اِسحاق اور ابن بکیر جیسے" کالے ناگ" نظر آتے ہیں ... بغوذ باللہ ... اگر جی صرف ان کتابوں کی اسانید جمع کروں جو ہمارے سامنے موجود ہیں ، تو آپ کونظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے اُئم یہ وی کو آپ نے "ک کا فظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے اُئم یہ وی کو آپ نے "ک کا فظر کھوں ، لیکن آپ تمام اُئم یہ وی کو آپ نے "ک کا فظر کھوں ، لیکن آپ تمام اُئم یہ وی کو "ک کا لیے ناگ" نتاتے ہیں ، اس لئے اِخلاص اور خیرخوا بی کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مالیخ لیا کے مریض کوخواب ہیں" کا لے ناگ" نظر آیا کرتے ہیں، خدانہ کرے آپ تمام اکا براُمت کی گتا خی کرے کہیں" ایمانی مالیخ لیا" کے مریض نہ ہوجا کیں ، الہٰ دااس گئتا خانہ لفظ ہے تو بہ سیجے ، ایس کی گر کے کہیں" ایمانی مالیخ لیا" کے مریض نہ ہوجا کیں ، الہٰ دااس گئتا خانہ لفظ ہے تو بہ سیجے ، ایس کی گر کے کہیں " ایمانی مالیخ لیا" کے مریض نہ ہوجا کیں ، الہٰ دااس

یں قبل ازیں ہام اعظم کے رسالہ فقیا کہری عبارت نقل کر چکا ہوں، حضرت ہام کی واوت علی اختلاف الاقوال ۱۹۰۱ کیا ۱۹۰۸ کی ۱۹۰۸ کی ۱۹۰۸ کی از کا انہوں نے صحابہ کا ۱۹۰۸ کی انہوں نے صحابہ کا انہوں نے صحابہ کا انہوں نے صحابہ کا انہوں نے صحابہ کا انہوں کے انہ پایا ہے ۔۔۔ کیونکہ آخری صحابی کا انتقال ۱۱ ہیں ہوا۔۔۔ وہ زول عیلی علیہ السلام پر آحاد ہے مجھے متواتر وکا حوالہ دے کراس کواپنے عقائد بیل شام کرتے ہیں، اوراس کے بارے بیل 'ختر کا کن' فرماتے ہیں۔ اس وقت نہ اہم بخاری تھے اور ندان کے اُستاذ، مگریہ عقید واس وقت بھی اُمت بیل متواتر تھا، اس بنا پر اہم الائمہ اہم اعظم نے اس کوعقائد اِسلامی بیل شام فرمایا، ذراغور سے کام لیس تو آتر کے ساتھ ' نزول عیلی علیہ السلام ' کاعقید اُنقل کرنے والے نظر آئیں گے، ان آپ کورسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے تک تواتر کے ساتھ ' نزول عیلی علیہ السلام' کاعقید اُنقل کرنے والے نظر آئیں گئیر منانی خیرمنانی سے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی خیرمنانی سے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی خیرمنانی سے کہتا ہوں کہ اگر ایمان کی خیرمنانی سے کو اپنا عقید وسلف صالحین صحابہ قرتا بعین کے مطابق رکھے : '' مراو ما تھیوں یوروگفتیم' '۔

آنجاب تحريفر ماتے ہيں:

"مولانا صاحب! میں مسکر اَ عادیث نہیں ہوں ،لیکن مجروح یا مجبول راویوں کی اعادیث کو بھی بھی اسلیم نہیں کرسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے ، لین اگروہ سلیم نیس کرسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے ، لین اگروہ عدیث عقائد وعبادات اور تعلیم اُصول اخلاق ومعاملات سے متعلق ہے تو اس کا نص قر آنی کے مطابق ہونا

منروری ہے،اورا گرمحض وُ نیاوی کسی ایسی بات ہے متعلق ہے جس کا لگاؤ دینی اُ مور ہے نہیں تو اگر وہ عقل قر آنی ودرایت ِقر آنیہ کےمطابق ہے جب ہی اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف سیحے تشکیم کی جاسکتی ہے، کیکن یہ بھی کوئی منروری نہیں کہ جوصدیث نص قر آنی کے بالکل مطابق ہوا ورعقل ودرایت قر آنیہ کے بھی خلاف نہ ہو وہ سیج ہو۔ چنانچہ اُئمہ وحدیث کی کتب موضوعات میں ایسی بہت ی احادیث ملیں گی جونہ قرآن کے خلاف ہیں ، نہ قرآنی عقل ودرایت کے خلاف بگر محدثین نے ان کو دُوسرے اسباب کی بنا پرموضوع قرار دیا ہے، ان میں اکثر وہی حدیثیں ہیں جن کے راوی مجروح ہیں یا مجبول۔اس کو بھی محدثین نے تشکیم کرلیا ہے کہ کسی حدیث کا سیح الاسناد ہوتا اس کی صحت ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں ، کیونکہ جھوٹی حدیثیں بنانے والے جھوٹے اسناد بھی بناسکتے تھے اور بناتے تھے، من گھڑت احادیث عالی اسناد کے ساتھ محدثین کی کتابوں میں داخل کردیا کرتے تھے،اکا برمحد ثین کے شاگر دبن کران کے ساتھ روکران کے مسؤوات میں رّ دّ وبدل اور کی بیشی کے علاوہ مستقل حدیثیں بھی بڑھادیا کرتے تھے۔اس ہے کوئی بھی مخص جس نے فن حدیث ہے کسی حد تک بھی وا تغیت حاصل کی ہو،ا نکارنہیں کرسکتا۔ای طرح صرف اس لئے کہ کسی حدیث کے بعض راوی مجروح یا وضاع وکذاب ہیں،اگر وہ قرآنی درایت کے مطابق بتواس کو طعی طور سے موضوع یا غلانہیں کہا جاسکتا، کیونکہ کوئی جموثے سے جموثا مخض ہر بات جمونی ہی نہیں بولتا ، بھی وہ کوئی تجی بات بھی ضرور بولتا ہے، اس تمہید کا خلاصہ بدہے کہ کوئی بھی حدیث جوموجودہ کتب صدیث میں ہے، جاہے دہ محارح ستہ ہی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ کیوں نه ہو، اس وقت تک سیح نہیں کمی جاسکتی جب تک درایت قرآنیاس کی صحت پرمہر نفعدیت ثبت نہ کردے۔ اور اِ تَفَاقَ سے نز ول عیسیٰ کے بارے میں جتنے بھی اُ عادیث کتب اُ عادیث میں موجود ہیں وہ سارے درایت قر آ نہیے کےخلاف ہیں۔''

تنقیح:...ان..آپ منکر حدیث کیول ہونے لگے، منکر حدیث تو منکر رسول ہے ...ملی الله علیہ وسلم ...اور منکر رسول، منکر قرآن ہے۔خدانہ کرے کہ آپ منکر حدیث ہوکر منکر رسول اور منکر قرآن ہوجا کیں الیکن یہال بھی محض إخلاص کے ساتھ ایک نفیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ سیحیین میری اور آپ کی رَدّوکد ہے اُو کچی ہیں، إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث والوی فرماتے ہیں:

"أما الصحيحان فقد اتفق المدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران إلى مصنفيهما، وانه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير مبيل المؤمنين."

ترجمہ: ... '' لیکن میچے بخاری اور سیح مسلم! پس محدثین اس پرمتفق ہیں کہ ان دونوں ہیں جومر فوع متصل اُ حادیث ہیں دہ قطعاً میچے ہیں ، اور یہ کہ یہ دونوں کہا ہیں اپنے مصنفوں تک متواتر ہیں ، اور یہ کہ جو محض ان دونوں کے ہارے ہیں تو ہین کا مرتکب ہودہ مبتدع ہے ، المؤمنین کے راستے کو چھوڑ کرکسی اور راستے پر چلنے والا ہے۔'' حضرت شاه صاحب نے اس عبارت میں تمن باتمی فرمائی ہیں:

الله مسیحین کی احادیث، جومرفوع متصل میں قطعی سیح میں ،ان میں شک دشبه کی منجائش نہیں۔

الی چیزان میں داخل کردی ہوگ جوابام بخاریؒ وسلم نے بین کھی تھی۔ ایسی چیزان میں داخل کردی ہوگی جوابام بخاریؒ وسلم نے نہیں کھی تھی۔

چنانچہائتی ہزاراَ دمیوں نے تو ہراوراست اِمام بخاریؓ سے سیح بخاری کا ساع کیا ہے،اوراس کے بعد بہ تعداد ہڑھتی ہی چلی گئی ہے،مشرق ومغرب اورجنوب وشال جہاں بھی جائے ،میح بخاری کے یہی نسخ ملیں گے،اورسیح بخاری کی بیمقبولیت من جانب اللہ ہے،کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

ا مادیث کی احادیث کی تو بین کے مرتکب ہیں، وہ شاہ صاحبؒ کے بقول:'' متبع غیر مبیل المؤمنین'' ہیں، جن کے بارے میں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُوْمِئِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّهِ مَا تَوَلِّهِ مَا تَوَلِّهِ مَا تَوَلِّهِ مَا تَوَلِّهِ مَا تَوَلِّهِ مَا اللهُ اللهُ وَمَنْ يَسَلِي الْمُوْمِئِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّم وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ۞"

(التماء:١١٥)

ترجمہ:... '' اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ حَق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دُومرے رہے ہولیا، تو ہم اس کو جو پچھودہ کرتا ہے، کرنے دیں گے، اور اس کوجہنم میں داخل کریں گے اور وہ کہ ہے جائے گی۔''

۲:...اوپر کنبر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اُ حادیثِ متواتر ہند آن کے خلاف ہیں، نددرایتِ قرآن کے خلاف ۔قرآنِ کریم کاآیات جو بیٹی علیہ السلام سے متعلق ہیں، ان پر گفتگو ہو چک ہے، اور جس عرض کر چکا ہوں کہ قرآنِ کریم کی ایک آیت بھی ایک نہیں جو حضرت بیٹی علیہ السلام کی وفات پر دَلالت کرتی ہو، بلکہ قرآن مجید کی آیات میں حضرت بیٹی علیہ السلام کے دفع وزول کی تصریحات موجود ہیں۔ اپنے پاس سے ایک نظریہ تراش کرای کو دراہتِ قرآنی کا م دے لینا اور پھراَ حادیثِ نبویہ کواس نام نہاد' درایت' کے معیار پریا کھنا ہے نہیں، ایک درایت سے ہرمؤمن کو پناہ ما تکن چاہئے۔

سن ... جی مقبول مضعیف اور موضوع آصادیث کوا کابر محدثین نے چھانٹ کراس طرح الگ کردیا ہے کہ دُودھ کا دُودھ اور موضوع آصادیث کوا کابر محدثین نے چھانٹ کراس طرح الگ کردیا ہے کہ دُودھ کا دُودھ اور آپ کے کرنے کانہیں ، اکابر محدثین اس سے فارغ ہو چکے ہیں ، اس کے بعد اس وہم میں جتا ہونے کی کوئی تنجائش نہیں جس نے آپ کو پریشان کرر کھا ہے ، الجمد لقد! ہمارے دین کی ہر ہر چیز اتن صاف ستھری اور تکھری ہوئی ہے کہ گویا یہ دین آج نازل ہوا ہے ، دین قیم کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے فوق العادت اسباب پیدا فر ماہے ، جن کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

الم مجدداور کی صحافی و تا بعی نے درایت میں علیہ السلام کی احادیث کو کسی اِمام، مجدداور کسی صحافی و تا بعی نے درایت قرآنیہ کے خلاف نبیل سمجھا، اگر پچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو ان کی درایت ہی نبیس بلکہ ان کا اِسلام بھی مشکوک ہے، ایسے لوگوں سے قرآنیہ کے خلاف نبیل سمجھا، اگر پچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو ان کی درایت ہی نبیس بلکہ ان کا اِسلام بھی مشکوک ہے، ایسے لوگوں سے

در یافت کیجے کدان کی درایت کے جیجے ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآنی معیارتو اُو پُنقل کر چکا ہوں کہ جو مخص ' غیرسیل المؤمنین' کا تلبع ہو، وہ ''نُولِّلَهِ مَا تَوَلِّی وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ" کا مصداق ہے، ایسے خص کی درایت جننی درایت نہیں، بلکہ 'نمی درایت ہے۔ ایسی درایت سے۔ ایسی درایت بیسی بلکہ بنمی درایت سے۔ ایسی درایت سے۔ ایسی درایت سے۔ ایسی درایت سے۔ ایسی درایت بیسی بلکہ بنمی درایت ہے۔ ایسی درایت سے۔ اللہ تعالیٰ کی بناد..!

# مسيح دجال

آنجاب تحريفرماتے ہيں:

'' صغیمبر ۲۵۳ پرابودا ؤ داورمسندِ احمد کے حوالے ہے آپ نے لکھاہے:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح د جال کو ہلاک کر دیں گئے، گھران کی و فات ہوگی ....الخ ۔''

مولاناصاحب! اگرآپلفظ ' دجال ' کے معنی پرروایت پرئی کی حالت سے نکل کر، شندے دل سے غور فرما کیں گے وقع کے اسے کے وقع کے اسے مولانا صاحب کے تو ممکن ہے آپ پر بیر حقیقت کھل جائے کہ ' دجال ' والی حدیث وضعی ہے۔ ' دجال ' دجال سے ہے ، عربی کا لفظ ہے ، اور معنی ہے فریب ، جھوٹ ۔ حضرت ابو ہریرہ سلم' میں رسول اللہ کی جو مسنون دُعا کیں مروی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ:

"وَأَعُودُ إِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ"

ترجمه:" اے اللہ! میں جموٹے سے کے فتنے سے آپ کی پناہ ما نگا ہوں۔"

کو یا جو بھی سے ہونے کا دعویٰ کرے گاتو وہ جھوٹا ہوگا ، اور فتنہ پھیلائے گا، البذا ہیں اس ہر جھوئے مسے کے فتنے سے پناہ ما نگتا ہوں۔ اس دُعاسے میہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت تک کوئی بھی سے آئے گا بی نہیں۔ اور جو آنے کا دعویٰ کرے گاتو وہ صرح جھوٹا ہوگا۔ عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا عقیدہ چونکہ نصاریٰ (عیسائیوں) ہیں پہلے سے موجود تھا ، اس لئے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس باطل عقید سے کی تر دیدا پی دُعاہیں کر دی۔''

تنظیح:...د جال کی حدیث بھی متواتر اور تمام اُمت کے زد کی مُسلّم ہے، چنانچ '' فقیا کبر' کے حوالے نقل کر چکا ہوں
کہ اِمام ابو صنیفہ نے اِمام ابوداؤڈ اور اِمام احمد نے پہلے ان احادیث مجھے کوشیت فرماکن' فرمایا ہے، اوراوّل ہے آخر تک پوری
اُمت ان سجے احادیث کے مطابق عقیدہ رکھتی آئی ہے کہ قرب قیامت میں ' الاعور الدجال' نکلے گا، اوراس کولّل کرنے کے لئے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام آسان سے تازل ہوں گے۔اُمت اسلامیہ کے اکا بر میں ایک تام بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جو خرو رج دجال کا مشر ہو۔
عیسیٰ علیہ السلام آسان سے تازل ہوں گے۔اُمت اسلامیہ کے اکا بر میں ایک تام بھی آپ پیش نہیں کر سکتے جو خرو رج دجال کا مشر ہو۔

۲: ... آپ کی بیہ بات مجھے ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے لکلا ہے، جس کے معنی جی جبعوث، فریب۔ ہر دہ شخص جو جھوٹ دفریب
کے ذریعے تھا گئی کو تبدیل کرے، اور تا ویوالا کیوں کے ذریعے بچ کوجھوٹ اور جموٹ کو بچ خابت کرنے کی کوشش کرے، اور حتی کو باطل اور باطل کو تی باور کرانے کی کوشش کرے، وہ دجال ہے۔لیکن ان تمام دجالوں کا پیراور اُستاد آخر می زمانے میں خابر ہوگا

جس كورد و جال اكبرائه و خال الحور اور المستح الدجال كهاجاتا ہے، كو يا وہ سرا پا دجل ہوگا ، اور اس بيس حق پرس كى اونیٰ رمق بھى موجود خبيل ہوگا ، اور اس ميں حق پرستى كى اونیٰ رمق بھى موجود خبيل ہوگا ، اور ہر مؤمن خواندہ و ناخواندہ اس كى چيشانی پر الفظ پڑھے گا۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اسى وجال ہے أحاویث متواترہ بيں پناہ ما تكى ہے ، اور اُمت كواس كى تعليم فر مائی ہے ، الحمد ملہ! بيا كارہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى تعليم و جوايت كے مطابق ہر نماز بيس بيد عاما تكما ہے :

"اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَعِيْحِ الدَّجَّالِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اعُودُ بِكَ مِنْ الْمَأْقِمِ وَالْمَغُرَّمِ."

اوربینا کاروای اُحباب کواس کی تا کید کرتا ہے کہ بمیشہ اِلتزام کے ساتھ بیدؤ عاکیا کریں۔

۳۰:...آپ کی بیہ بات بھی سیجے ہے کہ جو تخص مرز اغلام احمد قادیانی کی طرح سیجے ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، وہ د جال ہے، لیکن اس سے آخری زمانے میں نکلنے والے'' د جال اکبر'' کی نفی نہیں ہوتی ، بلکہ تا کید ہوتی ہے ، کیونکہ وہ بھی سیج ہونے کا دعویٰ کرے گا ،اور وہ آخری شخص ہوگا جو سے کا حجموثا دعویٰ کر کے ضلق خدا کو گمراہ کرے گا۔

سیدناعیسیٰ علیہ السلام کو'' آسے '' کا لقب قرآن نے دیا ہے، اور ہرمسلمان ان کواس لقب سے جانتا پہچانا ہے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو'' مسیح'' کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وواس کا دعویٰ کریں گے۔ کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو ہر مسلمان ان کو پہچان لے گا کہ بیڈ آمسیے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام' ہیں۔ اس لئے ان کی شخصیت جمو نے مدعیانِ مسیحیت میں شامل نہیں، بلکہ وہ ان جموثوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کرنے کے لئے آئیں گے۔ الغرض آپ کا یہ جمنا سیح نہیں کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی بید و عا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ اللہ علیہ وسلم نے ان کے آئے کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید ورتاکید کے ساتھ ان کی تشریف آوری کی خبر دی ہے، ان کو پہچان لینے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا سے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانجام ویں گے، ان کوسلام پہنچائے کا حکم فرمایا ہے۔

":...اس خیال کی إصلاح پہلے کر چکا ہوں کہ" چونکہ عیسانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کے قائل تھے اس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کے عقید ہے کہ تر دیوفر مائی۔ "میں بتا چکا ہوں کہ قر آنِ کریم نے "بَسُلُ دٌ فَعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ " فرما کران کے دفع آسانی کی تصریح کی تر دیوفر مائی۔ "میں جا کھی صدیت پیشنہیں کی جاسکتی جس میں بیفر مایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں ہے۔ انگھیرٹ مایا ہے کھیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔

### مهدى آخرالزمان

آ نِجنابِ تِحررِ فرماتے ہیں: ''صفی نبر:۲۵۷ پرآپ نے تحریر فرمایا ہے کہ: '' آنخضرت کی متواتر اُحادیث میں دارد ہے کہ حضرت عینیٰ کے نزول کے وقت حضرت مہدیؓ اس اُمت کے اِمام ہول گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اِقتدامیں نماز پڑھیں گے۔''

محتری ایمری کوشش ہوگی کے خضرا اور خوس ولائل سے '' إمام مہدی' پر تیمرہ کروں کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کی ویٹی معمروفیات استے طویل خط کو تدبیر اور نظر کے ساتھ پڑھنے کا موقع ندویں گی۔ '' مہدی' عربی فربان میں ہر ہدایت یا فتہ کو کہاجا تا ہے ، یہ کی مخصوص شخص کا لقب نہیں اور نہ یہ لفظ کی مخصوص شخص کے لئے قرآن وسنت میں استعال کیا گیا ہے ، اگرآپ احاد ہے مجھے پر غور کرلیس تو نبی کریم نے بھی عربیت کے لحاظ ہے اسے عام طور پر استعال فرمایا ہے ، اور اس کا ثبوت وہ مشہور صدیث نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبداللہ سے مروی ہے مام طور پر استعال فرمایا ہے ، اور اس کا ثبوت وہ مشہور صدیث نبوی ہے جو حضرت جریز بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم نے آئیس بین ذی الخلصہ کوگرانے کے لئے بھیجا جو کعبہ بیانے کہلاتا تھا، تو حضرت جریز نے کہ جب کوش کیا: یا رسول اللہ! میں گھوڑ ہے پر جا بحت قدم رکھا ور اسے ہادی الگیوں کے نشان میرے سینے پر نظر آ نے گے اور فرمایا: اے اللہ! اے گھوڑ ہے پر خابت قدم رکھا ور اس اوی اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بخاری جداؤل مولی بناد ہے۔ اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بخاری جداؤل مولی بناد ہے۔ اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بخاری جداؤل مولی بناد ہے۔ اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بخاری جداؤل مولی بناد ہے۔ اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بخاری جداؤل مولی بناد ہے۔ (صبح بنادی بناد ہے۔ اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بنادی بناد ہے۔ اور مہدی بناد ہے۔ (صبح بنادی بناد ہے۔ اس بناد کے میں بناد ہے۔ (صبح بنادی بناد کے۔ اس بناد کے بناد کے میں بناد ہے۔ اس بناد کے بناد کو بناد کے ب

اس کے علاوہ سنن کی مشہور صدیث ہے: " میری سنت اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کولازم
کیڑو' اس صدیث میں آپ نے لفظ مہدی کو جمع کے طور پر اِستعال کیا ہے اور خلفائے راشدین کومہدی قرار دیا
ہے۔ چونکہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سب کے سب ہدایت یافتہ ہتے، لہٰذا تمام صحابہ کرام مہدی ہیں، اور
پھرا میر معاویہ تو ان میں بدرجہ اولی داخل ہیں، کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ نے وُعافر مائی تھی: " اے اللہ!
معاویہ کو (ہادی اور مہدی ) ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بناد ہجئے اور اس کے ذریعے وُ وسروں کو ہدایت عطا
سیجئے۔"

اس مدیث کے تمام رادی ثقتہ ہیں اور بلحاظ سند ہے مدیث ای نوعیت کی تمام احادیث سے ہزار ورجہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اکثر رادی بخاری کے رادی ہیں اور بقیدرادی مسلم کے ہیں، اس لحاظ ہے بیشر فی مسلم پرضی ہے ، لہذا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اگر رُدئے زمین پرکوئی مہدی ہے تو وہ حضرت امیر محاویہ ہیں، اور اگر دہ اس منصب پرفائز نہیں ہو کہتے تو ان کے بعد کوئی اور مہدی نہیں، ای لئے میں اس حدیث کی بنا پر ہدکہتے پرمجبور ہوں کہ دراصل ہمارے مہدی امیر محاویہ ہیں، اور وہ اس دار فانی سے کوج فرما چکے ہیں، اب کوئی آنے والا مہدی اقرام ہدی ایک بیار محاویہ ہیں، اور وہ اس دار فانی سے کوج فرما چکے ہیں، اب کوئی آنے والا مہدی اقرام ہدی ۔

تنتیج:...آ نجناب نے سیح فرمایا کہ 'مہدی' مدایت یافتہ محص کو کہتے ہیں، یہ بھی سیح ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عند کے بارے میں 'مادی دمہدی' ہونے کی دُ عافر مالی ، یہ بھی سیح ہے کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو'' المہد بیتان' قرار دے کران کی سنت کی اِقتدا کرنے کی تاکید فرمائی ، یہ بھی سیح ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے حق میں دُ عافر مائی :

"اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا" (ياالله!ان كوبادى ومهدى بنا)\_

سیتمام اُمور سیح ہیں، کین آ نجناب نے اس ہے جو نتیجہ اخذکیا ہے کہ'' آئندہ کوئی ہادی ومہدی نہیں ہوسکا'' سے غلط ہے، اگر خفا ہے داشدین کے ہادی ومہدی ہونے کی نفی نہیں ہوتی تو حضرت معاویہ مضا اللہ عند کے ہادی ومہدی ہونے کی نفی نہیں ہوتی و حضرت معاویہ مضا اللہ علیہ وسلم نے یہ مضا اللہ عند کے ہادی ومہدی ہونے کی بھی نفی نہیں ہوتی، اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ محاویہ کے بعد کوئی ہادی ومہدی نہیں تو آپ کا استدلال سیح ہے لیکن میرے علم میں نہیں کہ کی ایک حدیث میں بھی استدلال بھی سیح نہیں اگر ایک کوئی حدیث آ نجناب کے علم میں ہوتو اس کو پیش فرما کیں اور اگر ایک کوئی حدیث نہیں تو آپ کا یہ استدلال بھی سیح نہیں، اگر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ'' چونکہ خلفائے راشدین گو' مہدی'' فرمایا گیا، اس سے سیدازم آ تا ہے کہ استدلال بھی سیح نہیں، اگر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ'' چونکہ خلفائے راشدین گو' مہدی'' فرمایا گیا، اس سے سیدازم آ تا ہے کہ حضرت معاویہ مہدی نہ بول'' تو کیا آپ کے زد کے یہ استدلال سیح ہوگا؟ ہرگر نہیں! بس خوب سیحے لیجے کہ ای طرح آ ہے کا استدلال بھی سیح نہیں۔

ادھرآ تخضرت مبلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ی احادیث بیں یہ ارشاد فر مایا ہے کہ آخری زمانے بیں ایک خلیفہ ہوگا جوز بین بیں عدل وانصاف قائم کرے گا، اس کے زمانے بیں دجالی اکبر کا خروج ہوگا، اور حفرت میسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے تو عین نماز کے وقت مسلمانوں کی جماعت بیں پنچیں گے، مسلمانوں کا امام درخواست کرے گا: "نقدم یا رُوح اللہ! فصل لنا" لیکن وہ یہ نماز ای امام کے پیچھے پڑھیں گے، ای کو اور مام مبدی" کہا جاتا ہے۔ علائے المی سنت نے تصریح کی ہے کہ اس خلیفہ عادل کا ظہور قیامت کی علامات صفری کا دورتھا، اور دجالی اکبر کا قیامت کی علامات صغری کا دورتھا، اور دجالی اکبر کا خروج علامات قیامت کی علامات صغری کا دورتھا، اور دجالی اکبر کا خروج علامات قیامت کی علامات میزی کا دورتھا، اور دجالی اکبر کا خروج علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے جو جو اَ حادیث ہیں وارد ہوئی ہیں، واللہ الموفق!

# مهدى كاشيعي تصور

آنجناب لكمترين:

"البتة شيعدا ثناعشرى حفرت على سے حفرت إمام مهدى تك باره إماموں كے معتقد جيں، ان كاعقيده بلك إيمان ہے كہ جس طرح الله تعالی نے رسالت كاسلسله جاری فرمایا، ای طرح رسول اكرم کی وفات کی بعد بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سربرای کے لئے إمامت كاسلسله قائم فرمایا، اور عین بارہ ویں إمام (مهدی) کے بندوں کی ہدایت ورہنمائی اور سربرای کے لئے إمامت كاسلسله قائم فرمایا، اور عین بارہ ویں إمام (مهدی) کے آنے پر دُنیا كا خاتمہ اور قیامت ہے، یہ بارہ إمام انبیائے كرام کی طرح الله کی جت اور معصوم جیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے، اور مرجہ ودرجہ جی رسول اكرم اور دُوسرے تمام انبیائو سے افضل جیں، وہ بارہ إمام مندرجہ ذیل ہیں:

ا-إمام حضرت على ولادت واسال قبل بعث به متونی و هم ها الم الم حضرت حسين ولادت که متوفی ۴ هم ها الم حضرت حسين ولادت ۹ هه متوفی ۱۱ هه هم حضرت زين العابدين ولادت ۴ هم متوفی ۱۱ هه ۵ - إمام حضرت فحمد باقر "ولادت ۴ هه متوفی ۱۱ هه ۵ - إمام حضرت فحمد باقر "ولادت ۴ هه متوفی ۱۱ هه ۲ اهه متوفی ۱۱ هه ۲ - إمام حضرت محمد باقر "ولادت ۲۸ هه متوفی ۱۸ اه هم که اله ۵ - إمام حضرت مولی کاظم ولادت ۱۲ هه متوفی ۱۲ هه ۱۸ هه ۱۸ هم الم محضرت محمد تمانی کاظم ولادت ۱۲ هه متوفی ۱۲ هه ۱۹ هه ۱۹ هم ۱۹ هم حضرت محمد تمانی کاظم ولادت ۱۲ هه متوفی ۱۲ هه ۱۹ هم ده متوفی ۱۲ هه ۱۱ - إمام حضرت ابوالحی علی نقی "ولادت ۱۲ ۱۲ هه متوفی ۱۲ هه ۱۱ - إمام حضرت حسن عسکری ولادت ۱۲ هه متوفی ۱۲ هه ۱۱ - إمام حضرت حسن عسکری ولادت ۲۵ هه متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت حسن عسکری ولادت ۲۵ هه متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت حسن عسکری ولادت ۲۵ هه متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ - إمام حضرت عسی حسن ولادت ۲۵ هه متوفی (قرب قیامت) هه

یکی بارہویں امام حضرت محمہ بن حسن ہیں جس کوشیعہ اشاعشری اہام مہدی کہتے ہیں، امام مہدی کے علاوہ ان کو اِمام عمدی کہتے ہیں، اِمام مہدی کے علاوہ ان کو اِمام عمد اور اِمام عائب بھی کہا جا تا ہے، ان کے عقید ہے کے مطابق یمی اِمام ۲۵۵ ھ (اب سے ۱۱۲۱ سال پہلے) ہیں بیدا ہو کے ار اِیا فی سال کی عمر ہیں مجرانہ طور پر غائب ہو گئے اور اُب یک ' مرمن رائے'' کے غار میں رُو پوش ہیں۔ شیعہ کی معتبر کتابوں کے مطابق و نیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کئے ہوئے اِمام کا رہا ضروری ہے، اور بیائند تعالیٰ کی ذمہ واری ہے، مزید لکھتے ہیں کہ بارہویں اِمام مہدی قیامت تک ذمہ و ہیں کے مورت کی اور اپنے مت تک ذمہ و ہیں کے اور اپنے ساتھ وہ وہ اصلیٰ قر آن جو حضرت علیٰ گئے اور قیامت کے بہلے کی وقت غارہ بر آمہ اور کی ہواہت کا وہ سب ذخیرہ جوان سے پہلے تمام اِم موں سے ورامتنا اِن کو ملا تھا جیے ایجر اور الجامعہ و غیرہ، تو وہ سب پھی غارے کے وہ سب ذخیرہ جوان سے پہلے تمام اِم موں سے ورامتنا مؤل باقر مجلسی اِن کی کتاب '' حق اُلقین'' صفحہ نیز بندوں کی ہواہت کا وہ سب ذخیرہ جوان سے پہلے تمام اِم موں سے ورامتنا مؤل باقر مجلسی اِن کی کتاب '' حق اُلقین'' صفحہ نبر: ۹ سال پر رقم طراز ہیں '' جب ہمارے اِمام قائم (اِمام مہدی) فاہر ہوں گے تو عائشہ صدی قائم و وہ سب کھی غارہ وہ اور ان پر حد (حدِ زِنا) جاری کریں گا اور فاطمہ کا ان سے پہلے سنیوں اور خاص کران علاء سے کارروائی شروع کریں گا اور ان سب کوئل کر کے نیست ونا ہودکریں گے۔'' اب آپ خود فیصلہ کریں گا ورفاف سامہدی چاہئے؟ لیتی المی سنت والجماعت والا جوتمام صحابہ کرام اور خلفا نے راشدین شے ، "بہتیوں کے بارہویں امام محمدی چاہئے؟ لیتی المی سنت والجماعت والا جوتمام صحابہ کرام اور خلفا نے راشدین شعر میں کہ ایک کوئن سامہدی چاہئے؟ لیتی المی سنت والجماعت والا جوتمام صحابہ کرام اور خلفا نے راشدین شعر میں کے بارہویں کے بارہویں کے بارہویں کے برن صن عکری ؟''

تنقیح:...اس نا کارہ نے پچھ عرصہ پہلے'' شیعہ تی إختلافات اور صراطِ متقیم'' کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جو اُپر مِل ۱۹۹۳ء میں شاکع ہوئی، (اب تک اس کے چارایڈیشن نکل چکے ہیں) اس کتاب کا پہلا باب شیعہ کے تقیدہ اُوا مت پر ہے، جو گیارہ مباحث پر مشتل ہے، اس کی دسویں بحث، جو ضاصی طویل ہے،'' اِمامِ غائب'' کے بارے میں ہے، اسے ملاحظہ فرمالیجئے، آنجناب کو معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ غائب کے بارے میں شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہلِ سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ عائب کے بارے میں شیعوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور اہلِ سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس طویل اِقتباس کے جواب میں پچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

#### ۱۲ کانکته

آ نخاب تحريفرماتي بن:

'' ہمارے کی مفسرین حضرات نے شیعوں کا امام مہدی برحق تسلیم کیا ہے، جس کے جوت کے لئے وہ قرآن کے ہر صفح پر تفسیر کے اختیام پر'' ۱۴ منہ'' کی اصطلاح کیود ہے ہیں، ملاحظہ ہوشاہ رفیع الدین محدث وہلوی اور فتح محد خان جالند ہوری کے مترجم قرآن کریم جس کے ہر صفح کے حاشیئے پر ہرتشری (تفسیر) کے اختیام پر'' امنہ'' کھا ہوا لے گا، یہ شیعوں کی خودساختہ اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ 'ان بارہ اِماموں پر اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرے جن ہیں ہے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اور عین مکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرے جن ہیں ہے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اور عین مکن ہے کہ ہمارے ان اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل کرے جن ہیں ہے بارہویں اِمام مہدی ہوں گے۔''اور عین مکن ہے کہ ہمارے ان والجماعت کے متاز عالم وین ہوتے ہوئے آپ بھی شیعوں کے مقائد ہے وکی سروکا رئیس ہونا چاہئے ، ان کا اپنا وین ہو ہے ہیں، حالا نکہ آپ کوشیعوں کے مسائل اور عقائد ہے کوئی سروکا رئیس ہونا چاہئے ، ان کا اپنا وین اور آپ کا اپنا، قیامت کے دن اللہ تعالی آپ ہے ہرگزان کے اعمال کانیس پوچھےگا، ''وَ لَا تُسْفَلُونَ نَ عَمَالَا کُونَ ' (البترۃ آپ کا اپنا، قیامت کے دن اللہ تعالی آپ ہے ہرگزان کے اعمال کانیس پوچھےگا، ''وَ لَا تُسْفَلُونَ نَ عَمَالُونَ نَ عَمَالُونَ اِسْدِ کی اُمُونَ اِسْدُ اِسْدِ کی کُونُ ' (البترۃ آپ نام) ۔

الله تعالى سے دُعا كيں ہيں كه تمام مسلمين اور مسلمات كوموجود وقر آن كريم پرمتنق كرے اور تمام خرافات و بدعات كوہم سے دُوركرے، آجين -"

"تنقیح:...ان بے چاروں کو" ۱۲ مند" کے مغہوم کی خبر ہے، اور ندشیعوں کے بارہ اِماموں کی الیکن آپ کی تحریر سے اندازہ ہوا کہ آنجناب کو" ۱۲ مند" کامغہوم بھی معلوم نہیں بشیعوں کا اپنے بارہ اِماموں کے بارے میں عقیدہ بھی معلوم نہیں۔

" امنے" کی حقیقت تو اتن ہے کہ جب کی کا اقتبال نقل کیا جاتا ہے تو اس کے فاتے پر "انتھ ہے" یا" آو" نکھ دیا جاتا ہے، اور بھی فتم عبارت پر ۱۲ کا ہند سد لکھ دیا جاتا ہے جوعبارت کی اِنتہا کو بتا تا ہے۔ یہ" ک د" کو ہند سول پی لکھنے کی ایک شکل ہے، اور بھی فتم عبارت پر ۱۲ کا ہند سد لکھ دیا جاتا ہے جوعبارت مصنف کی ایجد کے حساب سے " ک" کے عدد آٹھ بنتے ہیں اور" دال "کے چار۔ اور آٹھ اور چار کا مجموعہ ۱۲ ہوتا ہے، پھر اگر بیعبارت مصنف کی ہوتی ہے تو اس کو "منھید" کہا جاتا ہے، پیل " منہ" کا مغہوم ہے:" من المصنف" ، اس لئے عبارت کے نتم پر" ۱۲ منہ" کھو دیا جاتا

ہے،اس اِصطلاح میں دُورونز دیک بھی بارہ اِ ماموں کا تصور نہیں، یہ نواس اِصطلاح کامغہوم تھا۔

اور یس نے جوعرض کیا کہ آپ کواپنے بارہ اِماموں کے بارے یس شیعوں کاعقیدہ بھی معلوم نہیں ،اس کی شرح ہے کہ شیعہ حضرات اپنے بارہ اِماموں کے ساتھ '' رحمہ اللہ'' کالفظاتوان کے حضرات اپنے بارہ اِماموں کے ساتھ '' رحمہ اللہ'' کالفظاتوان کے عقیدے کی نفی کرتا ہے ، نہ کہ ان کے عقیدے کا اثبات ہاں! اگر کسی کے ذبمن پر شیعوں کے بارہ اِماموں کا اس قدر تسلط ہو کہ جہاں ۱۲ کا عدد نظر پڑااس نے سمجھا کہ یہ بارہ اِماموں کا ذکر ہے، وہ البتہ بارہ کے عدد کو اپنی لغت سے ضرور خارج کرد ہے گا،لیکن الحمد للہ! اسلامی وجہ ہے کہ سالہا سال تک '' کا اصطلاح پڑھتے رہے ہمارے اکا برکے ذبحن پر'' بارہ اِما گی '' عقیدے کا ایسا تسلط نہیں ، بہی وجہ ہے کہ سالہا سال تک '' ۱۲ منے'' کی اصطلاح پڑھتے رہے لیکن کی کا ذبحن آ ہے کے ارشاد فرمودہ نکتے کی طرف خطل نہیں ہوا۔

آ خریس جو آنجناب نے وُعاکی ہے، اس پر صمیم قلب ہے آمین کہتا ہوں، القد تمام مسلمانوں کوسلف صالحین اللِسنت کے عقا کداً پنانے کی توفیق دے، اور بنئے اور پُر انے منافقین کے دسوسوں سے ان کومخفوظ رکھے۔

## حضرت عيسى عليه السلام كامدنن

آنجاب تحريفرماتے ہيں:

'' صفحہ نمبر: ۲۶۴ پر آپ نے سائل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کا جواب کچھ یوں دیا ہے: '' حجرہ شریفہ میں چوتھی قبر حضرت مبدیؓ کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی ہوگی۔''

محتر می! چی بذات خود جب سعودی عرب کے سفر پر تھا تو اس بات کا اِطمینان کرلیا تھا کہ رسول اللہ کے روضۂ مبارک چیں چوتی قبر کے لئے کوئی جگرنہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی فریفۂ جج کا سفر نصیب کریں تو این شاہ اللہ مجد نہوی چیس آپ کی آلی ہوجائے گی کہ واقعی چوتی قبر کے لئے روضۂ رسول چیں کوئی جگرنہیں ہے، اس کے علاوہ آپ بھی میری اس رائے سے اِ تعاق کریں گے کہ عقا کد تو سارے کے سارے قر آن کریم کی حکم آیات چی میری اس رائے سے اِ تعاق کریں گئے کہ عقا کد تو سارے کے سارے قر آن کریم کی حکم آیات جی فیور جیں، اور قر آن سے باہر کسی کو خیال تو کیا حتی کہ جو تقیدے چیں واضل نہیں کیا جا سکتا ہے، البندااگر واقعی جینی دو بارہ دُنیا چیں تشریف لاتے ، امام مہدی بھی تشریف لاتے اور دجال کوئل کرتے تو پھر اتن اہم اور عقا کد پر جنی با تیں قر آن چیں فر کیوں نہیں کی گئی جیں۔ بیساری با تیں من گھڑت جیں جو صحابہ کرام شائی ایک میں کو ایسے فرا فات سے کے مبارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کرکے گھڑی گئی جیں ، انٹد تعالیٰ جم سب کو ایسے فرا فات سے بحائے ، آبین ۔''

تنقیح:...بری خوشی کی بات ہے کہ آنجاب کوسعودی عرب جانے کا موقع ملا الیکن آپ نے بیمیں لکھا کہ آپ نے کس طرح اطمینان کرلیاتھا کہ تجرہ شریفہ بیں چوتی قبر کے لئے کوئی جگہیں، بینا کاروبیں پینس مرتبہ سے زیادہ بارگا و نبوی ... بل صاحبها الف الف تحیۃ وسلام ... میں حاضری دے چکا ہے، اور حق تعالی محض اپنے لطف سے ہرسال دو تین مرتبہ حاضری سے نو ازتے رہتے ہیں

... فله الحمد والشكر... نيكن ال نا كاره كوتو ايسا إطمينان كسى نيبيل دِلا يا، بلكه كيم عرصه بهلي تك تو و بال تختى آ و يزال تحى ، جس پرتح برتها: "هنذا موضع قبر عيسلى عليه السلام"

اگرآ نجناب ان تنابول کامطالع فرمالیتے جوآ ٹاریدیند پرکسی ٹی ہیں، کم ہے کم علامہ مہودی کی کتاب "وفاء الوفاء ہا خباد دار المصطفلٰی صلی اللہ علیه وصلم" بی دیکھ لیتے تو آ نجناب کو ضرور حضرت عیسی علیه السلام کے مدفن کا سراغ مل جاتا۔ رہایہ کہ ان چیزوں کا ذِکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں آنجناب کے اُصولِ موضوعہ کی تنقیحات میں اس کا جواب عرض کرچکا ہوں ، اُزراء کرم ملاحظ فرمالیجئے۔

اور آنجتاب کابیار شاد که: ''بیساری با تین صحابہ کرامؓ کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کردی گئی ہیں' اس کا آسان طل بیہ ہے کہ آپ صحابہ کرامؓ ہے اس کے خلاف سحیح نقل پیش کردیں ، لیکن میں آپ کو اِطمینان دِلا تا ہوں کہ آپ کسی ایک محابی کا قول مجمی پیش نہیں کر سکتے ۔

## نفيس سوال اورلطيف جواب

آخریں آنجاب حریفرماتے ہیں:

 اور کون سے فرشتے کی معیت میں گئے؟ جبکہ پینمبرِ اسلام تو حضرت جبر کیل کی معیت میں براق (بازاری تصاویر میں جس کا سراور چبرہ عورت کا ہے اور بقیہ بدن گھوڑے کا) پرسوار ہوکرتشر بف لے گئے تھے، پھر میسیٰ پینمبرِ اسلام سے پہلے کیے بیت المقدی ہے رُخصت ہو گئے؟ جبکہ عام قاعدہ ہے کہ جب تک کی تقریب کے مہمانِ خصوصی رسول القد بی تھے، کیونکہ رخصت نہ ہول سامعین حرکت تک نہیں کرتے اور اس تقریب میں تو مہمانِ خصوصی رسول القد بی تھے، کیونکہ جب رسول اللہ بی شان میں سول اللہ بی شان میں سول اللہ کی شان میں گئا تی گئیں ہوئی؟ آپ کے جواب کا مندر جہ بے پر منتظر رہوں گا، و ماعلینا إلا البلاغ۔

اخوك في الاسلام

خان شفراده (ايم اے إسلاميات)

سلطنت عمان-"

"تنقیح :...آپ کا بیسوال نفیس ہے، اس ہے بڑا تی خوش ہوا، اگر واقعی جھتا چاہتے ہیں تو اس کا لطیف جواب عرض کرتا ہوں:

ا:...ا َ حادیثِ شریفہ میں اس کی تصریح موجود ہے کہ شب معراج میں بیت المقدی میں تمام انہیا ئے کرام علیہم السلام نے شرکت فرمائی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اِمامت کی ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شریکِ محفل تھے، اور اس موقع پر دیگر

اُنہیائے کرام علیہم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ بھی اِرشاد فرمایا، ان کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ صدارت ارشاد

فرماید حضرت عکیم اللامت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ نے '' نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم'' کی بار ہویں فصل واقعہ شخص کے ذیل میں ان کوفقل کیا ہے، اس کا مطالعہ فرمائیا جائے اور اس ناکارہ کی کتاب'' عہدِ نبوت کے ماہ وسال' میں بھی تمام انہیا ہے کرام علیہم السلام کی شرکت کا ذکر ہے۔

؟:...جواً نبیائے کرام دُنیا ہے رصلت فر ما میے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ارواح طیبہ کی نہ کسی شکل ہیں منشکل ہوئی ہوں گی ،خواہ ان کو اجسام مثالیہ دیئے گئے ہوں ، یاان کی ارواح طیبہ خود مجسد ہوئی ہوں، چنانچے میری کتاب ' عہدِ نبوت کے ماہ دسال' میں بیسوال نقل کیا ہے کہ انبیائے کرام بیہم السلام کی بیرحاضری مع الجسد ہوئی یا بغیر جسد؟

لیکن یہ بحث دیگرا نبیائے کرام میہم السلام کے بارے میں ہو کتی ہے، حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں نہیں، کیونکہ وہ بالا تفاق آسان پر بحسد ہ الشریف زندہ موجود ہیں، اس لئے ان کی رُوح مبارک کوا پناجسم اصلی چھوڑ کر بدن مثالی اپنانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ وہ سراپا رُوح اللہ ہیں، اور وہاں ان پر ملا تکہ وارواح کے اُحکام جاری ہیں۔ الغرض اس اِجتماع میں ان کی شرکت بحسد ہ الشریف ہوئی تھی، جسیا کہ حافظ ذہی نے '' تجرید اساء الصحابہ' میں اس کی تصریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السکی نے ' طبقات الشافعیة الکبری' میں بھی اس کو فقل کیا ہے۔

انہ اس کی تفریح نظر نہیں گزری، یوں بھی عقل مند کھل کھایا کرتے ہیں، پیزنہیں گنا کرتے ، جب ان کا آ ڈاور جانا

ٹابت و محقق ہے تواس سے کیا مطلب کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور کس طرح والیس گئے ...؟
الفاظ کے دیجوں میں اُلجھتے نہیں وانا
غواص کو مطلب ہے گہر سے کہ صدف سے؟

۳٪. بیت المقدل کا جلسہ برخاست ہوا تو دیگر اُنبیائے کرام علیم السلام کے ساتھ دعفرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رُخصت ہوکر اپنے مشتقر پر پہنچ گئے ، اور دُوسرے آسان پر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا اِستقبال کیا، جبیبا کہ احادیث صححہ بیس محرّح ہے، مہمانِ خصوص ... سلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف خصوص ... سلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فصوص ... سلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف کے جانے کے بعد کی کے وہاں مخبرنے کی کوئی وجہ نہتی۔

3:...رہا میں سوال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت ِ دُعا کے نتیج میں ان کوشرف خادمیت ہے بھی مشرف کیا جا چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے اِسلام اور مسلمانوں کی نصرت کیوں نہ کی؟ جبکہ اسلام کو اس وقت نصرت وحمایت کی اُز حدضر ورت تھی ، اور مسلمان کفار مکہ کی ایڈ اوُں کا تختۂ مشق ہے ہوئے تھے۔

اس کا جواب رہے کہ وہ تو خادم اور سپاہی کی حیثیت ہے ہر وقت آ ماد ہ خدمت تھے، اب رہ نخد وم اور جرنیل کی صوابدید پر منحصر ہے کہ خادم کوکس وقت، کس خدمت پر مامور کیا جائے ، اور سپاہی کوکس وقت محاذ پر بھیجا جائے؟ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کواس وقت نصرت وحمایت کا تھم ہوتا تو ان کوٹیل تھم ہے کیا عذر ہوسکتا تھا؟ لیکن افسر اعلیٰ کے تھم کے بغیر اپنے طور پر کسی اقدام کا ان کے لئے کیا جواز تھا…؟

۲:.. یول نظر آتا ہے کہ ہر چند کہ وہ وقت مسلمائوں کے لئے بڑامشکل وقت تھا، اور سطی نظر ہے و کیھئے تو اس وقت اسلام کی نفرت وہمایت کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن حقیقت واقعیہ ہے کہ بیساری مشکلات سحابہ کرام رضوان الدعلیہ ما جعین کی اصلاح و تربیت اور ریاضت و مجاہدہ کے لئے تھیں، ان حضرات کو پوری اُمت کامعلم ومرشد بنا تھا، اس لئے مجاہدات کی بھٹی ہیں ڈال کر ان کو کندن بنایا جا رہا تھا، اور پوری دُنیا کی اِصلاح و تربیت کی مندان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بچھائی جارہی تھی، اور ایک عالم کی حکمرانی کے لئے ان کو تیار کیا جارہ ہاتھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا ارشاد ہے: '' المشاہدة بقدر المجاہدہ'' یعنی مجاہدہ جس قدرشد بدہو، ای کی حکمرانی کے لئے ان کو تیار کیا جارہ ہاتھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا ارشاد ہے: '' المشاہدة بقدر المجاہدہ'' یعنی مجاہدہ جس قدرشد بدہو، ای قدر مشاہدہ الطیف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سیّد تا پوسف صدیق علی دینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات کو ہے کی و ہے بسی کی حالت ہیں ہراور اپ پوسف کو یں ہیں ڈال رہے ہے تو آسان کے مقرب فرشتے جلاً اُسٹے کہ البی ! تیرے پوسف صدیق کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ ہراور اپ بھسف کو یں ہیں ڈال رہے ہے تو آسان کے مقرب فرشتے جلاً اُسٹے کہ البی ! تیرے پوسف صدیق کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ فرمایا: فکر نہ کرو، بھائی، ان کو کنویں ہیں نبیس ڈال دے، بلک تخت معر پر بٹھارے ہیں۔

الغرض مطی نظرے دیکھا جائے تو عقل چلا اُٹھتی ہے کہ مکہ، جو ہرایک کے لئے دارُ الامن ہے، ای مکہ بیں محبوب رَبِ العالمین صلی القدعلیہ وسلم کے پاکباز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ حکمت اللی کہتی ہے کہ پھوئیں، بس ان کے لئے: "مُحنتُ مُ خَیْرَ اُمَّةِ اُلعالمین صلی القدعلیہ وسلم کے پاکباز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ حکمت اللی کہتی ہے کہ پھوٹیں، بس ان کے لئے: "مُحنتُ مُشَلّ بنایا اُخو جَدَر جَدَ کُور وسلم کا تحقہ مُشَلّ بنایا مار ہاتھا، اس کی وجہ رہیں تھا، کوئی ان کا جامی ونا صرفیوں تھا،

تا كدبيسوال كياجائے كەحفرت عيسى عليه السلام نے اس وقت ان كى مدد كيوں نەكى؟ نبيس! بلكه جوسب كاسهاراا ورسب كا حام و ناصر بائن نے اپنى حكمت بالغه كے تحت ان كو إمتحان وآ زمائش كى بھٹى ہيں ڈال ركھا تھا، ورندان ہيں مجسم رحمت عالم صلى الله عليه وسلم بغنس نفيس موجود تھے، اورآ پ صلى الله عليه وسلم كى رُوحانيت كا آفآب عالم تاب نصف النهار پرتھا، اس كے سامنے كفركى تاريكياں بہاءً منثوراً تھيں۔

اور پھرای جماعت میں حضرات ابو بکر وعمر،عثان وعلی ...رضوان النّظیم ... جیسی ارباب قوت قدسیہ ستیاں موجودتھیں، جن کے کمالات ہمرنگ کمالات انبیاء ہے، اور سیّد الملائکہ جبریل ومیکا ئیل ... علیماالسلام ... آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کی نصرت کے لئے موجود ہے، ملک الببال ... جوفرشتہ پہاڑوں پرمقرر ہے ... حاضرِ خدمت ہوکر عرض پیرا ہوتا تھا کہ: اگر تھم ہوتو ان کفار تا نہجار کودو پہاڑوں کے درمیان پیس کرد کھ دول؟

الغرض کونساسامان ایسا تھا جومظلوم ومقہورمسلمانوں کی نصرت وحمایت کے لئے مہیانہیں تھا،لیکن بیان کی آ زیائش وابتلا کا دورتھا،اورکس کی حمایت کیامعنی؟ خودان کو تھم تھا کہ ماریں کھاتے جاؤ،لیکن ہاتھ ندأ ٹھاؤ۔

پھر جب بیدور اِ اِنتلاقتم ہوا تو آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جال شار زفقا وسمیت جمرت الی المدینہ کا تھم ہوا، اور اجرت کے دُوسرے سال دفع شرکفار کے لئے جہاد وقال کا تھم ہوا، جب وُ نیا نے دیکھا کہ صرف آنھ سال کے قلیل عرصے میں کفر سرگوں تھا، اور پورے بزیرة العرب پر اِسلام کا پر چم لہرا رہا تھا، اور وُ نیا نے یہ بھی و یکھا کہ شروعیت جہاد کے پہلے سال'' یوم الفرقان' ... جنگ بدر ... میں ۱۳ سانہوں نے کفر کا بھیجا نکال باہر کیا، اور اس اُمت کے فرعون ... ابوجہل ... کو واصل جہنم کرنے کے لئے کسی اِ جَازِ موسوی کی ضرورت چیش فہیں آئی، محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دو کسن جال شاروں نے اس فرعون کے فرور وفرعون ہیں تو پا دوا ہو کے تو اسلائی الله علیہ وسلم کے دو کسن جال شاروں نے اس فرعون کے فرور وفرعون ہیں تو پا سانی الله علیہ وسلم کے بعد طلفائے راشدین ... رحق الله عالم عسار قیم مورد ت کی مورد تھی دور اور ان پر دستک دے رہ ہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طلفائے راشدین ... رحق الله تاہم کے معد طلفائے راشدین ... رحق الله تاہم کی تو ت قدرت اللہ علیہ وسلمین ... جو کشورت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جادر آپ میں اور معلم کے بعد طلفائے راشدین اللہ علیہ و کسری کے تف اُلٹ وہ تو کہنے کہ قضا وقد ر خال آپ آپ اور کے اور کو اسلمین ... کو میں اللہ عند وجزاہ اللہ تعالی عن الاسلام والسلمین ... کو جام میں اللہ عند وجزاہ اللہ تعالی عن الاسلام والسلمین ... کو جام شہادت پلا کرمسلمانوں کو خانہ جنگی کے الاؤ میں دُھیل و یا، و کھائی آفہ و الله قدر آ مُقَفَدُور اُن ورنہ اگر ان حفرات کو دی ہیں سال اور شہادت پلا کرمسلمانوں کو خانہ جنگی کے الاؤ میں دُھیل و یا، و کھائی آفہ و الله قدر آ مُقفَدُور اُن ورنہ اگر ان حفرات کو دی ہیں سال اور میں اللہ و خدا کو انتہ کو بالو کو کو نیا کا نقشہ کیا ہوئا۔

ے:...الغرض بیرخیال کہ اس وقت اسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت وحمایت کی ضرورت بھی ، ایک سطحی خیال ہے۔ اس وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم موجود بننے ، ان کی موجود کی بیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحانی کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

بعد کی صدیوں میں بھی اسلام اورمسلمانوں پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے ، مرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رُوحانیت

سے فیض یا فتہ اُنکہ وین ،مجدّدین اور علمائے ربانی اس اُمت میں پیدا ہوتے رہے ، جوان فنٹوں کا تدارک کرتے رہے ، اور ہر فتنے کے زہر کا تریاق مہیا کرتے رہے ، ہرصدی میں چھوٹے موٹے وجال بھی زُونما ہوتے رہے ،گروعد وَالٰہی:

"يَسَايُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا مَنْ يُرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِنُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ اذِلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، اذِلْهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ يُجَاهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، اذِلْهِ عَلَى اللهِ يَوْتِيُهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ " (المائده: ۵۳) ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْتِيُهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ "

ترجمہ:.. 'اے ایمان والو! جو تخص تم بیں ہے اپنے دین ہے پھر جائے تو اللہ تق لی بہت جلدالی قوم
کو پیدا کردے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہے محبت ہوگی، مہر بان ہوں گے وو
مسلمانوں پر، اور تیز ہوں گے کا فروں پر، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کی ملامت کرنے
والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، بیاللہ تعالی کا فضل ہے جس کو جا ہیں عطا فر ما کیں، اور اللہ تعالیٰ بردے
وسعت والے ہیں بردے علم والے ہیں۔''

منصة شهود برجلوه گر بهوتار باءا ورالحمد ملندان ا كابر كی قیادت میں قافلیة أمت رواں دواں ر با۔

۸:..لیکن جول جول زمانے کوآنخضرت صلی الله علیه دسلم کے دور سعادت سے بُعد ہور ہاہے، ای نسبت سے تاریکی بوھ رہی ہے، اور رُوعانیت کمزوراور مضمحل ہوتی جارہی ہے، ادھر سلسل فتنوں کی پورش تاریکیوں میں اضافہ کررہی ہے، اور:

"ظُلُمْتُ مَعْضُهَا فَوْقَ مَعْضِ إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرِهَا." (الور:٠٠)

ترجمہ:... '' اُورِ تلے بہت ہے اند جیرے ہی اند جیرے ہیں کہ اگر کوئی ایس حالت ہیں اپنا ہاتھ نکالے اور دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احمال بھی نہیں۔''

کا منظر سامنے آرہا ہے، اوھرنو رِ ہدایت مدہم ہوا جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ گفر وصلالت کی رات بڑی تیزی سے جھار ہی ہے، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے:

"وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِاللَّعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّهُ لِللهِ الْمَظْلَمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمُسِى مُوْمِنًا وَيُمْسِى مُوْمِنًا وَيُمْسِى مُوْمِنًا وَيُمُسِى مُومِنًا وَيُمُسِى مُومُومًا وَيُمُومُ وَمُنَا وَيُمُسِى مُومُومًا وَيُمُسِى مُومُومًا وَيُمُسِى مُومُومًا وَيُمُ مُومُ مُنَا وَيُمُ مُ وَيُمُ وَلَا لَلْهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ مُومُ مُنَا وَلِي اللهُ عُلَالِهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْ مُومُ مِن الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ:... '' حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ: ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں سبقت کر وجو تاریک رات کے نکڑوں کی طرح ہوں گے ، آدمی صبح کومؤمن ہوگا اور شام کوکا فر ، اور شام کومؤمن ہوگا اور شبح کوکا فر ، دُنیا کے چند کوں کے بدلے اپنا ایمان نیج ڈالے گا۔''

كامنظرسامنے آرہاہ،اس ناكارہ نے اپنے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھا ب تك جس طرح تاريكيوں كےسائے بھيلتے ہوئے

ویکھے،اورز مانے کارنگ دگر گول ہوتے دیکھا ہے،اگریمی حالت رہی تو:

'' محوِجیرت ہوں کہ دُنیا کیا ہے کیا ہوجائے گ؟'' ہمارے شخ ڈاکٹر عبدالحی عار فی قدس سر ہُ بڑی بے چینی سے فر ماتے تھے: '' میں تو سوچتا ہوں اس نادان نئ نسل کا کیا ہے گا؟''

الغرض حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور مبنج وشام زمانے کا رنگ بدلتے ہوئے دکیے کراندازہ ہوتا ہے کہ بیسب'' فتنۂ د جال'' کے لئے تیاری ہور بی ہے۔

9:...اب ایک طرف دُنیا ہے آٹار ہدایت مث جانے اور قلوب ہے ایمان کے دُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے مُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے ضائع ہوجانے کا بیمالم ہوگا ، اور دُوسری طرف و جالِ تعین کا فتنداس قدرشد بد ہوگا کہ ہر نبی نے اس فتنے ہے ڈرایا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وہم ہر نماز میں اس سے پناہ ما تکتے تھے۔اس کے فتنے کی جزئیات اُ حادیث شریفہ میں بکثرت ذکر کی گئی ہیں ، جن کا خلاصہ حضرت شاہ رفع الدین محدث و ہلوگ کے'' قیامت نامہ' میں درج ہے، یہاں اس کے اُرووٹر جے کا ایک اِقتباس ذکر کرتا ہوں :

'' د جال قوم یہود میں ہے ہوگا بحوام میں اس کا لقب سے ہوگا ، دائیں آئکھ بیں پھلی ہوگی ، گھونگر دار بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اوّلاً اس کا ظہور ملکِعراق وشام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوّت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں ہے اِصغبان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے، يبيل سے خدائی كا دعویٰ كر كے جاروں طرف فساد بريا كرے گا،اورز بين كے اكثر مقامات برگشت كر كے لوگوں سے اپنے تنیئ خدا کہلوائے گا،لوگوں کی آ ز مائش کے لئے خداوند کریم اس سے بڑے خرقی عادات ظاہر کرائے گاءاس کی پیشانی پرلفظ ''ک ف ر' کلها ہوگا جس کی شناخت صرف اہلِ ایمان کرسکیس سے،اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ ہے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام ہے موسوم ہوگا، مخالفین کو آگ میں، موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگروہ آگ درحقیقت باغ کے مانند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیائے خورونی کا ایک بہت بڑاؤ خیرہ ہوگا،جس کوجاہے گادےگا، جب کوئی فرقہ اس کی اُلوہیت كوتشليم كرے كا تواس كے لئے اس كے تھم ہے بارش ہوگى، اناج بيدا ہوگا، درخت كھل دار، موليثي موثے گازے اور شیر دار ہوجائیں گے، جوفرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیائے مذکورہ بند کردے گا، اور اس فتم کی بہت ی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، تمرخدا کے نصل سے مسلمانوں کو تبیح وہلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔اس کے خروج کے پیشتر دوسال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسر ہے سال دورانِ قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، ز مین کے مدفون خزانے اس کے حکم ہے اس کے ہمراہ ہوجا کیں ہے، بعض آ دمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے مرده ماں باپ کو زِندہ کرتا ہوں تا کہتم اس قدرت کود مکھے کرمیری خدائی کا یقین کرلو، پس شیاطین کو تھم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپ کی ہم شکل ہو کرنگلو، چنانچہ وہ ایسائی کریں گے، اس کیفیت سے بہت ہے ممالک پر گزرہوگا یہال تک کہ وہ جب سرحدیمن بی پنچے گا اور بددین لوگ بکشرت اس کے ساتھ ہوجا کیں گے۔''
آپ چا جی تو ان چیش آ مدہ وا قعات کو' روایت پرتی'' کہہ کرز قر کرد ہیجے ، لیکن میر اسوال بیہ ہے کہ اگر د جال لعین کا بایس بحر وشعبدہ بازی آ نا برحق ہو کہ اس وقت تمام علاء ، سلحاء وا تقیاء کی مجموعی رُوحانی توت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو فر ماہیے اس آ رُے اور مشکل وقت میں فقیۃ وجال کے استیصال کے لئے مصرت عیسی علیہ السلام کا تشریف لا نا زیادہ موزوں ہوگا یا اس وقت موزوں تھا جب رحمت عالم سلکی اللہ علیہ وہ کی رحمت للعالمینی صحابہ کرام کے سر پرسا بیگن تھی ، اور جب وُ نیا جس آ فا برسالت نصف النہار پرتھا۔۔۔؟ وحمت عالم سلکی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی صحابہ کرام کے سر پرسا بیگن تھی ، اور جب وُ نیا جس آ فا برسالت نصف النہار پرتھا۔۔۔؟ واب دینے کے بعد اپنی ایک تحرید درج کرتا ہوں ، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نول کے نکات کی طرف محقصر آبا شارہ کیا گیا ہے :

" حضرت عیسی علیه السلام نے وُعا کی تھی ... جیسا کہ اِنجیل برنباس میں ہے ... کہ اللہ تعالیٰ ان کومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بناد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی وُعا قبول فر مالی ، اور اس مشکل وقت میں آنخضر بنا مسلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت ہے ان کو نازل فر مایا ، قبل د جال کی مہم ان کے سپر دفر مائی ، اور وہ بوجوہ چنداس خدمت کے لئے موز وال ترخیے:

الله المراقع المراقع

الله عليه و الله على المبيائي بن اسرائيل تنع اورانهول في الخضرت سلى الله عليه وسلم كي تشريف آورى كى الشارت وي تقيي الله عليه وسلى الله عليه وسلى حقرب وتعلق سب سے قوى تر تقا، آنخضرت صلى الله عليه وسلى عند "وَأَنَا أَوْ لَمَى النَّاسِ بِعِيْسَى إَنِ مَوْيَمَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَبِيْ " بين اس طرف الثاره فرمايا ہے - م

بنا ان کا خاص لقب کا مری مولا ، اورخرتی عادت شعبدول کے ذریعے ابن سے سے جو بز کردیا گیا تھا،
وجال بعین ان کے خاص لقب کا مری ہوگا ، اورخرتی عادت شعبدول کے ذریعے ابن سے سے "کو ثابت کرنے
کی کوشش کرے گا ، اس دجل کا پردہ چاک کرنے کے لئے اصل '' اس کے سیلی بن مریم صلی الدعلیہ وسلم '' کو بازل کیا جائے گا ، اور جس طرح ابجانے
موسوی کے سامنے ساحرانِ فرعون کا سحر باطل ہوکررہ گیا ، ای طرح '' اس عیسیٰ بن مریم صلی الدعلیہ وسلم '' کے سامی اس طرح بائی میں نمریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم سے اس جموٹے میں کی ساری انجو بہنمائیاں باطل ہوکررہ جائیں گی ، اور وہ آپ کے دیکھتے ہی اس طرح سلم حسلم حسلم طرح بانی میں نمک تحلیل ہوجا تا ہے۔

اں دور ہے۔۔۔ دجال اُعور میبود ہوں کا باوشاہ ہوگا ، اور میبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ، اس لئے وہ نازل ہوکرا بی قوم کی بجی کی اِصلاح فرما ئیس مے ، ان میں جو اِیمان نہیں لائیں گے ان کو تہ تینج کریں ہے ، یہی

وجہہے کہ وہ جزیہ تبول نہیں کریں گے۔

خلاصہ بید کہ حضرت رُوح اللّہ صلّی اللّہ علی نہینا وعلیہ وسلم کا نازل ہونا اُمت مجمد ہیں۔ علی صاحبها الف الف الف تخیة وسلام ... میں شامل ہونے کے لئے بھی ہے، اُمت کو دَ جالی فتنے ہے نجات دِلا نے کے لئے بھی ، اپنی قوم کے عقیدہ کی ابنیت اور عقیدہ نجات کی اِصلاح کے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود ہے اِنقام لینے سے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود ہے اِنقام لینے سے لئے بھی ، واللّٰد اعلم وعلمہ اُنم وا تھم !''

خاتمهٔ کلام پرتین با تیں

اس نا کارہ نے آنجناب کے اُٹھائے ہوئے نکات پراپے قیم کے مطابق گفتگو کی ہے، اس لئے جناب کا پورا گرامی نامہ بصورت اِقتباسات لے لیا ہے، اس کم قیم نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی ہے یانبیں؟ اس کا فیصلہ آنجناب کا کام ہے، یاد گیراال قیم کا، اس لئے قیم قلم کی بیامانت آپ کے حوالے کر کے رُخصت جا ہوں گا،البتہ مقطع سخن پرتین باتوں کی اِجازت جا ہوں گا:

#### اوّل: خلاصة مباحث:

چونک تفتگوخاصی الم الله موگی ب،اس لئے مناسب ہے کہ خلاصة مباحث عرض كردُون:

ا:...اگرگزشتہ صدیوں کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دِیا جائے تو ہمارے لئے دِینِ اسلام کی کسی بات پر بھی اِعتاد ممکن نہیں ، اس لئے روایت پرستی کے بارے میں آنجاب کا نظریہ اصلاح طلب ہے۔

۲:...جن وینی حقائق کو پوری اُمت مانتی اور نسلاً بعد نسل طبقه ورطبقه نقل کرتی چلی آئی ہے، وہ ' ضروریات وین' کہلاتے بیں ، بید چیزیں ، مارے تق بیں ای طرح قطعی ہیں جس طرح ہماری چیٹم وید چیزیں ۔ وین اسلام کی ایک ' ضروریات' پر ایمان یا ناہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فر ب قیامت میں وجال کا نکلنا اور اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا وین اسلام کے متواتر عقائد نن شامل ہے۔

سا:... ہرفن میں اس کے ماہرین پر اعتاد کیا جاتا ہے، لہذا جن اُ حادیثِ شریفہ کو جہابذہ محدثین نے سیجے قرار دِیا ہے، ان کوسیح تسلیم کرنا جائے۔

3:... "فَدَ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرَّسُلُ" دوجگه آیا ہے، ایک جگه آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لئے ، اور دُوسری جگه حضرت عیسی علیه السلام کے لئے، قر آنِ کریم کا طرزِ استدلال بتاتا ہے کہ میدونوں حضرات نزول آبیت کے وقت زندہ تھے، لہٰذا ہی آبیت عیسی علیه السلام کی وفات کی دلیل نہیں، بلکه ان کے زندہ ہونے کو ثابت کرتی ہے۔

٢ :... "بَسَلُ دُفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" مِن رفع بمقابلة لل كَآيا ہے، اور لل مهوتا ہے رُوح كانبيں، البذا آيت ميں رفع جسمانی مراد ہے، اور "رفع إلى الله الله كا الله كا

٤:... "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ" اور "وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ" دونول آيات شريفه مِن حفرت عيلى عليه السلام كزول من السماء ك خبردي من هي هي-

۱۱ کامئر ہو، حافظ ابن حز رہمی ایسانہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونز دل کامئٹر ہو، حافظ ابن حزم م حافظ ابن حقیق علیہ السلام کے رفع ونز دل کامئٹر ہو، حافظ ابن حزم م حافظ ابن حقیقین علیا وشلیم فر مایا ہے، ان کی صرح عبار تیں چیش کی جا چکی ہیں۔

# دوم: کس کاعقیدہ سے ج

آ نجتاب کا اور اس نا کارہ کا اس عقیدے میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اور نازل ہوں گے یا نہیں؟ آپ رفع ونز دل دونوں کا اِ نکار کرتے ہیں، اور میں دونوں کا قائل ہوں، ہم دونوں کو اپنا اپنا عقیدہ لے کر ہارگاہِ خداوندی میں پیش ہونا ہے، میرے وقوے کے دلائل ہے ہیں:

ان...قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع الی الله ... بمقابلہ: "وَ مَسا فَلَتَ لَوْ هُ يَقِينُنَا" ... کی خبر دی ہے، اور پوری اُمت متنق ہے کہ اس آیت میں رفع الی الله کے معنی رفع جسمانی الی السماء ہیں، اور جس طرح پوری اُمت کے نقل کر دوالفاظ قرآن قطعی ہیں، ان بیسی غلطی کا اِحتال محکن نہیں۔ قطعی ہیں، ان بیسی غلطی کا اِحتال محکن نہیں۔ قطعی ہیں، ان بیسی غلطی کا اِحتال محکن نہیں۔ ۲:... آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی احاد ہے متواترہ، جن کی صحت پر تمام محدثین شغق ہیں، ان کے دوبارہ آنے کا اِعلان کرتی ہیں کئیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔

اند...أمت إسلاميه كتمام اكابرمتفقه عقيده ہے، جس كے خلاف كسى محاني ،كسى تابعى اوركسى إمام مجتهد كا ايك قول بھى پيش نہيں كيا جاسكتا۔

اس کے مقابلے میں آنجناب کاعقیدہ ہے جس پر آپ قر آنِ کریم سے ایک آیت بھی پیش نبیس کر سکتے ،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اِرشاد بھی پیش نبیس کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اِنقال کر چکے ہیں، وہ دو بارہ نبیس آئیس کے، اور اُمتِ اِسلامیہ کے ایک بھی لاکتی اِعتاد ہزرگ کا قول پیش نبیس کر سکتے۔

ہرنمازی ہررکعت میں: "اِنعدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں،اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کے مراط متنقیم پرکون ہے؟ اور قیامت کے دن ہم دونوں میں سے حق پرکون ہوگا؟ اور بارگاہِ الٰہی میں کس عقیدے کو قبول کیا جائے گا...؟

### سوم: ایک اہم سوال!

انبیائے کرام علیم السلام کوحل تع لی شانہ رُشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرماتے ہیں، اور وہ حضرات دعوت انی اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جب دعوت الی اللہ کا کام اپنی آخری حدکو پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کی قوم ضدوعناو، تو ہین و تذکیل اور ایذ ارسانی کی آخر حدعبور کرلیتی ہے تو انبیائے کرام علیم السلام کو اپنے رُفقاء سمیت کا فروں کی بستی کو چھوڑنے اور وہاں ہے ہجرت کرنے کا تھم و یا جاتا ہے۔ ہجرت کر نے کا تھم و یا جاتا ہے۔ ہجرت کے دورہ حضرت ہود، حضرت ہود، حضرت ایر اہیم، حضرت شعیب، حضرت کو طاور حضرت موئی علیہ السلام ... کی قوموں سے ساتھ ہوا، (البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عضرت شعیب، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پونکہ عذاب کے ابتدائی آثار د کھی کر ایمان لے آئی تھی، اس لئے اس کو ہلاکت ہے بچالیا گیا)۔

یا دُوسری صورت میہ ہوتا ہے ،اور پچھ عربی کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم اوران کے رُفقاء کو جہاد کا تھم ہوتا ہے ،اور پچھ عربے کے بعد وہ فہ تحالنہ حیثیت ہے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں ، اور بستی کے کفار مغلوب ومقہور ہوجاتے ہیں ، بلکہ مطبع وفر ، نبر دار بن جاتے ہیں ، جیسا کہ ہمارے نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہی صورت پیش آئی۔

ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت نبیں ، کہ کسی نبی کو ہجرت کا تھم ہوجائے ، پھر نہ تو اس کے میٰ لفین ومعاندین کو ہلاک کیا جائے ،اور نہ بذر بعہ جہادان کو نبی کے سامنے مغلوب ومقہور کیا جائے۔

آپ اور میں دونوں متفق ہیں کہ یہود جب دریے تل وایڈ اہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں سے اُٹھ لیا، گویا پیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی توم کے وطن ہے ہجرت تھی۔

میں کہتا ہوں کہ اللہ تق کی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت نہیں بدلی، وہ آسان پر نے ندہ ہیں ...اور جہاں وہ رہائش پذیر ہیں وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اِرشاد ہے: ''وَ اِنَّ یَسُومُ مَسا عِسنَدَ وَ وہ رہائش پذیر ہیں وہاں کا ایک دون ہمارے ایک ہزار سال کے بیان وقت کے لاظ سے ان کی ہجرت کو ابھی دودن بھی پورے نہیں ہوئے ... اور جب ان کی ہجرت کی میعاد، جو ملم اِلٰہی میں مقرر ہے، پوری ہوجائے گی ،اس وقت میہودا پنے رئیس وجائے اکر کی ماتحق میں میدانِ

قبال ہیںصف آ را ہوں گے،حضرت میسیٰ علیہ السلام کو فانتحانہ حیثیت میں دو بارہ لایا جائے گا، وہ اپنے دُشمنوں کے رئیس د جال کوخو دلّ کریں گے،اوران کے دُشمن یہودان کے سامنے مغلوب ومقبور ہوجا کیں گے۔وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِیْلا!

جیسا کہ اُو پرعرض کر چکا ہوں ، میرایہ مقدمہ اوریہ موقف قر آن کریم ، احادیث میحیہ متواتر ہ اور اِجماع اُمت کے مطابق ہے، اگر آنجناب کے نزدیک بیہ موقف اور عقیدہ سمجے نہیں تو اس سوال کا جواب آپ کے ذیعے قرض ہے کہ القد تعالیٰ نے معزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت کو کیوں تبدیل فر مادیا ، کہ ان کی بجرت کے بعد نہ تو ان کے معاندین کو ہلاک کیا ، اور نہ ان کے سامنے مغلوب ومقہور کیا ...؟

دُ عاکرتا ہوں کہ حِن تعالیٰ مجھے،آپ کواور تمام مسلمانوں کوعقا ئدِحقہ اِختیار کرنے کی تو بنتی عطافر ما نمیں اورآ خردَ م تک صراطِ منتقیم پرقائم رکھیں۔

رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيْمَانِ أَنُ الْمِوْا بِرَبِّكُمْ فَامُنَّا، رَبُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوْبَنَا، وَكَفِّرُ عَنَّا سَبِّنَاتِنَا وَتَوَقِّنَا مَعَ الْآبُوَارِ ۞ رَبُّنَا وَالْإِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْوِنَا سَبِّنَاتِنَا وَلَا تُخُونِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا فَيَعَادَ۞ يَوْمَ الْقِيهَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۞

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحُمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأَمِّيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

محمر بوسف لدهيانوي

# ابوظفر چوہان کے جواب میں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

خان شہرادہ صاحب نے ایک سوال نامہ حضرت میں علیہ الصلاق والسلام کے بارے میں بھیجاتھا، اس کا جواب'' تحفہ قادیا نیت' جلد سوم کے ۱۰ اس مفحات میں شائع ہوا، اس کے آخر میں مضامین کی تلخیص تھی ، اور دوا یک با تیں بطور خاتمہ کے ذکر کی گئی تھیں۔ یہ آخری حصہ روز نامہ'' جنگ' کراچی میں اور وہاں سے روز نامہ'' جنگ' لندن میں شائع ہوا، جسے پڑھ کر جناب ابوظفر چوہان صاحب نے چند سوالات بھیجے، جن کا جواب لکھا جاتا ہے۔

" جناب مولا تا محمہ یوسف لدھیانوی صاحب نے خان شغرادہ کے چندسوالات کا بڑاعلمی ، تحقیقاتی ،
لطیف اور منصل جواب ، جوروز نامہ" جنگ' مؤرخہ ۱۱ر۱۰۱۹ عیں شائع ہوا ہے ، نظر سے گزرا۔ ہاشاءاللہ
کافی مدلل ہے۔ مولا ناصاحب کے جواب کوغور سے پڑھنے کے بعد چندسوالات میر سے ذہن میں بھی اُ بجر سے بیں۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب نشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشی ڈالیس سے ۔ مید اُن مالا ناصاحب نشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشی ڈالیس سے ۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب نشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشی ڈالیس سے ۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب نشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشی ڈالیس سے ۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب نشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشی ڈالیس سے ۔ اُمید ہوں کا میں اُنسان کو بیان میں ہوں کے اس میں اُنسان کے انسان کی ۔ اُنسان کی سے ۔ اُنسان کو بیان کو بیان کی دوروشی ڈالیس سے ۔ اُنسان کی بیان کا بیان کے ۔ اُنسان کی بیان کو بیان کی کے مزیداس میں کے بیان کی دوروشی ڈالیس کے ۔ اُنسان کی کو بیان کی کے لئے مزیداس میں کے دوروشی ڈالیس کے ۔ اُنسان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کو بیان کا کو بیان کی کو بیان کر بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو

جواب:... آنجناب نے جوشبہات پیش فرمائے ہیں،اس ناکارہ نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے،اوران کے حل کرنے کی اپنی اِستطاعت کے موافق کوشش کروں گا،بطور تمہید چند مخلصانہ گزارش ت پیش کرنا جا ہتا ہوں۔

الآل:..اسلام کے جوعقا کدآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کرآج تک اُمت اِسلامیہ میں متواتر چلے آتے ہیں ، اور جن
کوائم کہ وین ومجد دین ہرصدی میں تواتر کے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں ، وہ اسلام کے قطعی عقائد ہیں۔ جو فض یہ چاہتا ہو کہ وہ صحیح عقیدہ
لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کولازم ہے کہ اللہ سنت کے متواتر عقائد پر ایمان رکھے ہمض اِشکالات یا شبہات کی وجہ سے
ان عقائد کا اِن کا رہیں کرنا جا ہے ، بلکہ اسلامی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے اِن اِشکالات کور فع کرنا جا ہے۔

دوم:... حضرت غیسی علیه السلام کا قرب قیامت میں نازل ہونا، ان عقا کد میں ہے ہے جوآ نخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دورادر ہرصدی میں متواتر چئے آئے ہیں، صحابہ وتا بعین ، اکابراً تمریر دین ومجد دین میں ہے ایک بھی ایسانہیں جواس عقید اُحقہ کا منکر ہو۔ البندا دورِ جدید کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے شہبات کی وجہ ہے اس عقید سے با بمان متزاز ل نہیں ہونا چاہئے ، اور دُ عا بھی کرتے رہنا جا ہے:

"اَللُّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

ترجمہ:...' یا اللہ! میں تمام فتنوں ہے آپ کی بناہ جا ہتا ہوں ، ان میں سے جو ظاہر ہیں ان سے بھی ، اور جو پوشیدہ ہیں ان ہے بھی۔''

سوم:...'' جنگ' کندن میں جومضمون شائع ہوا ہے اور جس پر آنجناب نے سوال رقم فرمائے ہیں، یہ مضمون ایک طویل مقالے کا آخری حصہ ہے، جس میں مضامین کا خلاصہ ذِ کر کیا گیا ہے۔اصل مضمون ۱۰ اسفحات پرمشمتل ہے، جو'' بخفۂ قادیا نیت' کی تیسری جلد میں شائع ہو چکا ہے،مناسب ہوگا کہ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔

ان خلصانہ گزار شات کے بعد جناب کے ایک ایک سوال پراپ ناتھ علم کے مطابق معروضات بیش کرتا ہوں۔

''ا- مولا نا صاحب نے فرمایا کہ' شب معراج میں آنخضرت صلح کی اِقتدا میں بیت المقدی میں سب انبیائے کرام نے بہت حضرت میں کے شرکت فرمائی ۔ حضرت میں کی وابنا اصلی جسم چھوڑ کر بدن مثالی بنانے کی ضرورت نہتی ۔ کیونکہ ''ووقو سرایا رُوح اللہ ہیں۔'' تو کیا باتی انبیاء بہت حضرت نبی کریم صلحم کے نعوذ بالنہ رُوح اللہ ہیں؟ اس کی وجہ؟ کیا اس سے ہمارے بیارے آقاصلح کی تو ہیں کا پنبلوتو نہیں لگاتہ؟'' جواب: … آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت میسی علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ''رُوح منہ' کا لفظ اِستعال فرمایا ہے: جواب: … آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت میسی علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ''رُوح منہ' کا لفظ اِستعال فرمایا ہے: ''رُوح منہ' کا لفظ اِستعال فرمایا ہے:

(التسام: إيدا)

ترجمہ:.. "مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں، البتہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ،
جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم تک پہنچایا تھا، اور اللہ کی طرف ہے ایک جان ہیں۔' (ترجمہ: مولا نااشرف علی تعالیٰ بی)
اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے '' رُوح اللہ'' کا لفظ استعمال ہوا
ہے۔ مسندِ احمد ج: ۲ ص:۲۱۲، مستدرک حاکم ج: ۲ مس:۲۵۸، درمنثور ج:۲ مس:۲۴۳، مجمع الزوائد ج:۷

"وَيَنْزِلُ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوْةِ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ لَهُ أُمِيْرُهُمْ: يَا رُوحُ اللهِ! تَقَدَّمُ صَلَّ"

ترجمہ:..'' اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز کجر کے دفت نازل ہوں گے، پس مسلمانوں کا أمیر ان سے عرض کرے گا: اے زُوح الله ! تشریف لا ہے ، ہمیں نماز پڑھا ہے'' اورا کا براُمت نے بھی بیلفظ اِستعال فرمایا ہے ، اِمام رہانی مجد ّدالف ٹانی رحمہ اللہ ایک جگہ کھتے ہیں :

" علامات قیامت که مخبر مساوق علیه وعلی آله الصلوّ قو والتسلیمات از ال خبر داده است حق است احتمال "خلف ندارد، مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت، وظهور حضرت مهدی علیه الرضوان ونزول حضرت رُوح الندعلی نهینا وعلیه الصلوّ قو والسلام وخروج و جال وظهور یا جوج و ما جوج و خروج دابته الارض و و خانے کهاز آسال پیداشودتمام مردم رافر و گیردعذاب در دناک کندمردم از اِضطراب گویندا بے پروردگار ما!ای عذاب رااز ما دُورکن که ماایمان ہے آریم ، وآخر علامات آتش است که از عدن خیز د ـ''

( كتوبات إمام رباني ، كمتوب: ١٤ دفتر دوم)

ترجمہ: ... ' علامات قیامت کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دگی ہے برحق ہیں، اِحتال تخلف کانہیں رکھتیں، مثلاً: آفاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے عام عادت کے خلاف، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، اور حضرت رُوح اللہ ... علی نہیا وعلیہ الصلاق والسلام ... کا نازل ہونا، اور دَجال کا ذکلنا، یا جوج و ما جوج کا ظاہر ہونا، دابہ الارض کا ذکلنا، اور ایک وُھواں جو آسان سے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور در دناک عذاب کرے گا، لوگ ہے گئیں گے کہ: اے ہمارے پرودردگار! اس عذاب کو ہم اور در در کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے ظاہر ہوگا۔''

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا'' رُوح اللہ'' کے لقب ہے ملقب ہونا ایسی حقیقت ہے جس کو ہر پڑھا لکھا جا نتا ہے۔ رہا ہی کہ صرف ان کورُ وح اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کی جووجہ جس کے ذہن میں آئی اس نے بیان کر دی۔

بعض نے کہا کہ چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ناروا با تیں کہتے تھے اور ان کی زُوح کو نا پاک زُوح سے تعبیر کرتے تھے،اس لئے ان کورُوح اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔

إمام راغب اصغباني رحمداللدفر مات بين:

"وسسمى عيسلى عليه السلام رُوحًا فى قوله: وَرُوحٌ مِّنَهُ، وذلك لما كان له من إحياء الأموات."

ترجمه:... "عیسیٰعلیهالصلوٰة والسلام کانام آیت شریفه "وَدُوْخ مِنْهُ" میں رُوح اس لئے رکھا گیا کہ ان ہے مُر دوں کو نِیدہ کرنے کاظہور ہوتا تھا۔"

بعض نے کہا کہ چونکہ ان کی رُوح بذر بعد جر بل علیہ السلام اللغ کی گئی، اس لئے ان کورُوح القد کہا جاتا ہے: "وسمی علیه السلام رُوحًا لأنه حدث عن نفخة جبریل علیه السلام فی درع مریم علیها السلام بامرہ سبحانه."
(رُوح العائی ج:۲ ص:۲۵)

الغرض اکابرؓ کے کلام میں اس تم کی اور توجیہات بھی موجود ہیں، گرعیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رُوح اللہ کے ساتھ ملقب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف انہی کی رُوح، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہے، باتی ارواح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہیں ... نعوذ باللہ ... اس لئے کہ حضرات انجیائے کرام علیہ السلام کو مختلف القاب کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ''فیل اللہ'' کے ساتھ ملقب کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ''فیل اللہ'' کے ساتھ ملقب کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ''فیل اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اسالیم کو '' کلیم اللہ' کے لئہ' کا لقب عطا کیا گیا، حضرت مولی علیہ السلام کو '' کلیم اللہ' کے لئہ' کا لقب عطا کیا گیا، حضرت مولی علیہ السلام کو '' کلیم اللہ' کے لیا کہ کیا گیا گیا کے کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کھرت کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ ک

ای طرح حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو'' رُوح اللہ'' کا لقب دیا گیا، گراس سے بیلازم نبیں آتا کہ دیگرا نبیائے کرام عیسیم السلام کی اُرواح طیبہاللہ تعالیٰ کی جانب سے نبیں ہیں۔

حضرت علی علیہ السلام کو اُوق اللہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ایہا ہی ہے جیسا کہ کعبہ شریف کو 'بیت اللہ' کہا گیا ہے، اور
حضرت صالح علیہ السلام کی اُوق کو 'ناقتہ اللہ' کہا گیا ہے، کہی اللہ کی طرف ان چیزوں کی نبیت تعظیم وتشریف کے لئے ہے، واللہ اللم ان '' ۲ - خال شخم ادو صاحب نے سوال کیا کہ جب مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑٹو نے پڑر ہے تنے، تواس
وقت حضرت علیٰ بیا ہے مسلمانوں کی مدو کرنے کے دائیں آسان پر کیوں تشریف لے گئے؟ مولا نا صاحب نے
فرمایا کہ: '' صحابہ کرام ہے گئے: ''کٹنٹی خیر اُھی اُخو جَٹ لِلناس " کا تابی کرامت تیار کیا جارہا تھا۔ اور حکمت
ورمایا کہ: '' صحابہ کرام گے گئے: ''کٹنٹی خیر اُھی اُخو جَٹ لِلناس " کا تابی کرامت تیار کیا جارہا تھا۔ اور حکمت
ایساز ماند بھی آنے والا تھا کہ لوگ چندگوں کے موض اپنا ایمان بھی ڈالیس گے وغیرہ تو اس وقت حضرت علیٰ کی زیادہ
صرورت ہوگ۔'' مولا تا صاحب! اگر مرمر کی نظر ہے بھی حضرت علیٰ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی نشیہ
صرورت ہوگ۔'' مولا تا صاحب! اگر مرمر کی نظر ہے بھی حضرت علیٰ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی نشیہ
صرورت ہوگ۔'' مولا تا صاحب! اگر مرمر کی نظر ہے بھی حضرت علیہ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بھی نشیہ
صرورت ہوگ۔' مولا تا صاحب! اگر مرمر کی نظر ہے بھی حضرت علیہ کی میں گوئی بارت کو ایمان تو جائے کو بھی نشیہ
سرورت ہوگ کی اکر جائے کے آپ ساری زندگی باری کھا تے رہے، جب کوئی یا کیں گال پڑھیٹر بارتا تو آپ سان پر جانے ہے
سرورت ہوگ کی اکٹر ہے ۔ بدایمان اور نمائ کی حضرت علیہ وارس اُنٹی کہ آپ کے آبان پر جانے ہے
سرورت ہوگی ہوئی تھی دوایات کا کیوکر مقابلہ تو کیا گوئی ہوئی اُمت جمد سے کیا مطالعہ کیا ہوئی کی تو می چوٹی کی تو میان کی اس کر سے گا کہا ہوئی کیا اس کے خصوص چھوٹی کی قوم
اسرائیل کی اصلاح ندگر میکا دو صاری دُنیا کی اور مگری ہوئی اُمت جمد سیکی اصلاح کے کر ہیں گوئی ہیں۔''

اقل: ... آنجاب نے بائبل کے حوالے سے دعزت بیسی علیہ السلام کے بارے میں جو لکھا ہے الل إسلام اس وصح نہیں ہم عنی علیا وفر ماتے ہیں کہ الل کتاب کی جو باتیں کتاب وسنت کے موافق ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، شاس وجہ سے کہ وہ الل کتاب نے فرک ہیں، بم مان پر ایمان رکھتے ہیں، شاس وجہ سے کہ وہ الل کتاب کی جو باتیں کتاب وسنت ان کے بارے میں ماموش وسنت کے خلاف ہیں، ہم ان سے براء مت کا إظهار کرتے ہیں، اور ان کی جو باتیں الی ہیں کہ کتاب وسنت ان کے بارے میں خاموش ہیں، ہم ندان کی تقد ایق کرتے ہیں، نہ کہ ذیب چنانچ مشکوة تر ایف ہیں سے بخاری کے حوالے منقول ہے کہ اہل کتاب عبر انی میں توراۃ پڑھتے تھے اور اہل اسلام کے لئے عربی ہیں اس کا ترجمہ کرتے تھے، اس پر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

اللہ تُصَدِقُوا أَهُلَ الْكِتَابِ وَ لَا تُكَذِّ اُو هُمْ ، وَ قُولُ لُوا: آمَنًا بِاللهِ وَ مَا اُنْوِلَ إِلَيْنَا... الآیہ: "

(رواه البخاري مفتلوق ص:۲۸، باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمه:... الل كتاب كى نەتقىدىق كرو، نەتكذىب كرو، اور بەكجوكە بىم ايمان ركھتے بيں الله پر اوراس

چیز پرجو ہاری طرف نازل کی گئے۔''

دوم:... حضرت عینی علیه الصلوة والسلام کی میتعلیم که اگر کوئی دا تمین گال پرتھیٹر مارے تو بایال بھی چیش کر دو، قرآن وحدیث میں منقول نہیں ۔لیکن اگر میقل صحیح ہو، تو اس کی وجہ میہ ہوسکتی ہے کہ ان کواس وقت جہاد کا تھم نہیں تھا، جیسا کہ مکہ مکر مدیمی آنخضرت صلی القد علیه وسلم اور صحابہ کرائم کو جہاد کا تھم نہیں تھا، بلکہ تھم میدتھا کہ ماریں کھاتے رہو، لیکن ہاتھ نہ اُٹھاؤ۔ ججرت کے دُوسرے سال آیت شریفہ: ''اُذِن کِللَّذِیْنُ کُیقائیلُونَ بِاللَّهُمُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْوِ هِمُ لَقَدِیُو" (الحج: ۲۹) نازل ہوئی تو جہاد کا تھم ہوا۔ اس طرح مضرت عیسی علیہ الصلوق و السلام کواگراس وقت جہاد کا تھم نہ ہوتو اس کوان کی کمزوری پرمحمول نہیں کیا جا سکتا۔

سوم :...ان کے آسان پرتشریف لے جانے سے پہلے صرف بارہ حواری تو نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی خاص تعداد ان کے مائے والوں کی تھی: "فَعامُنَتُ طُآنِفَةٌ مِنْ ' بَنِی إِسُورِئِیْلَ وَ کَفَورَتُ طُآنِفَةٌ" (الفند: ١٣) میں ای کابیان ہے۔البتة ان کے رفع آسانی سے پہلے معزات صحابہ کرام ...رضوان الدعیم اجمعین ... آسانی سے پہلے معزات صحابہ کرام ...رضوان الدعیم اجمعین ... مغلوب منظاور قریش مکہ غالب سے۔

چہارم:...آپ نے جوتح ریفر مایا ہے کہ: '' بقول بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اکثریت ہے ایمان اور نمک حرام لوگوں کی تھی'' غالبًا جناب کا اِشارہ بائبل کے اس فقرے کی طرف ہے کہ یہودا اس یولی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جالیس درہم کے بدلے گرفتار کروادیا تھا، کیکن یہ قصہ صراحة غلط ہے، اس لئے کہ ان بارہ حواریوں کو جنت کی بشارت دی گئ تھی، پس کیسے ممکن ہے کہ مبشر بالجنة ہونے کے باوجودوہ مرتد ہوجا کمیں، قرآن کریم میں ہے:

"يَسَايُهَا اللَّذِينَ امْنُوا كُونُوْا اَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ لِلْحَوَارِيّنَ مَنُ اَنْصَارِیؒ اِلَّهِ، قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللهِ ...الخ" (القف:١٣)

ترجمه:... اے ایمان والوائم اللہ کے مددگار ہوجاؤ، جیسا کیسٹی ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا

كه: الله كے واسطے مير اكون مددگار ہوتا ہے؟ وہ حواري يولے: ہم الله كے مددگار ہيں \_''

قرآنِ کریم کی کسی آیت اور کسی حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ندمت نہیں کی گئی، اور نہ کسی صحابی ہے اس قتم کا مضمون منقول ہے۔ لہذا آنجناب کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی اکثریت کو بے ایمان اور نمک حرام کھناصری کے زیادتی ہے۔ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دس مبشر صحابہ کو جو'' عشرہ مبشرہ''کے لقب سے معروف ہیں، شیعوں کا بیہ طعن دینا سیح ہوگا کہ ۔۔ بعوذ باللہ ۔۔ ان کی اکثر ت بے ایمان اور نمک حرام تھی ۔۔ ؟

اصل قصہ وہ ہے جس کو إمام ابن کثیرؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہ سند سیحے نقل کیا ہے:

"قال: لما أراد الله أن يرفع عيسلي إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلًا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من احدثهم سنًا، فقال له: اجلس! ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا! فقال: هو ذاك، فألقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء."

(تغيرا بن كثير ج: الص: ١٠٣٠)

إمام ابن كثيرًاس كفل كرك لكصة بين:

"وهلذا اسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شهى فيُقتلَ مكانى رهو رفيقى في الجنّة؟"

ترجمہ:... جب إراده كيا اللہ تعالى نے عيلى عليه السلام كوآسان كى طرف أنھانے كا، تو وہ فكے اپن أصحاب كے پاس، اور مكان ميں باره حوارى سے ، ليحى آپ كے مكان ميں ايك چشمہ تھا اس سے عنسل كرك ان كے پاس آئے ، اور آپ كے سرے پانی ئپ رہا تھا۔ پھر فر ما يا: تم ميں ہے كون ہے جس پر ميرى شباہت ڈال دى جائے ، پس وہ ميرى جگہ تي كر ديا جائے ، اور مير ب ساتھ مير ب ورج ميں ہو؟ پس ايك نو جوان جوسب سے كم عرفها كھڑ اہوا ، آپ نے فر ما يا: جي ها ! پھر وہى بات وُ ہرائى ، پھر وہى نو جوان كھڑ اہوا ، آپ نے فر ما يا: جي ها ؟ پھر اپنى بات وُ ہرائى پس نو جوان كھڑ اہوا ، آپ نے فر ما يا: جي ہم اس كے لئے حاضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے حاضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے حاضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے حاضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے ماضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے ماضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے ماضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے ماضر ہوں! فر ما يا: تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے ماضر ہوں! فر ما يا : تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كے لئے ماضر ہوں! فر ما يا : تو ، ى وہ ہے ۔ پس اس كی طرف اُنھاليا گيا۔'

"بیاسنادی جا بن عبال تک، اور امام نسائی نے اس کو ابوکریب سے اور انہوں نے ابومعاویہ ہے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور اس طرح یہ بات بہت سے سلف نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوار یوں سے فرمایا کہ: تم میں سے کون ہے کہ اس پرمیری شاہت ڈال دی جائے ، پس وہ میری جگہ تل کردیا جائے اور وہ میرار فتی ہو جنت میں؟"

بینوجوان یہودااتر بوطی تھا،اس لئے بیکہنا سیح نہیں کہاس نے غداری کی، کیونکہاس نے جو پچھے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے إشارہ، بلکہ بشارت کے مطابق کیا۔

پنجم :... حضرت عیسی علیه العملوة والسلام کونا کام اور کمزور نبی کبناسی نبیس، کیونکه ان کی دُومانی قوت قرآن کریم پس مذکور به:

(وَاذُ تَسْخُسُلُ عَلَيْ مِنَ الْطِلْيُو بِاذُنِی فَتَنَفُخُ فِیْهَا فَتَکُونُ طَیْرًا بِاذُنِی وَتُبُویُ الْاَکْمَهُ وَالْاَبُوصَ بِاذُنِی وَادُ تُخُوجُ الْمَوْتِی بِاذُنِی. "

(المائدة: ۱۱۰)

مرجمہ: ... ' اور جَبَدَتم گارے سے ایک شکل بناتے تے ، جسے پرندے ک شکل ہوتی ہے ، میرے حکم سے ، اور تم اچھا سے ، پھرتم اس کے اندر پھونک ماردیتے تھے ، جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، میرے حکم سے ، اور تم اچھا

کرویتے تھے مادرزاد اندھے کو، اور برص کے بیار کو، میرے تھم ہے، اور جبکہ تم مُر دوں کو نکال کر کھڑا کردیتے تھے،میرے تھم ہے۔''

اوردوبارہ تشریف آوری کے موقع پر دجال کے مقالبے میں حضرت عیسی علیہ السلام کی رُوحانی توت کا بیالم ہوگا کہ دجال ان کود کھتے ہی اس طرح تبطلنے لگے گا، جبیہا کہ نمک یانی میں پکھل جاتا ہے۔ سیج مسلم (ج:۲ ص:۳۹۲) میں ہے:

"فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانُذَابَ حَتَى يَهُلِكَ، وَلَكِنُ يُقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمُ دَمَدُ"

منداحد (ج:۲ من:۳۹۸) يس ب:

"فَإِذَا صَلَّى صَلْوةَ الصُّهُ حِ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: فَجِيْنَ يَرَى الْكَدَّابَ يَنْمَاتُ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ."

ان احادیث کاخلصہ ، ترجمہ دہی ہے جواُد پر گزر چکاہے۔

جواب:..قرآنِ كريم من ب:

"قَـنْتِلُوْهُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِاَيْدِينُكُمْ وَيُخُوِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُـدُورَ قَوْمِ مُّوْمِنِيْنَ."

ترجمہ:...' ان ہے لڑو، اللہ تعالیٰ... کا وعدہ ہے کہ... ان کوتمہارے ہاتھوں سزاوے گا، اور ان کوذلیل ... وخوار ... کرے گا، اور تم کوان پر عالب کرے گا، اور بہت ہے مسلمانوں کے قلوب کوشفادے گا۔''

ال معلوم ہوا کہ جہاویس کفارے اِنقام لیناوین کی نفی نہیں، بلکہ مین وین ہے، اس لئے کرفق تعالیٰ شانہ کی صفت ' عزیز ذُوانتقام' ہے، اور جہادای صفت کا مظہر ہے۔ مجاہدین جارحہ اِلہی کی حیثیت سے خدا کے دُشمنوں سے اِنتقام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے:

"مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَّنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِللهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِللهِ بِهَا۔ متفق عليه." (مَثَالُو اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِللهِ بِهَا۔ متفق عليه."

حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كايبود ا نتقام ليما بهي إنتقام البي كامظهر بوگا-

ر ہا آپ کا بیفر مانا کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے زیادتی تو دو ہزار سال پہلے کے لوگوں نے کی ،اوروہ انقام دو ہزار سال بعد کے لوگوں ہے لیں گے''اور بیر بات ایس ہے کہ آپ کی کانشنس اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں۔

میرے محترم! ذراغور فرمائے کہ آخری زمانے میں جب دجال کا خروج ہوگا اور یہوداس کے ساتھ ہوکر غلبہ اور تسلط حاصل کریں گے ، توحق تعالی شانۂ کی صفت ِ اِنتقام جوش میں آئے گی ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دَجالی فتنے کا قلع قمع کرنے کے لئے نازل کیا جائے گا ، اس وقت وہ دجال کے پیروکاریہود کا اِستیصال فرمائیں گے۔

پوری قوم یہودایک فوج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت پوری قوم نے کی ، اس لئے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم یہود سے بحثیت جارحہ النہ کے انتقام لیس گے۔

'' اسسی معدوفیک" کے اگر معنی ہے جا کیں کر اور مت میں وفات و سے کا وعدہ ثابت ہے، نہ بدکہ ان کی رحمٰ سے علی کا اور وقت میں وفات و سے کا وعدہ ثابت ہے، نہ بدکہ ان کی (حضرت علی کی کا وقات ہو چک ہے۔ مولا ناصاحب! یہاں دووعدے ہیں ا۔''انسی متوفیک " ۲-''ور افعک المحک اللہ جا گئی کی اوفات کا وو مو سے بی اللہ جا کہ میں کہتے وفات وُوں گا اور کہتے اپی طرف اُٹھ اور گا۔ وضاحت طلب اَ مربیہ کدا گروفات کا وعدہ ایک ایک والموسی بھی پورا ہو گیا؟ حالانکہ یہاں وفات کا وعدہ پہلے ہے۔'' ایک پورا ہو گیا؟ حالانکہ یہاں وفات کا وعدہ پہلے ہے۔'' قلال اور جو ابنی بران میں'' و'' تر تیب کے لئے تبین آتی ، مثل : آپ کی شخص کو باز ارتھیجیں اور اسے یہ کہیں کہ:'' قلال اور جو ابنی کہ جس کر تیب ہے آپ نے چیزیں خرید نے کا تھم فرمایا ہے، ای تر تیب ہے وہ خریدے، بلکہ بیسی کہ تو مروی نہیں کہ جس تر تیب ہے آپ نے چیزیں خرید لے، اور پہلے نہر کی چیز کو بعد میں خریدے۔ حضرت علی علیہ السلو ۃ والسلام سے القد تعالیٰ نے دو وعد نے فرمائے تھے، ایک بیر کی تی مقدر ہے تواظمینان رکھوکہ ان وُشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان طبعی موت سے وفات دینے والا ہوں، اس جب تہارے لئے موت طبعی مقدر ہے تواظمینان رکھوکہ ان وُشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان طبعی موت سے وفات دینے والا ہوں، اس جب تہارے لئے موت طبعی مقدر ہے تواظمینان رکھوکہ ان وُشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان طبعی موت سے محفوظ رہو گے۔''

اور دُوسرا وعدہ بید کہ:'' اور فی الحال بیس تم کواپنے عالم بالا کی طرف اُنٹھائے لیتا ہوں۔'' کو یااپنے وقت پرطبعی وفات دینے سے مقصود دُشمنوں سے حفاظت کی بشارت تھی ، بیاپنے وقت موعود پرآئے گا جب قرب قیامت بیس حضرت عیسیٰ علیہ الصلو ۃ والسل م آسان سے زمین پرنازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں تیاہے۔

اور دُوسراوعدہ عالم بالا کی طرف فی الحال اُٹھ لینے کا ساتھ کے ساتھ پورا کیا گیا، جس کے پورا ہونے کی خبر سور او نساہ میں دی
گئے ہے: ''بَـلُ رَّ فَعَدُ اللهُ اِلْكِيهِ'' اب وہ زِندہ آسمان پرموجود ہیں، اگر چہ پہلا وعدہ بعد میں پورا ہوگا، کیکن اس کو ذِکر پہلے کیا گیا ہے،
کیونکہ بیشل دلیل کے ہے دُوسرے وعدے کے لئے، چونکہ دلیل رُتے کے اعتبارے مقدم ہوتی ہے، اور چونکہ' واو'' تر تیب کے
لئے موضوع نہیں، اس لئے نقد یم و تا خیر میں کوئی اِشکال نہیں۔

(بیان القرآن ج: ۲ س: ۲۳ ازمولا نااشرف علی تھانویؒ)

" مولاناصاحب فرماتے ہیں کہ: "قد خلفت من قبله الموسل" دوجگہ آیاہ، ایک جگہ آکفرت صلع کے لئے ۔ اور یہ دونوں حضرات بوقت ِنزول آکفرت صلع کے لئے ۔ اور یہ دونوں حضرات بوقت ِنزول آیات زندہ تھے۔ مولا ناصاحب! قابلِ طل اُریہ ہے کہ جہال آکفرت صلع کے بارے میں بیان ہواہے، وہاں ساتھ، ی خلت کی دواشکال بیان ہوئی ہیں۔ (اف اسات اُو قتل) موت اور آل ، تیسری کوئی شکل "خلت" کی بیان نہیں ہوئی ، اس معے کو بھی طل فرمادیں۔"

جواب: ... آنخضرت ملی القدعلیدوسلم کے بارے میں بیآ یت شریفہ جنگ اُ حدمیں نازل ہو کی تھی ، جبکہ شیطان نے بیار او تھا: "اَلَا إِنّ صحیحة اللّه فَتل" اوراس خبر کے سننے سے صحابہ کرام کی رہی ہی کمر بھی ٹوٹ گئتی ، ورنداڑ الی کا پانسہ پلٹ جانے کی وجہ سے بدحواس اورمنتشر تو ہوئی رہے ہتے ، ان کی تعلی کے لئے فرمایا گیا:

'' اور حمد ... سلی اللہ علیہ وسلم ... بزے رسول ہی تو ہیں ... خدا تو نہیں جن پرموت یا قبل ممتنع ہو... آپ

ہوجائے یا بہت ہے رسول گزر چکے ہیں ، ... ای طرح ایک دن آپ بھی گزر جا کیں گے ... سواگر آپ کا إنقال

ہوجائے یا ... بالفرض ... آپ شہید ہی ہوجا کیں تو کیاتم لوگ ... جہاد یا اسلام ہے ... اُلٹے پھر جا دُگے؟''

یہاں قبل کا ذِکر حضرات صحابہ گی آسی آ میز تہد ید کے لئے ہے ، ورند دُنیا ہے آپ کا تشریف لے جاناطبعی موت کی شکل میں

متعین تھ ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کاطبعی موت ہے وفات پانا بھی متعین اور منصوص ہے ۔ صدیث میں ہے:

متعین تھ ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسلام کاطبعی موت سے وفات پانا بھی متعین اور منصوص ہے ۔ صدیث میں ہے:

دیکھ یئو آئی و یُصَلِی عَلَیْهِ الْمُسْلِمُونَ وَیُدُونَهُ ..''

(منداحد ج:۱ من:۱۳ من:۱۳

جواب: ... حضرت إدريس عليه الصلوة والسلام كيار بي بيل جو "وَرَفَعْنهُ مَكَانًا عَلِيًّا" وارو مواج، اس كى بنا پراگر چه بعض اكابرًان كي زنده مونے كة قائل موئي بيں، جيسا كه علامه خيائي في حاشيه شرح عقائد تنفي بيل وَكركيا ہے (ص: ١٣٢)، كين جمهور علاء ان كے دفع آسانى كة قائل بيل الكين حضرت بيسى عليه الصلوة والسلام كرفع آسانى كة قائل بيل۔
اس كى ايك وجة توبيہ كه حضرت بيسى عليه الصلوة والسلام كوت بيل تورفع الى الله خدكور ب، جوكه دفع آسانى بيل نص ب، بخلاف حضرت إدريس عليه السلام كے دفع الى الله خدكور بيل .

دُوسری وجہ بیہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے لئے رفع بمقابلة آل ذِکر کیا گیا ہے، بخلاف اور لیس علیہ السلام کے۔ تیسری وجہ، جبیبا کہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھاہے:

" عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا زَمِن پر نازل ہونا، اور یباں رہنا اصادیث صحیحہ ہے ایسے طور پر ابت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کسی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات ابت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کسی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف نہیں، بخلاف دیگر حضرات کے۔"
کے۔"

" 2-اب ایک ضروری سوال جواس سلط میں شدت سے میر نے این جی آتا ہے، بیہ کی کسورة الما کدہ کے آخری رُکوع میں ساری گفتگو بروز قیامت اللہ تعالی اور حضرت عیسی کے ماین ہونے والی کا پورانقشہ کمینچا گیا ہے، وہال حضرت عیسی عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں رہا، میں ان کا پورا پورا گران رہا (لیعنی تو حید کا سبق ویتارہا) "فلما تو فیتنی گنت اُنت الرقیب علیهم" گر جب تو نے جھے وفات وے دی، تو تو بی ان پر گران تھا۔ مولا تا صاحب! کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ عیسائی فرقے والے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد گڑے میں؟ اور کیا عیسائی قوم کا عقیدہ اُلو ہیت کا بگا رُحضرت عیسی کی وفات کو ٹابت نہیں کرتا؟"

جواب: .. بسورة ما كده مين: "فَلَدُ مَنْ تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ الْوَقِيْبَ عَلَيْهِمْ" مِن ان كرفع آسانى كاذ كرب، كونكه تمام مغرين اس پرشنق بيس-اس آيت مين "توفی" موت مراد ليما كسي طرح سيح نبيس، اس لئے كه حضرت عيلى عليه الصلوة والسلام كو دين كو پولوس نے بگاڑا ہے، اور تاریخ كے مطابق اس كی وفات ۲۰ میں ہوئی۔ گویا۲۰ متك دين سيحی بگر چكاتھا۔ معلوم ہوا كه حضرت عيلى عليه الصلوة والسلام كى قوم كا بگر ناان كى موت كے بعد نبيس، بلكه ان كے دفع آسانى كے بعد ہوا ہے۔ اس آيت شريفه كا مطلب بيہ ہے كہ بيس ان كے حالات كو اپنى موجودگى ميں تو دكھ رہاتھ، ئيكن جب آپ نے جھے آسان پر زيرہ اُٹھاليا، اس وقت و ميرك بگر انى سے خارج سے ، اور آي، ان يرتم بهان سے ۔

'' ۸- مولا ناصاحب، جناب فان شنراده کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' حضرت میسٹی کی انجرت کو تو ہم دُولوں مانتے ہیں، ہیں ہجرت الی السماء کا قائل ہوں، اور آپ ہجرت الی الربوہ کے۔ اگر چہ آپ تعین نہیں کرتے کہ: ''النبی رَبُوةِ ذَاتِ قَرَادِ وَ صَعِیْنِ '' کہاں ہے؟ نیزان کے مذن کا بھی کی کو پتانشان نہ ہے، مولا ناصاحب! آپ نے فان شنرادہ کے ذمدلگا ڈیا کر بوہ والی جگہ کا تعین کریں، اور پتا تا کیں، گر کیا ہے، مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس زئین ربوہ کی نشاندہ کو فرمائی ہے، اور جہاں جا کر دونوں میں سیمسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ خدا تعالی نے جس زئین ربوہ کی نشاندہ کو مائی ہے، اور جہاں جا کر دونوں مال بیٹے نے ابجرت کے بعد پناہ لی ہے، اس کی تلاش کریں؟ جبکہ خدا تعالی نے اس ذخین ربوہ کی نشان پا کر اِنسان اپنا میں اور چشموں والی زئین ہے۔ صرف ایک پاؤل کا نشان پا کر اِنسان اپنا کی اُنشان پا کر اِنسان اپنا کی مشدہ اُونٹ تلاش کرسکتا ہے، کیا ہم خدا تعالی کے بتا ہے ہوئے ہے پر خدا تعالی کے ایک پیارے نی کو اور ان

کی پیاری والدہ ما جدہ مریم کوئیس ڈھونڈ سکتے؟ میرے خیال بیس صرف ہمت اور صاف نیت کی ضرورت ہے،
آ خرر بوہ آسان پر تو نہیں ہے، وہ اُو پُی جگدائی زبین پر ہے، پھرا یک فر دتو نہیں، دو ماں بیٹا ہیں، جہاں ماں ہوگ دہاں بیٹا بھی ہوگا۔اس ضمن بیس دُ وسرا سوال بیہ ہے کہ کیا ہر فوت شدہ نبی کی قبر کا پتا لگا نا ضروری ہے، تب ہم کسی نبی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں گے؟ در نہیں۔ تیسرا سوال بیہ ہے کہ حضرت مریم بھی تو ہجرت کے وفت اپنے بیٹے عین علیہ السلام کے ساتھ ہی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ کو علم ہے؟ چوتھا سوال بیہ ہے کہ حضرت میسی کی ہجرت ہے کہ حضرت بیسی کی ہجرت ہے کہ حضرت بیسی کی ہجرت ہم اس کے ساتھ ہی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ کو علم ہے؟ چوتھا سوال بیہ ہے کہ حضرت میسی کی ہجرت ہم تام ربوہ آسان پر جانے کی نفی نہیں ہے؟"

جواب:... يهال چنداُ مورقابل ذكر بين:

الآل:...جومضمون میں نے جناب خان شنرادہ صاحب کے نام لکھاتھا، وہ پورا جناب کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس آیتِ شریفہ: ''وَاوَیُنسُهُ مَاۤ اِلٰی دَیُوَۃِ ذَاتِ قَرَادٍ وَ مَعِیْنٍ'' کے بارے میں لکھاتھا کہ اس کا تعلق واقعہ صلیب سے نہیں بلکہ حضرت بسنی علیہ السلام کی اِبتدائی نشوونما سے ہے۔

دوم:... جعزت عیسی علیدالصلوٰ قا والسلام کی بجرت آسان کی طرف ہوئی ہے، اوراس میں ندان کی والدہ ماجدہ شریک تھیں، اور نہ
ان کے حواری۔ اس ناکارہ نے ایک مستقل کتاب حطرت عیسیٰ علیدالسلام کے رفع آسانی پرکھی ہے جس میں آنحضرت ملی القد علیہ وسلم
سے لے کر پندر ہویں صدی تک تمام اکا براُ مت کی تصریحات جمع کردی ہیں۔ بید سالہ '' متحفہ قادیا نبیت' جلدا قال میں شامل ہے۔
سوم:... بہر حال حعرت عیسیٰ علیدالصلوٰ قا والسلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے، پھران کی والدہ ماجدہ ان کومعر لے کئیں، اور کوئی

بناد بیجئے تو إرشادِ باری تعالیٰ ہوا کہ:تم ان ہے پہلے ہو گئے ہو، وہ بیجیے،البتہ تم کواوران کو میں دارالجلال میں اکٹھا

كردُون كا\_(اس كا ذِكر حضرت مولا نا اشر في على صاحب تفانويٌ في الني كمّاب نشر الطبيب في ذكر الحبيب ك

صفی: ۲۲۲ پرفر مایا ہے)۔ مولانا صاحب! اس سلط میں دواجم سوال مزید ذہن میں آئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب حفرت موکنی علیدالسلام کی دُعا اُمت جمدید کے فرد ہونے کی قبول نہیں ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیدالسلام میں وہ کوئی افضلیت ہے کہ ان کے لئے یہ دروازہ کھلا رکھ دیا گیا ہے؟ دُومراسوال یہ ہے کہ بفرض بحال مان بھی لیاجائے کہ حضرت عیسیٰ نے برنہاس انجیل کی رُوسے ایسی دُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بنے کی تھی نہ اِصلاحِ اُمت کی؟ دعضرت عیسیٰ نے برنہاس انجیل کی رُوسے ایسی دُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بنے کی تھی نہ اِصلاحِ اُمت کی؟ اِن اُنجینوں کا حل آپ کے نز دیک کیا ہے؟ فقط والسلام

جواب:...انجیل برنباس کی جس دُ عا کامیں نے ذِکر کیا تھا،اس کے لئے باب: ۳۳ کا آخر ملاحظ فرمائے ( نقرہ ۰۰ سے

۳۲ تک):

''اورجبکہ جس نے اس کو دیکھا، جس تسلی ہے بھر کر کہنے لگا:''اے جمد!القد تعالیٰ تیرے ساتھ ہو،اور جھے کواس قابل بنائے کہ جس تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر جس پیر (شرف) حاصل کروں تو بڑا نبی اورالقد کا قد دس ہوجا وَل گا۔''اور جبکہ یسوع نے اس بات کوکہا،اس نے اللہ کاشکراَ دا کیا۔''
اس نا کارہ کے پاس انجیل برنباس کے دو تسخے ہیں:

ا-مطبوعه اسلامی مثن، ۷-ابدانی روژ ،سنت گر، لا ہور۔جنوری ۱۹۸۰ء برطابق صفر ۲۰۰۱ه۔ ۲-ترجمہ، آس ضیائی مطبوعه اسلامک پہلیکیشنز ۱۳سال مارکیٹ، لا ہور طبع پنجم جولائی ۱۹۸۷ء آخرالذکر کے ترجے بیس معمولی سافرق ہے،اس کے الفاظ یہ بیں:

"اور جب میں نے اے دیکھا تو میری رُوح تسکین ہے بھرگی یہ کہدکر کہ:"اے محد! خدا تیرے ساتھ ہو،اوروہ جھے اس لائق بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ کیونکہ یہ پاکر میں ایک بڑا نبی اور خدا کا قد وس ہوجا دُل گا۔"یہ کہدکر یبوع نے خدا کا شکراُ دا کیا۔"

ر ہا آپ کا بیسوال کہ حضرت مولی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعا تو قبول نہیں ہوئی ،حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وہ کوئسی خصوصیت تھی کہ ان کے حق میں دُعا قبول ہوئی ؟''اس کا جواب خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں:

"اَلْأُنبِياءُ إِخُوةٌ لِعَلَاتٍ أَمُّهَاتُهُمْ شَتَى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ، وَأَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِى وَبَيْنَةَ نَبِى، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوعٌ، إلَى الْحَمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ قَوْبَانِ مُمَصَّوَانِ، رَأَسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بِلَلٌ، فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْحِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إلَى الْإسْلَام، فَتَهَلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إلّا الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إلَى الْإسْلَام، فَتَهَلِكُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إلّا الْعَبْرِينَ مَنَ الْعَبْرِ، وَالدِّيَابُ مَعَ الْفَنَم، وَتَلْعَبُ الصِّبْيَانُ الْعَبْبَانُ الْمُسْلِمُونَ. " (ابوداؤد ج:٢ المِنْ مَنَ اللهُ قَلْ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. " (ابوداؤد ج:٢ من ١٣٨، منداح ج:٢ من ١٣٤، المردام والإيلى عنه من ١٣٨، المردام والمواود الويالي)

ترجمہ:.. '' انبیاء علاتی بھا کیول کی طرح ہوتے ہیں، ان کی ما کی تو مختلف ہوتی ہیں، اور وین ایک ہوتا ہے، اور ہے ہیں بن مریم سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میر سے درمیان کوئی بی بہتیں، اور وہ نازل ہونے والا ہے، پس جب اسے دیجھوتو اسے پیچان لوکہ وہ درمیا نہ قامت ، سرخی سفیدی ملا ہوا رنگ، زر درنگ کے گیڑ ہے پہنے ہوئے، اس کے سرسے پائی فیک رہا ہوگا کو سر پر پائی نہ بی ڈالا ہو، اور وہ صلیب کوتو ڑے گا، اور جزیر کوئل کرے گا، اور جزیر ترک کردے گا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا، اس کے زمانے میں سب ندا ہمب بلاک ہوجا کیں گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، اس کے زمانے میں سب ندا ہمب بلاک ہوجا کیں گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیر اُونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بگر یوں کے ساتھ چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بگر یوں کے ساتھ کے، اور بھی مانپوں سے تھیلیں گے، اور وہا کونٹو سال کی نماز پردھیں گے۔'' کی نماز پردھیں گے۔'' کی نماز پردھیں گے۔''

اس مدیث کومرزامحودصاحب قادیانی نے "مظیقة النوق" بین صفی: ۱۹۲ پرنقل کیا ہے، اورمحرعلی لاہوری نے" النوق فی الاسلام" بین صفی: ۹۲ پرنقل کیا ہے۔ اس مدیث میں آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ فیر کرفر مائی ہے کہ ان کا تعلق آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کے ساتھ مسب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ:

ا - ان کا زمانہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ملا ہوا ہے، اور ۲ - انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔

مبيا كرقر آن مجيد ي*س ب*:

"يُسْبَنِي إِسْرَائِيل إِنَى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا "
برَسُولِ يُأْتِي مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ."
(القف: ٢)

سا-اور جب آنخضرت سلی الله علیه و کلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے: "واقعہ فاذل فیکم" توبینازل ہونا آنخضرت سلی الله علیہ و کلہ من کے بوگا، کیونکہ" جوتی کا تسمہ کھولنا" خادمیت و مخد دمیت کے تعلق کی طرف إشارہ ہے۔ ۱۳ معلی الله علیہ و کلہ من کے مناتھ ان کا تعلق متعدد وجوہ ہے ہے، شاید کہ آنجناب نے سناہ وگا…جیسا کہ اصلی ادر ہموا ہے ۔۔۔ کہ ان کی والدہ محتر مدحضرت مریم علیہ الرضوان، اُمہا نہ المؤمنین میں شامل ہوں گی، کو یا آنحضرت صلی الله علیہ والدہ عضرت میں علیہ الرضوان، اُمہا نہ المؤمنین میں شامل ہوں گی، کو یا آنحضرت صلی الله علیہ والدہ عند مناب اس سے براتعلق کیا درکار ہے؟

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لِيلِّي اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَبُ خَلُقه سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْمِهِ أَجُمَّ

## علامات قيامت

#### علامات ِ قيامت

سوال:...ہم آئے دن لوگوں ہے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی ،گر ابھی تک تونبیں آئی ، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود کمچرکرآ دمی تجھے لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ الیم پچھ نشانیاں بتلا دیں تو احسانِ عظیم ہوگا۔

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے آئندہ زیانے کے بارے بیل بہت سے اُمور کی خبردی ہے، جن بیل سے بہت سے اُمور کی خبردی ہے، جن بیل سے بہت سے اِن قصد بول سے پوری ہوتے ویکھا ہے، مثلاً: آپ سلی الله علیہ وسلم کا بیہ ارشا دِمبارک:

"عَنُ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمِّتِي لَمْ تُرْفَعُ عَنُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ."

ترجمہ:... معزرت تو ہان رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب میری امت بیل مکوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اس ہے اُٹھا کی نہیں جائے گی۔''

"وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلَحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعَبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمِّتِى الْأُوْلَانَ۔"

ترجمہ:... اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے ٹی قبائل مشرکوں سے جاملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے ٹی قبائل بت پری کرنے لگیس گے۔''

"وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُوْنَ فَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِى اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِي بَعْدِئ." لَا نَبِي بَعْدِئ."

ترجمہ:...'' اور میری امت میں تمیں جموٹے کذاب ہوں گے، ان میں سے ہرایک بیدوٹو کی کرے گا کہ وہ اللّٰد کا نبی ہے، حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نبیں!''

"وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمْ مِّنُ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيُ أَمُرُ اللهِ. رواه ابوداؤد، والترمذي." ترجمہ: "اور میری امت میں ایک جماعت غالب حیثیت میں حق پر قائم رہے گی، جو شخص ان کی مخالفت کرے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا وعدہ (قیامت) آپنچے۔ "
مخالفت کرے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا وعدہ (قیامت) آپنچے۔ "
آخری زمانے کی جنگوں کے بارے میں "ملاحم" کے باب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشا ومروی دے:

"عَنُ ذِي مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُمْ عَدُوا مِن وَرَالِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسُلِمُونَ لُمُّ اللهُ وَمَ صَلَّحًا آمِنًا، فَتَغُولُ وَتَسُلِمُونَ لُمَّ اللهُ النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْوِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ فَيَرُفَعُ رَجُلَّ مِنْ الْحَلِ النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ تَرُجِعُونَ حَتَّى تَنْوِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولٍ فَيَرُفَعُ رَجُلَّ مِنْ الْحَلُ النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ لَلْمُ لَا مُصَلِّمِينَ فَيَدُولًا مِنْ اللهُ عَلَيْبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ اللهُ عَلَيْبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ اللهُ النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ اللهُ النَّصُوانِيَّةِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ: عَلَبَ لَلْمُ لَحِمُونَ حَتَّى تَنْوِلُوا بِمَرْجِ ذِي تُلُولُ فِي وَكُولًا مِنْ اللهُ مَا اللهُ النَّصُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: عَلَيْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: " حضرت ذو مخبرض اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ: تم اال روم (نصاریٰ) ہے امن کی صلح کرو گے، چرتم اور وہ ال کرمشتر کہ دشمن سے جہاد کرو گے، پس تم منصور ومظفر ہو گے ، غنیمت یا و گے اور تم سیح سالم رہو گے ۔ پھرٹیلوں والی سرسبز وشاداب وادی ہیں تیام کرو گے، پس ایک نقرانی مسلمان اس سے مشتعل ہوکر صدیب کوتو ژبی ایک نقرانی مسلمان اس سے مشتعل ہوکر صدیب کوتو ژبی ایک اور لڑائی کے لئے جمع ہوں گے۔"

اسلام اورنفرانیت کی بیر جنگ حدیث کی اصطلاح میں "ملحمة الکبری" (جنگ عظیم) کہلاتی ہے،اس کی تفصیلات بزی ہولناک ہیں، جو" ابواب الملاحم" میں ریکھی جاسکتی ہیں، اس جنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوگا اور فتحِ قسطنطنیہ کے متصل د جال کا خروج ہوگا۔

جس امری طرف یہاں تو جہولا نامقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اہلِ نصرانیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس ہے یہ دونوں ل کر جنگ کریں گے؟ کیا دُنیا کی موجودہ فضاای کا نقشہ تو تیار نہیں کر رہی ...؟

### قيامت كي نشانيان

جبرائیل علیہ السلام نے پانچوال سوال بیکیا کہ پھرالی نشانیاں ہی بتاد بیجئے جن سے بیمعلوم ہوسکے کہ اب قیامت قریب ہے۔

(۱) عن أبى هويرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى يعزوها سبعون ألفًا من بنى إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إلله إلا الله والله أكبر الله والله الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال. إن الدجال قد خرح، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال الووى: قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة التي بعضها في البروب عضها في البحر .... وهذه المدينة هي القسطنطينية. (الصحيح للمسلم مع شرح الكامل المنووى ج: ٢ ص: ٣٩ طبع قديمي، كتاب الفتن وأشواط الساعة).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کے جواب میں قیامت کی دونشانیاں بتا کیں:

اوّل بیر کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔۔۔۔۔اس کی تشریح اہلی علم نے کئی طرح کی ہے،سب سے بہتر تو جیہ بیر معلوم ہوتی ہے کہ
اس میں اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے،مطلب بیر کہ قرب قیامت میں اولا داپنے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ
لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت ،خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح محکرانے لگیں
گرس طرح ایک آقا ہے نَر فرید غلام لونڈی کی بات کولائق تو جنیں سمجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکر رو
جائے گی۔

وُوسری نشانی سے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہتی، جو نظے پاؤں اور ہر ہنہ جسم جنگل میں کریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈگوں میں فخر کیا کریں گے۔ بیٹی رؤیل لوگ معزز ہوجا کیں گے۔ ان دونشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ گر بیسب قیامت کی '' چھوٹی نشانیاں'' ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ در نہیں ہوگی، یہ ہیں:

ا:...حفزت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا اور بیت اللّٰہ شریف کے سامنے زکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا۔

> ۲:...ان کے زمانے میں کانے وجال کا نکلنااور جالیس دن تک زمین میں فساد مجانا۔ (۳) ۳:...اس کول کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا۔ (۵) ۳:... یا جوج ماجوج کا لکلنا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) قال أن تلد الأمّة ربّتها، أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمته من الإهامة . . الخر (التعليق الصبيح ص: ٢١، طبع عثمانيه، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وأن تبرى النحفاة النعراة النعالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان .... فهو اشارة الى تغلب الأرذال، وتذلل الأشراف،
 وتولى الرياسة من لا يستحقها. (التعليق الصبيح ص: ١٦).

 <sup>(</sup>٣) عن أم سلّمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت حليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا الى مكة فيأت ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرُّكن والمقام . الخ. (مشكوة ص: ١٢١، باب أشراط الساعة، أيضًا مصنف عبدالرزاق، باب المهدى ج: ١١ ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال .... . قلنا يا رسول الله! وما لبثه في الأرص؟ قال. أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كأيّامكم ...الخ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

 <sup>(</sup>۵) وأن عيسني يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة الهمدية. (فتح الباري ج ۱۳ ص ۹۲).

<sup>(</sup>١) عن زيسب بنت جعش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شرقه، اقترب فتح البوم ردم يأجوج ومأجوج إلخد (الصحيح للمسلم ج٠٠ ص:٣٨٨، مسند أحمد ج: اص ٣٤٥، ابن ماجة ج: اص: ٣٠٩، فتح البارى ج: ١١ ص: ٤٥، طبع لاهور).

۵:... دَاتِة الارض كاصفا يِها رُى عَنْكُنا \_ (')

۲:... سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، جس سے ہر مخفس کو نظر آئے گا کہ اب نشانی ہوگی، جس سے ہر گخفس کو نظر آئے گا کہ اب نشانی کو دکیے کر لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہوجائے گا گریداس عالم کی نزع کا وقت ہوگا، جس طرح نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں نشانی کو دکیے کر کو گوں پر خوف و ہراس طاری ہوجائے گا گریداس عالم کی نزع کا وقت ہوگا، جس طرح نزع کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی ، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس تسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلی اور قیامت کے دن کی رُسوا بیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی بناہ میں رکھیں۔

### علامات ِ قیامت کے بارے میں سوال

جواب:..' بے علم عبادت گزار' سے وہ لوگ مراد ہیں جنھوں نے دِین کے ضروری مسائل، جن کی روز مرہ ضرورت ہیں ۔ آتی ہے، نہ سیکھے ہوں۔اگر کسی نے اتناعلم جو ہرمسلمان پر فرض ہے، سیکھ لیا ہوتو وہ ' بے علم' کے ڈمرے میں نہیں آتا۔خواہ کتاب کے ذریعے سیکھا ہو، یا حضرات علماء کی خدمت میں بیٹھ کرزبانی سیکھا ہو۔اور جو مخص فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہو،اس کے ' جاہل' ہونے ذریعے سیکھا ہو، یا حضرات علماء کی خدمت میں بیٹھ کرزبانی سیکھا ہو۔اور جو مخص فرض علم ہے بھی بے بہرہ ہو،اس کے ' جاہل' ہونے

<sup>(</sup>١) وقال ابن ابي حاتم .... تخرج الدابة من صدع من الصفا الخ. (تفسير ابن كثير ج.٣ ص:٩٨٥، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغوبها، فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومنذ لَا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آميت من قبل ... النح. (مسلم ج: ١ ص: ٨٨) وأيضًا عن صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. (ابن ماجة ص، ٢٩٥، باب طلوع الشمس من مغربها).

میں کیا شبہ ہے؟ اور'' فاسق قاری'' سے مرادوہ لوگ ہیں جو دِین کاعلم تورکھتے ہیں ،گرٹمل سے بہرہ ہیں۔'' کیا قیامت دس محرَّم کونما زِعصر کے وفت آئے گی ؟

سوال:... قیامت کے کیا کیا آثار وعلامات میں؟ اور قیامت کیا ہر حال میں • اربحزم الحرام، یومِ عاشور، نمازِ عصر کے وفت آئے گی؟

جواب:..قیامت کے آثارتو ظاہر ہو چکے ہیں،لیکن قیامت کب آئے گ؟اس کے بارے میں کو کی نہیں جانتا۔ البتدا تنا معلوم ہے کہ قیامت جس دن بھی آئے گی وہ جمعہ کے دن ہوگی، لیکن وہ کس ماہ کا جمعہ اور پھروہ کس سال کا ہوگا؟ بیسب اُمور صرف اللّٰد تعالیٰ کے علم میں ہے۔ باقی جس روایت میں آتا ہے کہ وہ دسویں محرم کا جمعہ ہوگا، تو بیروایت بالکل ہے اصل ہے۔ واللّٰداعلم!

حضرت مهدى رضى الله عندك بارے ميں المل سنت كاعقيده

سوال:... ہارے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رُوسے ہمارے نی (صلی اللہ علیہ وسلم) آخرالزمان ہیں، یہ ہم

سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن پھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وفات کے بعداور قیامت سے پہلے ایک نی

آئیں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عند جن کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، تو کیا یہ حضرت مہدی رضی اللہ عند ہمارے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہوں گے جودوبارہ وُنیا ہیں تشریف لائیں گے؟ میرے نا نامحترم مولوی آزاد فرمایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم خطبے ہیں فرمارہ ہے تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی القدعنہ وُنیا ہیں تشریف لائیں گے، لوگوں نے نشانیاں سن کر ہو چھا: یارسول اللہ! کیاوہ آپ تو نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کرخاموش رہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرا ہوئی ہیں! س وُنیا ہیں دوبارہ آؤں گا، اس کا جواب تفصیل سے دے کرشکر بیکاموقع دیں۔

جواب:...حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسکم نے جو پیجے فر مایا ہے اور جس پر اہل جن کا اتفاق ہے ،اس کا خلاصہ رہے کہ دو دعفرت فاطمہۃ الزہرارضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے '' اور نجیب الطرفین سیّر ہول گے۔'' ان کا

(۱) عن أنس رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عبّاد جهّال وقرّاء فسقة. (كنز العمّال ج:۱۴ ص:۲۲۲، طبع بيروت).

(٢) "إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . " (لَقَمَان:٣٣) حَفَرَت آلَاده تا اللّهِ اللّهَ اللهِ عَلَى الشّه اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه الجنة، وفيه الحرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١١٩ طبع قديمي).

(٣) تعميل كے لئے ديكھے: ازالة الويب ص: ١١٥ تأليف: امام الميست معرت مولانا مرفراز خان صعدر"

(۵) عن سعيد بن المسيّب .... المهدى من وقد قاطمة. (ابن ماجة ص: ۳۰ باب خروج المهدى، طبع نور محمد كراچى).
 (۲) ان السمهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهة الأمّ الى الحسين. (مرقاة ج.۵ ص: ۱۸۲) بذل انههود ج:۵ ص: ۲۰۱ عليم سهارتهور).

نام نامی محمداور والد کانام عبدالله ہوگا۔ 'جس طرح صورت وسیرت میں بیٹاباپ کے مشابہ ہوتا ہے ای طرح ووشکل وشباہت اور اخلاق وشاکل میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی نبیس ہوں گے، ندان پر وحی نازل ہوگی، ندوہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ندان کی نبوّت پرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوں ریز جنگیں ہوں گی ،ان کے زمانے میں کانے د جال کا خروج ہوگا اور وہ اشکر و جال کے محاصر ہے میں گھر جائیں گے ، ٹھیک نماز فجر کے وقت و جال کوئل کرنے کے لئے سیّد نامیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں مجے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی القد عنہ کی اِقتد امیں پڑھیں گے ، نماز کے بعد و جال کا زُخ کریں گے ، وہ تعین بھاگ کھڑا ہوگا ،حضرت میسیٰ علیہ السلام اس کا تعی قب کریں گے اور اسے" باب لڈ" پڑٹل کردیں گے ، و جال کالشکرتہ نیخ ہوگا اور یہودیت و نفر انبیت کا ایک ایک نشان مٹاویا جائے گا۔

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لے کرتمام سلف صالحین ، محابہ و تابعین اورا تمہ مجد وین معتقد ہے جی ۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبے کا ذکر کیا ہے ، اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ، اگر انہوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغواور مہمل ہے ، ایسی ہے سرویا ، تو ل پر اعتقاد رکھنا صرف خوش فہمی ہے ۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ در کھے اور ایسی باتو ل پر اپناائیان ضائع نہ کرے۔

## إمام مبدى كاظهور برحق ہے

سوال:... محترم بزرگوار! میں آپ کی توجہ بروز جمعہ ۱۹۸۹/۹/۲۲ کے اخبار (آپ کے مسائل اور ان کے طل) کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں ، جس میں ایک صاحب نے انتہائی غیر شائستہ الفاظ امام مبدی کے بارے میں استعال کئے ہیں ، اور جس میں اس پبلو پرروشنی ڈالی گئے ہے کہ امام مبدی نہیں آئیں گے۔ میں ان صاحب کو اس بات سے مطلع کرنا چا ہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہ کی جب امام مبدی ظہور پذیر اللہ علیہ وہ کہ جب امام مبدی ظہور پذیر برا مبدی مجدی طبور پندیں ہوں ہے۔ امام مبدی ظہور پندیں ہوں گئے۔ امام مبدی ظہور پندیں ہوں گئے۔ امام مبدی شائستہ الفاظ نہا ہے گئا من ہوں کے۔ امام مبدی ہوں کے۔ امام مبدی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولا دہیں سے ہیں ، اور ان کے لئے ایسے غیر شائستہ الفاظ نہا ہے گئا من کی علامت

<sup>(</sup>۱) عن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . . بعث الله رحاً لا منى اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبى . الحد (مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٣٤٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وجلَهم ببيت المقدس وإمامهم رحل صالح فينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسي بن مويم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص بمشى القهقرى ليقدّم عيسى يصلى فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له. تقدّم فصلٌ فإنها لك أقيمت، فيصلى بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام. افتحوا الباب! فيفتح وورائه الذَجَال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذوسيف محلّى وساج فإذا نظر إليه الذَجَال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسي: إن لى فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلّا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابّة إلّا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق إلّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهودي فتعال اقتله. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ٥٠ ١ ، ١٥١).

ہے۔ میں آپ سے سیسوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا اس بات پرائے ان کا ل ہے کہ اِمام مہدی آج نہیں تو کل ضرور ظہور پذیر ہوں گے؟

جواب: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کاظہور برحق ہے، ان کے بارے ہیں متعدداً عادیث موجود ہیں، جن کوبعض ابلی علم فید متعدداً عادیث مردویا ہے، ان کے زبانے ہیں کانا دوال نکلے گا، جس کو آل کر دویا ہے، ان کے زبانے ہیں کانا دوال نکلے گا، جس کو آل کر دویال کو آل کر ہیں گے۔ اور ' باب لڈ'' پر دجال کو آل کر ہیں گے۔ ان کانا دوال نکلے گا، جس کو آل کر سے کے حضرت عیں علیہ السلام آسان سے نازل ہوں کے، اور ' باب لڈ'' پر دجال کو آل کر ہیں گے۔ بیت میں ماروں الکے اور کر جائے گئے ہیں۔ جن صاحب نے حضرت مہدی کے بارے ہیں سوال کیا تھا، وہ بے چارے حضرت مہدی کو چودھویں صدی ہیں ذھونڈ رہے تھے، اور اس کے لئے انہوں نے ایک صدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ ہیں نے ان کے جواب ہیں لکھا تھا کہ چودھویں صدی ہیں ذھونڈ رہے تھے، اور اس کے لئے انہوں نے ایک صدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ ہیں نے ان کے جواب ہیں لکھا تھا کہ چودھویں صدی ہیں دھونے مرز اغلام احمد قادیائی کے جانب کی کوئی حدیث نہیں۔ یودھویں صدی ہیں آئی کی مہدی ہوئی کہ مہدی ہوئی کہ جونا دکوئی، جموث کے پاؤل پر بی چل مہدویت کو اس جون کا جمونا دکوئی، جموث کے پاؤل پر بی چل مہدویت کو اس جمون کے ذریعے چالو کیا جائے۔ اس بنا پر ہیں نے لکھا تھا کہ مہدی ہوئی اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کے زبانے میں نازل ہوں گے۔ بہرحال مسلمانوں کاعقیدہ بی ہے کہ حضرت مبدی کی ظہور قرب قیامت ہیں ہوگا، اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کے زبانے میں نازل ہوں گے۔

### چودھویںصدی میں إماممبدی کے آنے کی شرعی حیثیت

سوال: ... جضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبار که که جب چود حویں صدی ججری میں اِمام مهدی آئے گا تواہے میراسلام کہنا۔ اب جبکہ چودہ صدیاں گزرگئی جیں اور یہ پندر حویں صدی ججری جار ہی ہے تو پھر وہ اِمام مهدی کیوں نہیں آیا؟ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدی نعوذ باللہ ، نعوذ باللہ ، نعوذ باللہ تجونی تو ہوئیں علی ، تو پھر چود حویں صدی گزرگئی توامام مبدی کیوں نہیں آیا؟ اگرآیا تو کون ہے اور جمیں جانہیں چلا۔

جواب: ... چودھویں صدی میں امام مبدیؒ کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ جسٹخف نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا ، اس نے غلط اور جھوٹا حوالہ دیا۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد تو مجھی غلط نہیں ہوسکتا ، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹی بات بنا کر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسم کی طرف منسوب کردے تو وہ ظاہر ہے کہ بچی نہیں ہوگی ، جھوٹی ہوگی۔ اور جھوٹے لوگ ہی جھوٹی اور بناوٹی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قد بلغت في الكثرة حد التواتر، وقد تلقاها الأمّة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ رده والكره ... النخ (التعليق الصبيح شرح مشكواة المصابيح ج. ٢ ص. ٩٨ ا، طبع عشمانية، لاهور). عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدُّنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى. (مشكواة ص: ٣٤٠، باب أشراط الساعة، ثير ص: ٣٤٣).

## حضرت إمام مهدئ کے بارے میں صحیح عقیدہ

سوال: ... میں حضرت امام مہدی کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں ، پچھلوگ کہتے ہیں کہ حضرت اِمام مہدی ضرور آئیں گے اور زمین میں فتندا ورفساد پھیلانے والے د جال ہے مقابلہ کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے۔حضرت مبدی کی مد د حضرت میں علیہ السلام کریں گے۔حضرت مبدی کی دو حضرت میں علیہ السلام کریں گے ، بیدوا قعہ سرز مین عرب پر رُونما ہوگا ، اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ جبکہ میں نے پچھلوگوں سے سام کہ حضرت مبدی کا واقعہ ' خارجیوں' نے مشہور کرد کھا ہے۔

جواب: ... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور برحق ہے، قرب قیامت میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، ان کے زیانے میں کا نا دجال نکلے گا، اور اس کو قل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ الغرض حضرت مہدیؓ کے ظہور، دجال کے خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، حضرت إمام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے رسالہ 'فقہ اکبر' میں مجمی ان عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور کب ہوگا؟ اوروہ کتنے دن رہیں گے؟

سوال:...! مام مہدی رضی اللہ عند کا ظہور کب ہوگا؟ اور آپ کہاں پیدا ہوں گے؟ اور کتنا عرصہ وُ نیا میں رہیں گے؟
جواب:...! مام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا کوئی وقت متعین قرآن وحدیث میں نہیں بتایا گیا۔ یعنی یہ کہان کا ظہور کس صدی میں؟ کس سال ہوگا؟ البت احادیث طیب میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں ذیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

ا مام مہدی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں معنرت علی کرتم اللہ وجہہ ہے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، اور بیت المقدی ان کی ہجرت گاہ ہوگی اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگی۔ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، اور بیت المقدی ان کی ہجرت گاہ ہوگی اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت وخلافت ہوگی۔ روایات و آثار کے مطابق ان کی عمر جالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت ِخلافت ہوگی، ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا

<sup>(</sup>۱) شرح فقه اكبر (ص.۱۳۱، طبع مجتباتي دهلي) شيئ: فترتيب القصية أن المهدى يظهر أوّلًا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال فينزل عيسي من المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجيئ الي قتال الدجال فيقتله ....الخ.

 <sup>(</sup>٢) عن أمير السؤمنين على بن أبي طالب قال المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم
 نبي ومهاجره بيت المقدس ..الخ. (عقد الدرر في أحبار المنتظر ص:٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال . . . . فيبايعونه بين الركن والمقام . . إلخ . (مشكوة ص ٢٠) . (٣) وأخرج أبو نُعهم عن أبى أمامة قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين فقال له رجل . . . . . يا رسول الله! من إمام المسلمين يومئذ؟ قال: المهدى من ولدى ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى في خده الأيمن خال أسود . (العرف الوردى في أخبار المهدى ج:٢ ص:٥٥ الحاوى للفتاوى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

و جال نکلے گا، اس کولل کرنے کے لئے حصرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۹ سم برس میں ان کا وصال ہوگا۔

### حضرت مهدي رضي الله عنه كاز مانه

سوال:..روزنامہ ' جنگ' بیس آپ کا مضمون علایات قیامت پڑھا، اس بیس کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسلے کا حل اطمینان بخش طور پراورحدیث وقرآن کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ بیش معمون بھی آپ کی علیت اور تحقیق کا مظہر ہے۔ لیمن ایک بات بجھ میس نہیں آئی کہ پورامضمون پڑھنے نازازہ ہوتا ہے کہ حفرت مہدی رضی اللہ عنداور حضرت بیسی کے کفار اور عیسائیوں سے جومعر کے ہوں گے ان میں گھوڑ وں ، تلواروں ، تیر کمانوں وغیرہ کا استعال ہوگا ، فوجیں قدیم زیانے کی طرح میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوکر لایں گیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مبدی رضی اللہ عند شطنطید سے نوگھڑ سواروں کو دجال کا پینہ معلوم کرنے کے لئے شام جیجیں گے ، لایں گیآ۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مبدی رضی اللہ عند شطنطید سے نوگھڑ سواروں کو دجال کا پینہ معلوم کرنے کے لئے شام جیجیں گے ، کو یا اس ذیاب نے میں ہوائی جہاز دستا ہوں گے ۔ پھر یہ کہ حضرت جیسی وجال کو ایک نیز سے ہالاک کریں گے ، اور یا جوج کہ جوج کو والان کہ اور جائے جی تو اس میں تیر کان زمانہ نہ وجائے جی بھی جب نے اور قیامت کے آنے تک تو اس میں قیامت خیز ترق کی جو کہ ہوگا۔ زمین پر انسان کے وجود ہیں آنے کے بعد سے سائنس برابر ترقی کر رہی ہا دور قیامت کے آنے تک تو اس میں قیامت خیز ترقی ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوئی گو وطور کے وطور کے قلے میں پٹا گاریں ہوں گے ، لیکن از بوں انسانوں کو جوسبہ مسلمان ہو ہے ہوں گے ، یا جوج کی تو میں گری جو سے بول کے ایک کر ایس ان کو کو جوسبہ مسلمان ہو ہوگا ہوگی جو سے بھور میلی اللہ علیہ وہائی تھی ، بھے یا دئیس رہی ۔ مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ وہ کا بھی جم تو بر فرا میں اللہ علیہ دملم نے فتینہ د جال ہے ۔ بچنے کے لئے مسلمانوں کو بتائی تھی ، بھے یا دئیس رہی ۔ مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ وہ علی جس کو بر فرا اور ہوگا وہ کی تو عال ہے ۔ بچنے کے لئے مسلمانوں کو بتائی تھی ، بھے یا دئیس رہی۔ مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ وہ عال ہے ۔ بچنے کے لئے مسلمانوں کو بتائی تھی ، بھے یا دئیس رہی۔ مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ وہ کو بھی ہوگی۔

جواب:...انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں، آج ذرائع مواصلات اور آلات جنگ کی جوتر تی یا فتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج دیڑھ دوصدی پہلے اگر کو فی فض اس کو بیان کرتا تو لوگوں کو اس پر'' جنون' کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جانہا ہے کہ یہ سائنسی ترتی ای رفرارے آگے بڑھتی رہے گی یا خود شی کرکے انسانی تدن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹا دے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر سے دوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہاور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں، تو اِن احادیث طیبہ بیس کوئی اِشکال باتی نہیں رہ جاتا، جن ہیں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن بشر بن عبدالله بن يسار قال: أخذ عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: يا ابن أخى! لعلك تبدرك فتح قسطنطينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فإن بين فتحها وبين خروج البن أخى! لعلك تبدرك فني أخبار المنتظر ص١٥١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفى وينصلي عليه المسلمون قال أبو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين. فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين اللتين بقى فيهما مشغولًا بالقتال. (بذل الجهود ج: ٥ ص: ٥٠ ا، باب في ذكر المهدى، طبع مكتبه سهارنهور).

فتنۂ دجال ہے حفاظت کے لئے سورۂ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس دس آ بیتیں تو ہر (۱) مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہئے، اورا یک دُ عاصدیث شریف میں بیلقین کی گئے ہے:

"اَللَّهُمُّ اِلِّيْ اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُأْقِمِ وَالْمَعُومَ مِنَ (المستدرك للحاكم بَ: المنهون منكوة من (١٤٠) اللهُ أَمْع وَالْمَعُومَ مِنْ اللهُ أَمْع وَالْمَعُومَ مِنْ اللهُ أَلَم وَالْمَعُومَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

#### حضرت مہدیؓ کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال:...آپ کے سفی ' اقر اُ'' کے مطابق اِمام مہدی ؓ آئیں گے، جب اِمام مہدی ؓ آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گ؟ اوراس وقت کیا نشان طاہر ہوں گے ، جس سے ظاہر ہو کہ حضرت اِمام مہدیؓ آگئے ہیں؟ قر آن وحدیث کا حوالہ ضرور دہنے ۔ جواب:...اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب '' اقر اُ'' میں پہلے دے چکا ہوں، گر جناب کی رعایت واطر کے لئے ایک حدیث لکھتا ہوں۔

حضرت اُمِّ سلمه رضی الله عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد نقل کرتی جین که: '' ایک خدیفه کی موت پر (ان کی جانشینی کے مسئلے پر) اختلاف ہوگا، توائل مدینہ جس سے ایک شخص بھاگ کر مکہ کرتمہ آ جائے گا (بیمبدی ہوں گے اوراس اندیشے سے بھاگ کرمکہ آ جا کیں گے کہ کہیں ان کوخلیفہ نہ بناویا جائے ) گرلوگ ان کے انکار کے باوجودان کوخلافت کے لئے منتخب کریں گے، چنانچہ جمر اُسود اور مقام ابراہیم کے درمیان (بیت الله شریف کے سامنے )ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔''

'' پھر ملک شام ہے ایک نشکران کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، کین پیشکر'' بیداء' نامی جگہ میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسادیا جائے گا، پس جب لوگ بیددیکھیں گے تو (ہرخاص و عام کو دُور دُور تک معلوم ہوجائے گا کہ بیرمہدی ہیں)، چنانچہ ملک شام کے آبدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ہے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی خدمان فیلک بنوکلب میں ہوگا، آپ کے مقابلے میں ایک نشکر بھیجیں گے، وہ ان پر جس کی نخوب عنی ایک نشکر بھیجیں گے، وہ ان پر عالب آئے گا اور ہڑی محرومی ہے اس شخص کے لئے جو بنوکلب کے مالی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضر ہے مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈول دے گا مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈول دے گا

<sup>(</sup>۱) وعن أبى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف عُصِمَ مِن فتنة الدُّحَال. (مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ١٠٣ اكتاب التفسير، سورة الكهف) وعن النواس بن سمعان قال ..... فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته ...الخ. (مشكواة ص ٣٢٣).

( یعنی اسلام کو استقر ارنصیب ہوگا)۔حضرت مہدی سات سال رہیں گے پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کی نماز جناز ہر پڑھیں گے۔'' ( پیحدیث مشکلو قشریف ص: ۱۷ میں ابوداؤد کے حوالے سے درج ہے، اور امام سیوطیؒ نے العرف الوردی فی آثار المهدی ص: ۵۹ میں اس کو ابن ابی شیبہ، احمد ابوداؤد، ابویعلیٰ اور طبری کے حوالے نقل کیا ہے)۔

### الإمام المهدئ ... سي نظريه

سوال: .. محترم المقام جناب مولا بالدهميانوى صاحب السلام عليكم ورحمة الله و بركانة!

'' جنگ'' جمعدایڈیشن میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی منتظر ک'' مفروضہ بیدائش' پرروشنی ڈالتے ہوئے'' إمام مہدی رضی القد تعالی عنہ' کے پُرشکوہ الفاظ استعال کئے میں جوصرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہیں۔ وُ دسرے، قرآ اَنِ مقدس اور حدیث مطہرہ ہے'' امامت' کا کوئی تضور نہیں ملتا، علاوہ ازیں اس سلسے میں جوروایات ہیں، وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کا ذب اور من گھڑت اصادیث کے لئے مشہور ہے۔

ابنِ خلدون نے اس بارے میں جن موافق وخالف اصادیث کو کیجا کرنے پر اکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کوئیس پہنچتی ،اوران کاانداز بھی بڑامشتہہے۔

لہٰذا میں حق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حیثیت قرآ نِ عظیم اور سیحے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بذریعیہ ''مطلع فر مائیں ، تا کہ اصل حقیقت اُ بھر کر سامنے آجائے ، اس سلسلے میں مصلحت اندیثی یا کسی تشم کا ابہام یقیناً قیامت میں قابل مؤاخذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدے کے مطابق مہدی منتظر کی ۲۵۵ ہے میں جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس خاتونؒ کے بطن سے ولادت ہوچکی ہے اوروہ حسن عسکریؒ کی رحلت کے فور اُبعد ۵ سال کی عمر میں حکمت خداوندی سے غائب ہوگئے اوراس فیبت میں اپنے نائبین، حاجزین ، سفرااور وکلاء کے ذریعین صول کرتے ، لوگوں کے احوال دریافت کر کے حسب ضرورت ہدایات ، اُ حکامات و بیتے رہتے ہیں ، اورانہیں کے ذریعے اس دُنیا میں اصلاح و خیر کاعمل جاری ہے ، اس کی تائید میں لٹریچر کا طویل سلسمہ موجود ہے۔
میرے خیال میں عمائے الل سنت نے اس خمن میں اپنے ارد کر دیائی جانے والی مشہور روایات ہی کوفیل کر دیا ہے ، مزید تاریخی میں ایشری حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا ، اورائلی اتباع میں آپ نے بھی اس '' مفروض' کو بیان کر ڈالا ہے ، کیا یہ دُرست ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلمة عن البي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاريًا إلى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبياعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيحسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيّهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرص فيلث مبيع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص: ١٥٠)، باب أشراط الساعة).

جواب: ... حضرت مهدی علیه الرضوان کے لئے" رضی الله عنه" کے" پُشکوه الفاظ" پہلی بار میں نے استعال نہیں کئے،

بلکدا گرآپ نے مکتوبات ام مربانی کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجد والف ثانی نے حضرت
مہدی کو انہیں الفاظ سے یادکیا ہے۔ پس اگر یہ آپ کے نزد یک غلطی ہے تو میں کہی عرض کرسکتا ہوں کہ اکا براُمت اور مجد دینِ ملت
کی پیردی میں غلطی:

ایس خطااز صدصواب اُونگی تراست که مصداق ہے۔ عالباً کسی ایسے بی موقع پر اِمام شافعگ نے فرمایا تھا: ان سحان رفسضا محب آل محمد فیلیشھید الشقیلان انسی رافضی ترجمہ:...'' اگر آل محملی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام رافضیت ہے، تو جن و اِنس کواہ رہیں کہ میں نکارافضی ہوں۔''

آپ نے حضرت مہدی کو' رضی اللہ عنہ' کہنے پر جو اعتراض کیا ہے، اگر آپ نے خور و تاکل ہے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت میں موجود ہے۔ کونک آپ نے تشکیم کیا ہے کہ' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق و مصاحب ہول گے، پس جب میں نے ایک' مصاحب رسول' ہی کے لئے'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعمال کے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لئے'' مصاحب مول ہے، جو لغوی معنی کے لئا ظے ہالکا میں ہوگا ہے ہالکا می کے الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، جو لغوی معنی کے لئا ظے ہالکا می کہ اور مسلمانوں ہیں' السلام علیم، وقلیکم السلام' یا'' وقلیکم دعلیہ السلام' کے الفاظ روز مر واستعمال ہوتے ہیں، مگر کسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ ہونے ہیں، مگر کسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہیں کے، کونکہ حضرت مہدی نے کے استعمال ہوتے ہیں، اس لئے ہیں نے حضرت مہدی نے لئے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کے، کونکہ حضرت مہدی نے کرام یا طاکہ کونکہ علی ہوں گے۔ (')

جناب کو حضرت مہدیؓ کے لئے '' إمام' کا لفظ استعال کرنے پہلی اعتراض ہے، اور آپ تحریفر ماتے ہیں کہ: '' قرآنِ مقدی اور حدیثِ مطہرہ سے إمامت کا کوئی تصور نہیں مانا' اگراس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریۂ إمامت ہے تو آپ کی بیات سیح ہے۔ گر جناب کو بید بدگانی نہیں ہوئی چاہئے کہ جس نے بھی'' إمام' کا لفظ ای اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہوگا، کم سے کم إمام مہدیؓ کے ساتھ'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ کا استعال ہی اس امرکی شہادت کے لئے کافی ہے کہ'' إمام' سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی'' إمام' مرادنیں۔

<sup>(</sup>١) الصواعق المرقة لابن حجر المكي ص:١٣٣ طبع مكتبه مجيديه ملتان.

<sup>(</sup>٢) وأما السلام .... هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغانب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: "علي عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤٩)، طبع رشيديه كوئثه).

اوراگرآپ کا مطلب میہ کرتم آن کریم اور حدیث نبوی میں کی شخص کو امام بمعنی مقتدا، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو آپ کا بیارشاد بجائے خودا کی بجو ہے۔ قرآن کریم ، حدیث نبوی اورا کا براُ مت کے ارشادات میں بیلفظ اس کثرت سے واقع ہوا ہے کہ تورتیں اور بچے تک بھی اس سے ناما نوس نبیل ۔ آپ کو "وَ اجْعلْ اللّٰهُ تُقِینَ اِ مَامَا" (الفرقان: ۲۷) کی آیت اور "من ہایع اِ مامًا" کی حدیث تو یا دہوگی اور پھراُ مت محمد یہ (علی صاحبہا الصلوق والسلام ) کے ہزاروں افراد ہیں جن کو ہم ' آیا م' کے لقب سے یادکرتے ہیں ۔ فقد وکلام کی اصطلاح میں ' اِ مام' مسلمانوں کے سربراو مملکت کو کہا جا تا ہے (جیسا کہ حدیث: "من ہاب مع امامًا" میں وارد ہوا ہے)۔

حضرت مہدی کا ہدایت یا فتہ اور مقتدا و پیشوا ہوتا تو لفظ ' مہدی' بی ہے واضح ہے اور وہ مسلمانوں کے سربراہ بھی ہوں گے، اس لئے ان کے لئے'' اِمام' کے لفظ کا استعمال قرآن وحدیث اور فقہ وکلام کے لحاظ ہے کی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ ظہورِمہدیؓ کے سلسلے کی روایات کے بارے ہیں آپ کا بیار شاد کہ:

ہو پر مہدن سے سے میں روایات میں وہ معتبر نہیں ، کیونکہ ہر سلسلۂ زواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جو '' اس سلسلے میں جوروایات میں وہ معتبر نہیں ، کیونکہ ہر سلسلۂ زواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جو

متفقه طور پر کا ذہب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔''

بہت ہی عجیب ہے! معلوم نبیں جناب نے بیردوایات کہاں دیکھی ہیں، جن میں سے ہرروایت میں تنیں بن عامر کذاب آمکمتاہے؟

میر بے سامنے ابوداؤد (ج: ۲ می:۵۸۹،۵۸۸) کھلی ہوئی ہے، جس بیل حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اللہ اللہ بخصے اللہ عضرت اللہ علیہ حضرت ابو ہم رہے ہوئی ہیں ، ان بیل سے کی سند بیل جھے قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔
جامع تر ذری (ج: ۲ می: ۲ می) میں حضرت ابو ہم رہے وہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ می کی احادیث بیل ، ان بیل میں اللہ علیہ میں بن عامر بیل اللہ کردونوں احادیث کو امام تر ذری گئے ۔ ''کہا ہے ، اور آخر الذکر کو'' حسن' ، ان بیل بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

نظر نہیں آیا۔

سنن ابنِ ماجه میں میاحادیث حضرات عبداللہ بن مسعود، ابوسعید خدری، تو بان، علی، أمِّ سلمہ، انس بن ما لک،عبداللہ بن حارث رضی الله عنهم کی روایت سے مروی ہیں۔ان میں بھی کسی سند میں قیس بن عامر کا نام نہیں آتا۔

مجمع الزواكد (ج: ٤ من:١٥ ٣١٨٢٣١٥) من مندرجة يل صحاب كرام سے اكيس روايات نقل كى بين:

ا:...حضرت ابوسعيد خدري : ٢٠ ٢٠...حضرت أمِّ سلميٌّ: ٢٠

النا... حعزت ابو بررية: ١١ ١٠... حعزت أمّ حبيبة: ١

۵:... حضرت عائشة: ا ٢:... حضرت قرة بن ايات: ا

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عنمرو قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع امامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع وان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. (مشكوة ص٠٠٣، كتاب الإمارة والقضاء).

| ı | ٨:حضرت عبدالله بن مسعود:   | 1  | ۷:حضرت انسٌ:       |
|---|----------------------------|----|--------------------|
| í | ٠١:حضرت طار <sup>ه</sup> : | 1  | ٩:حضرت جاير":      |
| ı | ۱۲:حضرت ابن عمرٌ:          | 1  | اا: . جعزت عليُّ:  |
|   | ·                          | b. | 1 - 14.6- 40 - 100 |

١١ :.. جعنرت عبدالله بن حارث : ا

ان میں ہے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دوروایتوں میں دوکذ اب راویوں کی بھی نشاندہی کی ہے، مگر کسی روایت میں میں میں بن عامر شامل ہے، مگر کسی روایت کے سلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، محض غلط ہے۔

آپ نے مؤرّخ ابنِ خلدون کے بارے میں لکھاہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں موافق اور مخالف احادیث کو یکجا کرنے پر اکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو اثر کوئیس پہنچتی اور ان کا انداز بھی بڑا مشتبہے۔

ال سلسلے میں میرض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل کے ظہور کی احادیث میرے مسلم ، ابوداؤد ، ترندی ، ابنِ ماجہاور و گیر کتب احادیث میں مختلف طرق سے موجود ہیں۔ بیا حادیث اگر چہ فردا فردا آحاد ہیں ، گران کا قد رِمشتر کے متواتر ہے۔ آخری زمانے کے ای خیبفہ عادل کواَ حادیث طیبہ میں ' مہدی'' کہا گیا ہے ، جن کے زمانے میں دجالی اَعوَر کا خروج ہوگا اور حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرا سے قبل کریں گے۔ بہت سے اکابراُ مت نے احادیث مہدی کو نہ صرف میری بلکہ متواتر فرمایا ہے اورانہی متواتر احادیث کی بنا پراُ مت اسلام یہ ہردور میں آخری زمانے میں ظہور مہدی کی قائل رہی ہے ،خودا بن خلدون کا اعتراف ہے:

"اعلم ان المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار انه لا بدّ في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولى على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وان عيسلى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته." (مقدمه المن الدون ص:١١١)

ترجمہ:... "جانتا چاہئے کہ تمام اہل اسلام کے درمیان ہر دور میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ آخری زمانے میں اہل بیت میں سے ایک شخص کا ظہور ضروری ہے جو دین کی تائید کرے گا،اس کا نام مہدی ہے، اور دجال کا خروج اور اس کے بعد کی وہ علامات قیامت جن کا اعاد یہ صحیحہ میں ذکر ہے، ظہور مہدی کے بعد ہوں گی۔اورعینی علیہ السلام مہدی کے بعد نازل ہوں گے، اس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، اس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، اس دجال کوتل کریں گے۔ یا مہدی کے در اس کے اور حضرت عیسی علیہ السلام نماز میں حضرت مہدی کی افتدا کریں گے۔ "

اوریبی وجہ ہے کہ اہلِ سنت کے عقائد پر جو کتا ہیں کھی گئی ہیں ، ان میں بھی '' علامات قیامت' کے ذیل میں ظہور مہدی کا

عقیدہ ذکر کیا گیا ہے، اور اہل علم نے اس موضوع پر ستفل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ پس ایک ایک فہر جوا َ حادیثِ متواترہ ہیں ذکر کی گئی ہو، جسے ہر دوراور ہر زمانے ہیں تمام مسلمان ہمیشہ مانے چلے آئے ہوں، اور جے اہلِ سنت کے عقائد ہیں جگہ دی گئی ہو، اس پر جرح کرنا یا اس کی تخفیف کرنا، پوری اُمت اسلامیہ وگر اہ اور جا ال قرار دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے خط کے آخر ہیں مہدی کے بارے ہیں ایک مخصوص فرقے کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

"میرے خیال میں علمائے الل سنت نے اس میں میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کردیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرکی حیثیت و تحقیق سے کام نہیں لیا اور اَ غلبًا اس اِ تباع میں آپ نے بھی اس "مفروضے" کو بیان کرڈ الا ، کیا ہے دُرست ہے؟"

کو یا حفاظ حدیث سے لے کرمجد دالف ٹانی اور شاہ ولی اللہ دہلوگ تک وہ تمام ا کا براُ مت اور مجد دین ملت جنھوں نے وُودھ کا زُودھاور یانی کا پانی الگ کر دِکھایا، آپ کے خیال ہیںسب زُودھ پینے بیچے نتھے کہ وہ تاریخی وشرعی تحقیق کے بغیر کردو پیش میں تھیلے ہوئے افسانوں کواپنی اسانید سے تقل کردیے اور انہیں اپنے عقائد میں ٹا تک لیتے تھے؟ غور قرما بے کہ ارشادِ نبوی: "وَ لَمْ هَنَ آخِرُ هَاٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا" كى يسى شهادت آپ كلم نے پیش كردى ...! من نيس محتا كها حساس كمترى كابيعارضه بمس كيون لاحق موجا تا ہے كه ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو'' آورو وُ اُغیار'' نصور کرنے لگتے ہیں۔آپ علائے اللِ سنت پر بیدالزام نگانے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ انہوں نے ملاحدہ کی پھیلائی ہوئی روایات کوتاریخی وشرعی معیار پر پر کھے بغیرا ہے عقائد میں شامل کرلیا ہوگا (جس سے اللِ سنت کے تمام عقائد وروایات کی حیثیت مشکوک ہوجاتی ہے، اور اس کو میں" احساس کمتری" سے تعبیر کرر ہا ہوں )، حالانکہ اس مسئلے کا جائز ہ آب دُوس سے نقطہ نظر سے بھی لے سکتے تھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ مادل حضرت مہدیؓ کے ظہور کے بارے میں احادیث و ر دایات اللِ حق کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گمراہ فرتوں نے اپنے سیاس مقام ید کے لئے اس عقیدے کو لے کراپنے انداز میں ڈ ھالا اوراس میں موضوع اور من گھڑت روایات کی بھی آمیزش کرلی۔جس ہے ان کا سمج نظرایک تواییے سیاس مقاصد کو بروئے کارلا نا تھا،اور وُ وسرامقصدمسلمانوں کواس عقیدے ہی ہے بدخن کرنا تھا، تا کہ مختلف قتم کی روایات کو دیکھ کرلوگ اُ کبھن میں مبتلا ہوجا نمیں اورظہورِ مہدیؓ کے عقیدے ہی ہے دستبردار ہوجا کیں۔ ہر دور میں جموٹے مدعیانِ مہددیت کے پیشِ نظر بھی یہی دومقصد رہے، چنانچ گزشتہ صدی کے آغاز میں پنجاب کے جموٹے مہدی نے جو دعویٰ کیا ، اس میں بھی یہی دونوں مقصد کا رفر ما نظر آتے ہیں۔ الغرض سلامتی فکر کا تقاضا توبیہ ہے کہ ہم اس امر کا یقین رکھیں کہ اہل جق نے اصل حق کو جوں کا نؤں محفوظ رکھا اور اہلِ باطل نے اسے غلط تعبیرات کے ذریعے کچھ کا کچھ بنا دیا جی کہ جب کچھ نہ بن آئی تو اِ مام مہدی کوایک غارمیں چھیا کر پہلے غیبت ِصغریٰ کا اور پھرغیبت کبریٰ کا پردہ اس پر تان دیا الیکن آخریہ کیا انداز فکر ہے کہ تمام المل حق کے بارے میں یہ تصور کرلیا جائے کہ وہ أغیار کے مال مستعار پر جيا كرتے تھے..!

<sup>(</sup>۱) مثلًا: العرف الوردى في ظهور المهدى، مؤلف جال الدين سيوطيّ، مقيدة ظهورمبدى احاديث كى روشى من اليف: معرت واكثرمفتى نظام الدين شامري شهيدً .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة . إلخ. (مشكوة، باب اشراط الساعة ص: ٢٥٠، طبع قديمي).

جہاں تک ابنِ خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرّخ ہیں، اگر چہ تاریخ ہیں بھی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقہ و عقائد کا دون کو کی رائے کا تعلق ہوئے ہیں، فقہ و عقائد کا ہے، اس ہارے ہیں عقائد اور جت نہیں مانا، اور بید سئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ حدیث وعقائد کا ہے، اس ہارے ہیں محدثین وشکلمین اور اکا براً مت کی رائے قابلِ اعتناء ہو عمق ہے۔

امداد الفتاوی جلدششم بین صفحہ: ۲۵۹ سے صفحہ: ۲۷۷ تک'' موخذ ۃ الظنون عن ابن خلدون' کے عنوان سے حضرت حکیم الأمت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرؤ نے ابن خلدون کے شبہات کا شافی جواب تحریر فرمایا ہے، اسے ملاحظہ فرمالیا جائے۔

ظلاصہ سے کہ'' مسئلہ مہدی' کے بارے بین اہلِ حق کا نظریہ بالکل صحیح اور متواتر ہے اور اہلِ باطل نے اس سلسلے بین تعبیر است و دکایات کا جوا نبار لگایا ہے، نہ و ولائق النفات ہے اور نہ اہلِ حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

### كياإمام مهدى كادرجه يغمبرول كے برابر ہوگا؟

سوال:...كياإمام مهدى كادرجه يغيرول كراير بوكا؟

جواب:...إمام مهدى عليه الرضوان ني نبيل مول مح،ال لئے ان كا درجه پنجيرول كے برابر ہر گزنبيل موسكتا، اور حضرت عينى عليه السلام جو حضرت مهدى كے زمانے ميں نازل مول مے ووبلاشه پہلے ہى ہے أولوالعزم نبى ہيں۔

#### كيا حضرت مهدي عيسلى عليه السلام ايك ہى ہيں؟

سوال:...مهدي اس وُنيام كب تشريف لائي مي اوركيامهدي اورتيام ايك بي وجود بي؟

جواب:... حضرت مہدی رضوان القدعليہ آخری زمانے جن قرب قيامت جن ظاہر ہوں ہے، ان كے ظہور كے قرياً سات سال بعد د جال نكلے گااوراس كول كرنے كے لئے عيسیٰ عليه السلام آسان سے نازل ہوں ہے۔ يہاں يہ معلوم ہوگيا كه حضرت مہدی اور حضرت عيسیٰ عليه السلام دوالگ الگ شخصيتيں ہیں۔

<sup>(</sup>۱) إن المهدى المبشّر به لا يدعى نبوّةُ بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إلّا خليفة راشد مهدى. (المهدى: لحمد أحمد إسماعيل ص١١ طبع دار طيبة، رياض).

<sup>(</sup>٣) "رَادُ أَخَـذُنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْضَـقَهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ تُوْحِ وَّالِراهِيْمَ وَمُؤْمِنِي وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُ مِّيْشَقًا غَلَيْظًا" (الأحداب: ٤).

<sup>(</sup>٣) وعنه (أى أبي سعيد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. "ليقومن على أمّتى من أهل بيتى .... يملك سبع سنين". (مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٣١ ١٣ ايضاً مشكواة ص: ٣٤ ). أيضًا فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفّى ويصلى عليه المسلمون، قال أبو دارُد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، قال أبو دارُد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سنين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، قال أبو دارُد وقال بعضهم على ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم يا رُوح الله اتقدم صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلى، فواذا قضى صلاحه أخذ حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين تندوتيه فيقلته. (التصريح بما تواتو في نزول المسبح ص: ٣٠ ا، طبع مكتبه دار العلوم كراچى).

#### ظهورمهدي اور چود موس صدي

سوال:...امام مهدی ابھی تک تشریف نہیں لائے اور پندر ہویں صدی کے استقبال کی تیاریاں شروع ہوگئی ہیں۔ جواب:...گرامام مهدی کا چود ہویں صدی میں ہی آنا کیوں ضروری ہے...؟

سوال:..علادہ اس کے آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پرایک مجد دہوتا ہے۔
جواب:...ایک ہی فرد کا مجد دہونا ضروری نہیں ، متعدداً فراد بھی مجد دہو سکتے ہیں اور دین کے خاص خاص خاص سنعبول کے الگ الگ مجد دبھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں '' کالفظ عام ہے ، اس سے صرف ایک ہی الگ مجد دمراد لینا سجے نہیں ۔ اوران مجد دین کے لئے الگ الگ مجد دہونے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں ، اور نہ لوگوں کو یہ پتا ہو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں ، اور نہ لوگوں کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ بچد دہیں ۔ البتدان کی دینی خدمات کو دکھے کراہل بصیرت کوظن غالب ہوجاتا ہے کہ یہ بچد دہیں ۔ ( )

سوال: ... حضرت مہدی ، حضرت عیسی علیه السلام چود ہوئیں صدی کے باتی ماندہ لیل عرصے میں کیسے آجا کیں ہے؟

جواب: ... گران کا اس قلیل عرصے میں آنای کیوں ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد دُنیافتم ہوجائے گی؟ جناب کی ساری پریشانی اس غلط مفروضے پر جنی ہے کہ: '' حضرت مہدی رضی اللہ عنداور حضرت عیسیٰ علیدالسلام دونوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لا نا ضروری تھا، گروہ اب تک نہیں آئے'' حالانکہ یہ بنیاد ہی غلط ہے، قرآن وحدیث میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لا کیں گیا گیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لا کی گے، اگر کسی نے کوئی ایس قیاس آرائی کی ہے تو یہ حض اُنگل ہے، جس کی واقعات کی دُنیا میں کوئی قیست نہیں، اور اگر اس کے لئے کسی نے قرآن کریم اور حدیث بنوی کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریافت فرمائے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی س آیت یا حدیث شریف کی کس آیا ہے؟

نوٹ:... جناب نے اپنا سرنامہ ایک'' پریشان بندہ'' لکھا ہے، اگر آپ اپنا اسم گرامی اور پتا نشان بھی لکھ دیتے تو کیا مضا کقہ تھا؟ دیسے بھی گمنام خط لکھنا، اخلاق ومرقت کے لحاظ سے پچھتھن چیزنبیں۔

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات

سوال:...تاریخ اسلام میں خلافت بنوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُستانی نے ہمیں بیبتایا تھا کہ اثناعشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں اِمام جمر المہدی' جو گیار ہویں اِمام حضرت اِمام حسن عسکری کے جیئے تھے، بیا ہے والد کے گھر '' سرمن رائی'' سے بجین میں رُوپوش ہوگئے تھے، ان کے مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ دہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے اسم

(۱) قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء في تأويله وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث على العموم فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفقهاء ..... والأظهر عندى والله أعلم اللمراد من يجدد ليس شخصًا واحدًا بلل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في في أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية ويكون سببًا لبقاته وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله (بذل المهود ج:۵ ص: ۱۰۳ كتاب الملاحم، طبع سهارتهور).

کئے آئیں گے،اس لئے إمامت کوآ گے نبیس بڑھایا اوران کا لقب "المصنتظر" رکھا گیا۔ آپ نے جو إمام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا بیوہ بی حضرت مہدی ہیں جو إمام حسن عسکری کے جٹے تھے؟

۲:...آپ نے اپنے جواب میں'' حضرت مہدیؓ' لکھا،میرےعلم کے مطابق اس سے فلاہر ہوتا ہے کہ وہ صی بی رسول صلی القدعلیہ وسلم ہیں، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرامؓ اوران خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ لکھا ہے جنھیں حضورصلی القدعلیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

۳:... إمامت كياہے؟ كيابيرخدا كى طرف ہے عطاكيا ہواكوئى درجہ ہے ياحضور صلى الله عليه وسلم كا إنعام يو پھر پھھا ور؟
٢٠:... ايك إمام وہ بيں جومسجد كے امام ہوتے بيں ، ان كے بارے بيں تو بہت پچھ پڑھا ہے ليكن وہ چار إمام يعنى إمام مالك اور إمام احمد وغير ه اوروه إمام جو إثناعشرى اور إساعيلى فرقوں كے بارہ إمام بيں ، ان بيس كيا فرق ہے؟ اور آ حاديث بيس ان كاكيا مقام ہے؟

3:... میں الحمدللہ! مسلمان اور سنّی فرقے ہے تعلق رکھتی ہوں، کین میری اکثر سنّی لوگوں ہے ہی ہے بحث رہتی ہے اور میر ا کہنا ہے کہ سنّی عقائد کے مطابق صرف چار امام ہیں جن کوہم مانتے ہیں اور وہ إمام ابو صنیفہ ہوام مالک ، إمام شافق اور إمام احمد ہیں ، جھے یہ بات میرے اُستادوں سے معلوم ہوئی ، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ إمام ہیں جو دُنیا ہیں آئے ہیں ، اور ہم بھی اُنہیں مانتے ہیں ، بالکل اسی طرح جس طرح دُنیا ہیں ہزاروں پینمبر آئے اور مسلمانوں کا ان پر ایمان لا ناضروری ہے ، کیکن صرف حضور صلی القدعلیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہے ، باقی کی تعلیمات پر نہیں ، اب بتا ہے کہ ہم ہیں کون سمجھ ہے؟ اور اگر واقعی مسلم نوں کے بھی بارہ امام ہیں اور اگر واقعی مسلم نوں کے بھی بارہ امام ہیں اوان کے کیانام ہیں؟

٢: ... كانا د جال كون تها؟ كياا = بهي زنده أشماليا كيايا وه عائب موكيا تها؟

جواب:.... بی نہیں! ہمارا بیعقیدہ نہیں، ہماراعقیدہ بیہ ہے کہ امام مہدیؓ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر چالیس برس کی ہوجائے گی تومسلمانوں کے امیراور خلیفہ ہوں گے۔

۲:... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا زل ہوں گے، اس لئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحافی ہیں، ان کو'' رضی اللہ عنہ'' کہنا سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من جهته الى الحسين جمعا بين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة ان المهدى هو محمد بن الحسن العسكرى القائم المنتظر فانه حسيني بالإتفاق. (مرقاة شرح مشكوة ج. ۵ ص. ۱۸۲، باب أشراط الساعة). (۲) وأما ظهور المهدى في انحر الرمان وانه يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وحورًا، وانه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة فثابت وقد ورد به الأحبار عن سيّد الأحيار. (شرح فقه اكبر ص. ۱۸۰). يكون في أمّتي مهدى، قال النووى، المهدى من هداه الله الى الحق وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان وقال الزركشي: اى الذي في زمن عيسى عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال . ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرُّكن والمقام كرهًا عليه. (سنن ابن ماجة ص ۳۰۰ عاشيم عليه المراه عليه المداه الله المداه الله عليه المداه الله عليه المداه الله المداه الله عليه المداه المداه

الله الله عليه وسلمان جس مخص كواً پنااً ميريناليس و ومسلمانوں كا إمام ہے، إمام الله تعالىٰ كى طرف سے نامزونبيس كئے جاتے ، نه درسول الله صلى الله عليه وسلم نے كسى كوبطور إنعام إمام بنايا ہے۔

سن...متحد کے إمام نماز پڑھانے کے لئے مقتدیوں کے پیٹوا ہیں، چار اِمام اپنے علم وفضل اور زُمِد وتقویٰ کی وجہ سے مسلمانوں کے پیٹوا ہیں، ان کوائندت کی طرف سے مقرر کیا ہوامعصوم سجھتے ہیں، ان کوائندت کی طرف سے مقرر کیا ہوامعصوم سجھتے ہیں، اوران کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کرسجھتے ہیں، یعقید واللِ سنت کے نزویک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵:... میں اُور جاروں اِماموں کا اور شیعوں کے باروا ماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔

۱۱:..کانا د جال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوّت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گااوراس کولّل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے تازل ہوں گے، و جال کے زندہ اُٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

### مجدد کو مانے والوں کا کیا حکم ہے؟

سوال:... برصدی کے شروع میں مجدد آتے ہیں ، کیاان کو مانے والے غیر سلم ہیں؟

جواب:... ہرصدی کے شروع میں جن مجد دوں کے آنے کی حدیث نبوی میں خبر دی گئی ہے، ' وہ نبوت ورسالت کے دعوے نبوی میں خبر دی گئی ہے، ' وہ نبوت ورسالت کے دعوے نبیں کیا کرتے ، اور جو مخص ایسے دعوے کرے وہ مجد زبیس ، للندائس سچے مجد دکو ماننے والا تو غیر مسلم نبیس ، البتہ جو مخص بیا علان کرے کہ:'' ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں'' اس کو ماننے والے ظاہر ہے غیر مسلم ہی ہوں گے۔

سوال:... چود ہویں صدی کے محدد کب آئیں مے؟

چواب:... مجدد کے لئے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ، جن اکابر نے اس صدی میں دینِ اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی ، وہ اس صدی کے مجدد تنے ، گزشتہ صدیوں کے مجددین کو بھی لوگوں نے ان کی خدمات کی بنا پر ہی مجدد شلیم کیا۔

(۱) فهبت الإمامية التي أن الله عدل حكيم ..... ثم اردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب اولياء معصومين منصوبين ... النخ. (منهاج السُّنَة ج: اص: ۳). ايضاً اعتقادنا في الأنبياء والرُّسُل والأثمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون في كل دَنس وانهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولا كبيرًا ... النخ. (بحار الأنوار ج. ٢٥ ص: ١١).
(۲) اكثر علماء شيعي رااعقاداً نست كد معرت ايرعليه السلام ومائراً تمراً أعمر الفئل الدار تَخير الرال موائل تَخيراً قرائرال. الح. (حق اليقين ل قريملي ص: ٢٥ عارالانوار ج. ٢٥ من ٣٩٣٤٣٥٢).

 (٣) فان الروافض ليسوا من المسلمين . . . وهي طائفة تجرى مجرى اليهود والنصاري في الكذب والكفر . (كتاب الفصل لابن حزم ج: ٢ ص: ٨٠).

(٣) عن أبى أمامة الباهلي قال . . . . . . وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق . . . . . . فيقول. أنا نبى اولا نبى بعدى، ثم
 يثنى فيقول: أنا ربكم اولا ترون ربكم حتى تموتوا . . . . . . ويقول عيسى عليه السلام: ان لى فيك ضربة أن تسبقنى بها،
 فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله . . إلخ. (ابن ماجة ص:٢٩٨).

(۵) عن أبى هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (سنن ابى داؤد ج:٢ ص:٣٣٣، باب ما يذكر في قرن المائة).

(١) لمفوطات ج:١٠ ص:٢١١

#### چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھا نوی ستھے

سوال:...مشہور حدیث مجرد مسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک شخص مجد د ہوکرآیا کرے گا۔ ہراو کرم وضاحت فر مائیں کہ چود ہویں صدی گزرگئی ،گرکوئی بزرگ مجد دیے نام اور دعویٰ ہے نہ آیا ،اگر کسی نے مجد د ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پتا تا کیں۔

جواب:... مجدد وعوی نہیں کیا کرتا ، کام کیا کرتا ہے۔ چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجدد ہونے کا دعوی کی تھا؟
چودہویں صدی کے مجدد حضرت تکیم الامت مولا تا اشرف علی تھا نوگ تھے، جنموں نے دینی موضوعات پر قریباً ایک ہزار کتا ہیں کہمیں اور
اس صدی میں کوئی فتنہ کوئی بدعت اور کوئی مسئد ایسانہیں جس پر آپ نے قلم ندا ٹھایا ہو۔ای طرح حدیث تفییر ، فقہ تصوف وسلوک ،
عقا کدو کلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پر آپ نے تاکیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہر حال مجد دے کے دعویٰ لازم نہیں ، اس کے عام سے اس کے مجدد ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احد نے مجدد سے لیے کرمہدی ، سیح ، سیح ، سی رسول ، کرش ، اس کے کام سے اس کے مجدد ہونے کی شناخت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احد نے مجدد سے لیے محمدی ، سیح ، سیح ، سیم ، رسول ، کرش ، سیم ، سیم ، سیم کام سے اس کے مجدد ہونے کی شناخت ہوتی ہوتی ہے۔ مرزا غلام احد نے مجدد سے لیے مجمدی ، سیم ، سیم ، سیم ، سیم ، سیم ، سیم کام سادق نہیں آیا۔

#### کیاچودہویں صدی آخری صدی ہے؟

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ چود ہویں صدی آخری صدی ہے، اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں ڈیڑھ سال باتی ہے،اس کے بعد قیامت آجائے گی۔ جبکہ میں اس بات کو غلط خیال کرتا ہوں۔

چواب:... بیہ بات سراسرغلط ہے! قر آ نِ کریم اور حدیث نبوی میں قیامت کامعین وقت نہیں بتایا گیااوراس کی بڑی بڑی جو علامتیں بیان فر مانی گئی ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئیں ،ان علامتوں کےظہور میں بھی ایک عرصہ لکے گا ،اس لئے بیدخیال محض جاہلا نہ ہے کہ چود ہو یں صدی فتم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔

### چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت ہیں

سوال:... چورہویں صدی بجری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب! کسی مخص نے مجھے سے کہا ہے کہ: '' چورہویں صدی میں نہ توکسی کی دُعا تبول ہوگی اور نہ بی اس کی عبادات'' آخر کیا وجہ ہے؟

<sup>(1)</sup> ازالداوبام ص:۱۵۴، روحانی شزائن ع:۳ ص:۹۵۱

<sup>(</sup>٣) تَذَكَرة المشها وتبين ص:٢، رُوحاني خزائن ج:٢٠ ص:٣\_

<sup>(</sup>٣) روحاتي خزائن ع:٣ ص:٥٥، ازالداويام ص:٢٨٧١

<sup>(</sup>١١) ملفوطات ج:١٥ ص:١٠١

<sup>(</sup>۵) لیکچرسیالکوٹ ص:۳۳س ژومانی خزائن ج:۲۰ ص:۲۲۸\_

<sup>(</sup>١) تخفه كولزويد ص: ١٣٠٠ ماشيه أدوماني خزائن ج: ١٤ ص: ١٢١٦\_

جواب:..بشریعت میں چود ہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں، جن صاحب کا بیتول آپ نے قتل کیا ہے، وہ غلط ہے۔ پیندر ہویں صدی اور قادیا نی بدحواسیاں

سوال:... جناب مولانا صاحب! پندرہویں صدی کب شروع ہورہی ہے؟ باعثِ تشویش ہے بات ہے کہ بندہ نے قادیا نیوں کا اخبار'' الفضل'' دیکھا، اس میں اس بارے میں متضاد با تیں لکھی میں، چنانچے مؤرخہ ہے ردی الحجہ ۱۳۹۹ھ، ۲۹ راکؤ بر ۱۹۷۹ء کے پرچہ میں لکھا ہے کہ:'' سیّدنا حصرت خلیفۃ السیح الثالث نے غلبہ اسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس کے شروع مونے میں دی ون باقی رہ گئے جیں، ایک اہم پروگرام کا اعلان فر مایا ہے۔''

مر'' الفضل'' ۱۲ روی الحجه ۹۹ ۱۳ هه، ۱۳ رومبر ۱۹۷۱ء کے اخبار میں لکھا ہے کہ سیّدنا و إمامنا حضرت خلیفۃ اسی الثّالث پر آسانی انکشاف کیا گیاہے کہ پندر ہویں صدی جس کی ابتداا گلے سال ۱۹۸۰ء میں ہور ہی ہے، اور ربوہ کے ایک قادیانی پرچ'' انصاراللہ'' نے رئیج الثّانی ۹۹ ۱۳ ه، مارچ ۹ ۱۹۷ء کے ثمارے میں'' چود ہویں صدی ہجری کا اختیام'' کے عنوان سے ایک اوار تی نوٹ میں لکھا ہے:

"اسلامی کیلنڈر کے مطابق چود ہویں صدی کے آخری سال کے چوشے ماہ کا بھی نصف گزر چکاہے،
یعنی آج پندرہ رہے الثانی ۹۹ ۱۱ ہے اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں صرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصدرہ کیا
ہے، پندرہ ویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے (گویام ۴۰۰ ۱ ھے)۔"

آپ ہماری رہنمائی فرمائی کہ پندر ہویں صدی کب ہے شروع ہور ہی ہے،اس • • ۱۳ ھے یا الکے سال محرم ا • ۱۳ ھ ہے؟ یا ابھی دس سال ہاتی ہیں؟

د جال کی آ مد

سوال:...د جال کی آمد کا کیا محیح حدیث میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرما کیں۔ جواب:...د جال کے بارے میں ایک دونیں ، بہت کی احادیث ہیں اور بیعقیدہ اُمت میں ہمیشہ ہے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکا براُمت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج د جال اور نز د ل عیسیٰ علیہ السائم کی احادیث متواتر ہیں۔ (۱)

(١) قال القاضى: نزول عيسلى وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السُّنّة للأحاديث الصحيحة في ذلك .... الخ. (سنن ابن ماجة ص:٢٩٩)، حاشيه نمبر ٨: طبع نور محمد كتب خانه).

#### دجال كاخروج اوراس كے فتنہ فساد كى تفصيل

'' جنگ' اخبار میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مدِ ٹانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ سے '' ان کا حلیہ اور وہ آکر کیا کریں گئے'' لکھا تھا، اب مندر جہذیل سوالات کے جوابات بھی لکھ دیں تو مہریانی ہوگی۔

سوال ا:...خرِ دجال کا حلیہ حدیث کے حوالے ہے ( کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت تیز چلے گا ، اس کی آ واز کرخت ہوگی وغیرہ وغیرہ)۔

سوال ۲:.. کا نا د جال جواس پرسواری کرے گا،اس کا حلیہ۔

جواب:...وجال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تفصیل ہے نہیں ملتا، منداحمداور مشدرک حاکم کی حدیث بیں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور مشکوۃ شریف میں بیمتی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت می احادیث وار د ہوئی ہیں، جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ وفساد پھیلانے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، چنداَ حادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(") ا:...رنگ سرخ،جسم بھاری بجرکم ،قد پسته ،سرکے بال نہایت خمیدہ اُلجھے ہوئے ،ایک آنکھ بالکل سپاٹ ،ؤوسری عیب دار ، پیشانی پر''ک ،ف،ر''لینی'' کافر'' کالفظ ککھا ہوگا ، جسے ہرخواندہ و ناخواندہ مؤمن پڑھ سکے گا۔ (")

(١) عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال .. .. وله حمار يركبه عرض مابين اذنيه أربعون ذراعًا. (مستدرك حاكم مع التلحيص ج. ٣ ص ٥٣٠، كتاب الفتن، مسند احمد ج٣٠ ص:٣١٤).

(۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. يخرج الدُّجّال على حمار أقمر ... الخـ رواه البيهقي. (مشكوة ص:۵۷)، باب العلامات بين الساعة وذكر الدجال، طبع قديمي كتب خامه).

(٣) عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة . . . . . . اله شاب قطط . . . . . . عينه طافئة . . . . . قلنا يا رسول الله! وما لبته في الأرض؟ قال . أربعون يومًا . . . قلنا . يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال . كالغيث استدبرته الريح فيننما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيصاء شرقى دمشق، بين مهروذتين . . . فيطلبه حتّى يدركه باب لُد فيقتله . (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص: ١٠١ تا ١٨ ) . أيضًا عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر ينطف - أو يهراق - رأسه ماء قلت من هذا؟ قالوا: ابن مريم! ثم ذهبت ألتفت فاذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا: هذا الدجال الخ. (فتح البارى ج١٣٠) ص: ٩٠).

٢: .. يهلے نبوت كا دعوىٰ كرے گا اور پھرترتى كر كے خدائى كا مدى ہوگا۔ (١)

س:...اس کا ابتدائی خروج اصغبان خراسان ہے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان راستے میں اعلانیہ دعوت وے گا۔ <sup>(۲)</sup> س:...گدھے پرسوار ہوگا ،ستر ہزار یہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔ <sup>(۳)</sup>

۵:... آندهی کی طرح چلے گااور مکه کرتمه، مدینه طبیبه اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھومے پھرے گا۔ <sup>(۴)</sup> Y:...مدیند میں جانے کی غرض ہے اُحد پہاڑ کے پیچھے ڈیرہ ڈالے گا ، مگر خدا کے فرشتے اسے مدیند میں واخل نہیں ہونے ویں ے، وہاں سے ملک شام کا رُخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔

ے:...اس دوران مدینه طیبہ میں تین زلز لے آئیں گے اور مدینه طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر ہا ہر لکلیں سے اور وجال ہے جاملیں گے۔(1)

۸:... جب بیت المقدی کے قریب پنچے گا تو اہلِ اسلام اس کے مقالبے میں نگلیں گے اور د جال کی فوج ان کا محاصرہ

(بَدِرِهُ ثِرِيْرِهِ). إذ نزل عليهم عيسَى بن مويم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقري ليقدم عيسلي يصلي فيضع ينده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فانها لك اقيمت، فيصلي بهم فاذا انصرف قال عيسي عليهم السلام: افتحوا الباب! فيفتح وورائه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيمني عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدر كه عند باب اللَّذ الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقي شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطلق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حالط ولًا دابـة الّا الـغـرقـدة فـانهـا مـن شـجـرهـم لَا تـنـطـق إلّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهودي فتعال فاقتله . . الخ. (ابن ماجة ص: ٢٩٨، ٢٩٨، ١١٩ عنة الدجال وخروج عيسَى ابن مريم وخروج يأجوح ومأجوج).

(۱) گزشته منح کا ماشه نمبر ۴ و مجهجه

(۲) گزشته صفح کا حاشه نبیر ۴ و یکھئے۔

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يحرج الدُّجّال على حمار أقمر ما بين أذنيه سبعون باعًا. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٤٤٧). وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدَّجّال من يهود اصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٤٥، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدحال).

(١/) مرزشة صفح كا حاشه نبسر ١٠ اور ١٠ و يجهيئه

 (۵) يجيء البدجال فينصعد أحدا فيطلع فينظر الى المدينة فيقول الأصحابه؛ الا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملَكًا مصلتًا سيفه، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولًا منافقة ولًا فاسق ولًا فاسقة إلَّا خرج اليه، فتخلص المدينة . . ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين ... الغ. (فتح الباري ج:١٣ ص:٩٣) طبع لاهور).

(٤) الينار

9:...مسلمان بيت المقدس ميں محصور ہوجائيں گے اور اس محاصرے ميں ان کو سخت إبتلا پیش آئے گا۔ (۱)

ان...ایک دن سے کے دفت آ داز آئے گی: "تمہارے پاس مدد آئینی!" مسلمان میآ دازین کرکہیں گے کہ: "مدد کہاں ہے آئے گئ آسکتی ہے؟ یہ سی پیٹ بھرے کی آ داز ہے "۔ (۲)

النسطین اس وقت جبکہ فجر کی نماز کی اِ قامت ہو چکی ہوگی ،حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فر مائیس سے۔ (۳)

۱۱:..ان کی تشریف آوری پر امام مہدی (جومصلے پر جانچے ہوں گے) پیچے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، گرآپ ام مہدی کو تکم فر مائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔ (\*)

النہ نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درواز ہ کھولنے کا تھم دیں گے، آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹا سا نیز ہ ہوگا، دجال آپ کو دیکھتے ہی اس طرح تجھانے لگے گا جس طرح پانی میں نمک کچھل جاتا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں گے کہ: اللہ تغالی نے میری ایک ضرب تیرے لئے لکھر کھی ہے، جس سے تو نی نہیں سکتا! دجال بھا گئے لگے گا، گر آپ ' باب لڈ' کے پاس اس کو جالی گے اور نیز سے سے اس کو ہلاک کردیں گے اور اس کا نیز سے پرنگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ (۵)

سمان…اس وقت اہلِ اسلام اور د جال کی فوج میں مقابلہ ہوگا، د جالی فوج تہدیج ہوجائے گی اور شجر و حجر پکار اُٹھیں گے کہ: '' اے مؤمن! یہ یہودی میرے پیچھے چھیا ہوا ہے،اس کولل کر۔''(۱)

بيد جال كامخضرساا حوال ہے، احادیث شریفہ میں اس کی بہت ی تفصیلات بیان فر مائی گئی ہیں۔

### بأجوج مأجوج اوردَابة الارض كي حقيقت

سوال:...آپ نے اپنے صفحہ 'اقر اُ'' میں ایک حدیث شائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، جن میں دجال کا آنا، دابۃ الارض اور یا جوج کا جوج کا آناوغیرہ شامل ہیں۔ برائے مہر بانی بیہ بتا کیں کہ یا جوج کا جوج ، دابۃ الارض سے کیا مراو

(١) ووقع في حديث سمرة المشار اليه قبل. يظهر على الأرض كلها إلّا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم
 يهلكه الله ... الخ. (فتح الباري ج:١٣ ص:٥٠ ١، طبع لَاهور).

(۲) عن عشمان بن أبى العاص . . . فبينما هم كذلك إذ بادئ مناد من السحريا أيها الناس! اتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض: ان هذا لصوت رجل شبعان، وينرل عبسَى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر . الح. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣ ١ ، طبع مكتبة دارالعلوم كراچي).

(٣) من:٣٧٢ كاحاشينبر٣ ويكفيت

(۴) من:۳۷۲ كاهاشينبر۴ و يجيئه

(۵) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حتى يهلك وللكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:۱۳۲). نيز ص:۳۷۲ كاماشي تبرم ريحس.
 (۲) ص:۳۷۲ كاماشي تمبرم و يكهيد.

ہے؟ اور آیا کہ بیشانی بوری ہوگئ؟

جواب:... وجال کے بارے میں ایک دُوسرے سوال کے جواب میں لکھ چکا ہوں ،اس کو طاحظہ فرمالیا جائے۔

یکجون ماجون کے خروج کا ذکر قرآن کر میم میں دوجگہ آیا ہے ،ایک سور کا انبیاء کی آیت: ۹۲ میں ،جس میں فرمایا گیا ہے:

'' یہاں تک کہ جب کھول ویئے جا کیں گے یا جون کا دورہ او نچان سے دوڑتے ہوئے

آ کیں گے اور قریب آن لگا سچاوعدہ (یعنی وعد کا قیامت) ہیں اچا تک پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی آ تکھیں مشکروں

کی ،ہائے افسوس! ہم تواس سے خفلت میں تھے، بلکہ ہم ظالم تھے۔''(۱)

اور دُومرے سورہُ کہف کے آخری سے پہلے رُکوع میں جہاں ذُوالقر نین کی خدمت میں یا جوج کے فتنہ وفساد ہر پا کرنے اوران کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فر مایا گیا ہے کہ حضرت ذُوالقر نین نے دیوار کی تقبیر کے بعد فر مایا:

'' میرے رَبّ کی رحمت ہے، پس جب میرے رَبّ کا وعدہ (وعدہُ قیامت) آئے گا تو اس کو چور
چور کر دےگا ،اور میرے رَبّ کا وعدہ تج ہے۔ (آگے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں) اور ہم اس دن ان کو اس حال میں
چور کر دےگا ،اور میرے رَبّ کا وعدہ تج ہے۔ (آگے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں) اور ہم اس دن ان کو اس حال میں
چور کر دے گا ،اور میرے رَبّ کا وعدہ تج ہے۔ (آگے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں) اور ہم اس دن ان کو اس حال میں
چور کر دی گے کہ ان جس سے بعض بعض میں ٹھاٹھیں مارتے ہوں گے۔'' (\*)

ان آیات کریمہ ہے واضح ہے کہ یا جوج کا آخری زمانے میں لکاناعلم الہی میں طے شدہ ہے اور بیکہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اس بنا پر صدیث نبوی میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبری میں شار کیا گیا ہے ، اور بہت می احادیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیّد ناعیلی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ احادیث طیبہ کا مختفر خاکہ چیش خدمت ہے۔

ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے د جال کوتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعدارشاد ہے:

'' پھرعیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا کیں گے جن کوالٹد تعالیٰ نے د جال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو در جات ہیں، وہ ان کو بتا کیں گے۔ ابھی وہ ای حالت میں ہوں گے کہ استانے میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وتی جسیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کوخرون کی اجازت وی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، پس آپ میرے بندول کوکو وطور پر لے جائے۔

اورالقد تعالی یا جوج ماجوج کو بھیج گا اور وہ ہر بلندی ہے تیزی ہے پیسلتے ہوئے اُٹریں گے، پس ان

<sup>(</sup>١) "حَتْنِي إِذَا فَعِنَحَتُ يَأْجُو مُ وَمَأْجُو مُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يُنْسِلُونَ. وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ فَاإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ اَبُصْنُو الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَوْيُلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا بَلُ كُنَّا ظَلِمِيْنَ" (الأنبياء: ٢٩، ٩٤).

<sup>(</sup>٢) "قَالَ هَلَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِي فَادَا جَآءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَآءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقَّا. وتَوَكُنَا بَعَضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يُمُوجُ فِي بَعَضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعَنْهُمْ جَمُمًا" (الكهف:٩٨، ٩٩).

کے دہتے بحیرہ طبریہ پرگزریں گے تواس کا سارا پانی صاف کردیں گے اوران کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں اس میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل خمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اب آسان والوں کو تو ہم قبل کر چکے، اب آسان والوں کو قبل کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیرخون سے دیکے ہوئے واپس لوٹا و سے گا۔

اوراللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقا ، کو وطور پر محصور ہوں گے اوراس محاصر کے وجہ سے ان کو ایس تنگی چیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتمبارے آج کے سودر ہم ہے بہتر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چیس دُ عاکریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں چیس کیٹر اپیدا کردے گا، جس سے وہ ایک آن چیس بلاک ہوجا کیس گے۔ پھر اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء کو وطور سے زیبن پراُئریں گے تو ایک بالشہ زیبن بھی خالی ہوں کے رُفقاء اللہ گی جو ان کی لاشوں اور بد ہو ہے بھری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ سے دُعال کی لاشوں کو اُنھا کر جو ان کی لاشوں کو اُنھا کر جو بال اللہ کو منظور ہوگا بھینک و ہیں گے۔

پھر اللہ تعالیٰ الی بارش برسائے گا کہ اس ہے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپانہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھوکر شیشے کی طرح صاف کروے گی (آگے مزید قرب قیامت کے حالات فدکور ہیں)۔'(سیح مسلم، منداحد، ابوداؤد، ترفیک ، ابن ماجہ متدرک حاکم ، کنزالعمال ، بحوالہ العصوبیح بھا تو اتو کھی نؤول المصیح ص: ۱۱۸ )۔'(ایمال)

ا:... ترندی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یا جوج کا جوج کی لاشوں کونہ بل میں لے جا کرچھینکیں سے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کوسات برس بطورا بندھن استعال کریں گے (معکن قاص: ۳۷۳)۔

(۱) ثم يأتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدّ تهم بدرجاتهم في الجنّة فبينما هو كذالك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أنّى قد أخرجت عبادًا لى ألا يدان الأحد بقتالهم فحرّز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فمرّ أو اللهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّة ماء. ويحصر نبى الله عيسنى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور الأحدهم خيرًا من مائة دينار الأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسنى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النفف في رقابهم مصحون فرسى كموت نفس واحدة. لم يهبط نبى الله عيسنى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا الا يكنّ من بيت مدر ولا وبر فيفسل الأرس حتى يتركها كالزلفة. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص١١٥٠١). الا عن النواس بن سمعان .... فيرسل الله طيرًا .... تطرحهم بالهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين ... الخ. (مشكوة ص٢٥٠)، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

"ا:...ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معران کی رات میری طاقات حفرت ابراہیم، موکی اور عیسیٰ علیہم السلام ہے ہوئی،
قیامت کا تذکرہ آیا، توسب ہے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھر
حضرت موکیٰ علیہ السلام ہے ہو چھا گیا، انہوں نے بھی بہی جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا:
قیامت کے دقوع کا وقت تو اللہ توالی کے سواکی کو معلوم نہیں، البتہ میرے رَبّ عزوج کی کا جھے ہے ایک وعدہ ہے اور وہ سے کہ د جال اکبر
خروج کرے گا تواس کو تل کر نے کے لئے میں اُتروں گا، وہ مجھے دیکھتے ہی را تک کی طرح پھھے کا فرچھیا ہوا ہے، اے تل کرا پس میں
ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے۔ یہاں تک کہ تجروج ریکارا نھیں گے کہ: اے مؤمن! میرے پیچے کا فرچھیا ہوا ہے، اے تل کرا پس میں
د جال کو تل کر دوں گا اور د جال کی فوج کو اللہ توالی ہلاک کر دے گا۔

پھرلوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ تب یا جوج ہا جوج نظیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ ہے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کوروثد ڈالیس گے، جس چیز پر سے گزریں گے اسے سیاہ کردیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کردیں گے، لوگ جھے سے ان کے فتنہ وفساد کی شکایت کریں گے، میں اللہ تعالی سے دُعا کروں گا، پس اللہ تعالی انہیں موت سے ہلاک کرد ہے گا، یہاں تک کہ ان کی بد ہو ہے زمین میں تعفن پھیل جائے گا، پس اللہ تعالی بارش جیمجے گا جوان کو بہا کرسمندر میں ڈال و سرگی ۔

بس میرے زَبِّ عزّ وجل کا مجھے جو وعدہ ہے، اس میں فرمایا کہ جب بیدوا قعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکوں کو پچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب، اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت تا جائے (منداحمہ، ابن ماجہ، ابن جریر، متدرک حاکم، فتح الباری، درمنثور، النصریح بما تواتر فی نزول السیح مین، ۱۵۹،۱۵۸)۔

یا جوج ما جوج کے ہارے میں اور بھی متعدداً جادیث ہیں، جن میں کم وہیش بہی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہیں، گرمیں انہی تین احادیث پر اکتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا ابھی اس کا پورا ہوتا باقی ہے؟ فرمائے! آپ کی عقل خداداد کیا فیصلہ کرتی ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم ومومنى وعيسنى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلّا الله تعالى، ذالك وفيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن الدّجّال خارج، قال: ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يدوب الرصاس قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إنّ تحتى كافرًا فتعالى فاقتله، قال: فعند ذالك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطلكه الله تعالى، على شيء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه ثم يرجع الناس إلى من كل حدب ينسلون، فيطأون بلادهم، لا يأتون على شيء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فادعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال: فينزل الله عزّ وجلّ المطر فيحرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ..... فيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن ذالك إذا كان كذالك فإن الساعة كالحامل الممتم التي لا يدرى أهلها منى تفجأهم بولًا دها ليلًا أو نهارًا. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٥٨ تا ١٠٠).

ر ہادابۃ الارش! تواس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ النمل آیت: ۸۲ میں آیا ہے، چنانچدارشاد ہے:

"اور جب آن پڑے گی ان پر بات (لیعنی وعد و قیامت کے پورا ہونے کا دفت قریب آگے گا) تو ہم

تکالیں گے ان کے لئے ایک چو پایہ زمین سے جوان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پریفین نہیں

لاتے تھے۔''(۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشا دات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبری میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھ چیز دل سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، دخان، وجال، دابۃ الارض مغرب سے آفا ب کا طلوع ہونا، عام فتندا در ہر مخص ہے متعلق خاص فتند (مکلوۃ ص:۲۷)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کی پہلی علامت جولوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، وہ آ فآب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور جاشت کے وفت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا لکانا ہے، ان میں سے جو پہلے ہو دُوسری اس کے بعد متصل ہوگی (مکلؤہ میج مسلم)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: تمن چیزیں جب ظہور پذیر ہوجا کیں گی تو کسی نفس کواس کا ایمان لا نافا کدہ نددےگا، جواس سے پہلے ایمان ندلایا ہو، یااس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی ندکی ہو، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا ظاہر ہونا اور دابة الارض کا لکنا (مشکوۃ میج مسلم)۔ (۱)

ایبالگتا ہے کہ اس و نیا کے لئے آفآب کے طلوع وغروب کا نظام ایبا ہے جیسے انسان کی نبض کی رفتار ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی نبض با قاعدہ چلتی رہتی ہے، لیکن نزع کے وقت پہلے نبض میں بے قاعدگی آجاتی ہے اور پجھ در یعد وہ بانکل تھہر جاتی ہے، اس طرح جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، سورج کے طلوع وغروب کے نظام میں بھی خلل نہیں آیا، لیکن قیامت ہے بچھ در یہ پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی ، چنا نچہ ایک صدیث میں ہے کہ: آفنا ہے کو ہروان مشرق سے طلوع ہونے کا اون ماتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے صدیث میں ہے کہ: آفنا ہے کو ہروان مشرق سے طلوع ہونے کا اون ماتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے

<sup>(</sup>١) "وَإِذَا وَلَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخُرَجُنَا لَهُمْ ذَابَّةً مِّنَ الْآرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِالِلِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ" (النمل: ٨٣).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستًا: الدُّخان والدُّجَّال و دابّة الأرض و طلوع الشمس من مفربها و أمر العامّة و خويصة أحدكم. (مشكّوة ص:٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابّة على الناس ضحى وايّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة و ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها والذَّجال ودابّة الأرض. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٤٣).

طلوع ہونے کا علم ہوگا (صحح بخاری محمسلم)۔(١)

پس جس طرح نزع کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، ای طرح آفآب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا وقت ہوگا) توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا، اس وقت ایمان لا نا مغید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا، اس وقت ایمان لا نا مغید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور ان کے غلط دعوی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پر الگ الگ دروازہ بند ہونے کے بعد بے ایمانوں کو رُسوا کرنے اور ان کے غلط دعوی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پر الگ الگ

'' دابۃ الارض جب نظے گا تو اس کے پاس موئی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، وہ انگشتری ہے مؤمن کے چبر ہے پر مبر لگا دے گا، جس ہے اس کا چبرہ چہا اُسے گا، اور کا فرکی ناک پر موئی علیہ السلام کے عصا ہے مہر لگا دے گا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے کفر کی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی) جس علیہ السلام کے عصا ہے مہر لگا دے گا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے کفر کی سیابی اس کے منہ پر چھا جائے گی ، جس ہے مؤمن وکا فر الگ الگ بہجیانے جائیں گے۔''('') ہے مؤمن وکا فر الگ الگ بہجیانے جائیں گے۔''('') دو ابتہ الارض کے تھوڑ ہے عرصہ بعد ایک پاکیزہ ہوا چیلے گی ، جس سے تمام اہل ایمان کا انتقال ہوجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے، چو پاؤں کی طرح سر کوں پر شہوت رائی کریں گے ، ان پر موجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے، چو پاؤں کی طرح سر کوں پر شہوت رائی کریں گے ، ان پر مقامت واقع ہوگی۔''

#### جديد تحقيقات اورعلامات قيامت

مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جناب ڈاکٹر عرفان محمود صاحب کے نظریات ہمارے ایک کرم فرمانے حضرت اقدس مولا نامحہ یوسف لدھیانوی مرفلہ العالی کی خدمت میں بغرض تحقیق بھیج، جن کا جواب افادہ عام کے لئے نذر قار کین کیاجا تاہے۔

ا:...اهرام مصر:

اہرام معرر برجیت تحریروں کا ترجمہ معرے ایک ڈاکٹر نے کیا ہے،جس کے مطابق بیتصور نماتح ریس دراصل گزشتہ پانچ ہزار

(1) عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أتدرى أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويبقال نها: ويقال فها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويبقال لها: ارجعي من حيث جئت! فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. متفق عليه. (مشكواة ص: ٣٤٢)، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٢) عن أبى هويوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصا، وتجلى وجه المؤمن بالخاتم، حتى يجتمع الناس على النُوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٣، طبع بيروت).

(٣) اذبعث الله ريحًا طيبة فتأخلهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم. (مشكوة ص٣٤٠، باب العلامات بين يدى الساعة).

سال کی پیش گوئیاں ہیں، جو درست ٹابت ہور ہی ہیں، انمی تحریروں ہے یہ بھی پنۃ چاتا ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کے آخرتک یہ کا نئات تباہ ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ ۲:...زمین کی گردش:

ناسا (NASA) کے حوالے سے گزشتہ دنوں روز نامہ جنگ میں پینجر چھی کہ زمین کی گردش کی رفقار کم ہور ہی ہے، تو بیہ وشنگو کی گئی ہے کہ اگرای حساب سے رفقار کم ہوتی رہی تو ٹھیک تین سال کے بعد گردش تھم جائے گی۔

سناره:

ای امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے (ناسا) کے حوالے ہے ایک اور خبر روز نامہ جنگ میں شائع ہوئی کہ کوئی (Commet) زمین کی سمت سفر کررہا ہے ،اور جس رفتار ہے یہ سفر کر رہا ہے ٹھیک تین سال کے بعدیدز مین سے نگرا جائے گا۔

نبر ۱۱ور ۳ کو مذظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گردش کے رکنے اور ستارے کے کگرانے کا وقت ایک ہے، گویاز مین کی
گردش رکنے کا مطلب یہ ہے کہ ششش تفل ختم ہوجائے گی، اور اگر ششش تفل ختم ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز فضا میں بھر
جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بھر جا کیں گے، جو کہ قیامت کی گھڑی ہوگی، لیکن الیا ہے کہ قیامت نہیں بلکہ 'ایک بڑا
عذاب' آنے والا ہے، زمین کی بیگروش جب رکنے کو ہوگی تو وہ سیار چہ (Commet) زمین سے کگرا جائے گا اور بیگروش دوبارہ
بحال ہوجائے گی، لینی جاری ہوجائے گی، لیکن اس وقت تک زلزلوں کی وجہ سے بہت تباہی آپھی ہوگی، اور نئے سرے سے انسانیت کا
آغاز ہوگا۔

ا:...اس نئی انسانیت (New Crulization) لینی پھر اور تکوار کے زمانے کا تصور بھی اسلام ہے ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ومثق کی جامع مسجد پر آسان ہے اتریں گے تو ان کے ہاتھ میں '' تکوار'' ہوگی ، جس سے وہ سے دجال کا سرقلم کریں گے آج تو کلاشنکوف کا دور ہے ، کلاشنکوف سے اس معیار کے دشمن کا خاتمہ ناممکن ہے۔

۲:...جہال تک سیارے کے زمین سے نگرانے کی بات ہے، تو مجھے قر آن نے بید ہنمائی دی، جب میں نے قر آن سے اپنے خاص انداز سے رہنمائی میا ہی، ارشاد باری تعالی ہے:

"وَإِنْ يَسْرَوُا كِسُفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُوُا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ."

ترجمہ:...'اور جب دوا ہے او پرآ سان کے ایک بڑے گئڑے کو گرتا ہوا (ساقط) دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیاتو کوئی ہاول ہے، تہہ بہتہہ، پس انہیں اس دن تک چھوڑ دے جس میں ان پر (ایسا عذاب ہوگا کہ) غنودگی طاری ہوگی۔''

میرے اس آیت کے پڑھنے کے دوسرے ہی روز کرم ایجنسی میں زلزلد آگیا، روز نامہ یا کتان کی شہرخی تھی:'' زمین پھٹی،

چھ گا وَل زمین بوس ہو گئے۔' اوراس جگہ پر کوئی بدیووغیر ہنیں ہے، لیکن جب اس جگہ کے قریب کوئی جائے تو اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے، تو میرے لئے یقنینا بیاس آبیت مبارکہ کا مصداق تھا، جس میں کہا گیا کہ ان پرایساعذاب ہوگا کہ ان پرغنودگی طاری ہوگی۔

نتیجہ: نتیجہ یہ نکلا کہ قریب ہی اس امت پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوتصور (Concept) عام ہے کہ اسلام کی قوم وغیرہ پر آیا نہیں کہ دوسری قوموں یعنی حضرت نوح علیه السلام کی قوم وغیرہ پر آیا نہیں آئے گا، چونکہ ہم حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ، تو عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمه: ... "اورالله كاعذاب ظالمول سے دُور تبیں ہے۔"

اورسب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور عذاب کے لئے جوشر طار کی گئی ہے وہ شرک ہے، تو ہمارے آج کے معاشرے کو دیکھا جائے تو شرک عام ہے، اور تینوں اقسام کا شرک یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں شرک اور اللہ کے احکامات میں شرک۔ اللہ نے کہا کہ جموث نہیں بولنا، رشوت نہیں لینا، زنانہیں کرتا، ہم جموث بھی بول جاتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، کیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا ماللہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج سے پھے عرصہ پہلے بندہ زنا کر بیٹھتا تھا، یا جموث بولتا تھا، یا سود کھا تا تھا تو اسے بیا حساس ضرور ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیمن اے گناہ تھا، یہ بین جاتا۔

علاوہ ازی ہم روز انہ عذاب کے لئے ، جو کا فروں پر ہوگا، بدد عالمجی کرتے ہیں، یعنی وتر میں:"ان علذابک ہالکفار ملحق" یقیناً تیراعذاب کا فروں سے ملنے والا ہے، یعنی آنے والا ہے، یعنی قریب ہے۔

جواب:...جناب ڈاکٹرعرفان محود صاحب کے نظریات پرمشمل گرامی نامہ موصول ہوا ،انہوں نے اہرام مصر، گردش ذمین اور سیارہ کے بارے میں اپنی تحقیقات ذکر فر مائی ہیں ،اوریہ بتایا ہے کہ ٹھیک تین سال کے بعد یہ حوادث رونما ہوں گے اور اس کے بعد نئے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

جیسا کہ آنجناب کومعلوم ہے، سائنسی تحقیقات ہے مجھے زیادہ دلچیسی بھی نہیں، اور ان کو چنداں لائق اعتاد بھی نہیں سمجھتا، کیکن مجھے پروفیسرصاحب کے بیاتات ہے دوباتوں میں اتفاق ہے:

ا قال:... بیکداس وُنیا کے خاتے کا وقت قریب آن لگاہے، بیتو کہنامشکل ہے کہ بیدوُنیا کب تک اور کتنے سال قائم رہے گی؟
لیکن آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ وقت زیادہ وُور نہیں، اس لئے کہ وُنیا ہیں شر وفساد (جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے) کی
اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ، لوگ اکیسویں صدی کی زبروست تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی اکیسویں
صدی ان کے لئے موت کا پیغام لائے گی۔

دوم:...جھے پروفیسرصاحب کی اس بات ہے بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موجودہ تر قیات کا زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ وُنیاتی وَتَفَعُک کی طرف لوٹ جائے گی۔

لیکن پروفیسرصاحب کے اس نظریے ہے جھے اتفاق نہیں کہ جس طرح طوفانِ نوح کے بعد دُنیا نے سرے ہے آباد ہوئی ، ای طرح نز دل میسیٰ علیہ الصلوٰ قاد السلام کے بعد بھی دُنیا کی یہی حالت رہے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، جیسا کہ احادیث صیحہ بیں وارد ہے، بالکل آخری زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بیں خیرو برکت اپنے عروزج پر ہوگی، کو یاز بین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، اورعیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد الن کا جانشین سمات سمال رہے گا، اس کا زمانہ بھی قریب قریب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد دُنیا بیس شرکا طوفان آجائے گا اور اہل ایمان کیبارگی اُٹھالئے جا تمیں گے، اور تمام کے تمام فسادی لوگ باتی رہ جا تمیں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی، اور بیز مانہ قریباً کیے صدی کا ہوگا، و اللہ اعلم بالصواب!

# گناہوں سے توبہ

### توبه کرنے کا طریقہ کیاہے؟

سوال: يقبرنكاكياطريقب

جواب:...دورکعت توبرگی نیت سے پڑھ کرتمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مائے ،اورخوب دِل کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، یہاں تک کہ اطمینان ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کردیئے۔

#### توبه كاطريقه

سوال:... میرانام شاہر صیدانجم ہے، تعلیم میٹرک، پاکتان پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، عر ۲۴ سال، غیرشادی شدہ، پیشہ لیڈیز ٹیر۔ مولانا صاحب! اللہ تعالیٰ نے جیے لؤ کہیں بیس ہی اپنی ہر نمت سے نوازا ہے، چیوٹی ی عربیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گر کی زارت نعیب فرمائی، بیس اس قابل نہ تھا، میں نے ۱۹۸۳ء بیس جی کیا ہے، بی کے کو تو تع پر حرم شریف میں بیٹے ہوئے چندگنا ہوں کو اپنے ول ونظر میں رکھتے ہوئے میں نے عہد کیا تھا، تو ہدگی تھی، آئد ونہیں کروں گا، بی واپی سے چھاہ بعد آئد اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے ساتھ اپنے عہد کو نیھایا، بعد آئر ال میں اپنے آپ پر قابونہ دکھ کا، آج تقریباً بی ہوئے ہوئے ووسال ہوئے، پھر بھی پہلے کی نیست بہت صد تک کنوول کیا ہے، لیکن بنجائی بیس محاورہ ہے: ''چوری کھو دی اور کھو دی برابر ہوتی ہے'۔ میں بے معدش مندہ ہوں، اللہ تعالیٰ بنشش کریں، نماز بھی پڑ متا ہوں، تجب جسم کے خیالات آج ہیں، اپنے کر بیان میں و گیتا ہوں تو گنا ہوں کے علاوہ پہلے کی نیس آتا۔ اس کے علاوہ نفسیاتی مریض میں ہوں، خودا عتادی نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوگیا ہوں۔ از راو کرم کوئی ورد، ذکر النی کلے کر بیس آتا۔ اس کے علاوہ نفسیاتی مریض مجب بھی تو ہو جا ہوں زندگ کے ۲۲ سال گزار دیے، آخرت کے لئے بھی مصطفی صلی اللہ علیہ مورض تو نشروں کے اللہ وی کا تیا مراب کی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کیں کہ ان شاہ اللہ آج کے بعد کوئی اور نہیں کہ وال کا استمام فرما کیں: اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کیں کہ ان شاہ اللہ آتے کے بعد کوئی گناہ میں کروں گا۔

دوم:...ایک دفعہ پیٹ بھر کر تو بہ کرنے کے بعدیقین رکھیں کہ اِن شاء اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور تو بہ قبول فر مائیں گے، اور گناہوں کا بو جھاوراس کی فکراور پر بیٹانی جوآپ کمریر لا دے چل رہے ہیں،اس کواُ تار پھینکیں۔ سوم:...اگرخدانخواسته پھرکوئی غلطی ہوجائے تو فورا تو ہے تجدید کرلیا کریں ،خواہستر بارروزانہ تجدید تو ہہ کرنی پڑے۔ چہارم:...وقنا فو قنااینے خیالات مجھے لکھتے رہیں ،گرجز ئیات لکھنے چاہئیں۔

پنجم:...روزانة قرآنِ كريم كى تلاوت،نماز بإجماعت اور دُرود شريف، اِستغفاراور تيسرے كلے كى ايك تنبيح كومعمول بنائيں۔

## كيااس طرح توبه بهوكني؟

سوال:... بندہ اگر گناہ کبیرہ کرنے کے بعد نادم ہوجائے اور سے دل ہے تو بہ کرلے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈ حالنے کی کوشش میں لگار ہے، لیکن اس کا دِل اس بات سے مطمئن نہ ہو کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس ک تو بہ قبول کرنی ، تو بیاطمینان اس کوکس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب:... بيتسوّر كرك كه خدا تعالى محبوب بيغير صلى الله عليه وسلم نے توب كے بعد معافى كافر ماديا ہے ، تو معاف ہوكيا۔

# توبہ سی وقت بھی کی جاسکتی ہے

سوال:.. بوبہ کے لئے رات کواُٹھ کرنفل پڑ مناضر دری ہے؟ یا پھرصلوٰۃ الشبع پڑمنی چاہئے؟ جواب:..کسی وقت بھی توبہ کی جائے ہے؟ جواب:..کسی وقت بھی توبہ کی جائے ہے ، اگر تہجد ہیں توبہ کرے تواضل ہے، واللہ اعلم! (۳)

### كناه كى توبداورمعافى

سوال:...ایک بچے سلمان گریں پیدا ہوتا ہے اورای گریں بل کرجوان ہوتا ہے ،اس کے دِل میں دِین کی محبت بھی ہوتی ہے ،لیکن شیطان کے بہکانے پر گناہ بھی کر لیتا ہے جی کہ وہ گناہ بھی موجا تا ہے ،لیکن گناہ بھیرہ کر نے کے بعداس کے دِل کو سخت ٹھو کرگئی ہے اوروہ اللہ تغالی کے حضور صاضر ہو کر تو بہ کر لیتا ہے اور کی تو بہ کر لیتا ہے۔ کیا اس کی تو بہ تیول ہو سکتی ہے یا بیس؟ جبکہ اس کوشری سزا دُنیا میں نہ دی جائے اور نہ اس کے اقبال جرم کے علاوہ گناہ کا کوئی شوت موجود ہے۔

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنّي الأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.
 (مشكوة، باب الإستغفار عن:٢٠٣، طبع قديمي).

(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٠ ان العبد اذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٠٠، باب الإستغفار).

(٣) "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" قال مجاهد وغير واحد: يصلون وقال آخرون: قاموا الليل واخروا الإستغفار الى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فان كان الإستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر ثه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من السفسريين في قوله تعالى إخبارًا على يعقوب، انه قال لبنيه "سوف أستغفر لكم ربّى" قالوا: أخرهم اللي وقت السحر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٩ ١٩، طبع رشيديه كوئه).

جواب:...آ دمی تجی تو به کرلے تو اللہ تعالیٰ گنام گار کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جس شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے اور کسی بندے کاحق اس ہے متعلق ندہو، اور کسی کواس گناہ کا پتا بھی نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ کسی ہے اس گناہ کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ و اِستغفار کرے۔ (۲)

### توبه سے گناہ کبیرہ کی معافی

سوال:... کیا توبہ کرنے ہے تمام کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ اگر معاف ہوجاتے ہیں تو کیا قتل بھی معاف ہوجاتا ہے؟ کیونکہ آل کا تعلق حقوق العباد ہے ، اس مسئلے پر یباں پر بعض مولا نا صاحب اس کے قائل ہیں کہ توبہ سے قتل بھی معاف ہوجاتا ہوجاتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ قتل حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کمیں۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کمیں۔

جواب: "تل ناحق ان سات كبيره گنا بول ميں سے ايك ہے جن كو حديث ميں الك كرنے والے 'فرمايا ہے ، يدحق اللہ بھی ہوتا والے 'فرمايا ہے ، اللہ تعالى اللہ بھی ہوتا والہ بھی متعنق ہے ، اس لئے مقتول كے وارثوں سے معاف كرانا بھی ضروری ہے۔

صروری ہے۔

## سچی توبداور گناهون کی معافی

سوال:...اگرکوئی مسلمان ساری زندگی گناه کرتارہے،خواہ وہ کسی بھی تتم کے گناہ ہوں۔ بعد میں بیتو بہ کرلے تو اس مخص تو بہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیا اس کی تو بہ تبول ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:... کی توبہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، گر کچی توبہ کی شرط ہے کہ اگر اس نے نمازیں قضا کی ہوں تو نمازیں ادا

 (١) ان التوبة اذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة، اعلم. انك ادا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:١٣، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) لأن اظهار المعصية معصية لحديث الصحيحين· "كل أمّتي معافى إلّا انجاهرين" وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عـملًا لـم يـصبـح وقـد ستـره الله فيقول· عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (فتاوى شامى ج:٢ ص:٤٤).

(٣) وأما العاصى . . . فـمـا كـان مـن ذلك بينـه وبيـن الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد . . . فالتوبة عنها بالندم
 والتحسر عليها ـ (احياء علوم الدين ح.٣ ص.٣٥، الركن الثالث: في تمام التوبة، طبع دار المعرفة، بيروت) ـ

(٣) "عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ... الخ" (ابو داوُد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١٣).

(٥) وان كانت عسما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على
 الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال. (شرح فقه اكبر ص.٩٣٠).

کرے،اگرز کو قانددی ہوتو ساری عمر کا حساب کرئے زکو قادے،اگر روزے ندر کھے ہوں تو حساب کرئے روزے رکھے،غرضیکہ تو ب جب تبول ہوتی ہے جبکہ اپنی تمام کو تا ہیوں کی تلانی بھی کرے۔اور ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے کو تا ہیوں کی تلافی ممکن نہیں،لیکن عزم کرے کہ میں تمام گنا ہوں کی تلافی کروں گا۔

#### سحى توبهاور حقوق العباد

سوال:...اگرانسان گناہ کیرہ کرتا ہے، مثال کے طور پر زنایا شراب پیتا ہے، کسی کاحق مارتا ہے، کسی کا دِل تو ژاہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت دیتا ہے، وہ ان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ کے لئے پر ہیز کرتا ہے، کیا اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے؟ جس بجین میں تقریباً ۱۵ سال کی عمر تک نائی کے ساتھ رہا، میں نے اپنی نائی کا دِل دُ کھایا، انہیں تنگ کیا، انہوں نے مجھے بدؤ عادی اور نائی کا انتقال ہوئے سات سال ہوگئے ہیں، اب میں ۲۲ سال کا ہوں، میں جا ہتا ہوں، القد تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔

جواب:... بی توبہ سے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں' البتہ حقوق ذمہ رہ جاتے ہیں، پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کوا داکر دے یاصاحب حق سے معاف کرالے، اوراگر غیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارٹا، گالی دیتا، غیبت کرتا وغیرہ) تواس کی زندگی میں اس سے معاف کرائے، اوراس کے مرنے کے بعد اس کے لئے دُعاو استغفار کرتارہے، ان شاء القد معافی ہوجائے گی۔ (۲)

### حقوق الله كي ادائيگي اور حقوق العباد ميس غفلت كرنے والے كي توب

سوال:...فدا کا بنده حق اللہ تو اُواکرتا ہے، کیکن حق العبادے کوتا ہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ حق العباد اگر پوراکررہا ہے، کسی مسلم کی اپنی دانست میں کوتا ہی نہیں کررہا ہے، گرحق القدے کوتا ہی کررہا ہے، کیا اس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب:... پی تو بہت تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، (اور پی توبہ میں بیہی داخل ہے کہ جن لوگوں کاحق تلف کیا ہوان کواُ داکرے یا ان سے معافی ما تک لے )۔ اور جوخص بغیر تو بہ کے مراء اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے، وہ خواہ اپنی رحمت سے بغیر منزا کے بخش دے یا گناہوں کی سزادے۔ تا العباد کا معاملہ اس اعتبارے زیادہ تھیں ہے کہ ان کواُ داکئے بغیر آخرت میں معافی نہیں معافی نہیں

<sup>(</sup>۱) "وهُوَ اللَّدَى يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنُ عباده ويعُفُوا عن السَّيِّنَات ويعُلُمُ مَا تَفْعلُونَ". (الشورى ٢٥). وان كانت (التوبة) عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكرة فتوبته ان يُبدم على تفريطه اوَلَا ثم يعزم على أن لا يفوت أبدًا . . . ثم يقصى ما فاته جميعًا. (شرح فقه اكبر ص:٩٣ أ ، طبع مجتبائي دهلي).

 <sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سببًا لَعفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى "قُلْ يَعِبَادِي الذين اَسْرَقُوا على انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
 رُحْمَةِ اللهِ، إِنَّ اللهِ يَخْفِرُ اللَّذُوبِ جَمِيعًا، انَّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الرمر: ٥٣). هذا ليمن تباب. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣١٨، المكتبة السلفية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صبحة التوبة منها ما قدمناه في حقوق الله على الخروج
 عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ...الح. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

<sup>(</sup>١٧) العِنْ حوالد بمبر ١ ملاحظه و\_

 <sup>(</sup>۵) ويغفر ما دون دلك لمن يشآء من الصعائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص ۱۸۸ طبع ايچ ايم سعيد).

ملے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر ما نمیں اور اال ِحقوق کواَ پنے پاس سے معاوضہ دے کر راضی کرادیں یا اہلِ حقوق خودمعاف کردیں تو دُوسری بات ہے۔ (۱)

#### حقوق اللداور حقوق العباد

سوال:... حضرت مولا ناصاحب! الله كرسول صلى الله عليه وسلم فرمایا ہے كە: "جہل كاعلاج سوال ہے" عہد رسالت بين ایک شخص كوجو بيار تھا، شسل كى حاجت ہوئى، لوگوں نے اسے شسل كراديا، وہ بيچارہ سردى سے شخر كرمر گيا، جب يہ فررسول الله صلى الله عليه وسلم كو بينجى تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: "اسے مارڈ الاخدااسے مارے، كيا جہل كاعلاج سوال نہ تھا۔"

حضرت أمّ سليم في الله كرسول صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا: "خداحق بات سے نبيس شرماتا، كيا عورت بر بھى عنسل ہے حضرت أمّ سليم في الله عليه وسلم سے عرض كيا: "خداحق بات سے نبيس شرماتا، كيا عورت بر بھى عنسل ہے (احتلام كى حالت ميں)؟"

حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہوا نصاری عورتوں پر ،شرم انہیں اپنادِین سکھنے سے بازندر کھ کی۔ حضرت اصمعی سے بوچھا گیا: آپ نے بیتمام علوم کیے حاصل کئے؟ تو فرمایا:''مسلسل سوال ہے اور ایک ایک لفظ کرہ میں باندھ کر۔''

حضرت عمر بن عبدالعزیز فر ما یا کرتے تھے: '' بہت کچھم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شر ما یا تھا، ان سے اس بڑھائے میں بھی جاالی ہوں۔''

ابراہیم بن مہدی کا قول ہے:'' بے وقو فول کی طرح سوال کرواور عقل مندول کی طرح یاد کرو۔'' مشہور مقولہ ہے:'' جوسوال کرنے میں بکی اور عارمحسوں کرتا ہے،اس کاعلم بھی ہلکا ہوتا ہے۔' (انعلم والعلماء علامدا بن عبدالبراندلی) اس تمہید کے بعد مجھے چند سوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد"اورؤوسراقول بالكل اس كے بريس ہے:"حق المعبد مقدم على حق الله" كون ساقول منتند ہے؟اوركيا بياقوال مديث ہيں؟

جواب: سیاحادیث نبیس، بزرگوں کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگہ تھے ہیں، پہلے تول کا مطلب بدہ کہ جب حق اللہ کی ادائیگی کا دفت آجائے تو مخلوق کے حقوق ختم اور بدالیا ہی ہے جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو "فیک انسه لسم یعوف ""، اس المرح اُنھو کر چلے جاتے کو یا ہمیں جائے ہی نہیں۔

<sup>(</sup>١) قبال المُلاعلى قبارى في بناب الكبائر وعلامات النفاق: قسم يحتاج الى التراد أو هو حق الآدمى والتراد ما في الدنيا بـالإستـحـلال أو رد النعين أو بدله وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم .. . أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ٢ • ١، طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا
ولم نعرفه، اشتغالًا بعظمة الله عز وجلّ. زاحياء علوم الدين ح: ١ ص٠٠٥١، فصيلة الخشوع، طبع دار المعرفة بيروت).

دُ وسرے قول کا مطلب ہے ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہوجا کیں تو حقوق العباد کا ادا کرنا مقدم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# ا پنے گنا ہوں کی سزاکی دُعا کے بجائے معافی کی دُعامانگیں

سوال:... مجھ پراپ گناہوں کی زیادتی کی وجہ ہے جب بھی رفت طاری ہوجاتی ہے، بے اختیار دُعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے اس کی سزادے دے، مجھے سزادے دے۔ کیا مجھے ایسی دُعا کرنا چاہئے یا پیغلط ہے؟

جواب: ...ایی وُعا ہر گزنبیں کرنی چاہئے ، 'بلکہ یہ وُعا کرنی چاہئے کہ خواہ میں کتنی ہی گناہ گار ہوں ، اللہ تعالی مجھے معاف فرمائیں ، کیونکہ اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چھینٹا وُنیا بھر کے گنا ہوں کو دھونے کے لئے کانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی کی رحمت کا ایک چھینٹا وُنیا بھر کے گنا ہوں کو دھونے کے لئے کانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی سے یہ وُعا کرنا کہ وہ مجھے گنا ہوں کی سزا دے ، اس کے معنی میں کہ ہم اللہ تعالی کی سزا کو بر داشت کر سکتے ہیں۔ تو بہ! تو بہ! ہم تو است کر ور ہیں کہ معمولی تکلیف بھی نہیں سہار سکتے ، اس لئے اللہ تعالی ہے ہمیشہ عافیت ما گئی جا ہے۔

### بار بارتو بداور گناہ کرنے والے کی بخشش

سوال:...آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کد دُنیا میں کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو بنٹے وقتہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے صغیرہ و کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ ہی کام کرتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ وہ ہی کام کرتے ہیں جس سے قوبہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ وہ ہی کام کرتے ہیں جس سے توبہ کہ تھی، اور بیسلسلہ یونمی چلنا رہتا ہے۔ ہیں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا جن میں، میں بذات خود شامل ہوں، دوز قیامت میں کیا حشر ہوگا؟

**جواب** :... گناه تو ہرگزنہیں کرنا جا ہے ، ارادہ بھی ہونا جا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیکن اگر ہوجائے تو توبہ ضرور کرلینی

(۱) قوله لتقدم حق العبد أي على حق الشرع، لا تهاونًا بحق الشرع، بل لحاجة العبد، وعدم حاجة الشرع، الا ترى أنه اذا اجتمعت الحدود، وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلنا، ولأنه ما من شيء الا ولله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عند الإجتماع بطل حقوق العباد، كذا في شرح الحامع الصغير. (شامي ج ۲ ص. ٣١٣، ٣٢٣، كتاب الحج).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا من المسلمين قد خفّت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله اياه؟ قال. نعم! كنت أقول. اللهم ما كنت مُعاقبى به في الآحرة فعخله لى في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! لا تطيقه، ولا تستطيعه! أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله. (مشكوة ح ١ ص: ٢٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى للمؤمن أن يتعرض من البلاء لما لا يطبق. (مشكوة ص ٢٢٠٠) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدعوا على أن لا تدعوا على أموائكم . الخ. (مشكوة ص ١٩٠٠)

(٣) قال الله تعالى يا ابن ادما انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن ادم! لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك الخر رجامع العلوم والجكم ص: ١٣١، ايضاً مشكوة ص:٣٠٣).

چاہئے، اگر خدانخواستہ دن میں ستر بارگناہ ہوجائے تو ہر بارتو بہ بھی ضرور کرنی چاہئے، یہاں تک کہ آ دمی کا خاتمہ تو بہ پر ہو، ایسا شخص مغفور ہوگا۔

#### توبه بار بارتوژنا

سوال:...میں ایک بیاری میں متلا ہوں ، کی دفعہ تو بہ کر کے تو ڑچکا ہوں ، کیا میرے بار بار تو بہتو ڑنے کے بعد بھی میری تو بہ تیول ہوگی؟

جواب :... ہے دِل ہے تو ہہ کر لیجے ،حق تعالیٰ ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما ئیں ،سوسال کا کا فربھی ہارگاہِ الٰہی میں تو بہ کرے تو القد تعالیٰ معاف فرماد ہے ہیں ،اس لئے مایوس نہ ہونا جائے۔ ہاتی بیماری کا علاج کراتے رہیں ،القد تعالیٰ شفاعطافر ما کیں۔ مجنسش کی اُمید برگنا ہ کرنا

سوال:...عام طور پرلوگ رحمت خداوندی کے زور پرگناہ میں جتلار ہتے ہیں،اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں،مثلاً ایک واقعہ رحمت ہیں، مثلاً ایک واقعہ رحمت ہیں، جن کی بنا پراوگوں پر تبلیغ اثر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلال شخص کی مغفرت بغیر تو ہہ کے صرف ایک چھوٹی ہی نیکی پر ہوگئی تھی، تو ہماری مغفرت پرلوگوں پر تبلیغ اثر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلال شخص کی مغفرت بغیر تو ہہ کے صرف ایک چھوٹی ہی نیکی پر ہوگئی تھی، تو ہماری مغفرت کیوں نہ ہوگی ، جبکہ خدا کی نظر میں تمام گنا ہگار بند سے برابر ہیں؟ رہی وُ نیا کی تکالیف تو اَ زُرُ و نے حدیث صالح بندوں پر زیادہ مصائب ہوتے ہیں۔ برائے مہریانی اس مسئلے کا حل بتا ہے۔

جواب:...یوی کے کہ اللہ تعالی جائے ہوئے ہے کہ اللہ تعالی جائے ہوئے ہوئے گناہ کو معاف کردے، گرآ دمی کو تھن اس سہارے پر گناہوں پر جرائت نہیں کرنی جائے کہ اللہ تعالی بخش دیں گے۔ دراصل ایمان اور یقین کے کمز درہونے کی دجہ ہے آ دمی گناہوں کی پروانہیں کرتا، ور شرق دمی کو گھی جرائت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہے ذرنا جائے اور جہاں تک ممکن ہوالقہ تعالی کے اَحکام کی پابندی کرنی جائے ، اس کے باوجود اِنسان خطا کارہے ، اللہ تعالی ہے معافی اور درگزر کی التجا بھی کرتے رہنا جائے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) عن الاغرّ المرنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس! توبوا الى الله، فانى أتوب اليه في اليوم مائة مرة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٠٣) وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب العبد المومن المفَتَّنَ التُّوَّابَ. (مشكولة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠١).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المومن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد . الخ. (مشكوة ص: ٢٠٠٢، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا. رواه ابن ماجمة. (مشكواة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبي لمن وَجَدَ في صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ايضًا).

#### بغیرتوبہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

سوال:...اگر کوئی شخص بہت گناہ گار ہواور وہ تو بہ کئے بغیر مرجائے تو ایسے شخص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس ک اولا دبھی ندہو۔

جواب: .. مؤمن کوبغیر توبہ کے مرنا ہی نہیں جائے ، بلکہ دات کے گنا ہوں ہے ، دن طلوع ہونے سے پہلے ، اور دن کے گنا ہوں سے دات آنے سے پہلے ، اور دن کے گنا ہوں سے دات آنے سے پہلے توبہ کرتے رہنا چاہئے۔ جومسلمان توبہ کئے بغیر مرجائے اس کا معاملہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے ، چاہا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے ، چاہا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے ، چاہا ہے اسپنطل سے بغیر مزاکے معاف کر دے ، یا مزاکے بعد اے رہا کر دے۔

# صدق دِل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اُعمال کی کوتا ہی کی سزا

سوال:...کیا جس مسلمان نے صدق دِل سے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، رسالت وغیرہ پر ایمان ہو، مگر زندگی میں قصدا کئی نمازیں اور فرائضِ اسلام تزک کئے ہوں ، نوابیامسلمان اپنی سز ابھگت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا ہی ایندھن بنارے گا؟

جواب:... نمازچھوڑنا اور دیگراَ حکام اسلام کوچھوڑنا سخت گناہ اور معصیت ہے، احادیث میں نمازچھوڑنے والے کے لئے سخت وعیدیں آئی ہیں۔اوران اَ حکام پڑسل نہ کرنے کی وجہ سے انسان فاسق ہوجا تا ہے اور آخرت میں عذاب میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس کے باوجووا گرا ہے بدگل فخض کا عقیدہ سجے ہو، تو حید ورسالت پر قائم ہو، ضروریات وین کو مانتا ہو، وہ آخر کار جنت میں جائے گا،خواہ سزاسے پہلے یا سزایا نے کے بعد۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو، کفر اور شرک میں جتلا ہو، یا ضروریات وین کا انکار صرح کا باتا ویل کرے، توایہ فخص کی نجات بھی نہ ہوگی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہے گا، بھی اس کو دوز خ کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٠٥٣). عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجى أحدًا منكم عمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا! إلا أن يتغمدنى الله منه برحمته، فسددوا وقاربوا ... النجد (مشكوة ص: ٢٠٢٠) باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٢) ولا نقول أن المؤمن المفرس مخلد فيها وأن كان فاسقًا أي بارتكاب الكبائر جميعها بعد أن يحرح من الدُّبيا مؤماً. (شرح فقه أكبر ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٣) "إنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفرُ ما دُوْن ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" (النساء: ١١١). قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا. يا رسول الله! وما الحجاب؟ قبال ان تموت الفس وهي مشركة. (مشكوة، باب الإستغفار والتوبة ج: ١ ص ٢٠١). أيضًا فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بُني الإسلام عليها: الصلوة، والزكوة، والصوم، وحجيسة القرآن ونحوهما كافر آثم. (الواتح الرحموت شرح مسلم النبوت ص: ١١١ طبع لكهنؤ).

### کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

سوال:...کیا بغیر سزا کے اسلام ہیں تو ہہ ہے؟ مثلاً:اگر حضور صلی القدعلیہ وسلم کی حیات ِطبیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے پہلے مجرم کوسز ا کا تھکم دیا پھراس کی مغفرت کے لئے دُ عاکی۔

جواب: ... اگر مجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پہنچ اور وہ سچے دِل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرلے تو القد تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرنے والے ہیں، کیکن عدالت میں شکایت ہوجائے کے بعد سزاضر وری ہوجاتی ہے، بشرطیکہ جرم ثابت ہوجائے ، اس صورت میں تو بہ سے سزامعاف نہ ہوگی۔ اس لئے اگر کسی سے قابل سزاگناہ صادر ہوجائے تو حتی الوسع اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچ نی میں تو بہ سے سزامعاف نہ ہوگی۔ اس کی تو بہ قبول کرنی جائے۔ (۱)

### نماز،روزوں کی پابند مگرشو ہراور بچوں سے لڑنے والی بیوی کا انجام

سوال:...ا یک عورت جو بہت ہی نماز، روزے کی پابند ہے، کی حالت میں بھی روزہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ بیاری کی حالت میں روزہ رکھتی ہے اورضی شام قرآن مجید کی خالوت کرتی ہے، اس کے سات بچے ہیں، جو کہ سب بی اعلی تعلیم پار ہے ہیں گروہ عورت بہت ہی غضے والی ہے اورضد کی بھی بعض موقع پر بچوں اور شوہر سے لڑ پڑتی ہے، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے ماہ دوماہ تک بولنا تزک کردیت ہے، یہاں تک کہ غضے ان اور موجوں کے مراق ہو بھی موقع پر بچوں کو مرنے کی بدؤ عائیں ویتی رہتی ہے، گراپی نماز بدستور پڑھتی ہے، غصہ اتنا زیادہ ہے کہ شوہر اور بچوں کی ہر بات پر جوضیح بھی ہوتی ہے تو بھی غضے میں آجاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہے نیادہ ہوتا ہے، تو کیا ڈیڑھ دوماہ غصہ رکھ کرنماز، روزہ اور کوئی عبادت تی موجوبات ہے گئیں؟ جبکہ ایک مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے مجداور جماعت کا تزک کرنا گناہ کی حالت میں نماز، روزہ ہوسکتا ہے کئیں؟ جبکہ ایک مسئلے میں آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے مجداور جماعت کا تزک کرنا گناہ کیورہ ہے، یہاں تو غصہ ترام ہوارس حرام کے ساتھ نماز دروزہ اور سی عبادت کی کیا حیثیت ہو گئی ہو جب

جواب:...نماز روز ہتو اس خاتون کا ہوجاتا ہے، اور کرتا بھی چاہئے۔لیکن اتنا زیادہ غصراس کی نیکی کو برباد کرویتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنخصرت سلی القدعلیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روز ہبہت کرتی ہے گر ہمسائے اس سے نالال ہیں۔ فرمایا:'' وہ دوزخ میں ہے۔'' عرض کیا گیا کہ: ایک عورت فرائض کے علاوہ نفلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی گراس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فرمایا:'' وہ جنت میں ہے۔''

سترته بثوبك لكان خيرًا لك ...الغ. (الهداية، كتاب الشهادة ج:٣ ص.١٥٣).

<sup>(</sup>١) لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة. (شامي ج٣٠ ص:٣٠ باب الجنايات). (٢) والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار .... والستر افصل لقوله عليه السلام: للذي شهد عبده لو

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله! ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها عير انها توذى جيرانها بلسانها، قال: هي في النار! قال: يا رسول الله! فان فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا توذى بلسانها جيرانها؟ قال: هي في الجنّة! رواه أحمد والبيهقي في شُعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٢٣).

خصوصاً کسی خاتون کی اپنے شوہراور اپنے بچوں سے بدمزاجی تو سوعیبوں کا ایک عیب ہے، الیک عورت کا آخرت میں تو اُنجام ہوگا سوہوگا، اس کی دُنیا بھی اس کے لئے جہنم سے کم نہیں اور اگر اس کے شوہرصاحب اور بیچے (جو بالغ ہوں) نماز روزے کے یا بندنہیں تو جواُنجام اس عورت کا ہوگا، وہی ان کا بھی ہوگا۔

## انسان کے نامہُ اعمال میں نابالغی کے گناہ ہیں لکھے جاتے

سوال:...انسان کے نامیاً عمال میں گناہ بلوغت سے پہلے ہی شامل کئے جاتے ہیں یا کہ بعد میں؟ پلیز وضاحت فر ، کیں۔ جواب:...تا بالغ پر کوئی گناہ نہیں ، بالغ ہونے کے بعد کے گناہ لکھے جاتے ہیں اور آ دمی تو ہہ کرے تو معاف کردیۓ اتے ہیں۔

## عاقل بالغ ہونے سے پہلے بچے پرمؤاخذہ بیں ہے

سوال:...جوبچہ بھی پیدا ہوتا ہے اگر وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتو مسلمان بنتا ہے ، ہر بلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو ہر بیوی بنتا ہے ، اہل بندا ہوتا ہے اور غیر سلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے ، کسی اور غیر سلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے ، کسی اور غیر سلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم بنتا ہے۔ پوچھنا ہیہ ہواں میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ پچھ علائے کرام اس کا جواب میفر ماتے ہیں کہ جب بالغ ہوگا ، اس کو عقل وفہم آئے گا تو اس وقت حق جانے کی کوشش کرنا ، اس کا فرض ہوگا۔ میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں۔ برائے مہریانی کوئی عقلی دلیل دے کر سمجھا تھیں۔

جواب:... جب تک عاقل و بالغ نه ہوجائے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، اور عاقل و بالغ ہونے کے بعدا گر ول باپ کی تقلید میں غلط کام کرتا ہے تو بے تصور نہیں، مثلاً: اگر کسی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ:'' فلال مخص کی چوری کرکے لاؤ'' تو کیا پیٹن سے تصور ہوگا...؟

### بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟

سوال:...آپ کے صفحے کا بہت دنوں سے قاری ہوں اور آپ سوالات کے بے حدا چھے اور پے لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ اس وقت میری عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور کالج میں زیرِ تعلیم ہوں، جس وقت میری عمر تقریباً ۱۱ سال کھی تو اور کی بین کی شرار تیس اپنے عروج پر تھیں، ہم چنداڑ کے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی کھل والے کے پھل وغیرہ چرالیتے، یا کسی کو بغیر پہیے دیئے

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الناثم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر .... الخد (ابن ماجة ص:٣٤) ١، باب طلاق المعتوه).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر
 . . الخد (ابن ماجه ص:٣٤) ا، ابواب الطلاق، باب طلاق المعتوه). عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق رواه في شرح السُّنَّة (مشكوة ص: ١٣١). وعن على قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة في معصية إمما الطاعة في المعروف متفق عليه (مشكوة ص ١٩٣). كتاب الإمارة).

چیزیں لے لیتے تھے، مبحد میں جو چہلیں ہوتی تھیں ان چیوں کے بندوغیرہ کا ن دیتے تھے، کوئی چیل اُٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے، بس میں نکٹ نہیں لیتے تھے، تقریب وغیرہ میں بغیر بلائے کھانا کھا آتے تھے، زمین پر پڑی ہوئی چیز اُٹھا لیتے تھے، ہیے وغیرہ لیعنی لڑکپن اور جوائی کے دوران خوب میکام کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہول کدان کا موں کا جس میں ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کیں ، کس طرح نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ آپ شرعی لحاظ سے جواب دیجئے اور تفصیل ہے دیجئے ، ہم آپ کے منظر ہیں۔

جواب:...ہونا توبیہ چاہئے کہ جن جن لوگوں کا آپ نے نقصان کیا تھ ان سب سے معافی مانگی جائے ،لیکن وہ سارے لوگ یاد نہ ہوں تو القد تعالیٰ سے ان کے حق میں دُ عا و اِستغفار کریں ، آپ کے استغفار سے ان کی بخشش ہوجائے تو وہ آپ کو بھی معاف کردیں گے۔ (۱)

### فرعون کا ڈُو ہے وفت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

سوال: ..ایک فخص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہوا اور ؤو بنے لگا تو اس نے کہا کہ اے موگ! میں نے تیرے زب کو مان لیو، تیرا زب سچا اور سب ہے برتر ہے، پھر بھی موی ملیہ السلام نے اسے بذر بعد وُ عاکیوں نہیں اپنے زب ہے بچوایا؟ اب وہ فخص کہتا ہے کہ بروز قیا مت موی علیہ السلام ہے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو بہ کرلی اور جھے زب مان لیا تو اے موی ! تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں وُ عاکر کے اسے بچایا؟ وہ اپنی بات پر مصر ہے کہ ضرور یہ سوال روز محترموی علیہ السلام ہے کیا جائے گا۔ اس فخص کا بیان نوٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اب آپ اپنے حل ہے ضرور نوازی کر آیا وہ فخص گناہ گار ہوگا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے یا کہ غلط؟

جواب:...فرعون کا فو ہے وقت ایمان لا نامعتر نہیں تھا، کیونکہ نزع کے وقت کی نہ تو بہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان! اس مخص کا موی علیہ السلام پر اعتراض کرنا بالکل غلط اور ہے ہودہ ہے ، اس کواس خیال سے تو بر کرنی جا ہے ، وہ نہ صرف گناہ گار ہور ہا ہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اعتراض کفر کے ذُمرے میں آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليت حلله منه اليوم قبل أن لا يكون ديبار ولا درهم الخيا (واه البخارى (مشكوة ص٣٥٥، طبع قديمي كتب خانه كراچي). وفي شرح المشكوة: قال الملاعلي القارئ في باب الكبائر وعلامات النهاق وقسم يحتاح الى التراد وهو حق الآدمي والتراد اما في الدنيا بالإستحلال أو رد العين أو بدله، وأمّا في الآخرة يرد ثواب الطالم للمظلوم أو ايقاع سيئة المظلوم على الظالم، أو انه تعالى يرضيه بقصله وكرمه. (مرقاة المهاتيح ح ١ ص ١٠٢، طع بمشي).

 <sup>(</sup>٢) فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعترلة والسية والأشاعرة أن توبة الياس لا تقبل كإيمان الياس ... الخ.
 (شامى ح.٢ ص: ٩٠) مطلب في قبول توبة الياس، باب صلاة الجنازة).

### گناه گار دُوسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے

جنواب:...گناہ گاراگر دُومروں کو گناہ ہے رو کے توبیعی نیکی کا کام ہے ، دُومروں کو گناہ ہے ہاز رکھنے کا کام تو نہیں چھوڑ ناچا ہئے ، البینہ خود گناہ کو چھوڑنے کی ہمت ضرور کرنی چاہئے۔

اس کے لئے آپ مجھ سے جی خط و کتابت کریں ، اللہ تعالیٰ کی تو فیق شامل حال ہوئی تو اِن شاء اللہ آپ کو پچی تو ہہ کی تو فیق ہوجائے گی ، گناہوں سے پریشان نہیں ہونا جا ہے ، البتدان کے تدارک کا اہتمام کرنا جا ہے۔

# کیازانی ،شرابی کی توبہ تبول ہوسکتی ہے؟

سوال :...کیازانی وشرائی کی توبیقبول ہو عتی ہے؟ اس صورت میں کہ وہ تو بہ کرنے کے بعد بھی مندرجہ بالافعل جاری رکھ
اور پھر توبہ کرے ، اس طرح بیٹل تواتر ہے جاری رکھے۔ وُوسری بات بیدا اس شخص کا خاصہ ہو کہ وہ پابندی ہے کلہ طیبہ کا ورد کرتا ہو۔
ایک مولانا کا بیان ہے کہ اس شخص کی ہر تو بہ کو تبولیت کا شرف حاصل ہوگا صرف اور صرف کلہ طیبہ کی علمت کی بنا پر ۔ مزید برآں بیدا گر
کوئی شخص پابندی ہے کلہ طیبہ پڑھے اوراً رکان وفر انفن خاص طور پر نماز کی پابندی نہ کرے اور تسابل پہندی ہے کام لے تو بھی اس شخص کی بخشش ہوگی ۔ آگے چل کروہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم این حصابہ آگے ماتھ بیشے ہوئے تھے کہ ایک صحابہ آگے وہاں کروہ بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم این مرتبہ ماتھ بیشے ہوئے کہ ایک صحابہ گا کہ: ایل اس شخص کی توبہ تبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ ہونے کے بعد پھروہ تھی ادا کرتا رہے تو انہوں نے (حضورہ نے) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی توبہ تبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرتبہ

<sup>(</sup>١) "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخَرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكورِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ" (آل عمران. ١١٠).

کہا کہ ہاں۔ ہمارے اصرار پر کہ بیہ بات ذہن نہیں مانتا اور کس مفتی کے پاس چل کر اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، مولانا نے فر مایا: کیا اصاد بہت ہے بڑھ کرکو کی اور بات ہو سکتی ہے؟ نیز جو پچھاس میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ کہ اب اس بات کو تنہیم کروتو ٹھیک، ور نہ آپ بھی ان لوگوں میں قرار دیئے جا کیں گے جن کو خارجی قرار دیا گیا ہے، اور وہ جوالقد تق لی کی رحمانیت پریقین نہیں رکھتے۔ جواب: ... آپ نے دونول مسئلول کو گذر کر دیا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دو تو بٹین چیز دل کے مجموعے کا نام ہے:

ا:...ا پے نُرے فعل پر دِل سے ندامت ہو، جس طرح کس بچے ہے کو کی تنگین تعطی ہوجائے تو وہ اس قدرشرمندہ ہوتا ہے کہ ڈر کے مارے والدین کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا ، ای طرح بندے کواپنی بدعملیوں پر ندامت ہو کہ میں کل قیامت کواللہ تعی کی کیا منہ دِ کھا دُل گا؟ کیا منہ دِ کھا دُل گا؟

۱۲ . آئندہ کے لئے عزم کرے کدان شاء القدیس اس کرے کام کے قریب نہیں جاؤں گا، خدانخواستہ پھر گناہ سرز دہوجائے تو پھر تو بہ کرتے دفت ہے عزم کی تجدید کرتا رہے۔ الغرض تو بہ کرتے دفت ہے عزم ہونا چاہئے کہ اب مرتے وَم تک ہے گناہ نہیں ہوگا، اللہ۔
 ان شاء اللہ۔

ان کوادا کرے، ذکو قانبیں دی تھی تو حساب کرے گزشتہ برسوں کی زکو قادا کرے، روز نے نبیں رکھے تھے توان کو تضا کر دی تھیں، اگر ان کا کو ادا تھا، تیں ہوں کی زکو قادا کرے، روز نے نبیں رکھے تھے توان کو تضا کرے، لوگوں کے حقوق تی فصب کر لئے تھے تو وہ ان کو داپس کرے، کسی کو مارا تھا، متا ہے تھا، فیبت کتھی تجھیر کتھی ، تو اس سے معافی ما تک لے۔ (۱)

اگر ان شرا لک کے ساتھ آ دمی تو برے تو ان شاء امتد ضرور تو بہول ہوگی۔ اس کے گناہ معاف کر دیے جا کمیں گے اور اس کی سینات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا، اور جس نے تمام گناہوں سے تجی تو برکر لی ہو، ان شاء اللہ اس کی مغفرت ہوجائے گی۔ (۲)

وُ ومرا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان جو' لا اِللہ اِلّا اللہ'' کا قائل ہے، وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اور بغیر تو بہ سے مرجا تا کے مائل جن کے ذرد یک اس کا معالمہ زیر مغفرت ہے، اور اس کی تین صور تیں ہوگئی ہیں۔ اول یہ کے اللہ قال اس کو اس کے گناہوں کی جن اور اس کے گناہوں کی

<sup>(</sup>۱) قد تصواعلى أنّ أركان التوبة ثلثة، ١... المدامة على الماضى. ٢: .. والإقلاع في الحال. ٣. والعزم على عدم العود في الإستقبال. .. ثم هذا ان كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الحمر، وان كانت عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وزكّوة فتوبته أن يندم على تفريطه أولًا ثم يعرم على أن لا يقوت أبدًا ..... ثم يقصى ما فاته جميعًا ..... وان كانت عما يتعلق بالعباد، فإن كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء المحصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها اليهم أو الى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. وشرح فقه الأكبر ص: ٩٣ إ، طبع مجتبائي دهلي، أيضًا: إرشاد السارى ص ٣، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وأهل الكبائر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلّم في النار لا يحلدون، اذا ماتوا وهم موحدون، رَدَّ لقول الخوارج والسمعتنزلة، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ١٤١٣م، المكتبة السلفية، أيضًا. شرح عقائد ص١١١ مسحث أهل الكبائر من المؤمس لا يحلدون في النار، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

مزاوے کرمغفرت فرماویں۔ ووم بیک اپنے کی مقبول بندے کی شفاعت سے اس کی سزا بیس تخفیف فرماویں۔ سوم بیک اپنی رحمت بے پایاں کے ماتحت بغیر سزا کے اس کی مغفرت فرماویں۔ پہنی مطلب ہے بخاری شریف کی اس حدیث کا جس کا آپ نے حوالہ ویا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کیسا ہی گنا ہگار ہو بالآخراس کی ضرور مغفرت ہوگی ، بشرطیک اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور یہ مطلب ہے قرآنِ کریم کی اس آیت کا کہ: '' بے شک اللہ خراس کی ضرور مغفرت کو کہ شریک مظہرایا جائے اس کے ساتھ اور بخش وے گااس سے نئے کے گناہ جس کے لئے جائے اس کے ساتھ اور بخش وے گااس سے نئے کے گناہ جس کے لئے جائے اس کے ساتھ اور بخش و سے گااس کی تواس کی ساتھ اور بخش و سے گااس کے تواس کی ساتھ کو کہ شریف کی موالے تواس کی ساتھ کی موالے تواس کی ساتھ کی موالے تواس کی سے بخشش نہ ہوگی اور جمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اُمید ہے کہ بیختھر سانوٹ آپ کے لئے کا فی وشافی ہوگا۔

بد کاری کی دُنیوی داُ خروی سزا

سوال:...زنابہت بڑا گناہ ہے، وُ نیا وآخرت میں اس کے یُرے اثر ات اور سزا کے بارے میں تفصیل سے جواب دیجئے۔ نیز اگر کوئی تو بے کرنا جا ہے تو کفارہ کیا اوا کرنا ہوگا؟

جواب: ... زنا کابرترین گناه کیره ہونا ہر عام وخاص کومعلوم ہے، اور دُنیا میں اس جرم کے ثبوت پراس کی سزا غیرشادی شدہ کے لئے سوکوڑے، اورشادی شدہ کے لئے زجم ( یعنی پھر مار مار کر ہلاک کر دیتا ہے ) '' آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے ہرمسلمان کو پناہ میں رکھے۔ جو محف تو بہ کرنا چا ہے اس کا کفارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کچی تو بہ کرنا اور گڑ گڑ انا ہے، یہاں تک کہ تو تع ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے بیجرم معاف کر دیا ہوگا۔ ایسے محف کو چا ہے کہ کس کے پاس اپنے اس گناہ کا اظہار نہ کر ہے، بس اللہ تعالیٰ سے رور درکرمعافی ما نگے۔

<sup>(</sup>۱) وأهل الكبائر من المومنين لا يحلدون في النّار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى. "قمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يُره" ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النّار، ثم يدخل النّار، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النّار. (شرح عقائد ص: ١٩٢، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) والشفاعة ثنابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكياثر بالمستفيض من الأخبار ..... وهذا مبنى على ما سبق من حواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. (شرح عقائد ص: ٩٠).

 <sup>(</sup>٣) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١٨٨ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَقْرَبُوا الرِّنِّي إِنَّهُ كَانَ فِيْحِشَةً وُّسَآءَ سبيلًا" (بني اسرائيل: ٣٢).

 <sup>(</sup>۵) "الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَجِدٍ مُّهُما مَانَةً جَلَدَةٍ" (النور ٢٠).

 <sup>(</sup>٢) عن عمر قال أن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتتاب فكان ممّا أنزل الله تعالى آية الرجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، والرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّمة أو كان الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكوة ص ٩٠٣، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

 <sup>(2)</sup> إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بدمن التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع والا فلا. (رد الحتارج: ٣ ص: ٥٣٣، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٨) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التاخير معصية فلا يظهرها. وفي الشرح: قلت والظاهر أن ينبغى هنا للوحوب وأن الكراهة تحريمية، لأن إظهار المعصية، معصية لحديث الصحيحين: كل أمّتي معافى إلّا الجاهرين، وإن من الجهار أن يصمل الرجل بالليل عملًا لم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٢٠)، مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسنة أم لًا؟).

## کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟

سوال: ... يمي بتائے كه كيا قاتل كى توبہ قبول ہوتى ہے؟

جواب:.. بقربہ تو ہر گناہ ہے ہوسکتی ہے اور ہر کچی تو بہ کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمار کھا ہے۔ لیکن قل کے جرم ہے تو بہ کرنے میں پچھنعیل ہے،اس کو بجھ لیمنا ضروری ہے۔

قل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،جس کا تعلق بندے کے تق ہے بھی ہے اور القد تعالیٰ کے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جان اورجسم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، جو تحص کسی کو تل کرتا ہے وہ کو یا اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو تاحق تل کرنے ہوئے مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو تاحق تل کرنے ہوئے خدا تعالیٰ کی تھم عدولی کرتا ہے۔ (۱)

بندے کے حق نے تل کا تعلق و ہرا ہے ، ایک تو اس نے مقتول کوظلم کا نشانہ بنایا ، و دسرے مقتول کے لواحقین پرظلم و ھایا ، اس کی بیوی کا سہاگ اُ جاڑ و وا قارب کوصد در پہنچایا۔
جب یہ بات معلوم ہوئی کفل میں اللہ تعالیٰ ہے حق کی بھی حق تلفی ہے ، مقتول کے حق کی بھی اور اس کے وار تو اس کی وار تو اس کی بھی۔ اب یہ بھتنا چاہئے کہ تو بداس وقت قبول ہوتی ہے جب آ دی کو اپنے جرم پر ندامت بھی ہواور اس جرم ہے جن جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان کا حق یا تو ادا کر دیا جائے یاان سے معافی کر الیا جائے ۔ البندا قاتل کی تو بداس وقت قبول ہوئی جب متعلقہ فریقوں سے اس کو معافی ٹل جو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہے اگر سے ول سے معافی ما تی جائے وہ وہ ارحم الراحمین غی مطلق ہے ، ان کے دربار ہے تو معافی ٹل جائے گ ، مقتول و وسرے جہان میں جاچکا ہے ، اس ہے معافی کی صورت بس ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کی تی تو ہو تو وہ اور کی اس کی معاوضہ و کر ایس سے معافی کی میز اجتمال کی سے ادا فرماد میں اور مقتول کے وار تو اس کی جوحق تلفی ہوئی ہے تاتل ان کو معاوضہ دے کر یا بغیر معاوضے کے حض را و لہ معاف کر الے ۔ اگر میتیوں فریق اس کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بار کا ویش اس کا جرم معاف کی اس اس کا جرم معاف کی اور تو اس کی دور تو اس کی بار کا ویش اس کا جرم معاف کی اس اس کا جرم تاتل ان کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بار کا ویش اس کا جرم معاف معاف کی اس کی معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی بار کا ویش اس کا جرم معاف معاف معاف کی در نہ تاتر کی تو کو تو کر کے ، اور ان تینوں فریقوں سے سے معاف ہو جربات گا۔ ور نہ آخرت میں اے اپنے کئے کی میز اجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو بار کے ، اور ان تینوں فریقوں سے سے معاف بو حالے گا۔ ور نہ آخرت میں اے اپنے کئے کی میز اجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو بار کے ، اور ان تینوں فریقوں سے سے معاف معاف کی میز انجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو بر کر لے ، اور ان تینوں فریقوں فریقوں سے سے کا میز انجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو بر کر لے ، اور ان تینوں فریقوں فریقوں میں کو سے معافی کی میز انجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو کی میز انجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو کی میز انجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو کی میز انجھکٹنی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو کی میز انجھکٹنی ہوگی کے کی میز انجھکٹنی ہوگیں کی مینوں کی کو کی تو کی کی تو کی کر ان کے کا میز ا

 <sup>(</sup>٢) "وَلَا تَقَتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ". (بني اسرائيل:٣٣). أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبح، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا وسلم: اجتنبوا السبح، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ... إلخ. (مشكواة ص: ٤١ م باب الكبائر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) لَا تَصَحَ تُوبِة القَاتل حَنَى يسلم نفسه للقود وهيانية، قوله لا تصح التوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود أى لا تكفيه التوبة وحدها، قال في تبيين اعارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط، بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاءوا قستلوه، وإن شاءوا عنفوا عنه مجنا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهـ ملخصًا، وقدمنا آنفًا اله بالعفو عنه يبرأ في الدنيا. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٨، ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ول ہے معافی لینا جا ہے تو اِن شاء اللہ اس کو ضرور معافی مل جائے گ۔ یہاں پر بیوط کر دینا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے''قل'' کی جو دُنیاوی سزار کھی ہے، یہزاا گرقاتل پر جاری بھی ہوجائے تب بھی آخرت کی سزا ہے بیچنے کے لئے تو بہضروری ہے۔ (۱) کیا مسلمان کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

جواب:...اگر قاتل کچی توبہ کرلے اور مقتول کے وارثوں ہے بھی معاف کرالے اور اگر وہ معاف نہ کریں تو بلا حیل و جمت اینے آپ کوتصاص کے لئے چیش کردیے تو ان شاء النداس کی بھی بخشش ہوجائے گی۔ اہلِ سنت والجماعت کاعقبیرہ یہی ہے کہ کوئی گناہ

<sup>(</sup>۱) وليس شيء يكون سببًا لففران جميع الدنوب إلّا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٦٨) ايضًا ان الحد لَا يكون طهرة من الـذنب ولَا يعمل في سقوط الإثم بل لابُد من التوبة فإن تاب كان الحد ظهرة له وسقطت عنه العقوبة الأحروية بالإجماع وإلّا فلا. (شامي ج:٢ ص:٣٣٥، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٢) ولا يسمح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود، وهبانية (قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أى: لا تكفيه التوبة وحندها، قال في تبيين المحارم واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستانار والندامة فقط بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لائد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا عفوا عنه مجانًا، فإن عفوا عنه كفته التوبة علما وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدُنيا. (فتاوي شامي ج ٢٠ ص: ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد).

اییا نہیں ہے جس سے توبہ نہ ہوسکے ، اور کفر وشرک کے علاوہ کوئی گناہ اییا نہیں جس کی سز ادائی جہنم ہو۔ آپ نے جوآیت نقل کی ہے ،
اس کی توجیہ بیرگ ٹی ہے کہ قاتل کی اصل سز اتو دائی جہنم تھی ، گر ایمان کی برکت سے اسے بیسز انہیں دی جائے گی۔ نیز بیسز ااس شخص ک
ہے جومومن کو اس کے ایمان کی وجہ سے آل کرے ، ایسا شخص واقعی وائی سز ائے جہنم کا مستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور فتو کی تو وہ ہے جوسوال پرنقل کیا گیا ہے ، گر بعض روایات میں ہے کہ وہ بھی قبول توبہ کے قائل تنے۔ دراصل کسی مؤمن کا آل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد توبہ کی تو فیق بھی مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ القد تعالی ہرمسلمان کو اس و بال سے محفوظ رکھیں ، آین! (۱)

## كيا توبه ي قتل عدمعاف موسكتا ہے؟

سوال:... "مَنْ قَتَلَ مُوْمِنُ المُتَعَمِّدُ الله "اس آیت مِن آل عمری مزاجید جنم میں رہنا ظاہر ہوتا ہے، اور سور وَ فرقان مِن "وَاللّٰذِیْنَ لَا یَفْتُلُوْنَ النّفُسَ .... إلّا مَنْ تَابَ "یہاں توبہ کور لیے معافی کا وعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت ہے منسوخ ہے؟

جواب: ... بہلی آیت اٹل ایمان کے بارے میں ہے اور بدرکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے: "وَ صَاحَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَسْفُومِنِ أَنْ يَسُومُ مِنْ اَنْ بِهُومِ مِنْ اَنْ جَرَائُمُ كَا لَكُ بَارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھر کفروشرک سے تائب ہوگئے ، ان کے کفر کی حالت کے جرائم پرموَاخذہ بیں ہوگا۔

## كياالله تعالى نے انسان كوسر البطكنے كى مشين بنايا ہے؟

سوال: ... میں کالج کی طالبہ ہوں الیکن جھے کھون سے ایک مسئلہ پریشان کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان جوڑوں کی شکل میں جنت کا باسی بنایا گیا تھا الیکن حوالے کہنے کے مطابق ممنوعہ پودے ہے اس کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر جنت سے نکال کرؤنیا میں پھینک دیا۔ جب سے انسان وُنیا میں آیا ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، اور قر آن کے مطابق بہت کی اُمتوں کو اس بنا پرؤنیا میں نہیست و نا بود کر دیا، یعنی کہ انسان کو جنت سے نکالنے کی بنا پرؤہری سزا اس کول رہی ہے، بکہ وُنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزاد کی جو کہ تہری سزا ہوئی، اس کے بعد اگر کوئی انسان اس وُنیا میں کوئی جرم بھی کر لیتا ہوتو قانون کے مطابق اسے اس وُنیا میں بھی سزاد کی جاتی ہے وہ کہ چوتی سزا ہوئی، اس کے بعد آ دمی مرجا تا ہوتو قبر میں بھی اسے سزاد کی جاتی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی سزاد کی جاتی ہے، وہ دو ذرخ کی سزا ہے جہاں گناہ گار بہت عرصے تک رہے گا، اور اگر دو ذرخ سے نکال بھی گیا تو اس کی پیشانی کو بھی داغ و یا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گے کہ دو ذرخی آیا ہے۔ کیا اللہ تعالی نے ان سزاؤں کے نتیج میں انسان کو صرف سزا بھی تھی نیا ہی کی کے مشین بنایا ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَمَنُ يُتَعَدُّلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَرَّوُهُ جَهَنُمُ خَلِدًا فِيهَا . . . الح". أمّا أهل السُّنة والجماعة فيأوّلون هذه الآية كما ذكرنا للإجماع على أن المؤمن لَا يُخلّد في النار وان مات بلاتوبة وان الكبيرة لَا يخرج المؤمن من ايمانه مستندًا ذلك الإجماع على ما تواتو من الكتاب والسُّنة من قوله تعالى "مَنُ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرُةٍ خَيْرًا يُرَهُ" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره .... قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لَا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زني وإن سرق" متفق عليه. (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ١٩ ٥ م النساء).

جواب:..آپ کی ساری پریشانی اس بنا برے کرآپ نے ایک غلط کہانی این ذہن میں تصنیف کرنی ہے،حضرت آدم اور حضرت حواعلیہاالسلام سے شجر ہممنوعہ کے کھانے کی جو خطا سرز دہوئی تھی ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی طلب کرنے پرانہیں معاف کردی تھی کی معافی کے بعداس کا کوئی اثر ندان پررہا، ندان کی اولا و پر۔ وُنیا میں بھیجا جانا بطورِسز انہیں تھا، بلکہ خلیفہ اُرضی کی حیثیت سے تھا۔ اس لئے وُنیا میں بھیجے جانے کا اس سزا ہے کوئی تعلق نہیں ، اور نہ نافر مان قوموں کے ہلاک کئے جانے کا اس سے کوئی تعلق ے ۔ ان نافر مان تو موں کوان کی اپنی سرکشی اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام ہے ان کے گستا خانہ برتاؤ کی وجہ ہے ہلاک کیا گیا۔قصۂ آ دم وحواعلیہاانسلام ہے ان کی ہلا کت کا جوڑ لگانا ، بے عنی بات ہے۔ای طرح وُنیا میں بھی انسان کواس قصے کی وجہ ہے کوئی سزائبیں دی جاتی ،للہٰداان تین سزاؤں کا افسانہ تو آپ کاطبع زاد ہے،جس کانفسِ واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ بعد کی جوتین سزا کیں آپ نے ذکر کی ہیں، وہ سیجے ہیں۔ یعنی ہرآ دمی کواس کے مُرے اعمال کی پچھسزا دُنیا ہیں بھی ملتی ہے، اور بیتن تعالیٰ شانہ کی جانب سے تازیانهٔ عبرت ہوتا ہے کہ آ دمی سدھر جائے ۔ اور قبر میں جوسز املتی ہے، یہ اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے، اگر اس سز ا ہے تمام گناہ جھٹر گئے تو آخرت کی سزاسے نیج جائے گا۔ اورآخرت میں اہلِ ایمان کے لئے جوسزا ہے وہ بھی حقیقت میں سزانہیں ، بلکہ'' تطہیر'' (لیعنی پاک کرنے ) کے لئے ہے، جس طرح میے کچیلے کپڑوں کو دھو بی بھٹی میں ڈالٹا ہے۔ گویا اللِ ایمان کے ساتھ تو وُنیا میں بھی ، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔البہ نہ کفار اور بے ایمان لوگ، جنھوں نے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت اور تکذیب کی ،ان کو بلا شک سزا ہوگی ،اوران کومزادینا بھی اہلِ ایمان کے حق میں رحمت ہے، جس طرح کہ دُنیا میں ڈاکوؤں اور بدمعاشوں کوقید کرنا،شریف ان نوں کے لئے اور معاشرے کے لئے رحمت ہے، اور آخرت میں سزا دین بھی اہل بیمان اورا ہل کفر کے درمیان امتیاز کے گئے ہے۔

یہ تو میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کوان کی بدأ عمالیوں پر وُنیا میں ، برزخ میں یا آخرت میں سز املتی ہے ، اور میں نے بتریا کہ بیر سزا کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ وُنیا میں ، برزخ میں اور آخرت

<sup>(</sup>١) "وَعَصِّي ادُّمُ رَبُّهُ فَغُوى، ثُمُّ الْجَنِّينَةُ رَبُّنَة فتاب عَلَيْهِ وهَدى" (طه: ١٢١، ١٢١).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ قَالَ رَبُّك لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارْصِ خَلِيْفَةٌ" (البقرة: ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَنْذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآذَني دُونَ الْعذَابِ الْآكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (السحدة. ٢١). وفي التفسير. قال ابن عباس. يعنى بالحذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه . . . وقال البراء بن عارب ومجاهد وأبوعبيدة. يعنى به عذاب القبر. (تفسير ابن كثير ح: ٥ ص: ١٣٤ طبع رشيدية كوئنه).

<sup>(</sup>٣) عن عشمان رضى الله عنه . . (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القبر أوّل منزل من منازل الآخرة فان نجا) أى خلص المقبور منه أى من عذاب القبر (فما بعده) أى من المنازل (أيسر منه) وأسهل، لأنه لو كان عليه ذنب لكفر بعداب القبر (وان لم ينج منه) أى لم يتحلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به وبقى عليه شيء مما يستحق العذاب به (فما بعده أشدٌ منه) لأن النّار أشدّ العذاب والقبر حفرة من حفر النيران . . الخر (مرقاة ج: ١ ص ٢١٠١، باب إثبات عذاب القبر). (٥) صحيح مسلم ج: ١ ص ٢٠١، باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار.

میں رحمت ہی رحمت کا معاملہ کیا جانا بالکل ظاہر ہے۔اس کے بعد آپ کا بیرکہنا کہ:'' انسان کوصرف سز اجھکتنے کی مشین بنایا گیا ہے'' خود سوچئے کہ بیکنٹی ہے جابات ہے...؟

صديث شريف يس بك

'' حق تعالیٰ شانہ نے آسان وزمین سے پہلے بیلکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت ایکٹی ہے۔''(۱)

اگرنظر سے کے کام لیاجائے تو نظر آئے کہ ہم ہر آن اور ہر لمحد تن تعالی شانہ کے بے انتہا اِنعامات کے سمندر میں وُ و بے ہوئے ہیں، چار وں طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہماری کج نظری ہے کہ حق تعالی شانۂ کے ان بے شار اِنعامات پرنظر نہیں جاتی ، نہ ہم ان اِنعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ندان کوسوچتے ہیں، جس سے جذبہ شکر اور داعیہ عجبت پیدا ہو، اگر بھی ہماری لغزشوں پر معمولی کی تعبیداور گو شالی کی جاتی ہے، تو ہم شکایات کا دفتر کھول ہیستے ہیں، لیکن اپنی اصلاح کی تو فیق ہمیں اس وقت بھی نہیں ہوتی، بقول شاعر:

# جب میں کہتا ہوں کہ: یا اللہ! میراحال و کھے! عظم ہوتا ہے کہ: اپنا نامہ اعمال و کھے!

## الله تعالیٰ اپنے بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں

سوال :...جب بھی سزاو برزا کا خیال آتا ہے ہیں سوچی ہوں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ والدین اولا وی معمولی ہے کہ والدین اولا وی معمولی ہوں کہ اولا دی معمولی ہوں کہ اولا دی معمولی ہوں کہ اولا دی معمولی ہوں کہ اولا و کو ہو، ڈکھ ہاں ہو بیٹانی اور تکلیف پر ترٹ ہو الحصل ہو گئے ہیں، اولا و کو ہی بھی بہیں و کھے سے آپ نے بیوا تعضرور پڑھا ہوگا کہ ایک شخص اپنی مجبوب کے ہنے پر اپنی مال تو تل کہ کرے اس کا ول اولا اولا کو دھی بھی بہیں ہو ہوں کہ ایک شخص اپنی مجبوب کے بہی ہوری عکا می کرے اس کا ول لے جارہا تھا، راہ میں اسے شور گئی ، مال کا ول بولا: بیٹا! کہیں چوٹ تو نہیں گئی؟ بیوا تعداولا دی محبت کی پوری عکا می کرے اس کا ول لے جارہا تھا، راہ میں اسے شور گئی جس میں امیر، غریب، خوبصورت، برصورت، اپانج ومعذور ہرقتم کے لوگ بنائے، ہوگ کو کفار میں ، مر نے کے بعد عذاب و تو اب کا ول کو کو کھا، جزاجتنی خوبصورت، مرا آتی ہی خطر ناک، رو نگئے کھڑے کر ہے کر دینے والی، مسلسل اور یہ کھا کو کفار میں، جن کی جو لائی بھی اس وقت ناممکن ہوگی ، جال کی، قبر وحشر ، غرض ہر جگہ عذاب و تو اب کا چکر ۔۔۔! جمیں ہو گئی عذاب ہی گئی عذاب ہی تیں جب بھی سے کھا وقت ناممکن ہوگی ، جال کی، قبر وحشر ، غرض ہر جگہ عذاب و تو اب کا چکر ۔۔۔! جمین ہو کہ بیا ہے اور کھیل کے انجام کے بعد سزا و جزا۔ موجتی ہوں ، جھے ایسا لگتا ہے اللہ نے انسانوں کو کھلونوں کی ما نشد بتایا ہے ، جن سے وہ کھیل ہے اور کھیل کے انجام کے بعد سزا و جزا۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ان الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق الحلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢ ٥٠، باب بدء الخلق ... إلح).

آپ دِل پر ہاتھ رکھ کہ کہ ہرکوئی وُنیا کوسرائے بچھ سکتا ہے؟ وُنیا کی رنگین کوچھوڑ کرزندگی کون گزارسکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایا اور
اتن پابندی کے ساتھ وُنیا ہیں بھیجا، علاوہ ازیں وُکھ شکھ دیئے ،اگر والدین سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے وُکھ پر کیوں نہیں تڑ ہتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذاب
پر کیوں نہیں تڑ ہتے ؟ والدین جوشکھ دے سکتے ہیں ، دیتے ہیں ۔ کیا اللہ تعالیٰ کا دِل نہیں تڑ ہتا جب وہ وُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذاب
دے کروہ خوش کیسے روسکتا ہے؟ جو کفار کے گھر پیدا ہوئے ، انہیں کس جرم کی سزا طے گی؟ ہر خوض تو ند ہب کاعلم نہیں رکھتا۔ جب بھی عذاب کے بارے ہیں سوچتی ہوں ، میرے ذہن میں بیسب پچھ ضرور آتا ہے ، لٹد! بچھے سمجھا ہے کہیں بید میر کی سوچ میرے لئے تباہ
کن ثابت نہ ہو۔

(ایک خاتون)

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب اتناتفصیل طلب ہے کہ جس کی دن اس پرتقر برکروں ، تب بھی ہات تشذر ہے گہ۔ اس لئے مختصراً اتنا مجھ لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے موجعے کئے ، ایک حصہ دُنیا ہیں ناز ل فر مایا ، حیوانات اور در ندے تک جواپی اولا د پر رحم کرتے ہیں ، وہ ای رحمت والہی کے سومیس ہے ایک حصوں کے ساتھ سے ایک حصے کا اثر ہے ، اور یہ حصہ بھی ختم نہیں ہوا ، بلکہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس حصر رحمت کو بھی ہاتی نانوے حصوں کے ساتھ ملاکرا ہے بندوں پر کامل رحمت فرمائیں گے۔ (۱)

اس کے بعد آپ کے دوسوال ہیں۔ایک بیر کدؤ نیا جی القد تعالیٰ کی طرف سے بندوں پڑنکلیفیں اور سختیاں کیوں آتی ہیں؟ اور دوم بیر کہ آخرت میں گناہ گاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک دُنیا کی ختیوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے، یہ بھی جن تعیلی شانہ کی سرا پارحت ہیں۔ حضرات عارفین اس کو توب بجھتے ہیں ،ہم اگران پر بشانیوں اور تکلیفوں سے نالاں ہیں تو محض اس لئے کہ ہم اصل حقیقت سے آگاہ نہیں۔ بچہا گر پڑھنے لکھنے ہیں کو تا ہی کرتا ہے تو والدین اس کی تأدیب کرتے ہیں ، وہ نادان بچھتا ہے کہ ماں باپ بڑاظلم کررہے ہیں۔ اگر کسی بیماری ہیں بہتلا ہوتو والدین اس کی آپریشن کراتے ہیں ، وہ چیختا ہے اور اس کو ظلم بچھتا اس سے پر ہیز کراتے ہیں ، اگر خدانخواستہ اس کے بچھوڑ انگل آئے تو والدین اس کا آپریشن کراتے ہیں ، وہ چیختا ہے اور اس کو ظلم بچھتا ہے، بعض اوقات اپنی تا دائی سے والدین کو کہ ابحلا کہنے لگتا ہے۔ ٹھیک اس طرح جن تعیل کی جوعنا بیتیں بندے پر اس رنگ ہیں ہوتی ہیں ، بہت سے کم عقل ان کوئیس بچھتے ، بلکہ حرف شکایت زبان پر لاتے ہیں ، کین جن لوگوں کی نظر بھیرت سے جے ، وہ ان کو الطاف ہے بیاں سیسے ہیں ، چنانچے حدیث ہیں ہے کہ: '' جب اہل مصائب کو ان کی تکالیف ومصائب کا آجر قیا مت کے دن و یا جائے گا تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ایر آجر ہمیں عطا کیا جاتا ، خواہ و کنیا میں جمارے جسم قینچیوں سے کا ثے جات '' '' البذا بندہ موس کوئن تعالی شانہ کی کہا گریں گے کہا شرائے ہیں ، وہائے میں کوئن تعالی شانہ کی کہا شانہ کی تعرب کی کہا تھا کہا جاتا ، خواہ و کئیا میں جمل میں جائے جات '' '' البذا بندہ موس کوئن تعالی شانہ کی

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هويوة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مأة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجِنّ والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسمّا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره: قال: فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة (مشكولة، باب الإستغفار ص:٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يودُ أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء التواب، لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريص. (ترمذي ج: ٢ ص: ٢٣)، باب ما جاء في ذهاب البصر).

رجی و کر یی پرنظررکھنی چاہے ، دُنیا کے آلام ومصائب کے گھرانانہیں چاہے بلکہ یوں بھتا چاہے کہ بددارو نے آخ ہماری صحت وشفا کے لئے جویز کیا گیا ہے۔ اگر بالفرض ان آلام ومصائب کا کوئی اور فاکدہ نہ بھی ہوتا، ندان سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا، ند بی ہماری اصل ہماری ترقی درجات کا موجب ہوتے اور ندان پر اُجر و و اب عطا کیا جاتا تب بھی ان کا یہی فائدہ کیا گم تھا کہ ان سے ہماری اصل حقیقت کھتی ہے، کہ ہم بند سے ہیں، فدانہیں! فدانخواست ان تکالیف ومصائب کا سلسلہ نہ ہوتا تو بدؤی نیا بندوں سے زیادہ فدا کہلانے والے فرعونوں سے بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ کہی مصائب و آلام ہیں جو ہمیں جادہ عبد بیت پر قائم رکھتے ہیں اور ہماری غفلت و متی کے لئے تازیا نہ جو بھی گواس قراسے مان سے مجبت کے دعویدار …! کیا محبوب حقیق کواس قراسے امتحان کی بھی اجاز سے نہیں ، جس سے محبب صادتی اور فلط مدتی کے درمیان اتمیاز ہو سے …؟ اور پھراس پر بھی نظر رکھنی چاہے کہتی تعالی شانہ کی بھی اجاز سے بھر اور ان جس بھی تو تعالی مانہ کا کوئی نظر میں ہوتا، اب جونا گوار حالات ہمیں پیش آتے ہیں ضرور ان جس بھی کوئی حکمت ہوگی اور بیکی فلا ہم ہم کہ ان جس حق تعالی شانہ کی ہم اس مصائب و آلام ہیں جی تعالی شانہ کی ہم اردوں عمسی ہوش آتے ہیں ضرور ان جس محلی ہوئی محبوب تعالی شانہ کی ہراروں عمسیں اور دستیں پوشیدہ ہیں اور جس کے ساتھ جو معالمہ کیا جار ہا کہ وہ بھی رہمت و محالمہ کیا جار ہا ہو ہیں رہمت و محکمت ہو۔ اور محس میں اور دستیں پوشیدہ ہیں اور جس کے ساتھ جو معالمہ کیا جار ہا ہو ہمین رہمت و محکمت ہو

ر ہا آخرت میں مجرموں کوسزاوینا! تو اوّل تو ان کا مجرم ہونا ہی سزاکے لئے کافی ہے، جن تعالیٰ شانہ نے تو اپنی رحمت کے وروازے کھلے رکھے تھے، اس کے لئے انبیائے کرام علیم السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتابیں نازل کی تھیں اور انسان کو بھلے ہُرے کی تمیز کے لئے عقل وشعور اور اِرادہ وافتیار کی تعییں دی تھیں۔ تو جن لوگوں نے اہتد تعالیٰ کی عطا کر دونعتوں کو اہند تعالیٰ کی بغاوت، انبیائے کرام علیم السلام کی مخالفت، کتب البید کی تحکم میں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے مقابلے میں خرچ کیا، انہوں نے رحمت کے دروازے خودا ہے ہاتھ سے اور بند کر لئے، آپ کو ان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگران مجرموں کوسزاند دی جائے تواس کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں مؤمن و کافر ، نیک وبد ، فر ما نبر دار و نافر مان ، مطبع اور عاصی ایک ہی لیے ہیں تلتے ہیں ، یہ تو خدا کی نہ ہو گی ، اند جیر تکری ہوئی! الغرض آخرت ہیں مجرموں کوسزا اس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہ اس کے بغیر مطبع اور فر ما نبر دار بندوں سے انصاف نہیں ہوسکتا۔

بینکتہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آخرت کا عذاب کفار کوتو بطور سر اہوگا، لیکن گناہ گارمسلمانوں کو بطور سز انہیں بلکہ بطور تطهیر ہوگا، 'جس طرح کپڑے کومیل کچیل دُورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے،ای طرح گناہ گاروں کی آلائشیں دُورکرنے کے لئے

<sup>(</sup>١) وهداية الله تتنوع أنواعًا لا يحصيها . . . الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والسحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه اشار حيث قال: وهدينه النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ...الخ. (تفسير البيضاوي ج: ١ ص ٩٠ سورة الفاتحة آيت: ٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يدخل الله أهل الجنّة الجنّة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النّار النّار النّار الم يقول: النظروا من وجدتم في قلبه مطال حبة من خردل من ايمان فأخرجوه، فيخرجون منها حُممًا قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينتون فيه كما تنبت الحبّة الى جانب السيل ...النح. (صحيح مسلم، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار ج: ١ ص: ١٠٠٠).

بھٹی ہیں ڈالا جائے گا، اور جس طرح ڈاکٹر لوگ آپریٹن کرنے کے لئے بدن کوئن کرنے والے آبجکشن لگادیتے ہیں کہ اس کے بعد مریش کو چیر بھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت مکن ہے کہ حق تعالیٰ شانہ گناہ گار مسلمانوں پر ایک کیفیت طاری فرہادیں کہ ان کو دودو و الم کا احساس نہ ہو، اور بہت سے گناہ گارا لیے ہوں گے کہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت ان کے گناہوں اور سیاہ کاریوں کے دفتر کو دھوڈالے گی اور بغیر عذاب کے آئیں معاف کر دیا جائے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں ہی کے شایاب شان ہے، جب تک گناہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس کنا ہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا داخلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس کے لئے جو صورت تقاضائے رحمت ہوگی وہ اس کے لئے تجویز کردی جائے گی۔ اس لئے اکا ہر مشائخ کا ارشاد ہے کہ آدی کو ہمیشہ خاہری و باطف طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور گن ہوں سے ندامت کے ساتھ تو بہ واستعفار کرتے رہنا چاہئے ۔ حق تعالیٰ شانہ محف طاہری و باطف وکرم ہے اس ناکارہ کی، آپ کی اور تمام سلمان مردوں اور عور توں کی بخشش فرمائیں۔

ر ہا آپ کا بیر شبہ کہ دُنیا کو کون سرائے بچھ سکتا ہے اور دُنیا کی رنگینی کوچھوڑ کر کون زندگی گز ارسکتا ہے؟ میری بہن! بیہم لوگوں کے لئے جن کی آتھوں پر غفلت کی سیاہ پٹیاں بندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہد ہے کو جھٹا نا اور حق تعالیٰ شانہ کے وعدوں اور رسول الندسلی الند علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے مشاہد ہے بڑھ کر یقین لانا، خاص تو فیق وسعادت کے ذریعے ہی میسر آسکتا ہے۔ لیکن کم ہے کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ ہم آپل میں ایک دُومرے کی بات پر جھٹنا یقین واعتاد رکھتے ہیں، کم ہے کم اتنا ہی یقین واعتاد الند تعالیٰ اور اس کے مجبوب سلی الند علیہ وسلم کے ارشاد پر رکھیں۔ دیکھتے! اگر کوئی معتبر آدمی ہمیں یہ نجر دیتا ہے کہ فلال کھانے میں زہر طاح ہوا ہے، تو ہم اس خص پر اعتماد کرتے ہوئے اس زہر آمیز کھانے کے قریب نہیں پھٹکیس گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجے دیں ہوا ہے۔ الند تعالیٰ اور اس کے درسول سلی الند علیہ وسلم ہمیں و نیا کو کیسر چھوڑ نے کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں فرماتے ، بلکہ صرف دو چیز وں کی تعلیم نہیں کے۔ الند تعالیٰ وراس کے درم اور نا جائز قرار دیا ہے ان سے پر ہیز کروں کیا تھ اس زہر کو کھا چکے ہوتو فور آتو ہو قدامت اور استنف رکھ کیونی سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو فور آتو ہو قدامت اور استنف رکھ کیا تھ اس کی تدارک کرو۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل النّار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولسكن ناس منكم اصابتهم النّار بدنوبهم أو قال بحطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى اذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة الغير وفي شرحه: فمعناه ان المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النّار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى ثم يخرجون من النار الخور صحيح مسلم مع شرحه للووى ج: الص: ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (مشكوة ص. ٢٣٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الاطيبا، وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يَسَأَيُّهَا الدُّسُلُ كُلُوا مِنَ طَبِيبَ مَا رَزَقُن كُمُ . الخ. وقال تعالى يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا كُلُوا مِنَ طَبِيبَ مَا رَزَقُن كُمُ . الخ. (مشكوة ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "وَتُوْبُوُا ۚ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور: ٣١). "يَنَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُوبُوَا آلِي اللهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا، عَسني رَبُكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيّنَاتِكُمْ" (التحريم: ٨).

اور دُوسری تعلیم یہ ہے کہ دُنیا میں اتناانہاک نہ کروکہ آخرت اور مابعد الموت کی تیاری ہے غافل ہوجا وَ، دُنیا کے لئے محنت ضرور کرو، گرصرف آخی جس قدر کہ دُنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کروجتنا کہ آخرت میں تنہیں رہنا ہے۔ دُنیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کوشیریں اور لذیذ ہجھ کر کھی اس پر جا بیٹھتی ہے، لیکن پھراس ہے اُٹھ نہیں سکتی ، تمہیں شیر وَ دُنیا کی مکھی نہیں بننا چاہئے۔

اورآپ کا بیشبہ کہ جولوگ کا فروں کے گھر میں پیدا ہوئے، انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟ اس کا جواب میں اُوپرعرض کر چکا
ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بیٹائی عطافر مائی ہے، ای طرح صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے

کے کئے عقل وقہم اور شعور کی دولت بخش ہے، پھر صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے انبیائے کرام علیم السلام کو بھیجا ہے، کہا بیل
نازل فرمائی جیں، شریعت عطافر مائی ہے، بیسب پکھاس لئے ہے تا کہ بندوں پر اللہ تعدالیٰ کی جمت پوری ہوجائے، اور وہ کل عذر نہ
کر سکیں کہ ہم نے کا فرباپ وا دائے گھر جنم لیا تھا اور ہم آئے تھیں بندگر کے انہی گمراہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔

(1)

کرسکیں کہ ہم نے کا فرباپ وا دائے گھر جنم لیا تھا اور ہم آئے تھیں بندگر کے انہی گمراہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔

(2)

نازل فرمائی جی میں تھری تقریر کے بعد جس آپ کو مشورہ دُوں گا کہ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خدائی کرنا یا خدا تعالیٰ کو مشورے و بتا

نہیں! آپ اس کام جس آئیس جو ہمارے ہر دکیا گیا ہے، اور ان معاملات جس نہ سوچیں جو ہمارے ہر ذئیس ۔ ایک گھسیارہ اگر زموز
فاکمہ ، جس جی ہم سورا نے نہیں کر سکتے اور جس کے پار جما تک کرنہیں دیکھ سکتے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی تھہم نصیب فرمائیں اور اپنی فاکمہ مورد و بنا گیں۔

رحت کا مورد و بنا گیں۔

## گناہ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟

سوال:... گناہ کیرہ کرنے والے شخص کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو، دُ وسرے مسلمانوں کا روبیہ کس نوعیت کا ہونا جا ہے؟ مثلاً: زنا، شراب اور چوری کے مرتکب شخص، یا وہ لوگ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہو، مثلاً: والدین کا

(۱) عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ والله ما الدُّنيا في خرة إلّا مثل ما يجعل أحدكم اصبعه في النّم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجدى اسكّ ميّت قال: أيّكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحبّ أنّه لنا بشيء! قال: قوالله! للدُّنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّنيا سجن الموّمن وجنّة الكافر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩). (٣) وهنداية الله تعنبوع أنواعًا لا يحصيها ... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والنحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهندينه النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب الخ. (تفسير البيضاوي ج ا ص: ٩ صورة الفاتحة آيت ٥٠).

نافر مان ، ما ورمضان میں روز ہ ندر کھنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وستوں ، طنے والوں میں ایسے گی لوگ جمیں موجو ونظر آتے ہیں ، مسلمانوں میں ایسے گئا ہوگا رول کی کی ٹہیں ہے ، جارے احباب ، ووستوں ، طنے والوں میں ایسے گئی لوگ جمیں موجو ونظر آتے ہیں ، ایسے شخص یا اُشخاص سے کیارویہ رکھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوئی نداستوار کی جائے ؟ ذہن میں سوال اُ بحرتا ہے یہ اللہ کے اس قدر بزے نافر مان اور جن پر رحمت للعالمین نے لعنت فر مائی ہے ، ان سے کیا تعلق رکھا جائے ؟ میری طبیعت الی ہے کہ اگر کو گھنے شن ' واڑھی' کا تمسخراً ڈائے تو میں اس کی صورت و کھنا پہند نہیں کرتا ، اگر چہ خود باریش نہیں ہوں ، لیکن میں اپنے قلب میں ہر اس چیز سے مجبت کرتا ہوں جس سے اللہ اور رسول فر ماتے ہوں ، میرا عمل کمز در ہے لیکن میرا ایمان کمز ورنہیں ۔ وُ عافر ما کیل کہ میر اعمل کم نیک اور صالح لوگوں جیسا ہو۔

() جواب:...ایمانِ کامل کا تقاضا تو یمی ہے کہا ہے لوگوں سے تعلق ندر کھا جائے ،ان سے تعلقات رکھناضعف ایمان ہے۔ اللّٰد تعالیٰ ہماری ان کوتا ہیوں کومعاف فریا کیں۔

#### حرام کاری ہے توبہ س طرح کی جائے؟

سوال:...ایک شخص ڈاکازنی اور رشوت اور حرام کام ہے بڑی دولت کما تا ہے، اور اس کے بعد وہ تو بہر لیتا ہے اور اس پیے ہے وہ کاروبار شروع کرتا ہے، اب اس کا جومنا فع ہوگا وہ طلال ہوگایا کہ حرام؟ تغصیل ہے بیان کریں۔

**جواب:...ڈاکااوررشوت کے ذ**ریعہ جوروپہ جمع کیاوہ تو حرام ہے اور حرام کی پیداوار بھی ویسی ہوگی۔ اس مخص کی تو ہہ کے سچا ہونے کی علامت میہ ہے کہ دوان تمام لوگوں کوروپہ یواپس کردے جن سے ناجائز طریقے سے لے لیا ہے۔

#### گناہوں کا کفارہ کیاہے؟

سوال:...انسان گناه کاپتلاہے، برشمتی ہے اگر کوئی گناه سرز دہوجائے تواس کا گفاره کیا ہے؟ اور یہ س طرح ادا کیاج تاہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ١٣)، كتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه . . . . لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير. إذا غصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. (رد اغتار ج: ٥ ص: ٢٣٥، مطلب إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوجه). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم والا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيّة صاحبه . . إلخ. (رد اغتار ج. ٥ ص: ٩٩، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الحصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٨) ، طبع مجتباتي دهلي).

جواب: ... چھوٹے موٹے گناہ (جن کوصغیرہ گناہ کہا جاتا ہے) ان کے لئے تو نماز، روزہ کفارہ بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہوں ہے ندامت کے ساتھ تو ہر تا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں اور لوگ ان کو معمولی سمجھ کر بے دھڑک کرتے ہیں، نہ ان کو گناہ بھتے ہیں، نہ ان سے تو ہر کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ بری غفلت ہے۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست کے لئے عربی دان حضرات پینے ابن مجرکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب '' الزواجرعن اقتر اف الکبائز' یا اِمام ذہبی رحمہ اللہ کا رسالہ ' الکبائز' ضرور پڑھیں۔ اور اُردوخوان حضرات ، مولا نا احمد سعید دہلوگ کا رسالہ ' دوز نے کا کھنگا' غور سے پڑھیں۔ تو بہ کے علاوہ شریعت نے بعض گناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے، یہاں اس کی تفصیل مشکل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات مما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. (مشكّوة ص٥٤٠، كتاب الصلاة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب وقد سبق في كتاب الإيمان ان لها ثلاث أركان، الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المحق وأصلها أن الندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من حميع المعاصي واجبة وإنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووي على مسلم ج:٢ ص:٣٥٣ طبع قديمي).

## موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

#### موت کی حقیقت

سوال:..موت كي اصل حقيقت كياب؟

جواب:..موت کی حقیقت مرنے ہے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھانامشکل ہے ،ویسے عام معنوں میں زوح وبدن کی جدائی کا نام موت ہے۔

#### موت کے کہتے ہیں؟

سوال:...موت کے کہتے ہیں؟ کیا جسم انسانی ہے رُوح نکل جانے کا نام موت ہے؟ اوراس کے بعد انسان مردہ ہوجاتا ہے؟ کیا رُوح جسم سے نکل جانے کے بعد قیامت سے پہلے ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس مردہ جسم ہیں واپس آتی ہے، جس سے نکل چکی ہو؟ نیز بغیررُ وح کے مردہ جسم تکلیف وراحت کیے محسوں کرے گا، جبکہ قبر میں اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہوجاتی ہیں؟

جواب:...رُوح وبرن کے تعلق کا نام حیات ہے، اور تعلق کے اِنقطاع کا نام موت ہے۔ محرموت سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق منقطع ہوجاتا ہے جس سے اس عالم شہادت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، عالم برزخ کے آثار کا تعلق قائم رہتا ہے۔

### مقرره وفت برإنسان كي موت

سوال:..قرآن وسنت کی روشی میں بتایا جائے کہ انسان کی موت وقت پرآتی ہے یا وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہے؟ جواب:...ہرفض کی موت وقت مِقرر بی پرآتی ہے،ایک کمھے کا بھی آگا پیچھانہیں ہوسکتا۔

(٣) "لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ، إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ". (يونس: ٣٩).

<sup>(</sup>۱) الموت زوال الحياة عمن اتصف بها. (قواعد الفقه ص: ۵۱۳). وأيضًا الموت ليس بعدم محص ولا فناء صرف، وانما هو انقطاع تعلق الروح باليدن ومفارقته وحيلولة بينهما. (التذكرة للقرطبي ص: ٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت). (۲) موت النفوس هو مفارقتها الأجسادها وحروجها منها. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٣٣). وفيه أيضًا: الرابع تعلقها به في البرزخ، فبانها وان فبارقته وتبجردت عنه فانها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لا يبقى لها اليه التفات البتة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٢٥١، مكتبة السلفية، لاهور).

## موت ایک اُٹل حقیقت ہے، یہ آپریشن سے ہیں لتی

سوال: ... میرا بینا عر ۲۰ سال، آج سے تین سال پہلے انقال کرگیا۔ انقال سے ایک سال پہلے اس کو کان بیل تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، کچھ دن علاج کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا۔ اس وقت شدیدگری کا موسم تھا اور رمضان شریف کا مہیند آنے والا تھا، لڑکا نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لئے بیٹے نے کہا: والدصاحب! اگر ابھی آپریشن کروائیں گے تو میری نماز اور روزے جا کیں گے، اس لئے رمضان شریف کر بعد آپریشن کروائیں گے۔ اس ووران علاج چٹار ہاتھا، رمضان شریف گزر جا نے کہا: والدصاحب! اللہ تعالی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ کے جانے کے بعد پھرلڑ کے کو آپریشن کا کہا تو لڑ کے نے کہا: والدصاحب! اللہ تعالی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ کے میں شدید تکلیف ہوئی، اور آپریشن کروانا پڑا، آپریشن تکلیف نہیں، آپریشن نمروانا۔ خیراس کے بعد تقریبا ایک سال کے بعد کان میں شدید تکلیف ہوئی، اور آپریشن کروانا پڑا، آپریشن کا میاب نہ ہوا اور لڑکے کا انقال ہوگیا۔ اب میرا ذہان تین سال ہے بہت پریشان رہتا ہے، کیا پہلے آپریشن کروائیتا تو میرا بیٹان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کہ واتے تو کیا میرا بیٹا موت ہے بی جو بیس کھنے ذہاں بہت پریشان رہتا ہے، میں نماز پڑھتا کہ وات اور ان خیا کا بیتات ویرا بیٹان رہتا ہے، میں کا آپ بیشن کروائیت تو جوان بی کا پہلے آپریشن کروائیتا تو میرا بیٹا تی جاتا۔ برائے مہر بانی کہا تی ساب کی دوشن بیں جواب وی کی کہا آپریشن کروائیتا تو میرا بیٹا تی جاتا۔ برائے مہر بانی کتاب وسنت کی روثنی میں بہی بات آپریشن کروائیت تو جان بی جاتی ؟

جواب: ... آپ و بینے کی جوال مرگ کا صدمہ ہے، القد تعالی آپ کواَجر دصبر عطافر مائے۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، وہ
اُٹل اور قطعی چیز ہے، کسی نہ کسی بہانے موت آگر رہتی ہے۔ اس لئے آپ کا یہ خیال سیجے نہیں کہ اگر ایک سال پہلے آپریشن کرالیت تو
شاید زندگی فی جاتی ۔ قضائے البی کے سامنے بندے کی تدبیریں گرخی ، اس لئے آپ اس کوسوچنا جھوڑ ویں اور خواہ مخواہ
پریٹان نہ ہوں ، جوالقد تعالی کومنظور تھا، ہوا۔ ''اِنگ ہِ وَانگ آلیہ وَ اَجِعُوٰ نَ ''کثر ت سے پڑھتے رہیں۔ القد تعالی آپ کو صبر نصیب
فرمائے اور آپ کے جینے کو جنت نصیب فرمائے۔ (۱)

#### إنسان كتني د فعهمرے گا اور جيئے گا؟

سوال:..قرآن شریف ہے تا بت ہے کہ زندگ کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگ یے بول تو اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق بیں ، جنتی بارچا ہیں ماریں اور جلا کیں ، لیکن ان کے کلام ہیں آد و بدل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل واقعات سے پتا چلتا ہے کہ انسان ایک بارچا ہیں ماریں اور جلا کیں ، لیکن ان کے کلام ہیں آد و بدل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل واقعات سے پتا چلتا ہے کہ انسان ایک بارچھ رزندہ ہوا، پھر مرا، پھر زندہ ہوگا۔ انسان ایک افر بادشاہ تھا، شہر بیت المقدی کواس نے ویران کیا ، حضرت عزیر کا جب ادھرے گزر ہوا تو انہوں نے تعجب کیا کہ بیشہر پھر کیونکر آباو ہوگا؟ بس اسی جگہ ان کی رُوح قبض ہوئی ، سو برس بعد زندہ ہوئے تو دیکھا کہ شہر آباد ہوگیا ہے۔ ۲:... حضرت ایوب کے بیٹے تھیت کے بیٹے ذب کرم گئے گئے۔ سانہ حضرت موس نے مردوں کوزندہ کیا ، وہ پھر مرے ، پھر زندہ ہوں گے۔ سانہ بھر سے موسال و جواب کے لئے گئے۔ سانہ حضرت موس کے سانہ ہوں گے۔ سانہ بھر سے موسال و جواب کے لئے

<sup>(</sup>١) "إذَا جآءَ أَجُلُهُمُ فَلَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ". (يونس: ٩ ٣). أيضًا وأجمعت الأمّة على أن الموت ليس له سن معلوم ولَا زمن معلوم ولَا مرض معلوم . .الخ. (التذكرة للقرطبي ص٠٠ ١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

زندہ کیا جائے گا۔

جواب:...زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی تو ایک عام اُصول ہے۔ اور جو واقعات آپ نے ذکر کئے ہیں، یہ اِستثنائی صور تیں ہیں۔ آپ نے ۳ نمبروں میں جو واقعات ذکر کئے ہیں، وہ ستنثنیات میں سے ہیں، اور قبر کی زندگی کا تعلق وُنیا سے نہیں، بلکہ برزخ سے ، اور برزخ میں جو زندگی کمتی ہے وہ ہمارے شعور وا دراک سے ماور اہے، جیسا کہ "وَلْنجِنُ لَا تَشْغُورُونَ" میں اس کی طرف اشار و فرمایا ہے۔ (۱)

## كياموت كى موت سے انسان صفت والبي ميں شامل نہيں ہوگا؟

سوال:... آخرت میں موت کوایک مینڈ ھے کی شکل میں لاکرون کر دیا جائے گا، اس سے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگئی جوتل تعالیٰ کی صفت ہے، پھر "مَا وَامَتِ السَّمَوْتُ وَالْارُضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبُّکَ" بھی فرمایا ہے حالاتکہ زمین آسان سب لپیٹ دیئے جا کی گئی ہے، پھر "مَا وَالسَّمَاءَ کَظَی السِّجِلَ لِلْکُتُبِ"۔

جواب:...اال بنت كى بميشك زندگ إمكان عدم كساته موگ اور تق تعالى شانه كے لئے بميشكى زندگى بغير إمكان عدم كے ماتھ موگ اور تن تعالى شانه كے لئے بميشكى زندگى بغير إمكان عدم كے ہواور إمكان ايك ايسا عيب ہے جس كے بوئ اور كى تقص كى ضرورت نبيس روجاتى:" إلّا مَا شَاءَ رَبُكَ" بيساك إمكان كاذكر ہے۔
امكان كاذكر ہے۔

### اگرمرتے وقت مسلمان کلمہ طبیبہ نہ پڑھ سکے تو کیا ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انقال کر جائے تو کیا وہ مسلمان مرایاس کی حیثیت مجھاور ہوگی؟

جواب:...اگرده زندگی بحرمسلمان رہاہے تواسے مسلمان ہی سمجھا جائے گااور مسلمانوں کابرتا وَاس کے ساتھ کیا جائے گا۔ زندگی سے بیٹر ارہ وکرموت کی دُ عا کیس کرنا

سوال:...زیدا پی زندگی سے بیزار ہے،اس لئے وہ اپی موت کی وُعا کیں مانگتا ہے، کیااس حالت میں اس کا یفعل جا نزہے؟

<sup>(</sup>١) وقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتُ، بَلْ أَخْيَاءٌ وَّلْكِنْ لَا تَشْعُرُونَ" يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون .... ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضًا، وان كان الشهداء قد خصّصوا بالذكر في القرآن تشريفًا لهم وتكريمًا وتعظيمًا. (تفسير ابن كثير ج ١٠ ص ٢٠٠، طبع رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٢) وذكر بعض الأفاضل أن فائدته دفع توهم كون الخلود أمرًا واجبًا عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما ذهب إليه المعتزلة حيث أخبر به جل وعلا مؤكدًا. (تفسير رُوح المعاني ج:١١ ص:١٣٥)، فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك، فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشية قد حصلت جزمًا. (التفسير الكبير ج ١٨٠ ص:٢٥).

 <sup>(</sup>٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه
 وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتلي وأمور الآخرة ص:٣٥، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:... مدیث شریف میں ہے کہ کی مصیبت میں جتلا ہونے کی وجہ ہے موت کی تمنانہ کرے۔ دراصل موت مانگنے کی تمن صورتیں ہیں: ایک بید کہ کو کی شخص دُنیوی مصائب وآلام کی وجہ ہے موت مانگراہے، بیرجائز نہیں، جلد عقلاً بھی بیاحتفانہ حرکت ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد کی تکلیف کانخل اس ہے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مرزاغا آب کے بقول:

> اب تو گھبراکے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدهرجا کیں گے؟

پھر بہال تو کم ہے کم کوئی خم خواری کرنے والا ہوگا، کوئی معالج و تیاروار ہوگا، کوئی حال اُحوال پوچھنے والا ہوگا، قبر میں تو قیدِ
تہائی ہے۔ (یاالقد! تیری پناہ!) اور پھر دُنیا کے مصائب میں ایک چیز موجب تسکیس رہتی ہے کہ زندگی فانی ہے اور زندگی کے مصائب
میمی ختم ہونے والے ہیں، قبر میں توبیآ س بھی نہیں رہے گی۔اس لئے مصیبت پر گھبرا کرموت کی تمنانہیں کرنی چاہئے، بلکہ القد تعالیٰ ہے
عافیت ما تکنی چاہئے، اور مبروشکر کے ساتھ راضی برضار ہنا چاہئے۔

وُوسری صورت بیہ ہے کہ آ دمی فتنول ہے بیخے کے لئے موت کی تمنا کرے،اس کی اجازت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں بیہ وُعامنقول ہے:''یااللہ! جب آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کاارادہ فر مائیں تو مجھے تو فتنے میں ڈالے بغیر بی قبض کر لیجئے''۔

تیسری صورت میہ کہ آدمی اللہ تع لی سے ملاقات کے شوق میں موت کا مشاق ہو، کیونکہ موت وہ بل ہے ' جو دوست کو دوست کو دوست تک پہنچا تا ہے' ۔ لقائے اللہی کے شوق میں موت کو چا ہنا حضرات اولیاء اللہ کی شان ہے، لیکن تفاضائے ادب میہ کہ اس صالت میں مجموت نہ مانگنی چاہئے ، إلا مید کہ بیجا نباغالب ہوجائے کہ آدمی کو بے بس کردے۔

#### زندگی ہے تنگ آ کرخودشی کرنا

سوال:...زندگی سے نگ آ کرخود کشی کرنا کیا جا زہے؟ جواب:...جرام ہے،اور بدترین گناو کبیرہ ہے۔

کیا قبر میں آنخضرت حملی الله علیہ وسلم کی شبیہ دِکھائی جاتی ہے؟

سوال:... ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے گئے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو قبر میں بذات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے

 <sup>(1)</sup> وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنّيلُ أحدكم الموت من ضرّ أصابه، فإن كان لا بدّ فاعلًا فليقل. اللهم أحيني ما كانت الحيوة خيرًا لي، وتوفى إذا كانت الوفاة حيرًا لي" متعق عليه. (مشكوة ص: ١٣٩).
 (٢) اللهم انى أسئلك فعل الخيرات . . وإذا أردت بقوم فتنة فتوفتي إليك وأنا غير مفتون. (مستدرك حاكم عن ثوبان ج: ١ ص: ٢٥٥ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وقال حيان بن الأسود. الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص: ٢). (٣) من قتل نفسه عمدًا يغسل . . وان كان أعظم وزرًا قتل غيره. (درمختار ج: ٢ ص. ١ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

ہیں۔ تواس پر دُوسرے صاحب کہنے گئے کہ ہیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں آتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مردے کے سامنے چیش کی جاتی ہے۔ تو مولا نا صاحب! ذرا آپ وضاحت فرمادیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر ہیں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تضویر مردے کے سامنے چیش کی جاتی ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاخو د تشریف لا نایا آپ کی شبیه کا دیکھایا جا ناکسی روایت سے تابت نہیں۔

كيامرد بسلام سنتے ہيں؟

سوال: ...سنا ہے کہ قبرستان میں جب گزر ہوتو کہو: '' السلام علیکم یا اَئل القهور'' جس شہرِ خاموثی میں آپ حضرات نخفلت کی غید سور ہے ہیں، ای میں میں بھی اِن شاء اللّٰہ آ کر سوؤں گا۔ سوال ہیہ ہے کہ جب مردے سنتے نہیں تو سلام کیسے من لیتے ہیں؟ اور اگر سلام من لیتے ہیں تو ان ہے اینے دُعاکر نے کوئی کہا جا سکتا ہے؟

جواب: ...سلام كينے كا تو تھم ہے، بعض روايات ميں ہے كہ وہ جواب بھى ويتے ہيں ، اورسلام كينے والے كو پېچائے بھى ہيں ، گرہم چونكہ ان كے عال ہے واقف نہيں ، اس لئے ہميں صرف اس چيز پر إكتفا كرنا چاہتے جس كا رسول الله عليه وسلم تھم فرما يا ہے۔ (۱)

كيامرد إسلام كاجواب دية بين؟

سوال: ... ہم جیے کم عقل لوگ بہت ی با تیں بھے ہی نہیں پاتے ،اور بلا وجہ گنا ہگار ہوتے رہتے ہیں ،رہنمائی فرما کیں۔ سنا گیا ہے کہ جب کوئی قبرستان میں واغل ہوتو'' السلام علیکم یا اُہل القبور' وغیرہ پڑھنا چا ہے ،تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں تو کوئی حاضر یا موجود نہیں تو سلام کے کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی حاضر نہیں تو جواب کون ویتا ہے ، کیونکہ لفظ' یا' حاضر کے لئے استعال ہوتا ہے۔

جواب:...مردوں کونخاطب کرے'' السلام علیم'' کہا جاتا ہے، وہ آپ کا سلام س کرجواب بھی دیتے ہیں۔

(۱) وفي رواية عند أحمد والطبراني: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد، فيقول . إلخ. قال ابن حجر: ولا يلزم من الإشارة ما قيل من رفع الحجب ببن الميت وبينه صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويسئل عنه لأن مثل ذلك لا يثبت بالإحسمال على أنه مقام إمتحان وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في الإمتحان، قلت: وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون مفيد البعض دون بعض، والأظهر أن يكون مختصا بمن أدركه في حياته عليه الصلاة والسلام وتشرف بروية طلعته الشريفة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥) الهاب إلبات عذاب القبر، الفصل الأول).

(٢) ما من أحديمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. (كتاب الروح ص.١٣) الجامع الصغير ج:٢ ص:١٥١ التذكرة ص.١٤٠ الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص.١٤٠ واللفظ لهُ).

(٣) عَن ابن عباس قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدُنيا فيسلم عليه إلّا عرفه، وردّ عليه السلام ...الخ. (التذكرة للقرطبي ص:١٦٥، باب ما جاء ان الميّت يسمع ما يقال، كتاب الروح ص:١٣، الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص:١٤٠ واللفظ لهُ).

#### مردہ دُن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے

سوال:...بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کو کی شخص مرجا تا ہے تو اس کو دفن کیا جا تا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مرد ہ ان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے۔عذاب قبرتن ہے یانہیں؟

جواب:...عذابِ قبرحق ہے، اور مردے کا واپس ہونے والوں کے جوتے کی آہٹ کوسننا صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے(ج: اص:۱۷۸)۔

#### كيامرد بن سكتے ہيں؟

سوال:...مردے ن جمی سکتے ہیں کہ ہیں؟

جواب:..اس مسئلے پرسلف کے زمانے سے اختلاف چلا آتا ہے، "بہرحال ان کوسلام کہنے کا تھم ہے، اگروہ سلام نہ سنتے اوراس کا جواب نہ دیتے ، توان کوسلام کہنے کا تھم نہ دیا جاتا۔ (۳)

#### کیا قبر پر تلاوت ، دُعا،مرده سنتاہے؟

سوال:...ا پنعزیز وا قارب کے لئے فاتحہ، تلاوت قرآن یا دُعاجوقبر پر کھڑے ہوکر مردے کے ایصال ثواب یا مغفرت کے لئے مانگی جائے مردہ سنتاہے یاا سے پہچانتا ہے کہ آنے والا بیفلال مخص ہے؟

جواب: ... حدیث شریف میں فرمایا گیاہے کہ: جب قبر پرجاؤلوان کو "السلام علیکم یا أهل القبور" کہو،اس سے معلوم ہوتاہے کہ وہ آئے والے کو پیچائے بھی ہیں۔

(١) وعذاب القبر ... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص: ٩٨). وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلًا. وسؤال المَلكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٥٠، طبع المكتبة السلفية لاهور).

(۲) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم.
 (بخارى ج: ١ ص: ١٤ م) الميت يسمع خفق النعال).

(٣) فتاوي رشيدية ص: ٢٢٢ كتاب العقائد، طبع محمد على كارخانه اسلامي كتب، لاهور.

(٣) وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمّته، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلِّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم موّمتين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولًا ذلك، لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. (كتاب الروح ص: ١٠ المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

#### مُردے کومخاطب کر کے کہنا کہ: '' مجھے معاف کردینا'' ڈرسٹ ہیں

سوال:...ا کٹرلوگ مرنے والے شخص کی قبر پر بامرنے کے بعداس کو نخاطب کر کے کہتے ہیں کہ:'' ہمیں معاف کروینا'' کیا مرنے والاشخص بیسب یا تیں سنتاہے؟

جواب:...مردے کوخطاب کرئے یہ کہنا کہ مجھے'' معاف کردیٹا''صحیح نہیں، بلکہ القد تعالیٰ ہے کہنا جا ہے کہ یا اللہ! مجھ سے جوحق تلفیاں ہو کی ہیں،ان کومعاف کردے۔ <sup>(1)</sup>

#### فتنهٔ قبرے کیامرادہ؟

سوال: ... حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وُ عاکیا کرتے ہے کہ:
''اے اللہ! بیس تیری پناہ ہا نگا ہوں ستی اور کا بلی ہے، اور انتہائی پڑھا ہے ہے (جوآ وی کو بالکل ہی از کار رفتہ کرد ہے) اور قرضے کے

بوجھ ہے اور ہر گناہ ہے۔ اے اللہ! بیس تیری پناولیتا ہوں آگ کے عذا ب ہے اور آگ کے فتنے ہے اور فتنہ قبر ہے اور عذا بقبا میر ہے

ہے، اور دولت وٹر قت کے فتنے ہے اور مفلسی اور حتی بی کے فتنے کے شرے، اور فتنہ کے حال کے شرے، اے میر ہے اللہ! میر ہے

گناہوں کے اثر ات دھووے اولے اور برف کے پائی ہے اور میرے ول کو (گندے اعمال اور اخلاق کی گند کیوں ہے) اس طرح

پاک فرماجس طرح سفید کیڑ امیل چیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آئی وُ وری پیدا کروے جتنی
وُوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کردی ہے۔'' (صبح بخاری اور سلم )۔ مولا ناصا حب! آپ ہے معموم کرنا تھا کہ اس وُ عالیم اولیہ بھی شرک اور برت پرتی کے درواز رکھول رکھے ہیں۔

شرک اور برت پرتی کے درواز رکھول رکھے ہیں۔

جواب:...'' فقنهٔ قبر'' سے قبر کے اندر فرشتوں کا سوال وجواب مراد ہے۔'' فتنہ'' کے معنی آ زیائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں۔

(۱) وإذا كانت المنظالم في الأعراض كالقدف والغيبة فيجب في التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى أن يحبر أصحابها بما قال من ذلك ويتحللها منهم فإن تعذر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وجب عليه لهم فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرحو من فصله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. زارشاد السارى ص٣٠ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أسماء بنت أبي يكر (رضى الله عنهما) قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها السرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجّة. رواه البخارى. (مشكوة ص:٢٦). ونوّمن بعدات القبر لمن كان له أهلًا، وسوّال منكر ونكير في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه على ما جائت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...الخ. (عقيدة الطحاوية مع شرحه ص:٣٣٧)، وفي المرقاة: فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلائه والإمتحان فيه. (ج: ١ ص:١٥٥).

#### سوال:...آگ کے عذاب سے تو دوزخ کا عذاب ہی مراد ہے، گر'' فتنۂ نار' یا'' آگ کے فتنے' سے کیا مراد ہے؟ جواب:...دونوں کا ایک ہی مطلب ہے،'' فتنہ' کے ایک معنی عذاب کے بھی ہیں۔

#### قبر کاعذاب برحق ہے؟

سوال:..فرض کریں تین اشخاص ہیں، تینوں کی عمریں برابر ہیں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلافخص صدیوں پہلے مرچکا ہے، دُوسرا قیامت سے ایک روز پہلے مرے گا اور جبکہ تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر قبر کا عذاب برتق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس رُوسے پہلافخص صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، دُوسرافخص صرف ایک دن قبر کا عذاب اُس کا ، جبکہ تیسرا قبر کے عذاب میں بی تفریق ہو گئی، اُس کی وضاحت کر ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ... قبر کا عذاب و تواب برحق ہے اوراس بارے میں قر آن کریم کی متعدد آیات اورا حادیث متواترہ وارد ہیں،
ایے اُمورکو محض عتنی شبہات کے ذریعہ رَق کرنا سیح نہیں۔ ہم فض کے لئے برزخ کی جتنی سزا حکمت اِلٰہی کے مطابق مقررہ وہ اس کو
مل جائے گی'' خواہ اس کو وقت کم ملا ہو یا زیادہ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سزا میں ای تناسب سے اضافہ کردیا
جائے۔ عذا ہے قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تھی جائے، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

#### قبر کے حالات برحق ہیں

سوال:..بٹریعت میں قبرے کیا مرادہے؟ سناہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک ایک قبر میں کئی گئی مردے ہوتے ہیں، اگرایک کے لئے باغ ہے تواس میں دُوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟ ایک قبر میں کئر شنے مردے کو اُٹھا کر قبر میں بٹھا دیے ہیں، تو کیا قبراتی کشادہ اور اُو نجی ہوجاتی ہے؟

(١) فذكر فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلاته والإمتحان فيه ..الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص:١٤٥، طبع بمبئي).

(٣) قال المروزي: قال أبوعهدالله: عذابا لقبر حق لا ينكره إلّا ضال أو مضل. (كتاب الروح لِابن القيم ص: ٨٠، العسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) فصل: ومنما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر. (ايضًا كتاب الروح ص: ٨١).

 (٥) عن عائشة رضى الله عنها ... قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلى صلاة إلاً تعوذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وعداب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص: ٩٨). ونؤمن .... بعداب القبر لمن كان أهلا .... على ما جائت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٢٧، طبع المكتبة السلفية لَاهور).

ا:...ساہے سانس نکلتے ہی فرشتے رُوح آسان پر لے جاتے ہیں پھروہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟

جواب: ... قبر سے مراد وہ گڑھا ہے جس میں میت کو دنن کیا جاتا ہے۔ اور'' قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ، یا
دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے' بیرحدیث کے الفاظ میں۔ ایک ایک قبر میں اگر کئی کئی مرد ہے ہوں تو ہرایک کے ساتھ
معاملہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک ہی بستر پر دوآ دمی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب میں باغات کی
سیر کرتا ہے اور دُوسر اسخت گرمی میں جاتا ہے ، جب خواب میں بیمشاہدے دوزمرہ جی تو قبر کا عذاب و ثواب تو عالم غیب کی چیز ہے ، اس

۲:... جی ہاں! مردے کے حق میں اتن کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبردیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتی ہی بنائی جاتی ہے جس میں آدمی بیٹھ سکے۔

ساند..حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رُوح میت میں لوٹائی جاتی ہے، اب رُوح خواہ علیّین یا سحبین میں ہو، اس کا ایک خاص
تعلق بدن سے قائم کردیا جا تا ہے، جس کی وجہ ہے بدن کو بھی تواب یا عذاب کا حساس ہوتا ہے، مگریہ معامد عالم غیب کا ہے، اس نے ہمیں میت کے احساس کا عام طور سے شعور نہیں ہوتا ۔ عالم غیب کی جو با تھی ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمیں ان پر ایمان لا نا چاہے ۔ سیح مسلم (ج: ۲ میں ۲۰۱۱) کی حدیث ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردول کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو ہیں القدتی کی ہے کہ آنچس عذا ہے قبر سناد سے جو ہیں سنتا ہوں ۔'' (2)

<sup>(</sup>١) جيما كرقرآن كريم من ع: "وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْره" (التوبة ٨٣)، "إذَا بُعَيْرَ مَا فِي الْقُبُور" (العاديات ١١).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنّها القبر روصة من رياص الجنّة أو حفرة من حفر البّار". (ترمذي ج٣٠ ص: ٣٠ أبواب صفة القيامة، طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال).

 <sup>(</sup>٣) بل أعبحب من هذا أن الرجلين يدفيان، أحدهما إلى جنب الآحر وهذا في حفرة من حفر البار لا يصل حرها إلى حاره، و ذلك في روضة من رياض الجنّة لا يصل روحها و نعيمها إلى جاره. (كتاب الروح ص٩٣٠).

<sup>(</sup>٣) وأعجب من ذلك انك تبجد النائمين في فراش واحد، وهذا روحه في العيم، ويستيقظ وأثر النعيم على بدمه، وهذا روحه في المعذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآحر، فأمر البررخ أعجب من ذلك. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السابعة).

 <sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .... وأما الكافر فذكر موته قال ويعاد روحه في جسده
 ..الخ. (مشكوة ص: ۲۵). تقميل كي كي كتاب الروح إلابن قيم ص: ۵۸ تا ۸۲ المسئلة السادسة.

<sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص ١٢٣٠ طبع دهلي). أيضًا: فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة، واغتانا عن اقوال الناس، حيث صرح ياعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب. إلخ. (كتاب الروح ص: ٥٨، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(4)</sup> عن زيد بن ثابت . . . فقال أن هذه الأمّة تبتلي في قبورها، فلولًا أن لَا تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه . . الخر (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٦، باب عرض مقعد الميت . . . واثبات عذاب القبر والتعوذ منه).

ال حديث سے چند باتيں معلوم ہو كي :

الف:..قبر کاعذاب برحق ہے۔

ب: ... بین عذاب سنا جاسکتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، بین تعالی شانہ کی حکمت اور غایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور ہے اس عذاب کا مشاہدہ نبیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہوجاتی اور غیب،غیب ندر ہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا۔

ج:... بیعذاب ای گڑھے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو ڈن کیا جاتا ہے اور جس کو عرف عام میں'' قبر'' کہتے ہیں ، ورنہ آنخضرت صلی القدعلیدوسلم بین فرماتے کہ:'' اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم مردول کو ڈن کرنا چھوڑ دو گےتو .....' ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کی اور'' برزخی قبر'' میں ہوا کرتا تو تہ فین کوڑک کرنے کے کوئی معیٰ نہیں تھے۔

#### قبر کاعذاب وثواب برحق ہے

سوال:...' جنگ' اخبار میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں قبر کے عذاب وثواب کوتر آن وحدیث سے قطعی ثابت ہوئے کوفر مایا ہے، اور بیدکداس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ میں اس تھی کو تیجھنے کے لئے برس ہابرس سے کوشش کرر ہا ہوں اور کی علماء کو خط کسے عرشلی بخش جواب ندل سکا قرآن تھیم میں کئی جگہ ہجھاس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، پھر تہہیں موت ویں گے اور پھر قیامت کے روز اُٹھا کیس گے، یا سور ہُ بقر ہ میں دوموت اور دوزندگی کا ذکر ہے بعنی تم مردہ تھے ہم نے زندگی عطاکی پھر تہہیں موت ویں گے اور قیامت کے روز اُٹھا کیس گے۔ لہٰ ذامعلوم ہوا کہ ایک تو دُنیا کی زندگی ہے، دُوسری آخرت کی ۔ جب بیصرف دوزندگیاں ہیں کے اور قیامت کے دن پھر اُٹھا کیس کے۔ لہٰذامعلوم ہوا کہ ایک تو دُنیا کی زندگی ہے، دُوسری آخرت کی ۔ جب بیصرف دوزندگیاں ہیں تو قبر کی زندگی کون سی ہے؟ میں تو بہی جھتا ہوں کہ حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا ، اس سے پیشتر کیا فیصلہ؟

(۱)
جواب:...ابل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب واتواب برحق ہاور میضمون متواتر احادیث طیبہ میں وارد ہے،
ظاہر ہے کہ برزخ کے حالات کو آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم ہم ہے بہتر جانے تھے۔اس لئے اس عقید ہے پرایمان لا ناضروری ہے اور
محض شبہات کی بنا پراس کا انکار سی نہیں۔ رہا آپ کا بیشہ کہ قرآن کریم میں دوموتوں اوردوز ندگیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذاب
قبر کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہز نہیں، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی جن آیات میں دو
زندگیوں کا ذکر ہے،اس سے محسوس ومشاہز ندگیاں مراد ہیں۔

اورآپ کا یہ کہنا تو سیح ہے کہ:'' حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے پہلاز مہیں آتا کہ ذنیا میں یابرزخ میں نیک وبدا عمال کا کوئی ثمر ہ، ہی مرتب نہ ہو، قرآن وحدیث کے بے ثار نصوص شاہد ہیں کہ برزخ تو برزخ ، دُنیا میں بھی نیک وبدا عمال پر جزاوس امرتب ہوتی

 <sup>(</sup>١) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٥٥٠، طبع مكتبة السلفية، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وهذا كما انه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السُّة، قال المروزى: قال أبوعبدالله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مصل . إلخ (كتاب الروح ص: ٥٠) المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ے، اور برزخی زندگی کاتعلق و نیاسے زیاد و آخرت ہے ہائ کے اس میں جزاوس اے ثمرات کا مرتب ہونا با کل قرین قیا س ہے۔

#### عذاب قبركاإ نكار كفرب

سوال:...عذاب قبر كمتعلق قرآن كي كيا تعليمات بين؟

جواب: قرآنِ کریم اوراحا ویث نبویدے مذاب قبر کا ہونا ثابت ہے ،اس کئے اس کا نکار کفر ہے۔

#### كيامسكم وكافرسب كوعذاب قبر بوگا؟

سوال:... کیاعذاب قبرصرف مسم و په وگایاد گیرندا بب کاوگول پر بھی ہوگا؟ جواب:... بتمام لوگوں کوعذاب قبر کے مرحلے ہے گزرنا ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

#### قبر کاعذاب کس حساب ہے اور کب تک دیاجا تا ہے؟

سوال:...انسان کے مرنے کے بعد کیا قبر میں جزاوس ال جاتی ہے،اگر قبر میں جزاوس اس کے اعمال کے مطابق وے دی جاتی ہے تو قیامت کے بعد کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اٹائال کی جزاوسزانو قبر میں مل کئی۔ اگر ایک انسان اپنے اٹھالی بدکی وجہ ے قبر میں سزا بھگت رہاہے اور اس نے قبر میں سوسال ، دوسوسال سزایائی تو کیا قیامت میں اس کا اعمال نامہ ہائمیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ كيااس كے اعمال بدكي وجہ ہے اس كوروزخ ميں ڈال ديا جائے گا جبكہ وہ قبر ميں كائى مرّت اپني سزا يا چكا ہے؟ كيا قبر ميں سزاكي مزت مقرّر ہے کہ آئی مزت کے بعدا سے عذاب سے نجات ال جائے گی؟ یا اس کی مزت روز قیامت ہے؟ ایسا ہے تو جولوگ قیامت ے ہزار برس پہلے مر گئے ووتو ایک بروی مصیبت میں پڑ گئے اور جو تیامت ہے چند کھنٹے پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔ جوانب: ... تبر کا عذاب وثواب برحق ہے۔ قرآنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے، اور بہت ی احادیث میں

(١) وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمين . ثابت بالدلائل السمعية. (شرح العقائد ص ٩٨)، (الأصل الثالث) عـذاب الـقبـر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى "البَّارُ يُغرضُون عليْها عُدُوًّا وْعَشيًّا، ويؤم تقُوْمُ الشّاعةَ أذحلُوا ال فرُعوَن أشدُّ الْـغَـذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسّلف الصالح الإستعادة من عداب القبر وهو ممكن فيحب التصديق به. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١١ ا ، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوت عداب القبر ونعيمه لمن كان لدالك أهـلا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠) وفي حديث ريد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الأمّة تبتلي في قبورها. (شرح عقيدة الطحاويه ص ٥٥٣، صحيح مسلم ج٠٦ ص ٣٨٦، طبع قديمي كراچي).

٣) وعداب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمين، وسؤال منكر وتكير، ثابت بالدلائل السمعية، لأنها من أمور الممكنة (شرح عقائد ص:۹۸، ۹۹، طبع مکتبه خیر کثیر کراچی).

(٣) ﴿ (الأصل الثالث) عذاب القبر، وقد ورد الشرع به، قال الله تعالى ﴿ "النَّارُ يُعُرضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًا وَعشيًّا، ويَوُمَ تَقُومُ السَّاعةُ أَذَخِلُوا الَ فَرُغُول أَسْدُ الْعِذَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسَّلف الصالح الاستعاذة من عذاب القبر. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ١١ ١ عليع دار المعرفة، بيروت).

تفصیلاً اوراس پراال حق ابل سنت والجماعت کا اہماع وا آفاق مجھی ہے۔ 'نیک و بدا عمال کی پھے نہ پچھ ہزاو جزاؤ نیا میں بھی ملتی ہے، اور پچھ قبر میں ہتی ہے، پوری آخرت میں مطے گے۔ وُنیوی سزااور قبر کی سزا بھی مطے گی ہود جسٹخص کی ہدایوں کا پلہ بھاری ہوگا ،اس کو ووزخ کی سزا بھی مطے گی ہتی تعالی شاندا پئی رحمت سے معاف فرماویں توان کی شان کر کی ہے۔ البتہ بیضرور ہے کہ مسلمان کے لئے وُنیوی سزااور قبر کی سزا ہے ووزخ کے عذاب میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ 'عذاب قبر سبتک رہتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بات قطعیت کے سرتا اور قبر کی سزا ہے ووزخ کے عذاب میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ 'عذاب قبر سبتک رہتا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی بات قطعیت کے سرتا ہو تھی ہیں ، اوران کے حالات کے مطابق کم یا زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ ان تحقیقات کے بہر کے کہ اور کی جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے کہ ہم لوگ بیا ہو ہو ہے کہ موجب میں ، تا کہ ان سے بہنے کا اہتمام کیا جائے۔ انسوس ہے! کہ ہم لوگ اہتمام کیا جائے۔ انسوس ہے! کہ ہم لوگ غیر ضروری باتیں پوچھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں ہو جھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں ، تا کہ ان کے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ انسوس ہے! کہ ہم لوگ غیر ضروری باتیں پوچھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں ہو جھتے ہیں اور خیں ، تا کہ ان کے کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ انسوس ہے! کہ ہم لوگ غیر ضروری باتیں پوچھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں ہو جھتے ہیں اور خین کی چیز ہیں ہو جھتے ہیں اور ضرورت کی چیز ہیں ہو جھتے ہیں اور خین کی چیز ہیں ہو جھتے ہیں اور خورت کی جسے۔

#### حشر کے حماب سے پہلے عذابِ قبر کیول؟

سوال:...حشر کے روز إنسان کواس کے حساب کتاب سے بعد جزایا سزا ملے گی، پھریہ حساب کتاب سے پہلے عذاب قبر
کیوں؟ ابھی تو اس کا مقدمہ بی چیش نہیں ہوا اور فیصلے سے پہلے سزا کا عمل کیوں شروع ہوجا تا ہے؟ مجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، گر فیصلے
سے پہلے اسے سز انہیں دی جاتی، پھریہ عذاب قبر کس مدیس جائے گا؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عزایت فر ما کرمظاور فر ما کیں۔
جواب: ... پوری جزاو سزا تو آخرت بی میں ملے گی۔ جبکہ برشخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکا یا جائے گا، لیکن بعض
اعمال کی چھ جزاو سزا دُنیا میں بھی ملتی ہے، جبیب کہ بہت می آیات واحادیث میں یہ صفحون آیا ہے، اور تجربہ ومشاہدہ بھی اس کی تصدیق

(۱) وقد تواترت الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عداب القبر وبعيمه لمن كان لدالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٠). قالت عائشة رضى الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا تعود بنالله من عداب القبر. تفصل كرك المشكوة ص ٣٥، بناب إثبات عداب القبر). تفصل كرك الماخلة: كتاب الروح ص ٢٥ تا ١٩٠٢، اعلى دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص ١٩٠١ ا ١٩٢١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص ١٩٠١ ا ١٩٢١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. (٣) فصل فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أنه مذهب سلف الأمة وأنمتها ان الميت إذا مات يكون في نعيم أو عداب وان ذلك يتحصل لروحه وبدنه. (كتاب الروح لابن قيم ص ٣٤، ٤٣ المسئلة السادسة). أيضًا بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السُّنة والجماعة . إلخ. (كتاب الروح ص ٢٢).

(٣) وعن أبى سعيد عن البي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أدى ولا غيم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه (مشكوة ص ١٣٣). وعن أبى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذبوب يعفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعجَل لصحابه في الحيوة قبل الممات. وعن أبى بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجّل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البعي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي، وأبو داؤد. (مشكوة ص ٣٠٠، ٢١، ١٣٠، ياب البر والصلة).

(٣) لو كان عليه ذلب لكفر بعذاب القبر، وأن لم ينح منه، أي: لم يتحلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنونه به، وبقى عليه
 شيء مما يستحق العذاب به، فما بعده أشد منه الح. (مرقاة ح ا ص ٢٤)، باب إثبات عذاب القبر).

کرتا ہے۔ ای طرح بعض اعمال پر قبر میں بھی جزاوسز اہوتی ہے، اور یہ ضمون بھی اعادیث متواترہ میں موجود ہے۔ اس ہے آپ کا بیہ شہرجا تارہا کہ ابھی مقدمہ بی پیش نہیں ہواتو سزاکسی؟ اس کا جواب میہ ہے کہ پوری سزاتو مقدمہ پیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد ہی ہوگی، برزخ میں جوسز اہوگی اس کی مثال ایس ہے جیسے مجرم کوحوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ پچھلوگول کے لئے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیس کہ وُنیوی پریشانیاں اور مصبتیں اہل ایمان کے لئے کفارہ سیئات ہیں۔ بہرحال قبر کا عذاب وتواب برحق ہے۔ اس پرایمان لا ناواجب ہے اور اس سے ہرمؤمن کو پناہ ما تکتے رہنا چاہے۔ حضرت عاکشہرضی الند عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت میں اللہ عنہا استحداد ہیں۔ باہر مال کا اللہ علیہ وسلم ہرنماز کے بعد عذاب قبرے پناہ ما تکتے تھے۔ متفق علیہ (مقلوق ص ۲۵۰)۔ (۲۵)

#### كيامُرد \_ كوعذاب اسى قبر ميس موتا ہے؟

سوال:.. ہمارے ایک جانے والے کہتے ہیں کہ مُردے کوعذاب جس قبر میں دفناتے ہیں ،اس میں اس کوعذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی دریا میں ؤُ وب کر مرجائے یا کسی کوجنگل میں کوئی درندہ کھالے تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مُردے کوعذاب برزخ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب وضاحت فرمادیں۔

جواب:...مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے تک جو وقفہ گزرتا ہے،اس کو'' برزخ'' کہتے ہیں،اوراس وقفے ہیں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہےاس کو'' برزخی زندگ'' کہتے ہیں،قبر کاعذاب وثواب ای گڑھے ہیں ہوتا ہے،گراس کاتعلق وُنیا ہے نہیں، برزخ ہے ہے۔ (۳)

## ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے مُردوں کوعذابِ قبر کیسے ہوتاہے؟

سوال:... ہوائی جہاز کے حادثات میں انسان کے جیتھڑ ہے اُڑجاتے ہیں، سمندری حادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری جانور کھا جاتے ہیں، اور اکثر قبروں پرعرصہ طویل بعد تمارتیں بن جاتی ہیں، ایسے حالات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب تواب کس طرح ہوتا ہے؟ جبکہ بیاصل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: مرّ البي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لًا يستشر من البول، وفي رواينة لنمسلم: لا يستشره من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة . إلخ. (مشكوة، باب آداب الخلاء ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة . . قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلّى صلوة إلّا تعود بالله من عذاب القبر.
 متفق عليه (مشكواة، باب اثبات عذاب القبر ص:٢٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ الى قوله ... فالحاصل ان الدور ثلاث، دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار ... و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها ... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣). (الأمر التاسع) أنه ينبغى أن يبعلم ان عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآلهم برزخ الى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر ونعيمه وانه روضة أو حفرة نار بإعتبار غالب الحق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت اسباب المعيم والعذاب وكيفياتهما. (كتاب الروح ص:٢٠١، المسئلة السابعة).

جواب:...موت کے بعد بدن جس حالت میں ہو، وہی اس کی قبر ہے،اورای حالت پر مردون پر برزخ کے اُحوال طاری ہوتے ہیں۔ (۱)

## جومُردے قبروں میں نہیں ، انہیں عذاب قبر کس طرح ہوتا ہے؟

سوال: قبرایک مقام کانام ہے،اورعذاب قبر کوصرف قبر ہے متعلق ہونا چاہے، بس طرح یہ کہنا تھی نہ ہوا کہ خان کعبہ مکہ سے باہر بھی ہوسکتا ہے، یا بیر کہ یادگار پاکستان لا ہور کے ملاوہ بھی ہے،اس طرح جو دوگ قبروں میں نہیں ہیں ان پر'' عذاب قبر'' کیسے ہوسکتا ہے؟

> (۲) جواب:...جس جگهمرده جوءای کواس کی قبر بنادیا جاتا ہے،اورای میں عذاب قبر ہوتا ہے۔

#### عذابِ قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نبيس ہوتا؟

سوال:...ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ گن ہگار بندے کوقبر کاعذاب ہوگا، پُرانے زمانے ہیں مصری لاشوں کو محفوظ کرلیا کرتے تھے،اور آج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کئی ماہ تک سردخانوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہوتیں تو پھراسے عذاب قبر کیسے ہوگا؟

جواب: ... آپ کے سوال کا منشایہ ہے کہ آپ نے عذاب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص سمجھ لیا ہے، جس میں مُردے کو دُن کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسانہیں، بلکہ عذاب قبر نام ہے اس عذاب کا جومر نے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو دُن کر دیا جائے یا سمندر میں کھینک و یا جائے یا جلا دیا جائے یا لاش کو مخوظ کر لیا جائے ۔''اور یہ عذاب چونکہ دُوسرے علم کی چیز ہے، اس لئے اس عالم میں اس کے آثار کا محسوس کیا جانا ضرور کی نہیں، اس کی مثال خواب کی سے ،خواب میں بعض اوقات آدی پر سخت تکلیف وہ حالت گزرتی ہے کین یاس والول کواس کا احساس تک نہیں ہوتا۔

(١) واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب باله بصيبه منه قَبِرَ أو لم يُقَبَر، أكلته السباع أو احترق حتَّى صبار رمادًا أو نسف في الهواء أو صبلب أو غرق في البحر، وصل اللي روحه وبدّنه من العذاب ما يصل الي المقبور. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥٦١ أيضًا كتاب الروح ص. ١٠٢).

(۲) ومسما ينبغى أن يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البررخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب باله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتَّى صار رمادًا . . وصل الى روحه وبديه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيرؤت).

(٣) ومنما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عداب البررخ فكل من مات وهو مستحق للعداب باله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار رمادًا وصل الى روحه وبديه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

#### کیا قبر میں سوال وجواب کے وقت رُ وح واپس آ جانی ہے؟

سوال:... جب ایک شخص کا انتقال بوج تا ہے تو اس کی زوح پرواز کرج تی ہے، نماز جنازہ کے بعد جب اس کوقبر میں دفن کرتے ہیں تو کیا اس وقت زوح دوبارہ واجس آج تی ہے؟ منکرنکیر کے سوالوں کا جواب کس طرح دی ہے؟

جواب: قبرمیں زوح کا ایک خاس تعمق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کردیا جاتا ہے،جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تاہے۔'

قبرمين جسم سے رُوح كالعلق

سوال: انسان جب مرجاتا ہے تو اس کی رُوح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے کیکن مُردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا پھر رُوح کومردہ جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے؟ یا اللہ تعالی اپنی قدرت سے مُر دے کوتؤت کو یائی عط کردیتا ہے؟ قبر میں عذاب صرف جسم کوہوتا ہے یا زُوح کوجھی برابر کاعذاب ہوتا ہے؟

جواب:...حدیث پاک میں زور کے لوٹانے کا ذکر آتا ہے، جس ہے مراد ہے جسم ہے رُوح کا تعلق قائم کردیا جا نہ ۔' رُوحَ خوا وعلَّيتِن ميں ہو يا تحبين ميں ، اس كو بدن ہے ايك خاص نوعيت كانعنق ہوتا ہے ، جس ہے بدن يو بھی ثواب وعذاب اور رنِّج وراحت کا دراک ہوتا ہے۔''عذاب وثواب تو زوح و بدن دونوں کوہوتا ہے ،گر دُنیامیں زوح کو بواسطہ بدن راحت والم کا دراک ہوتا ے، اور برزخ لیعنی قبر میں بدن کو بواسطۂ وح کے احساس ہوتا ہے، اور قیامت میں دونوں کو بلاواسطہ ہوگا۔ (۵)

(١) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي حسده يحميع أحرانه أو بنعصها مجتمعةً أو متفرقةً في قبره حق . الي قوله.... واعلم أن أهمل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يحلق في الميّت لوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ. (شرح فقه اکبر ص: ۲۱ ا، ۲۲ ا، طبع دهلی).

وأما الكافر فدكر موته (٣) أيضا (وفي حديث طويل) عن النواء بن عارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال. ويعاد روحه في جميده - إلح. (مشكوة ص ٢٥، ١٠) إثنات عداب القبر). واعادة الروح الى العبد أي جميده قبره حق. (شرح فقه اكبر ص: ١٢١).

 ان مقر أرواح النمؤمنين في علَيْس ومقر أرواح الكفار في سجّين ومع دلك لكل روح منها اتصال بحسده ويحس اللذة والألم .... الح. (تفسير مطهري ح.٠٠ ص:٢٢٣، ٢٢٥).

 (٣) وقيد سيتيل شيخ الإسلام عن هذه المسئلة، وبنحن بذكر لفظ جوابه فقال بل العذاب والنعيم عني النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السنة والحماعة. (كتاب الروح ص ٢- المسئلة السادسة). وأيضًا (الأمر الثالث) ان الله سبحانه حعل الدور ثلاثًا، دار البديبا، ودار البنوزج، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكامًا تحتص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام دار البدنيا عبلبي الأسدان والأرواح تسق لهناء ولهندا جنعل أحكامه الشرعية موتسة على ما يظهر من حركات اللسان والبجنوارج وإن أصبمنوت البنصوس حلافه، وجعل أحكاه البررج على الأرواج والأبدان تبعًا لها والأرواح حميمة، والأبدان كالقنور لها، والأروح هاك طهر والأندان حلية في قبورها، تحرى أحكام البررخ على الأرواح فتسرى إلى أبدائها نعيمًا أو عذابً ﴿ إِلْحَ. (كتاب الروح ص: ٨٨، ١٩ المستلة السابعة).

 (۵) فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفي أهل الصاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابها . إلح. ركتاب الروح ص ١٠٣ المسئلة السابعة. لأمر العاشر، أن الموت معاد وبعث أول). ٹوٹ: ا:..'' عتیین'' کا ماقہ علق ہے، اور اس کامعنی بلندی ہے، یعنی مآیین آسانوں پر ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے، جہاں نیک لوگوں کی اَ رواح پہنچائی جاتی ہیں، وہاں ملاءاعلی کی جماعت ان مقر بین کی اُ رواٹ کا استقبال کرتی ہے۔ (۱)

ا: "سبخین کا الاہ مجن ہے اور بجن عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں ،اس میں تنگی جنیق اور پستی کا معنی پایاج تا ہے۔
ای لئے کہتے ہیں کہ تجین ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ غرض بدکاروں کے اعمال واروا ترم نے کے بعدای قید خانے میں رکھی جاتی ہیں ، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال اوراً رواح ساتوں آ سانوں سے اُوپر موجود مآیتین میں نہیت اعزاز وا کرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔
میں ، جبکہ نیک لوگوں کے اعمال اوراً رواح ساتوں آ سانوں سے اُوپر موجود مآیتین میں نہیت اعزاز وا کرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔

رُوح پرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟

سوال:...موت واقع ہوتے ہی رُوح پرواز کر جاتی ہے،جسم دُن ہونے کے بعد بیرُ و ن دوبارہ داپس آ کرمنکر ونکیر کے سوالوں کے جواب کیسے دیتی ہے؟

جواب:...قبر میں رُوح کا ایک خاص تعنق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کر دیا جا تا ہے ، جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔

عذاب قبرجهم پر ہوگایا رُوح پر؟

سوال:...کیاعذاب قبررُ وح پر ہوگا یا جسم پر؟ اگر صرف رُ وح پر ہوگا تو رُ وح تو اللہ کا نور ہوتا ہے، اور بلہ تعلی اسپے نور کو کیسے عذاب دیے سکتا ہے؟ اور اگر جسم پر ہوگا تو رُ وح کے بغیر جسم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ یا دونوں پر ہوگا یا نفس پر ہوگا ؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ دفن کے بعد رُوح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کردیا جاتا ہے اور بدن سے مع رُوح کے سواں و جواب ہوتا ہے،گرید معاملہ دُوسرے جہان کا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں ،اس لئے اس وُ نیاوا وں کواس کا اُٹھٹ اورسوال وجواب معلوم نہیں ہوتا۔ (")

#### قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے سوال:... قبر کاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یارُ دح کوبھی ساتھ ہوتا ہے؟

(۱) ان أرواح السمومنيس ادا قبصت صعدتها الى السماء وفتحت لها أبواب السماء وتلقته الملئكة بالنشرى . في عليس هي قوق السماء السابعة وقبل معناه علو في علو مضاعف كأبه لا غاية له. (تفسير قرطبي ج ۱۹ ص:۲۲۲).
 (۲) سبحيس أسفل الأرض السابعة وقال أبو عبدة والأحفش "لفي سخين" لفي حبس وصيق شديد. (تفسير قرطبي ج:۱۹ ص:۲۵۸، طبع دار الكتب المصرية).

(٣) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بحميع أجرائه حق واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلدد. (شرح فقه اكبر ص ١٣٢، ١٣١، طبع دهلي).

(٣) عن البراء بن عارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الكّافر قدكر موته قال ويعاد رُوحه في حسده ويأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان من ربَّك؟ الغرر مشكوة ص ٢٦،٢٦ بنات اثبنات عداب القبرى واختلف في أنه بالروح أو بالندن أو بهما وهو الأصح منهما الّا أن نؤمن بصحته ولا نشتعل بكيفيته. (شرح فقه اكبر ص ١٢٣)، طبع دهلي).

جواب: ... قبر میں عذاب رُوح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے ، رُوح کوتو بلا واسطہاور بدن کو بواسطہ رُوح کے \_^()

## كياجمعه كے دن وفات پانے والے سے سوال قبرنہيں ہوتا؟

سوال:...جو محض جمعة المبارك كے دن فوت ہوگا يارمضان شريف ميں ،القد تعالیٰ اس کی مغفرت فرماديں گے ،بغير حساب كے يعض كا يہ کہنا ہے كہ حساب ضرور ہوگا ،آپ ہے گزارش ہيہے كہ قر آن وسنت كی روشنی ميں جواب ہے مشكور فرما كيں۔

جواب:...حافظ سيوطى رحمه ائتد نے ''شرح الصدور'' ميں ابوالقاسم سعدى كى '' كتابُ الروح'' كے حوالے سے نقل كيہ ہے كہ جمعہ كے دن ياشب جمعہ كو وفات پانے والے سے سوال قبر نہيں ہوتا۔ اور علامہ شامى رحمہ ائلہ نے ایک مرسل روایت نقل كى ہے كہ جمعہ كے دن وفات پانے والے كوشہ بيد كا ثواب مائا ہے ، واللہ اعلم!

#### جمعها ورشب جمعه كومرنے والے كعذاب كى تخفیف

سوال:...آپ نے جمعہ ۹ راگست کوا یک سوال کے جواب میں لکھاتھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انتقال کرجائے تو عذاب بیتر است بیتر ہوتم کی کر ائیوں میں بہتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں بہتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں بہتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں بہتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں بہتلا ہو، اور دہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں بہتلا ہو، اور دہ جمعہ کے ایسال ثواب کے لیت انتقال کرجائے اور لواحقین اس کے ایسال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ وخیرات دیں تو کیا اس قتم کے مرحوم کو اَجرماتا ہے؟

جواب: ... آپ کے اِشکال کور فع کرنے کے لئے چند یا توں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ان... گنبگارتو ہم بھی ہیں، کوئی علانیہ گناہوں میں مبتلا ہے، جن کوسب لوگ گناہ گار بچھتے ہیں اور پچھلوگ ایسے گناہوں ہیں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ بی تعلیم ہیں ہیں ہور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کوز تا ہے زیادہ سخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کوز تا ہے زیادہ سخت فر مایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدتر سود فر مایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جوز نا اور شراب

 <sup>(</sup>١) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن حميعًا باتفاق أهل السُّنَّة والجماعة. (كتاب الروح ص٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) قال أبو القاسم السعدى في كتاب الروح ورد في أحبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان .. وأخرج أحمد والترمذي وحسه وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر قال وسول الله صلى الله عليه وسلم . ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقّاه الله فتمة القبر. (شرح الصدور ص ٢٦ ١ ، ١٣٩ باب من لا يسئل في القبر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والميّت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن زنجويه في قضائل الأعمال عن مرسل أياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الحمعة كتب له أحر شهيد. (شامي ج. ٢ ص:٣٥٢، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أبني سعيد وجائز قالَ وسول الله صلى الله عليه وسلّم. الغيبة أشد من الزِّيّا . الخ. (مشكوة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ١٥٣).

۵) عن البراء بن عارب رضى الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم . . . وإنّ أربى الربا استطالة الرجل في عرض أحيه. رواه الطبراني في الأوسط. (مجمع الروائد ج٣٠ ص٣٨٠)، باب ما جاء في الربا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

نوشی وسودخوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کواللہ تعالی کی رحمت سے مایوں نبیں ہونا چاہئے ، تو کسی گناہ گار کو ہم اللہ کی رحمت سے مایوں کیوں کریں؟

۲:... حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلال فلال کا مول سے عذا بِ قبر ٹلٹا ہے، اور فلال چیزوں پر عذا بِ قبر ہوتا ہے، بے سب برحق ہیں ، اگر کم قبمی کی وجہ ہے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اِعتر اض کر کے اپنے دین و اِیمان کو عارت نہیں کرنا جا ہے۔

سا:...مرنے کے بعد إنسان کے اجھے کرے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق نیصلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بی ری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ بیہ بات القدتعانی ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور اُ میدوخوف کی حالت میں ہیں۔

۳:..فاص ونوں کی آمد پر قید بوں کی قید میں تخفیف کا قانون ؤنیا میں بھی رائج ہے، اگر بوم جعد یا شب جمعد کی عظمت کے پیش نظر اہتد تعالیٰ شرابیوں اور سودخوروں کی قید میں بھی تخفیف کردیں تو آپ کو، یا جھے اس پر کیا اعتراض ہے...؟ اور اگر بیخ فیف اس تشم کے بڑے گنا ہگاروں کے حق میں نہ ہوتب بھی کوئی اِشکال نہیں، صدیث کا مدعا بیہ ہے کہ جمعد اور شب جمعد کوعذ اب قبر موقوف کردیا جاتا ہے، رہا بیا کہ کن کن لوگوں کا عذاب موقوف کی جاتا ہے؟ بیانڈ تعالیٰ بی کومعلوم ہے۔ (۱)

#### بير كے دن موت اور عذاب قبر

سوال: . میں نے پڑھا ہے کہ جو محص (مسلمان) جعد کے دن یا رات میں مرے گا عذا ب قبر سے بچالیا جائے گا۔ آپ
سے پیروالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس متم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب ویں۔
جواب: ... ہیر کے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں ، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مرنے والوں کے لئے عذا ہو قبر سے
محفوظ رہنے کا مضمون ایک روایت میں آیا ہے گرید روایت کمزور ہے۔
(")

<sup>(</sup>١) "فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْدُ، فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوارِيْنَهُ، فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ... إلح. (القارعة: ٣-٩)

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عُمرو رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه سلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (مشكوة ص: ١٢١) باب الجمعة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر. رواه احمد والترمدى وقال: هذا حديث غريب وليس استاده بمتصل. (مشكوة، باب الجمعة ص: ١٢١). أيضًا: (وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقّاه الله فتنة القبر، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وليس استاده بمتصل، ربيعة بن سيف الما يروى عن أبى عبدالله بن عمرو، ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو، التهي. (كتاب الروح لابن قيم ص: ١١٢، المسئلة العاشرة، الأسباب المنجة من عذاب القبر).

#### رُوحِ انسانی

سوال: رُوحِ انسانی جو "من اُمو رہی" ہے، مجرداورلا پیجزی ہے، پھرکیا وجہ ہے کہ ایک بیچی کروح اورجوان ک رُوح کیفیت اور کیت کے اعتبارے متفاوت ہے، وُ وسرے یہ کہ جوان کی رُوح کے لئے تزکید درکار ہے، کیونکہ وہ فنس کی ہمسینگی ہے۔ شہوات اور روائل میں موق ہوگئ ہے، گر بیچ کی رُوح تو ایسی ہوتا ، کیونکہ اس پر جھائی اشیاء منکشف ہول، گر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ایسی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس ہوا کہ رُوح بذات خوداورا کے نہیں رکھتی ، لینی گوگی اور اندھی ہوا ہی بارے میں من کر حضرت عمر نے پوچھاتھا کہ یارسول ابتدا بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں ، اور وہ حدیث شریف جس میں محرکئیر کے بارے میں من کر حضرت عمر نے پوچھاتھا کہ یارسول ابتدا اس وقت ہماری عقل بھی ہوگی یا نہیں ؟ آپ ملی ابتد ہیدوسلم نے فرمایہ: اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا: پھر پھی تو ڈرنبیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیر رُوح کی کام کی نہیں ، وُوسری طرف رُوح کے بڑے بڑے بڑے ہوے ان کے نام جدا بولے میں بہت سے علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نبیت یہ لیا ہو ان کے نام جدا ہولے جس میں مطبح ہیں ، بہت سے علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نبیت یہ لیا ہے ان کے نام جدا ہولے جس میں بام غزالی نے بھی احساء العلوم میں باب بی بہات قلب میں یہی کہا ہے، صوفیاء کا شعر ہے:

#### عقل ورُوح وقلب تينوں ايک چيز فعل کي نسبت ہے کران ميں تميز

جواب: ... بیسوال بھی آپ کے چیط عم وادراک سے باہر ہے، جیسا کہ: "جِن اُمُو رَبِیٰ" میں اس طرف اشرہ وفرہ یا آب ہے، تقریب فہم کے لئے بس اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس ماقی عالم میں زوح مجرد کے تمام ماقی افعال کا ظہور ماقی آلات (عقل وشعور) کے ذریعے ہوتا ہے اور ماقیت کی طرف احتیاج زوح کا قصور نہیں بلکہ اس عالم ماقیت کا قصور ہے۔ یہی وجہ کہ اس عالم ماقیت میں حضرات انہیا علیہ ماسلام بھی خورد ونوش کی الجملہ محتاج میں ، کیونکہ زوح کا جسم کے ساتھ علاقہ بوستہ ہے ، جیسا کہ: "و ما جھ فیلنے منہ جسدًا لَا یَا تُحلُون الطّعام . "(ار نبیاء ، ۱۸) میں اس کی طرف اشارہ ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت میں عدید اسلام آسان پرخورد ونوش کے محتاج نبیں ، اور یہی وجہ ہے کہ دول فرما کی سے شرقی مینار تک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا ، ور مینار پرقدم رکھتے ہی سیڑھی طلب فرما کیں گے و نکرا ہو ما کی اُدکام شروع ہوگئے۔

خلاصہ یہ کہ اس ماقری عالم میں رُوں اپنے تھرفات کے لئے ماقری آلات کی مختاج ہے، آپ جا ہیں تو اپنے الفاظ میں اسے
اندھی، بہری، گونگی اور لا یعنقل کہد لیس، اور رُون کا تفاوت کے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بدا عمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا
فریعے جوا فعال رُون سے سرزوہ و تیں ووان کے رنگ ہے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بدا عمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا
مجمی تعلق فی الجملہ عالم ماقیت سے ہے اور فی الجملہ عالم تجرو سے، اس بتا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ بیند تو بکل وجوہ عالم ماقیت
ہے اور نہ عالم مجروم محض ہے، اس لئے عقل وشعور یہاں بھی درکار ہے (والنفسیل فی النفیر الکہیں جین اوار سے بین نہیں بیشا، عمائے کرام سے
سوال: ... بندوا یک عامی اور جائی مختص ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں ، سی ویٹی اوار سے بین نہیں بیشا، عمائے کرام سے

تخاطب کے آ داب اورسوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ،اس لئے گزارش ہے کہ بیں بھول چوک یا ہے اد بی محسوس ہوتو اُزراہِ کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگز رفر مادیا کریں۔

جواب: . آپ کے سوال ت تو عالمانہ ہیں ، اور آ داب تخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں ، کیونکہ یہ نا کارہ خود بھی مجہول مطلق ہے ، یہ توایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

#### کیارُ وح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

سوال:...کیاانس میں زوح اور جان ایک ہی چیز ہے یا رُوح علیحدہ اور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یہی چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیا جان اور رُوح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

جواب: ...انسان اورحیوان کے درمیان جو چیز امتیاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کے اندرتو'' رُوحِ حیوانی'' ہوتی ہے جس
کو' جان'' کہتے ہیں ،اورانسان ہیں اس' رُوحِ حیوانی'' کے علاوہ'' رُوحِ انسانی'' بھی ہوتی ہے ،جس کو' نفسِ ناطقہ' یا'' رُوحِ مجرو''
بھی کہا جاتا ہے ، اور'' رُوحِ حیوانی'' اس نفسِ ناطقہ کے لئے مرکب کی حیثیت رکھتی ہے ،موت کے وقت رُوحِ حیوانی تحلیل ہوجاتی
ہے ،جس کی وجہ ہے رُوجِ انسانی اورنفسِ ناطقہ کا انسانی بدن ہے تدبیر وتصرف کا تعلق منقطع ہوجاتا ہے۔' برزخ میں بدن ہے رُوح کا
تعلق تدبیر وتصرف کا سیس رہتا ، بس اتناتعلق فی الجملہ باقی رہتا ہے جس سے میت کو برزخی تواب وعذاب کا اوراک ہو سکے۔ قیامت
کے دن جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو رُوح اور بدن کے درمیان پھروی تعلق قائم ہوجائے گا۔ (۱)

## چرند پرندکی رُون سے کیا مراو ہے؟

سوال:...انسان کے علاوہ دُوسری بزاروں گلوق چرند، پرند، درند، آئی، صحرائی دغیرہ کی تخیق کس طرح ہوئی؟ اور کیا ان کو "قُلِ الدُّوْئِ مِنْ أَمْرِ دِبَیٰ" والی رُوح ہے بھی کچھ حصہ طلاہے یاان میں صرف رُوج آنسانی ہوتی ہے جوغذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی اُرواح بھی قرشتہ جس کرتا ہے؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی رُوح اَمرِ رَبّ ہے ہی آتی ہے، آیت میں ہر رُوح مراد ہے یاصرف رُوحِ انسانی، دونوں اختال ہیں۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) الروح الناسان، قال السيدهي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر
 تعجز العقول عن ادراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة قد تكون منطبقة في البدن. الروح الحيواني جسم لطيف
 منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أحزاء البدن. (قواعد الفقه ص: ١١٣).

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢) طبع دهلي.

<sup>(</sup>٣) للمفسرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال. أظهرها. أن المرادمه الروح الذي هو سبب الحياة. (التفسير الكبير ج: ٢١ ص: ٣١؛ سورة بني إسرائيل:٨٥).

## دفنانے کے بعدرُ وح اپناوقت کہاں گزارتی ہے؟

سوال:... دفنانے کے بعدرُ وح اپناونت آسان پر گزارتی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ؟

جواب: ... اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ گرتمام نصوص کو جمع کرنے ہے جو بات معلوم ہوتی ہے ، وہ یہ کہ نیک آرواح کا اصل مستقرعتیتین ہے (گراس کے درجات بھی مختلف ہیں) ، بدارواح کا اصل ٹھکا نا تجین ہے۔ اور ہر رُوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کردیا جاتا ہے ، خواہ جسم قبر ہیں مدفون ہویا دریا ہیں غرق ہو، یا کسی درند ہے۔ اور ہر رُوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے اجزاء جہاں جہاں جو ساتھ کردیا جاتا ہے ، خواہ متعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اور اس خاص تعلق کا نام '' برزخی زندگ' ہے۔ جس طرح نور آفاب ہے زمین کا ذرّہ چکتا ہے ، اس طرح رُوح کے تعلق سے جسم کا ہر ذرّہ '' زندگ' سے منور ہوجا تا ہے ، اگر چہ برزخی زندگ کی حقیقت کا اس و نیاییں معلوم کرناممکن خبیں۔ (۳)

کیارُوح کودُ نیامیں گھومنے کی آزادی ہوتی ہے؟

سوال:...زوح کورُنیا میں گھو منے کی آزادی ہوتی ہے یا نہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے، مثلاً گھر، وہاں جاسکتی ہے؟
جواب:...کفارو فجار کی رُومیں تو '' تحبین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں، ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔
اور نیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا، اس لئے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ پچھ کہنا مشکل ہے۔ اُصل بات
ہے کہ رُوح اپنے نضرفات کے لئے جسم کی مختاج ہے، جس طرح جسم رُوح کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا، اس طرح رُوح بھی جسم کے بغیر پھٹی میں کرسکتا، اس طرح رُوح بھی جسم کے بغیر پھٹی کردیئے جاتے ہیں، اس لئے مرنے کے بعد رُوح تو مقرفات نہیں کرسکتا۔ یہ اس لئے مرنے کے بعد رُوح

<sup>(</sup>١) ان كتاب الأسرار مرفوع في علّيّين على قدر مرتبتهم، وقال الضحاك ومجاهد وقتادة يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. (تفسير قرطبي ج:١٩ ص:٢٩٢، طبع مصر).

<sup>(</sup>۲) عن ابن عباس رضى الله عهما قال. ان أرواح الفجار وأعمالهم لغي سجّين. (تفسير قوطبي ج ۱۹ ص ۲۵۷).
(۳) الأمر الثامن. أنه غير ممتع أن يرد الروح إلى المصلوب، والغريق واغرق، ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد بوع آحر غير معهود، فهذا المعمى عليه، والمسكوت، والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يسمنع على من هو على كل شيء قدير أن يحعل للروح إتصالًا بتلك الأجزاء . .... وفي تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة. (كتاب الروح ص ۱۰ ا ۱ المسئلة السابعة). أيضًا وأعلم ان أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يحلق في المبت بوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه أكبر ص ١٣٢ طبع دهلي). أيضًا: وقد مثل ذلك بعصهم

بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. (شرح الصدور ص:٣١٣ ذكر مقر الأرواح، طبع بيروت).
(٣) فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنّة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال على، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا وأخوج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت. قالوا. يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال. محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكنيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح).

اگر کوئی تصرف کرسکتی ہے تو مثالی جسم ہے کرسکتی ہے، چنانچ احادیث میں انہیائے کرام ،صدیقین ،شہداءاور بعض صالحین کے مثالی جسم دیئے جانے کا ثبوت ماتا ہے۔ خلاصہ بیر کہ جن اُرواح کومرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اگر باذ نِ اللہ کہیں آتی جاتی ہول تو اس کی نفی نہیں کی جاسکتی۔ مثل : لیلۃ المعراج میں انہیائے کرام علیم السلام کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز اوا کرنے کے لئے بیت المقدی میں جمع ہونا ، مشہداء کا جنت میں کھاٹا پینا اور سیر کرنا ، مس کے علاوہ صالحین کے بہت سے واقعات اس تشم کے موجود ہیں لیکن جسیا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرنا مشکل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اُ حدے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں کی قبر پر تظہر ہے اور فر مایا: میں گوائی ویتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کے نز دیک زندہ ہو۔ (پھر صحابہ ہے مخاطب ہو کر فر مایا) پس ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، پس شم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! نہیں سلام کے گاان کوکوئی مخص گریہ ضرور جواب دیں گے اس کوقیا مت تک (عالم ، وسحے پہلی ، طرانی )۔ (۳)

منداحمداورمنندرک عاکم کےحوالہ ہے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ دضی اللّہ عنہا کاارشاد تقل کیا ہے کہ:'' میں اپنے گھر میں ( یعنی جمر وُشر یفہ روضۂ مطہر و میں ) واخل ہوتی تو پر دے کے کپڑے اُتار دیتی تھی ، میں کہا کرتی تھی کہ بیتو میرے شوہر ( صلی الله

(۱) وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسى قائمًا يصلّى في قبره، ورآه في السماء السادسة، والروح هناك كانت في مثال البدن لها إسمال بالبدن . ..... قال الحافظ ابن حجر: أرواح المؤمنين في علّيين، وأرواح الكافرين في سجيين، ولكل روح بجسدها إتصال معنوى لا يشبه الإتصال في الحياة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال النائم إسمالًا، قال. ولهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في علّيين أو سجّين، وبين ما نقله ابن عبدالبر، عن الجمهور أيضًا أنها عند أفنية قبورها، قال: ومع ذلك، فهي مأذون لها في التصرف، وتأوى إلى محلها من علّيين أو سجّين. (بشرى الكتب بلقاء الحبيب ص: ٣٢٣ ذكر مقر الأرواح طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أيضًا: شرح الصدور ص: ٣٣٧، ٣٣٠ باب مقر الأرواح).

(٢) المسجد الأقصا وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمّهم في محلّتهم ودارهم، فدلّ على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص: ١٨، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية. وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ آمُواتًا، بَلْ آحُيَآءٌ عِنْدُ رَبِّهِمُ يُرزَقُونَ الآية، قال: انا قد سألنا عن ذلك فقال. أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلّقة بالعرش، تسرح من الجنّة حيث شاءت، ثم تأوى الني تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعةً فقال. هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلث مرّات ...الخ. (مشكواة ص: ٣٣٠، ٣٣٣، كتاب الجهاد).

(٣) وأخرج الحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه، فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسى بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. (شرح الصدور ص:٣٠٣، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

عليه وسلم ) اورمير ، والدياجد بين اليكن جب سے معزت عمرُ وفن ہوئے ، الله كي قسم ! مين كپڙے لينے بغير بھى وائل نہيں ہوئى ، حضرت عمرضى الله عندے حیا كى بتاير " (مكتلوة باب زيارة القيور ص: ١٥٣)\_

#### كيارُ وحول كا دُنيامين آنا ثابت ہے؟

سوال:... کیا رُوطین وُنیا میں آتی میں یا عالم برزخ میں ہی تیام کرتی ہیں؟ اکثر ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کے زوجیں اپنے :عز و کے پاس آتی ہیں ،شب براک میں بھی زوحوں کی آید کے بارے ہیں سنا ہے۔ آپ اس مسئے کی ضرور وضاحت سیجئے۔مرنے کے بعد سوئم ، دسوال اور چہلم کی شرعی حیثیت کی وضاحت بھی بذر بعدا خبار کر دہیجئے ، تا کہ عوام ا ماس کا بھلا ہو۔ **جواب:**... وُنیامیں رُوحوں کے آئے کے ہارے میں قطعی طور پر پیچھ کہنا ممکن نہیں اور نداس سیسے میں کوئی سیجے حدیث ہی وارد ہے۔ سوئم ، دسواں اور چہلم خودسا خنۃ رسمیس ہیں ، ان کی کمل تفصیل آپ کومیری کتاب' اختابا نب أمت اور سراط متنتیم'' میں

#### كيارُ وحين جمعرات كوآتي ہيں؟

سوال:...سناہے کہ ہر جعرات کو ہر گھر کے دروازے پر زوجیں آتی ہیں ، کیا میچے ہے؟ اور کیا جعرات کی ش م کوان کے لئے دُعا کی جائے؟

جواب:...جعرات کورُوحوں کا آنا کس میچ حدیث ہے تابت نہیں، نداس کا کوئی شرعی ثبوت ہے، باتی دُعا و اِستغفار اور الصال تواب مرونت ہوسکتا ہے،اس میں جمعرات کی شام کی تخصیص بے معنی ہے۔

## کیام نے کے بعدرُ وح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟

سوال: کیا چالیس دن تک زوح مرنے کے بعد کھر آتی ہے؟ جواب:...رُوحوں کا گھر آ ناغلطہ۔

#### رُوحوں کا ہفتے میں ایک باروالیں آنا

سوال:..رُوحِين ہفتے ميں ايک آ دھ مرتبہ واپس آتی ہيں ،اگران کے نام پر پچھ ندديا جائے ،تو پيھيک ہے؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت. كنت ادخل بيتي الدي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني واضع ثوبي، وأقول انما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأما مشدودة على ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. (مشكوة ص ١٥٣).

<sup>(</sup>١) "إختلاف أمت اور مراط متعيم" ص: ١١١ حصه اوّل ديميس.

<sup>(</sup>٣) وفي البرازية قال علماؤنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج:٥ ص:١٣٣، باب أحكام المرتدين). (٣) قال علماؤنا: من قال: أرواح المشائح حاصرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٣).

#### جواب: ﴿ رُوحِ كَا عَقيده غلط اور بِيثُوت ہے۔ (١)

### حادثانی موت مرنے والے کی رُوح کا ٹھ کا نا

سوال:...ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ہنگا می موت یا حادثاتی موت مرجاتے ہیں یا کسی کے مارڈ النے ہے ، سوا سے لوگوں کی رُوجیس برزخ میں نہیں جا تیں ، وہ کہیں خلاء میں گھومتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بسااوقات دھمکیاں دینے آجاتی ہیں۔گر جھے یہ سب با تیں مجھ میں نہیں آتیں ، میراخیال ہے کہ رُوح پر واز کے بعد علیتین یا تحبین میں چلی جاتی ہے اور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور قیامت تک وہ وہیں رہتی ہے۔ براہ کرم قرآن وسنت کی روشنی میں میری تشفی فرمائے۔

جواب:...ان صاحب کا دعویٰ نمط ہےاور دورِ جاہلیت کی ی تو ہم پرتی پر بنی ہے۔قر آن وسنت کی روشیٰ ہیں آپ کا نظریہ صحح ہے،مرنے کے بعد نیک اُرواح کامت مقرع آیتین ہےاور کفارو فجار کی اُرواح تحبین کے قید خانہ میں بند ہوتی ہیں۔ ِ

## مرنے کے بعدرُ وح کہاں جاتی ہے؟

سوال:..مرنے کے بعدجہم سے زوح نکل کرکہاں چلی جاتی ہے؟

جواب:...اس مسئلے پر روایات بھی مختلف ہیں اور اقوال بھی مختلف ہیں ، اظہریہ ہے کہ نیک رُوحیں علییّن میں ہیں اور بدرُ وحیں سجین میں رہتی ہیں ، اور اس کا ایک گونہ تعلق قبر میں جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے ، جس سے قبر کے عذاب وثواب کا اس کو اِحساس ہوتا ہے۔ (۵)

## مرنے کے بعدرُ وح دُ وسرے قالب میں نہیں جاتی

سوال:...کیاانسان دُنیامیں جب آتا ہے تو دووجود لے کر آتا ہے، ایک فٹااور دُوسرابقا، فنا والا وجود تو بعدِ مرگ دفن کر دینے

(۱) ایغاً مغدگزشته حاشیهٔ نمبر ۳۰

(۲) ان مقر أرواح المورمنيين في عليين ... ومقر أرواح الكفار في سجين. (تفسير مظهرى ج: ١٠ ص: ٢٢٥). أيضًا فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنة حيث شاءت ونسبة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلي، قالت فهو ذلك. (شرح الصدور ص ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص: ٢٣٢). أيضًا وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في عواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكنيب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٢٣٢ باب مقر الأرواح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(m) تغصیل کے لئے الاخلہ و: شرح الصدور ص: ۲۳۰ تا ۲۲۱ باب مقر الأرواح.

(٣) وقال كعب: أرواح المؤمنين في علين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة . . وقال كعب: أرواح المؤمنين في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت . . الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣)، تفسير مظهري ج: ١٠ ص:٢٢٥).

 (۵) فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، وكلها على إحتلاف محالها وتباين مقارها، لها إتصال بأجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له إلخ. (شرح الصدور ص:٣٣٣ باب مقر الأرواح). پرمٹی کا بنا ہوا تھا ہٹی میں مل گیا۔ بقا ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہریانی فر ماکر اس سوال کاحل قر آن وحدیث کی رُوسے بتا نیں ، کیونکہ میرا دوست اُلجھ گیا ہے، بیعنی وُ وسرے جنم کے چکر میں۔

جواب:..اسلام کاعقیدہ ہے کہ مرنے کے بعدرُ وح ہاتی رہتی ہے اور دو ہارہ اس کو کسی اور قالب میں وُنیا میں پیدائہیں کیا جاتا۔ '' اوا گون' والوں کاعقیدہ ہیے کہ ایک ہی رُوح لوٹ لوٹ کر مختلف قالبوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی قالب میں ، بھی کتے ، گدھے اور سانپ وغیرہ کی شکل میں۔ یہ نظریہ عقلاً ونقلاً غلط ہے۔ ''

مرنے کے بعدرُ وح کا دُوسرے شخص میں منتقل ہونا

سوال:...ایک شخص کی زوح وُ وسر مے خص میں منتقل ہو سکتی ہے، پہلے خص کے مرنے کے بعد؟ جواب:...ید 'آوا گون'' کاعقیدہ ہے، جواسلامی نقطۂ نظر سے کفر ہے۔ (۳)

# كيا قيامت ميں رُوح كواُ تھاياجائے گا؟

سوال:...ساہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں، یہی اعضاء گل سرئر کیٹروں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگر یہی اعضاء کل سرئر کیٹروں مکوڑوں کی نذر ہوجاتے ہیں، اگر یہی اعضاء کی ضرورت مندکودے دیئے جا کی تو وہ فض زندگی بھراس عطید دیئے والے کو دُعا کیں دیتارہے گا۔ کہ جا تا ہے کہ انسان جس حالت میں مرا ہوگا ای حالت میں اُٹھ یا جائے گا، یعنی اگر اس کے اعضاء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعض ہے اُٹھ یا جائے گا، مثلاً اندھا وغیرہ، جبکہ اسلامی کتابوں سے فلا ہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کوئیس بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھا یا جائے گا۔

### جواب:...اعض و کا گل سر جانا خدا تعالی کی طرف ہے ہے ، اس سے بداستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اعض و بھی

(۱) السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن وحالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى. كل نفس ذآئقة الموت، والذائق لابد أن يبقى بعد المذوق ... . وفي كتاب ابن القيم. إختلف في ان الروح تموت مع السدن أم الموت للبدن وحده؟ على قولين، والصواب. أنه إن أريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد فنعم هي ذائقة الموت بهذا المعنى، وإن أريد أنها تعدم فلا، بل هي باقية بعد خلقها بالإجماع في نعيم أو عذاب. (شرح الصدور ص:٣٢٣، خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، أيضًا كتاب الروح ص:٣٩).

(٢) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان .... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٥٣). وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسخة، منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. (كتاب الروح ص:١٢٨ المسئلة الخامسة عشر).

(٣) وقالت فرقة. مستقرها بعد الموت أبدان ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاويه ص٣٥٣٠).

کاٹ لینا جائز ہے۔معلوم نبیں آپ نے کون می اسلامی کتا بول میں بیلھادیکھا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسم کونبیں بلکہ صرف اس کی رُوح کواُٹھ میا جائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتا بول کو پڑھا ہے ان میں تو حشر جسمانی لکھا ہے۔

# برزخ نے کیامراد ہے؟

سوال:...برزرخ سے کیام اوہ عج؟ تفصیل سے آگاہ کریں۔

جواب: مرنے سے لے کر دوبارہ اپنی قبروں سے اُٹھنے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، کیونکہ" برزخ" کہتے ہیں" دو چیز ول کے درمیان آ ژ" کو موت سے لے کرحشر تک کا زمانہ ؤیااور آخرت کے درمیان آڑ ہے، جب درمیانی وقفہ تم ہوجائے تو نیک لوگ اپنے مقامات رفیعہ میں پہنچ جا کمیں گے، اور کر لے لوگ اپنے ایک ایکٹی جا کمیں گے۔ (۱)

# برزخ کی زندگی ہے کیامرادہے؟

سوال: " برزخ" ہے کیام او ہے؟ کیابرزخ کی زندگی کا کوئی تفتور ہے؟

جواب:...مرنے کے بعد جوزندگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک برزٹ کی زندگی کہاں تی ہے،اس میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔اللہ تعالی مجھےاورآپ کوقبر کے عذاب ہے محفوظ رکھیں۔

برزخ کی زندگ ختم ہونے کے بعد قیامت شردع ہوگی، جس میں بندے کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو نجات عطافر مائی جائے گی،القد تعالیٰ ہمیں بھی نجات عطافر مائمیں،اور گنا ہگار دل کوسز اسطے گی،القد تعالیٰ ہمیں سزاسے محفوظ رکھے۔اگر قیامت کا منظر ہمارے سامنے آجائے تو ہمارے دِل بچٹ جائمیں۔

(1) "ثُمَّمُ إِنَّكُمْ يَوْم الْقَيْمَةِ تُبْغَنُون" (المؤمنون ٢١). أيضًا. "وضرت لد مثلًا وُنَسى خَلْقَهُ، قال مَنْ يُخي الْعِطنم وهي زَمِيْمٌ، قُل يُخيئُهَا الَّـٰذِي انْشَاهَا أَوْلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ. (يشَ ٥٨، ٥٩)، "قَالُـوْا يَوْيَلُنا مَنُ أَبْعث مِنْ مُرْقَدِنا، هذَا ما وعد الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" (يش ٥٢)، أيضًا والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أحسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنّة أو النار ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٢٠١)، المسئلة السابعة، الأمر العاشر).

(٣) واعلم أن عداب القبر هو عذاب البررخ . الى قوله . فالحاصل ان الدور ثلاث: دار الدبيا، و دار البرزخ، و دار القوار .. و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فاذا جاء يومٌ خُشر الأجساد وقيام الباس من قبورهم . الح. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥٦، ٥٢، ٣٥ طبع مكتبه سلفيه لأهور). قال تعالى "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآحرة وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص ٣٩٠ ا، المسئلة المحامسة عشرة).

(٣) (الأمر التاسع) أنه ينبغى ان يعلم أن عداب القبر وبعيمه أسم بعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم ببرزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآحرة ... الح. (كتاب الروح ص:٢٠)، المسئلة السابعة، أيضًا ص:١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر العاشر) ان الموت معاد وبعث أوّل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل إلى آدم معادين وبعثين، يحزى فيهما الذين أساؤا بما عملوا، وينجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأوّل بمفارقة الروح للندن ومصيرها إلى دار الجراء الأوّل، والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الحنة أو النار، وهو الحشر الثاني . . ولكن توفية النجراء إنها يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كما قال تعالى. كل نفس دائقة الموت وإنما توقّون أجوركم يوم القيامة . . . إلخد (كتاب الروح ص: ١٠٣) المسئلة السابعة).

# برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

سوال:...روز نامه ' جنگ' کراچی ہے ' اقر اُ' جن آپ کامفصل مضمون رُوجے کے بارے جن پڑھا جو کہا یک صاحب
کے سوال کے جواب جن لکھا گیا تھ ،اس مضمون کو پڑھٹ کے بعد چند سوانات انجن جن آئے جی ، جہ گوش گزار رونا چاہتا ہوں۔
آپ نے کھا ہے کہ '' کفارو فیار کی زامین قالا محین '' کی جیل شن مقید ناہ تی جیں ، ان کے میں آئے جانے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا ،اور نیک آروا ن کے بارے میں کو کی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا۔''

اورآپ نے مکھ ہے:''اگر ہوؤن اسد (نیک روٹ) کہیں آتی جاتی ہیں قواس کی فیلیں کی جاسمتے۔'' کیاان دوہا توں کا شہوت کہیں قرآن وحدیث ہے ماتا ہے؟

حالا تكه قرآن ميس سورة مؤمنون مي الله تعالى كاارشاد ب:

ترجمہ:...'' (سب مرنے والوں) کے جیجے ایک برزخ (آڑ) حائل ہے، ؤوسری زندگی تک' لیعنی مرنے کے بعد وُنیا میں واپس نبیس آسکتے بخواہ وہ نیک ہول یا بد۔

جير كرموره يلين من آياب:

ترجمہ: '' کیاانہوں نے بیس دیکھ کے ہم نے اس سے پہنے بہت سے او گوں کو ہا۔ کئر دیا تھا ،ا ب و وان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں مجے۔''

اس بات کا ایک اور جوت ترفد کی اور دیجی کی اس روایت ہے ہوتا ہے کہ جابر بن عبدالللاً روایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ
رسول اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ویکی ورفر مایا کہ: کیا بات ہے جس تم کوغم زوو پار با ہوں۔ جابر گہتے ہیں کہ جس نے
جواب جس عرض کی کہ: واللہ اُ اُحد ' جس شہید ہوگئے اور ان پر قرض بوقی ہے اور کنیہ بڑا ہے۔ رسول الترصلی التد علیہ وسلم نے فر مایا کہ:
جواب جس عرض کے بات بی واللہ نے اس کہ اللہ نے کس سے بھی پروے کے بغیر بات نہیں کی گر تب رے واللہ سے آھے سامنے ہوکر کہا کہ:
عبد اللہ! ما گلو، تم کو دُول گا۔ تمہارے باپ نے کہا: ما کہ جھے پھر وُ نیا جس واپس اون و سے تا کہ جس وُ وسری بار تیری راو جس قل کی
جواب اس پر ما لک عزوج سے نے ارشا وفر مایا کہ: میری طرف سے یہ بات کہی جاچک ہے کہ لوگ وُ نیا سے چلے آنے کے بعد پھر اس کی
طرف واپس نہ جاسکیں گے (ترفری وہیق)۔

عمواً لوگ کے بین کہ یہاں مرادجس فی جسم کے ساتھ ہے، یونکہ جسم بغیر رُوح کے بے معنی ہے اور رُوح بغیر جسم کے۔اگر یہ بات سلیم کی جائے کہ صرف رُوح وُ نیا میں آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رُوح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو یہ بات سورہ مؤمنون کی آیات سے مکراتی ہے، سورہ اُحقاف میں اللہ نے یہ بات واضح کردی ہے کہ وُ نیا ہے گزرجانے والے لوگول کو وُنیووی حالات کی پچھٹے فرنہیں رہتی ،ارشادر بائی ہے:

ترجمہ:... اس فخص ہے زیادہ گمراہ کون ہوگا جوالقدے علاوہ زُومروں کو آ واز دے، حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا

جواب نبیس دے سکتے وہ توان کی پکارے مالکل بین' (۱۱ جھاف آیت: ۲۰۵)۔

دراصل یمی وه گمراه کن عقیده ہے جوشرک کی بنیاد بنتا ہے،لوگ نیک بزر ًوں کوزندہ و حاضر و ناظر سمجھ کر دشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کرتے ہیں۔

اُز راہ کرم ان باتوں کوکسی قریبی اشاعت میں جگہد دیں ، تا کہ لوگوں کے دل میں پیدا ہونے والے شکوک وشبہات و ور ہو تکیس ، الله بهار ااورآب كاحامي وناصر بوكا\_

جواب:... بیتواسلام کاقطعی عقید ہ ہے کے موت فنائے محض کا نام نبیں کہ مرنے کے بعد آ دمی معد و محض ہوجائے ، بلکہ ایک جہان سے دُومرے جہان میں اور زندگی کے ایک دور ہے دُومرے دور میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ پہلے دور کو'' دُنیوی زندگ'' کہتے ہیں، اور دُوسرے دور کا نام قر آنِ کریم نے'' برزخ''رکھاہے۔

برزخ اس آ ژاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیز ول کے درمیان داقع ہو، چونکہ یہ برزخی زندگی ایک عبوری دور ہے اس لئے اس میروں سے سے سازی کانام'' برزخ'' تجویز کیا گیا۔ <sup>(۳)</sup>

آپ نے سوال میں جواحادیث غل کی میں ان کا مدعا واضح طور پر بیہ ہے کہ مرنے والے عام طور پر'' برزخ'' سے دوبارہ وُنیوی زندگی کی طرف واپس نہیں آتے (البنة قر آن کریم میں زندہ سئے جانے کے جو واقعات مذکور ہیں ،ان کواس سے مشنی قرار ویا

اور میں نے جولکھا ہے کہ:'' اگر ہا ذاتِ اللہ نیک اروال کہیں آتی جاتی ہوں تواس کی غینیں کی جاسکتی''اس سے دُنیوی زندگی اوراس کےلواز مات کی طرف پلیٹ آنا مرادنبیں کدان آیات واحادیث کے منافی ہو، بلکہ برزخی زندگی ہی کے دائرے میں آمد ورفت مراد ہے،اوروہ بھی باذین القد...!

رباآپ كايدارشادكه:

#### '' دراصل یہی وہ ممراہ کن عقیدہ ہے جوشرک کی بنیاد بنیآ ہے،لوگ نیک بزرگوں کوزندہ اور حاضر

 قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدر، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبندل حبال، وانتقبال من دار إلني دار، وأحبرج ابنوالشينج في تفسيره وأبونعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه. يا أهل الحلودا وينا أهل البقناءا إسكم لم تخلقوا للفناء، وإنما حلقتم للحلود والأبد، وإنكم تنقلون من دار إلى دار \_ إلخ. (شرح الصدور ص ٢ ا ، بناب قبضيل النموت). أيضًا. قال ابوعبدالله، وقال شيخنا أحمد بن عمرو . . . إن الموت ليس بعدم محض وإنمما هنو إنتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١٥ المسئلة الرابعة).

(٢) "وَمَنْ وَرَأَتُهِمْ يَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" (المؤمنون ٠٠٠ ا). قالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا، ودار البرزح، ودار القرار الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص٢٥٢٠ طبع لأهور).

(٣) قال تعالى "وَمِنُ وَّرَائِهِمُ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ" فالبررخ هنا ما بين الدنيا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص:١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة).

#### ونا ظر سمجھ کردشگیری اور جاجت روائی کے لئے بکارتے ہیں۔''

اگراس ہے آپ کی مراو' برزخی زندگی' ہے تو جیسا کداُ و پرعرض کیا گیا ہے اسلامی عقیدہ ہے، اس کو تمراہ کن عقیدہ کہہ کرشرک کی بنیا دقر اردینا سے تب کی بنیادقر اردینا سے تب دخترت جابز آل وہ صدیت جو آپ نے سوال میں نقل کی ہے وہ خود اس' برزخی زندگی' کا منہ بوت جو ہو ہو اور پھر شہدا ، کو تو صراحاً زندہ کہ گیا ہے اور ان ومردہ کہنے کی ممانعت کی ٹی ہے۔ شہدا ، کی بیزندگی بھی برزخی بی ہے، ورندہ ہر ہے کہ وُنیوی زندگی کا دورتو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بہر حال' برزخی زندگی' کے عقیدے وگر اہ کن نہیں کہا جا سکتا۔ رہا لوگوں کا بزر وں کو صرون ظر سمجھ کرانہیں ویٹھیری کے لئے پکارنا! تو اس کا' برزخی زندگی' ہے کوئی جوزنہیں ، ندید زندگی اس شرک کی بنیا ہے۔

ا قرانی استرکین تو پھروں ، مور تیوں ، درختوں ، دریاؤں ، چا ند ، سورج اور ستاروں کو بھی نفع وغصان کا مالک بیجھتے اور ان کو حاجت روائی اور وشکیری کے لئے پکارتے ہیں۔ کیا اس شرک کی بنیاد ان چیزوں کی'' برزخی زندگی'' ہے؟ دراصل جہلاء شرک کے لئے کوئی بنیاد تلاش نہیں کیا کرتے ، شیطان ان کے کان میں جوافسوں پھونک دیتا ہے ، وہ بردلیل اور منطق ہے آئی میں بند کرے اس کے القاء کی بیروی شروع کردیے ہیں۔ جب پوجنے والے بے جان پھروں تک کو پوجنے سے باز نہیں آتے تو اگر پچھلوگوں نے برزگوں کے بارے میں مشرکا نہ نلوا فقتیار کریں قواسلامی عقیدے ہاں کا کیا تعلق ہے ...؟

ٹانیا:...جیسا کے قرآن مجید میں ہے، شرکین عرب فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک، نفع ونقصان کا ، مک اور خدا کی بیٹیال سیجھتے تھے، اور تقرّب الی اللہ کے لئے ان کی پرشش کو وسیلہ بناتے تھے، کیاان کے اس جاہلانہ عقیدے کی وجہ نے فرشتوں کی حیات کا افکار کر دیا جائے؟ حالانکہ ان کی حیات برزنی نہیں، وُنیوی ہے اور زمینی نہیں، آسانی ہے۔ اب اگر پجھلوگوں نے انہیاء واوایہ ، کی فرات مقدمہ کے ہارے میں کھائی تھی تو اس میں اسلام کے 'حیات برزخی' کے عقیدے کا کیا قصور ہے؟ اور اس کا افکار کیوں کیا جائے۔ ؟

ٹالٹان بہن بزرگوں کولوگ بقول آپ کے زندہ بچھ کرونتگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں ، وہ ای وُنیا میں لو گو کے سامنے زندگی گزار کرتشریف لے گئے ہیں۔ بید حفرات اپنی بوری زندگی میں تو حید وسنت کے داعی اورشرک و بدعت ہے مجتنب رہے ، اپنے ہرکام میں القد تعالیٰ کی بارگاہ میں التج کیں کرتے رہے ، انہیں بھوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی ، بیاری میں دوا دارو اور علاج معالجہ کرتے تھے ، انسانی ضروریات کے مختاج تھے ، ان کی بیرساری حالتیں لوگول نے سرکی آئکھول سے دیکھیں ، اس کے

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَحْسَبُ الَّذِيْنَ قُتلُوا فِي سَبِيْلِ الله امُواتًا، بلَ احْياءٌ عِنْد رَبَّهِمْ يُرْرقُونَ" (آل عمران. ٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) ثم قبال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الدكور على الإناث بحيث إذا بُشر أحدهم ببالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٠) ا، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) ثم أخبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفي، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخدوها على صور الملائكة المقرّبين في رعمهم، فبعدوا تلك الصور تنزيلًا لدالك منبولة عبادتهم المملائكة ليشفعوا لهم عند الله في تصوهم ورزقهم وما ينو بهم من أمور الدنيا. (تفسير ابن كثير ج٠٥ ص:٣٩٤).

باوجودلوگوں نے ان کے تشریف لے جانے کے بعدان کونفع ونقصان کا ہا مک ومختار بمجھ لیااورانہیں دشکیری وہ جت روائی کے لئے پکار نا شروع کر دیا، جب ان کی تعلیم ، ان کے ممل اوران کی انسانی احتیاج کے علی ارغم لوگوں کے عقائد میں نعوۃ یا تو کیا ''حیات برزخی'' (جو بالکل غیرمحسوس چیز ہے ) کے انکار ہے اس غلوکی اصلاح ہوجائے گی۔۔؟

الغرض نہ حیات برزخی کے اسلامی عقید ہے کوشرک کی بنیاد کہنا سیجے ہے، نہاں کے انکار ہے لوگوں کے نلوکی اصدح ہوسکتی ہے، ان کی اصلاح کا طریقتہ رہے کہ انہیں قرآن وسنت اورخو دان بزرگول کی تعییمات سے پورے طور برآگاہ کیا جائے۔

'' حیاتِ برزخی'' کے شمن میں آپ نے '' ساع موتی'' کا مسئلہ بھی اُٹی یا ہے، چونکہ یہ مسئلہ صی بہ کرام رضوان ابتد پیم کے زمانے سے اختل فی چلد آر ہا ہے، اس لئے میں بحث نہیں کرنا جا بتا، البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ سائے موتی کا مسئلہ بھی اس شرک ک بنیا دہیں، جس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ اس کی دلیل میں ایک چھوٹی می بات عرض کرتا ہوں، آپ ومعلوم ہوگا کہ بہت سے فقہ کے جناد ہیں، اس کے باوجودان کا فتوی ہے:

"وفي البزازية: قال علماءنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر."

(البحرالرائق ج:۵ ص:۱۳۴)

تر جمد:...'' فآوی بزازیه میں لکھاہے کہ ہمارے علی و نے فر مایا جوشخص یہ کیے کہ:'' بزرگول کی رُوعیں حاضر و ناظر اور ووسب سجھ جانتی ہیں'' توالیا شخص کا فرہوگا۔''

ال عبارت ہے آپ یبی نتیجہ اخذ کریں گے کہ ساع موتی کے مسئے سے نہ بزرگوں کی ارواح کا حاضرو ناظر ہونا 'ازم آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا، ورنہ نقتہائے حنفیہ جوساع موتی کے قائل ہیں، یہ نتوی نہ دیتے۔

آپ نے سورہ اُ تھاف کی جوآیت نقل فر ، بی ہے، اس کو حضرات مفسرین نے مشرکین عرب سے متعلق قرار دیا ہے، جو بتول کو پوجتے تھے، گویا" لَا یَسْتَجینُبُ" اور" غَافِیلُونَ" (الاحقاف:۵) کی بیدونوں صفات جوالند تع لی نے ذکر فر مائی ہیں، وہ بتول کی صفات ہیں جو جماوِ حض تھے، کیکن اگر اس آیت کو تمام معبود ان باطلہ کے لئے عام بھی ، ن لیا جائے، تب بھی اس سے ان کی حاجت روائی پر قادر ند ہونا اور غائب ہونا تو لا زم آتا ہے گر اس سے حیات کی نفی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ عموم کی حائت ہیں بیآیت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی، اور آپ جائے ہیں کہ ان سے قدرت اور حاضر و ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے، گر حیات کی نفی تعلیم نہیں، بلکہ خلاف واقعہ ہے۔

آخریں گزارش ہے کہ'' برزخ''جو دُنیاد آخرت کے درمیان واقع ہے، ایک مستقل جہان ہے اور ہماری عقل وادراک کے دائرے سے مادراہے، اس عالم کے حالات کوند دُنیوی زندگی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، نداس میں انداز ہے اور تخمینے رگائے جاسکتے ہیں، بیہ جہان چونکہ ہورے شعور واحساس اور وجدان کی حدود سے خارج ہے، اس لئے عقل صحیح کا فیصلہ بیہ ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے وہاں کے جوحالات ارشاد فرمائے (جوضح اور مقبول احادیث سے ثابت ہوں) آنہیں رَ دَرَ رَنے کی کوشش ندی جائے، ند قیاس وتخمین سے کام لیا جائے۔

# الل قبور کے ہار ہے میں چندار شاہ سے نبوی میں اسپنا اس مشمون میں تقل کر چکا بھوں اچس کا آپ نے جو لدویا ہے، ورچند

اموريد بين:

ا:..قبر میں میت کے بدن میں اُروٹ کا دونا یا جانا۔

1: منکر نگیر کا سوال وجواب کرنا۔

ساتہ قبر کا عذاب وراحت۔

ساتہ قبر کا عذاب وراحت۔

ساتہ بعض اہل قبور کا نماز وحلاوت میں مشغول ہونا۔

۵: ... اہل قبور (جومؤمن ہوں) کا ایک وُوسر سے سے ملاقات کرنا۔

۲: ... اہل قبور کو صلام کہنے کا تھم۔

ک: ... اہل قبور کی طرف سے سلام کا جواب و یا جانا۔

۸: . اہل قبور کو وُ عاواستغفار اور صدقہ خیر است سے نفع پہنچا نا۔

(۱)

 (١) واعدة الروح أي رقها أو تعلقها الى العدائي جسده بحميع أجر نه حق واعلم أن أهن الحق اتفقر على أن الله تعالى يحلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتنذد. (شرح فقه الأكبر ص ٢٢٠١١، طبع دهدي). (۲) ثم حاء ملكان أسودان أررقان اسمانهما مكر وبكير الح. (مصنف ابن ابي شيبة ج ٣ ص ٣٤٩). والله النين الإلكيراء أينضًا وأحرج البيهقي في عداب القبر، وابن أبي الدبيا عن ابن عمر رضي الله عبهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القر حفرة من حفر جهم أو روضة من رياص الحنة. (شرح الصدور ص. ١٥٣٠). (٣) عن أسس أن السي صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به مرّ بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره . وعن أبس أن السي صلى الله عليه وسلم قال الأسياء أحياء في قورهم بصاور الح. والحاوى للفتاوي انبياء الأدكياء بحياة الأسياء ح ٢ ص ١٠٠٠. (۵) قبال عبيدالله بين عيمرو رضى الله عنهما إن أرواح المؤمنين تتلاقى الخ. (كتاب الروح ص ١٣٢). وأيضًا وعن سعيد بن حبير قال ادا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل العاتب، وعن ثانت البناني قال بلعنا أن الميت ادا مات حتوشه أهده وأقاربه الدين قد تقدموه من الموتى الح. (الحاوى للفتاوى ح ٢ ص ١٤٣)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). (٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا حرحوا الى المقابر السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين إلح. (صحیح مسلم ح ۱ ص ۱۳۱۳، طبع قدیمی، س ماحة ص۱۱۲۰، طبع بور محمد، مسند احمد ح ۵ ص ۱۳۵۳، طبع بیروت). ر٤) ثبت عن السبي صلى الدعليه وسلم انه قال ما من مسلم يمرّ على قبر أحيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلّم عليه إلا ردّ الله عليبه روحه حتى يبرد عليبه السبلام، فهذا بص في أنه يعرفه بعيبه ويرد عليه السلام وقد شرع السي صلى الله عليه وسلم لأمَّته إذا سلَّموا عني أهل القبور ان يسلَّموا عليهم سلام من يحاطبونه فيقول. السلام عليكم دار قوم مؤمس، وهذا حطاب لمن يسمع ويعقل الحدركتاب لروح ص ١٠ المسئلة الأولى، ايضًا مشكوة، باب ريارة القبور ص ٥٠٠ ). ر٨) من صبام أو صبلي وحفل ثوانه لغيره من الأموات والأحياء جار، ويصل ثوانها إليهم عبد أهل السُّلة والحماعة ﴿ لَح وفتاوي شامي ج ٢ ص ٢٣٣٠). أيضًا عن اس عناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا شبه العريق المتعوث ينتطر دعوة تلحقه من أب أو أمَّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله تمعالى ليندحل على أهل النقور من دعاء أهل الأرض أمثال الحبال، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الإستعفار لهم. (شرح الصدور ص ٢٠٥، بنات ما يسفع الميت في قبره). أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسنم إن الصدقة لتطفيُّ عن هنها حر القور. (شرح الصدور ص.٤٠٣)، باب ما ينفع الميت في قبره).

9: برزخی صدود کے اندرابل ایمان کی اُروال کا باذن البی کہیں آن جانا جیسا کے شب معرف میں انبیا عیسیم اسلام کا بیت المقدی میں اجتماع ہوا۔

خلاصہ بیا کہ جو چیزیں ٹابت ہیں ان سے انکار نہ کیا جائے ،اور جو ٹابت نہیں ان پر اصرار نہ بیاج ئے ، یبی صراط متنقیم ہے ، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ، واللہ الموفق!

عذاب قبرس بجانے والے اعمال

سوال: کون کون کو چیزیں مذاب تبر کی بیں؟ تا کہ ان سے نکھنے کی کوشش کی جائے ، اور کون کو ن کی مذاب قبر سے بچانے والی ہیں؟

جواب: . پیشاب کے چینٹول سے پر بیز ند کرنا، چغلی کھانا، بیدو و چیزیں مذاب قبر کی موجب ہیں۔ ''نماز کا ترک کرنا، کسی مظلوم کی مدونہ کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، سوا کھانا، نرنا کرنا، بہت کی چیزیں مذاب قبر کی موجب ہیں۔ '' اس لئے تمام کبیرہ گنا ہوں سے نیچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ القد تعالیٰ کے راستے میں جان وین، شہید ہوجانا، 'سورہُ ملک کی

(۱) إنّ أرواح الممؤمليس في بررح من الأرض تدهب حيث شاءت وللمنس الكفر في ستحين إلح. (شرح الصدور ص ٢٣٦) باب مقر الأرواح). أيضًا عن قتادة عن ألس بن مالك رفي حديث طويل) (قال ثم دحلت لمسحد) أي المسجد الأقصى ...... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والطاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأبياء وصار فيها إمام الأصفياء إلح. (مرقاة شرح مشكوة ح٥٠ ص ٣٣١، باب في المعراح، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

(٣) وعُن ابن عباس رصى الله علهما قال مر البي صلى الله عليه وسلم بقرين فقال الهما ليعدبان وما يعذبان في كبير، امّا ، أحـدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم. لا يستنزه من البول وأمّ الأحر فكان بمشى بالسميمة الح. (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة).

رس) وأما الحواب المفصل فقد أحر البي صلى الله عليه وسلم عن الرحس الدس رآهما يعدُمان في قبورهما يمشي أحدهما بالسبب الموقع للعداوة بالسبب الموقع للعداوة الله المسالة والدي الموقع للعداوة الله الماس بالمسالة والدي صوب سوطً امتلاً القبر

عليه به بازًا لكونه صلّى صلاة واحدة بعير طهور، ومو على المطنوم فلم ينصره، وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البحارى في تعذيب من يكدب الكدبة فبلغ الآفاق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار، وتعديب الرباة والنزاني وتعديب آكل الرباكما شاهدهما النبي صلى الله عليه وسلم في البررج وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تبلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكنة الربون، ومنهم من تفتح أفواههم في للقدمون الجموحتي يحرح من أسافلهم وهم أكنة المال البتامي، ومنهم المعنقات بتديهن وهن لروابي، ومنهم من تقطع جسوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أطعار من بحاس يحمشون وحوههم وصدورهم وهم الدين يغمتون أعراص الناس. ركتاب الروح ص ١٠٠١ المسئلة التاسعة، ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟).

رم) وفي سس السائي. عن رشدين بن سعد من أصحاب التي صلى الله عليه وسلم أن رحلًا قال يا رسول الله ا مال المؤمنين يعتنون في قدورهم إلا الشهيد؟ قال كفي بنارقة السيوف على رأسه فتة. وعن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله صدى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست حصال يعفر له في أوّل دفعة من دمه، ويرى مقعده من الحدة، ويجاز من عداب القبر، يأمن من الفرع الأكبر . إلح. (كناب الروح ص ١١١) المستلة العاشرة، لأسباب المسحية من عداب القبر، أيضًا شرح الصدور ص: ١٨٣ باب ما ينجى من عذاب القبر).

تلاوت کرنا، مرض الموت میں سور و یسسس کی تلاوت کرنا، پیٹ کی بیاری سے مرنا، اور جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال رونا، یے چیزیں عذاب قبرے بچانے والی ہیں، خصوصاً عذاب قبرے جمیشہ پناو ما نگنا۔ (۵)

# عذاب فبراورصدقه وحيرات

سوال:...میرے بڑے بھائی جو کہ بندوستان میں رہتے ہیں، نے مجھے دوسال قبل لکھا تھا کہ ایک رات خواب میں انہوں نے دیکھ کہ والدہ مرحومہ کی قبر پر سانپ ہے جو پھن نکال کر کھڑا ہے۔ دُ وسرے روز پھر بڑے بھائی نے خواب میں یہی د یکھا،اور پھر جب کہا کہ میں نے معاف کر دیا،تو پھر سانپ چلا گیا۔لبندامیرے بھائی نے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے، مذکورہ بالا

جواب: صحیح تعبیراور حقیقت حال توالند تعالی کے ملم میں ہے۔ بلاتکلف پیمجھ میں آتا ہے کہ لزائی جھڑے میں کسی فریق ہے کچھنہ کچھزیادتی ہوجاتی ہے،اور ہر مخض کواپنے اعمال کا خمیاز و بھنٹنا ہے،آپ کی والدہ ہے بڑے بھائی یان کی بیوی کے حق میں جوزیاد تیاں ہوئیں ،خواب میں ان کی شکل دَھائی گئے ہے۔ اور بھائی اور بھاوج نے جوزیاد تیاں کی ہیں ، وہ ان کومر نے کے بعد معلوم ہوں گی۔اللّٰد تعالی ہم سب کومعاف فر مائیں ،واید ہ کی طرف سے صدقہ وخیرات کرتے رہیں اورخودا پی اصلاح بھی کریں۔

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سورة الملك هي المابعة تميع من عداب القبر، يوتي صاحبها في قبره من قبل رأسه، فيقول رأسه الا سبيل عَليّ، فإنه وعي فيُّ سورة الملك، ثم يؤتي من قبل رجليه، فتقول رجلاه اليس لك عَليُّ سبيل، إنه كان يـقوم بي بسورة الملك. وأخرج النسائي، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال· من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمّيها المابعة. (شرح الصدور ص ١٨٣ - ١٨٥ ، باب ما يسجى من عذاب القبر، أيضًا. كتاب الروح ص ١١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 (٢) أن النبسي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ يس إبتغاء وجه الله أي طلب لرصاه لا غرضًا سواه عفر له ما تقدم من دنبه أي الصغائر وكذا الكبائر إن شاء فاقرؤها عند موتاكم أي مشرفي الموت أو عند قبور أمواتكم فإنهم أحوج إلى المغفرة . إلح. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٢٠٢).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسدم من قتله بطه لم يعذب في قبره. (شرح الصدور ص.١٨٣ طبع دار الكتب

(٣) وأخبرج البيهـقـيعـن عـكـرمة بن حالد المحزومي قال. من مات يوم الحمعة أو ليلة الجمعة حتم بحاتم الإيمان، ووقي عداب القبر. (شرح الصدور ص١٨٦٠)، باب ما ينحي من عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منا من مسلم يموت يوم الحمعة أو ليلة الجمعة إلَّا وقاه الله فتنة القبر. (كتاب الروح ص ١١٢) المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عذاب القبر).

 (۵) قالت عائشة رضى الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى إلّا تعود بالله من عذاب القبو. (مشكوة ص: ٢٥ كتاب الإيمان، باب إثبات عداب القبر).

(٢) إنَّ أرواح المومنيين في برزخ من الأرض تدهب حيث شاءت ونفيس الكافر في سجّين . إلح. (شرح الصدور ص ٢٣٦، بـاب مـقـر الأرواح). أيـصا عـر قتادة عن أنـس من مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسحد) أي المسجد الأقصى . .... . (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسجد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأسياء وصار فيها إمام الأصفياء | إلح. (مرقاة شرح مشكوة ح٥٠ ص ٢٣١، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

# عذاب قبرير چندا شكالات ادران كے جوابات

سوال:...جمعدایدیشن مین مذاب قبر کے عنوان ہے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کی طرح کے اشکالات ہیں: ان...آپ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قرآن یا صحیح حدیث کی روشن میں نہیں دیا۔

۲:...سورة بونس میں اللہ نے فرعون کے متعلق فر مایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بچا کیں گے تا کہ تو اپنے بعد کے آنے والوں کے لئے نشانِ عبرت ہے (سورہ یونس: ۹۲)۔اور بیہ بات سب ہی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آئ تک موجود ہے گراس فرعون کے متعلق سورة المؤمن میں اللہ نے فر مایا ہے:'' دوز نے کی آگ ہے جس کے سامنے سے وشام دو( آل فرعون) چیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو تھم ہوگا کہ آل فرعون کوشد بدتر عذاب میں داخل کرو۔''(المؤمن: ۲۲)۔

اب سوال به بیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کوعذاب کہاں دیا جار ہا ہے؟ پھر ہم اس وُنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو، چینی، اور منالبًا رُوی بھی اپنے مرد سے جلاد ہے ہیں، اور بہت سے لوگ جو جل کر مرجا کیں، فضائی حادثے کا شکار ہوجا کیں یا جنھیں سمندر کی مجھیدیاں کھا جا کیں تو انہیں تو قبرملتی ہی نہیں، انہیں عذاب کہاں دیا جاتا ہے؟

النا .. قرآن مردول كمتعلق بياتان

'' مردے میں جان کی رمق تک نبیں ہے ، انبیں اپنے متعلق بیتک نبیں معلوم کہ وہ کب ( وو بارہ زندہ کر کے ) اُٹھائے جا کیں گئے'(انحل:۲۱)۔

اورفر مایا:'' (اے نبی) آپ ان لوگول کوئیس سنا سکتے جوقبروں میں مدفون ہیں۔''(فاطر:۲۲)۔ اب سوال یہ بہدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رقق تک نہیں اور جوئن تک نہیں سکتے ،ان کوعذاب کیسے دیا جار ہاہے؟ جواب:... جناب نے میرے جواب کو یا تو پڑھانہیں یا پھر سمجھانہیں، ورندآپ نے جتنے شبہات پیش کئے ہیں، ان میں ایک شبہجی آپ کوئیش ندآتا، میں نے اپنے جواب میں لکھاتھا:

'' اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہے اور پیمضمون متواتر احادیث طیب ''(۱) ں وارد ہے۔'

(۱) فأما أحاديث عذاب القبر ومسئلة منكر وبكير فكثيرة متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إبهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بحريدة رطبة فشقها بصفين، فقال لعله يخفف عنهما ما لم يببسا. (وفي صحيح مسلم) عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال. من يعرف أصحاب هذه القور؟ فقال رجل أنا، قال فمتى مات هؤكاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال. إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فلولًا أن لا تدافوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عداب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر . إلح. (كتاب الروح ص:٣٥، المسئلة السادسة). مرير شيل كك كوركيم: شرح الصدور ص:١٥ المد من عذاب القبر . ولحد الكتب العلمية، بيروت.

میں'' متواتر احادیث'' کا حوالہ؛ بے رہا ہوں ، لیکن آنجناب فرماتے میں کہ میں نے یہ جواب قر آن یا صحیح حدیث کی روشنی میں بیار نے اللہ متواتر احادیث'' کو' صحیح حدیث' نہیں کہتے؟ اور اس کے بعد آپ نے جوشبہات پیش کئے میں ، میں نے ان کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا:

'' فلا ہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے تھے، اس لئے اس عقیدے پرایمان لانا ضروری ہے، اور محض شبہات کی بناپراس کاانکارڈرست نہیں۔''

اگرآپ میرے ال فقرے پر خور کرت تو آپ کے لئے یہ جھنا مشکل ند ہوتا کہ جس عقیدے وا تخضرت صلی اللہ مدید وسلم نے بے شاراً جاویٹ میں بیان فرما یا ہواور پوری اُمت کے اکا برجس عقیدے پر شنق چید آئے ہوں، وہ قر آن کریم کے خلاف کیسے ہوسکتا ہے؟ ای سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے تھے کہ عذاب قبر کی نفی پر آپ نے جن آیات کا حوالہ ویا، آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھ اور نام فہمی کی بنا پر آپ کوشہ پیش آیا۔

عذاب قبر کی نفی و بی شخص کرسکتا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات اس کے بارے بیں موجود ہیں ، اورا گراس بات کو جان لینے کے بعد کو کی شخص اس کا قائل نہیں تواس کے معنی اس کے سواکیا ہیں کہ وہ آنخضرت صلی ابند مدید وسلم سے ، صحابہ کرام ہے اور چود وصدیوں کے اکا ہر اُمت ہے بڑھ کر قرآن فہی کا مدی ہو؟ جو آیات آپ نے عذاب قبر کی فی پر پیش کی ہیں ، اگران سے واقعی عذاب قبر کی نفی ہو تی تو یہ تمام اکا ہر عذاب قبر کے کہے قائل ہو سکتے ہتے ۔۔۔؟

چونکہ آپ کواس اجمالی جواب ہے شفی نہیں ہوئی ،اس لئے مناسب ہے کہ آپ کے شبہات کا تفصیلی جواب بھی عرض کی جائے ،آپ نے پیشلیم کیا ہے کہ فرعون اور آ رفرعون کو منح وشام (علی الدوام) آگ پر پیش کیا جاتا ہے ، یہی مذاب قبر ہے ،جس کو قرآ ب کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رہا یہ شبہ کہ فرعون کی لاش تو محفوظ ہے ،اس کو عذاب ہوتا ہوا جمیں نظر نہیں آتا ، پھر فرعون اور آل فرعون کو مناور آپ کہاں ہورہاہے؟

ال کو یوں مجھ لیجئے کہ ایک تھی آ ہے ، پہلو میں لیٹے ہوئے کوئی مہیب خواب و کھے رہا ہے، آگ میں جاں رہا ہے، پوئی میں فُو وب رہا ہے، من نہاں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، درندے اس پر حملہ آور مور ہے ہیں، اے پکڑ کر پابند سلاسل کر دیا جو تا ہے، طرن طرح کی سزا کیں اسے دی جوری ہیں، وہ ایک زور کی بیٹی ہور کرخواب ہے بیدار ہوجا تا ہے، اس کے بدن پر لرزہ طاری ہے، جم پسینے میں شرا بور ہور ہا ہے، آ ہاں سے بہتے ہیں کہ جم پسینے میں شرا بور ہور ہا ہے، آ ہاں سے بچھے تو نہ تہر، کہ بوا ° وہ اپنا خواب بیان کرتا ہے، آ ہاں ہے کہتے ہیں کہ جم برے جھوٹے ہوا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو نہ تہر، رک آگ کے شعلے نظر آتے، نہ پائی کی لہریں وکھائی دیں، نہ میں نے تہر، رہ سے ب کہ پین کی ہریں من میں نے تہر، رہ سے اپ سیٹھا ہوا تھا، مجھے تو نہ تہر، رک آگ کے شعلے نظر آتے، نہ پائی کی لہریں وکھائی دیں، نہ میں نے تہر، رہ سے اپ کی اس منطق ہوں کی دھاڑیں میرے کان میں پڑیں، نہ میں نے تہر، رے طوق وسلاسل کو دیکھا ۔ فرما ہے! کیو آپ میرے ساتھ منطق ہوں دونوں کے درمیان صرف بیداری اورخواب کا فاصلہ تھا، اس لئے خواب دیکھنے والے پرخواب میں جوہ لہ تگر رہے۔ اس طرح خوب بچھے لیجے کہ زندوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور برزخ کا فی صلہ آپ پاس ہیٹھے ہوے ان حالات ہے بخبر رہے۔ اس طرح خوب بچھے لیجے کہ زندوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور برزخ کا فی صلہ آپ پاس ہیٹھے ہوے ان حالات سے بخبر رہے۔ اس طرح خوب بچھے لیجے کہ زندوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور برزخ کا فی صلہ آپ پاس ہیٹھے ہوے ان حالات سے بخبر رہے۔ اس طرح خوب بچھے لیجے کہ زندوں اور مُردوں کے درمیان و نیا اور مُردوں کے درمیان و نیا اور مُردوں کے درمیان و نیا ور نیا میں کو دیا ہوں کی کہ میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کہ کہ کو کہ کو کھوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کو کھوں کے کہ کو کہ کو کھوں ک

ھ کل ہے، اگر مُردوں پر گزر نے واسے حالات کا زندہ و گوں کو احس و شعور نہ ہوتو اس کی وجہ یہ نہیں کے مُردوں کو کئی عذاب واثواب نہیں ہور ہا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمار ااور ان کا جہان الگ ہے، اس لئے جمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن ہم رہ رہ من پڑے ہوں۔ آپ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے وہاں آپ کو مش ہدہ ہوگا کہ فرعون کے اس بدن کو عذاب ہور ہا ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن یے عذاب ہمارے مشاہرے سے ماور ا ہے۔ جس طرح بیدار آ دمی سونے والے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے حالات سے واقف نہیں، لیکن خواب بیان کرنے والے کے احتواد پر اس کے خواب کو تسمیم کرتا ہے، اس طرح اگر چہ ہم قبر اور برزخ کے حالات سے واقف نہیں، لیکن آ مخضرت صلی اللہ علیہ و کم کے بیان پر اعتواد کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں، کس چیز کا محض اس بنا پر انکار کر دینا کہ وہ بی رے مشاہرے سے بالہ ترچیز ہے، عش مندی نہیں، حماقت ہے!

قرآن کریم میں ہے کہ ملک الموت زوح قبض کرتا ہے، وگ ہورے سامنے مرتے ہیں، ہم نے بھی ملک الموت کورُوح قبض کرتے نہیں ویکھ، مگر چونکہ یہ ہمارے مشاہرے سے با باتر چیز ہے، اس لئے صاحب وق صلی القد علیہ وسلم پر اعتاد کرتے ہوئے مشاہدے کے بغیرا سے مائے ہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام، آنخضرت صلی القد عبیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور گھنٹوں آپ سے گفتگو کرتے، لیکن صی بہ کرائم کو خدان کا سمرا پا ظرآتا تھ، ندان کی بات سنائی ویتی تھی محض رسول القد صلیہ وسلم کے اعتاد پر زول جبرائیل علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ ہیں جب ہم القد تھی کی وجود کو، اس نے فرشتوں کو، انبیائے گزشتہ کو، ان کی کہا بول کو، آخرت کو، حشر ونشر کو، حساب و کتاب کو، جنت و دوز خ کو، الغرض ہے شار غیبی تھ گئی کوجو ہمارے مشاہدے سے ماور اہیں، بے دیکھے محض آخرت کو، حشرت صلی القد علیہ سالم کے اعتماد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہیں نہیں سمجھت کہ برزخ اور قبر کے حالات کو آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے اعتماد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہیں نہیں سمجھت کہ برزخ اور قبر کے حالات کو آخضرت صلی القد علیہ وسلم کے اعتماد پر مان سکتے ہیں اور مانتے ہیں، تو ہیں نہیں سمجھت کہ برزخ اور قبر کے حالات کو آخصرت صلی القد علیہ وسلم کے اعتماد کی مشاہدے کا حوالہ کیوں دیں۔ ؟ (۱)

. قبر کے حالات کا تعلق عالم برزخ ہے ہے، جو عالم غیب کی چیز ہے، اہل ایر ان جس طرح وُ وسر سے غیبی حقائق پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کے بھرو سے ایمان لاتے ہیں اسی طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ

<sup>(1) &</sup>quot;قُلَ يَتَوَفَكُمْ مُلكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلَ بكُمْ ثُمُّ الى رَبِّكُمْ تُرْحَفُون" (السحدة . ١١). الأمر الرابع ان الله سبحانه حعل أمر الآخرة وما كان متصلًا بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار ، ودلك من كمال حكمته ، وليميز المؤمون بالغيب من غيرهم . . . . . . ثم يحد الملك يده إلى الروح فيقيصها ويحاطها والحاضرون لا يرونه و لا يسمعونه ، ثم تخرج فيخرج لها نبور مثل شعاع الشمس . . . . والحاصرون لا يرون و لا يشمونه . (كتاب الروح ص: ٩٠ ، ١٩ ، المسئلة السابعة).

<sup>(</sup>٢) (الأمر الساسع) ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من دلك، فهذا جبريل كان ينزل على البي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلًا، فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى حانب البي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكدلك غيره من الأبيناء، وأحيانًا يأتيه الوحى في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه من الحاضرين .. .. والله سبحانه قد حبب بسي آدم عن كثير مما يحدثه في الأرص وهو بينهم وقد كان جبريل يقرئ البي صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القرآن والحاصرون لا يسمعونه وكيف يستكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته، ان يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعض حلقه حكمة منه .. إلخ د (كتاب الروح ص: ٩٩ المسئلة السابعة).

وسكم نے ارشاد فرمایا ہے۔

"اَلَّـذِیْنَ یُوْمِنُونَ بِالْغَیْبِ" اہل ایمان کا پہلا وصف ہے، اورغیب سے مراد وہ حقا کُق ہیں جو ہماری عقل ومشاہدہ سے ماور ا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط بیہ ہے کہ ان نیمی حقا کُق کو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے اعتباد پر مانا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: "اگریدا ندیشہ نہ ہوتا کہتم (خوف ودہشت کی بناپر ) مُردوں کو فن نہ کرسکو گئو ہیں اللہ تعالی ہے وُعا کرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذاب سنادے جو ہیں سنت ہوں "(مقئوۃ ص ۲۵۰)۔ (۱)

آپ کا دُومراشہ رہے کہ بہت ہے لوگ جلا دیئے جاتے ہیں،بعض درندوں اورمچھلیوں کالقمہ بن جاتے ہیں،انہیں قبر میں ونن کرنے کی نوبت بینہیں آتی ،انہیں عذاب کہاں دیا جا تاہے؟

سیشبہ بھی نہایت سطی ہے، مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا کیں، وہ علم النی سے تو غائب نہیں ہوج ہے۔ سیج بخاری میں اس مخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے مرتے وفت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کر آوجی را کھ ہوا میں اُڑا دینا اور آوجی دریا میں بہادینا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ تعالی کے ہاتھ آگیا تو مجھے بخت سزا ملے گی۔ مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی وصیت پڑل کیا، اللہ تعالی نے بر و بح کے اجزا کو جمع فرما کرا سے زندہ فرمایا اور اس سے سوال کیا کہ: تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی ؟ (۱)

اگراللہ تعالی کی میں قدرت مسلم ہے کہ وہ ہوا میں اُڑائے ہوئے اور دریا میں بہائے ہوئے اجزا کو جمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھنے کہ وہ السے شخص کو برزخ میں تواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہیں۔ ہاں! اگر کوئی رسول اللہ سلی القد علیہ وسلم کے بے در بے متوائر ارشادات پر بھی ایمان ندر کھتا ہوہ سحابہ کرائم ہے لئے کرآج تک کے تمام اکا براُ مت کے اہما کی عقید ہے کو بھی افو بھتا ہوا وراسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کا ملہ میں بھی شک وشر بورا ہے اختیار ہے کہ قبراور برزخ کے عذاب و تواب کا شوق ہے اٹکار کرے، جب وہ خوداس منزل سے گزرے گا ، تب یہ بیری حقائل اس کے سامنے کھل جائمیں مجھراس وقت کا مانتا ہیکا رہوگا...!

اس میں کیا شہب کے مُروب اس جہان والوں کے حق میں واقعی مردہ میں ایکن اس سے یہ کیے ثابت ہوا کہ ان میں برزخ کے عذاب وثواب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم ای ذیا میں ویکھتے ہیں کہ جا گئے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اورسونے والو بیداری کے حالات سے لائعور نہیں ، تواسی طرح کیوں نہ سمجھا والہ بیداری کے حالات سے وہ بے شعور نہیں ، تواسی طرح کیوں نہ سمجھا جائے کہ مرنے والوں کو برزخی احوال کا پوراشعور ہے ، اگر چہ نمیں ان کے شعور کا شعور نہیں "وَ الْکِنْ اللّا تَسْعُورُونْ " میں ای حقیقت کی طرف رہنمائی قرمائی گئی ہے۔

 <sup>(1)</sup> عن زيد بن ثابت . فقال ان هذه الأمّة تنتلى في قبورها فلو لا أن لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. (مشكّوة ص:٣٥، باب إثبات عذاب القبر).

 <sup>(</sup>٢) عن حديقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن قبلكم يسيء الظن بعمله فقال الأهله؛ اذا أنا مت فخدوني،
 فذروني في السحر في يوم عاصف، فععلوا به فحمعه الله وقال: ما حملك على الدي صنعت؟ قال: ما حملي الا مخافتك!
 فغفر له (صحيح البخاري، باب الخوف من الله ج: ٢ ص: ٩٥٩).

آپ کا چوتھا شہر بیتھا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کونہیں سنا سکتے جوقبروں میں ہیں، بالکل بجااور سیح ہے۔ گراس آ بہتو کر بمہ میں تو بیفر مایا گیا ہے کہ قبر والوں کو سنانا ہماری قدرت سے خارج ہے، بیتو نہیں کہ بیہ بات القد تعالی کی قدرت سے بھی خارج ہے، نہ بیک کہ یہ بات القد تعالی کی قدرت سے بھی خارج ہے، نہ بیک کر مرنے والوں میں کسی چیز کے سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، قبر کے مُردے وُ نیا والوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں ؟ اس مسئلے میں الل علم کا اختلاف محابہ کرام رضوان القد علیم ما جمعین کے دور سے آج تک چلا آیا ہے، لیکن اس آ بہتو کر بمہ سے یہ سبیری؟ اس مسئلے میں الل علم کا اختلاف محابہ کرام رضوان القد علیم میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

إمام الوحنيف رحمه الله "الفقه الأكبر" من قرمات بين:

"اور قبر میں منکر نکیر کا سوال کرناحق ہے، اور بندے کی طرف زوح کا بوٹایا جاناحق ہے، اور قبر کا بھینچنا حق ہے، اور اس کا عذاب تمام کا فروں کے لئے اور بعض مسلمانوں کے لئے حق ہے ضرور ہوگا۔ "(۱))

(شرح فقدا کبر ص:۱۲۱، ۱۲۲)

# عذاب قبر كے سلسلے ميں شبہات كے جوابات

سوال:...ا یک سوال کے جواب میں جوعذاب قبرے متعلق ہے، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ: '' قبر کاعذاب وثواب برحق ہے، قرآنِ کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔''

محترم! آپائے جواب کے حوالے ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کردیجئے ، عین نوازش ہوگی: سوال ا:...ان قرآنی آیات کی ذرانشاند ہی فرمادیجئے ، جہاں عذاب قبر کا تذکرہ ہے ، کیونکہ آپ نے خودلکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

سوال ۲:... بیعذاب قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جواپنے مرد ہے جلادیتے ہیں؟

بالخصوص ہندو، کیاان کوعذاب قبر نیس ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تواس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

سوال ۳:... مسلمانوں پراس'' نظرِ کرم'' کی کوئی خاص دجہ؟ یا یوں کہہ لیس ہراس قوم پر جومردے دفناتی ہے؟ اس کی کیا
مہ سے؟

سوال ٣:..قرآن شریف میں بچے کو دُودھ پلانے کی مدّت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے،اتنااہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے تھہر گیا؟

<sup>(</sup>١) أما قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية تدل على أن المراد منها ان الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعًا ينتفع به .. . . وهذا حق ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفى والله أعلم. (كتاب الروح ص. ٢٥ المسئلة السادسة).

<sup>(</sup>٢) وسؤال منكر ونكير ... حق .. واعادة الروح ... الى العبد ..... حق ... وضغطة القبر . . حق ... وعذابه ... حق كائن للكفار كلهم أجمعين ولبعض عصاة المسلمين. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢،١٢١ طبع مجتبائي دهلي).

سوال ۵:..آپ جواب میں آ گے چل کر فرماتے ہیں:

'' نیک و بدا عمال کی پچھ نہ پچھ مزاو جزاؤنیا میں بھی التی ہے اور پچھ قبر میں التی ہے، پوری آخرت میں ملے گو، ذیاوی سزااور قبر کی سزاکے باوجود جس شخص کی بدیوں کا بلہ بھاری ہوگائ کو دوزخ کی سزا بھی ملے گو، جن تعدلیٰ شانڈاپی رحمت ہے معاف فرمادیں قال کی شان کر بھی ہے۔' دُوسر کے لفظول میں اللہ تعدلی ایک '' بادشاہ'' ہے، اگر اس کا دل جا ہے گا تو معاف بھی کرد ہے گا، تو سوال یہ ہے کداگر کسی نیو کا رہے وہ '' بادشاہ'' ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیاجائے گا، یہ تو بادشاہت ہے، کی قانون کی آئین کے تحت تو ہوئیں رہا، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیول نہیں ہوگا کہ بچارہ نیکوکار معلوم ہواجہنم میں پڑا سڑر ہا ہے؟ بادشاہت میں تو ایس ہی ہوتا ہے، فراوضا حت کردیں ن

سوال ۲:...جب عذاب قبر کاخودساخته وجود ہے، تو تواب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ گاروں کوتو سزامل رہی ہے، نیکو کاروں کو جزا کیوں نہیں ملتی ؟

سوال 2:...امند کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قر آن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے امند کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ، تو پھرای کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کے خودسا خنۃ فرشتے آگیریں اور جوجلا ویں ان کے مزے ہی مزے۔

سوال ۸:...کیا بحثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں بیہ وصیت کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبرے بپی نے کے لئے میری لاش کو دفنایانہ چاہئے ،جلا دیا جائے ؟

سوال ۹: فرعون کی لاش دیگر کئی فراعین کے ساتھ سے سلامت موجود ہے، اس کے عذاب قبر ہے متعلق کیا خیال ہے؟ سوال ۱:..عذاب قبررُ وح کو ہوتا ہے یابدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے اور کس معیار پر؟

سوال ان یورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لیے عرصے کے لئے شیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کی جارہی ہیں ان کے عذاب قبر سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟

سوال ۱۲:..عذاب قبری ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جائیں گے بی تو انہیں بیاضا فی '' بونس'' دینے کی کیا تک ہے؟ کیاجہنم کاعذاب کافی نہیں؟

جواب ا:.. سورهٔ مؤمن میں ہے:

"اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيُهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْحَلُوَّا الَ فِرُعَوْنَ اَشَدً الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَّوُّا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوَّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ مُغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ."

ترجمہ:...'' وہ آگ ہے کہ دِکھلا دیتے ہیں ان کوسیح اور شام ، اور جس دن قائم ہوگ قیامت ، تکم ہوگا داخل کر وفرعون والول کوسخت سے سخت عذاب ہیں۔اور جب آپس ہیں جھٹزیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے

### كمزورغروركرنے والول كو: ہم تھے تبہارے تابع، پھر كچھتم ہم پرے أشالو گے حصه آگ كا؟'' ( ترجمه حعزت شيخ البندٌ )

اورسورہ نوح میں ہے:

"مِمَّا خَطِيٓ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهُ اَنُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهُ اَنْصَارًا" (40:23)

ترجمه: .. ' ' پچھوہ اپنے گنا ہول ہے دیائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں ، پھرند پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سواکوئی مددگار۔'' (ترجمه حفزت شخ البندٌ)

جواب ۲، ۳:..مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ، کفار کو بھی ہوتا ہے ، جن مُردوں کوجدا دیا جاتان کو بھی ہوتا ہے۔ جواب ٣:...نمازجيسى اہم چيز، جو دِين كا رُكنِ اعظم ہے، اس كا بھى إجمالي ذكر ہے، نماز كى ركعتوں كى تعدا داورنماز يرم ھنے كا طریقة ارشادنبیں فرمایا گیا۔نماز کے بعد وُ وسرا زُکن زکو ۃ ہے، اس کا ذکر بھی اِ جمالاً ہے،' مقدارِ زکو ۃ ،شرا بَطِ زکو ۃ اور کن کن مالوں پر ز کو ۃ فرض ہے؟ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسرا رُکن روز و ہے، اس کی بھی کممل تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ ' چوتھا رُکن جج ہے، اس کی تفصیلات بھی علی التر تبیب درج نہیں۔ قر آنِ کریم کی جوتشریح صاحب قر آن صلی اللّه علیه وسلم نے بیان فر مائی وہ أمت کے لئے واجب الاعتقاداورواجب العمل قراردي كئي بجيبيا كهالله تعالى كاارشاد ہے:" ثُبيَّم إنَّ عَسَلَيْنَا بَيَانَهُ" (القيامة: ١٩٠) ( پيم مقرّر جمارا ذرمه ہے اس كو كھول كر بنلانا)، اى طرح: "وَمَا اتْسَكُمُ السرَّسُولُ فَخُدُوهُ" (الحشر: ٤) (اورجود يتم كورسول سول لو)، وتوله تعالى: "وَمَا

 (١) والقرآن والسُّنَّة تدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى (يثبت الله الذين امنوا بالقول الثنابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الطَّلمين ويفعل الله ما يشآء) وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حيسن يسال. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إن العبد إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، ودكر الحديث. زاد البخاري. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لَا أدري! كنت أقول ما يقول الناس، فيقال الا دريت ولَا تليت، ويصرب بمطرقةٍ من حبديبه ينصيبح صيبحبة يسمعها من يليه إلّا الثقلين، هكذا في البحاري . . .إلح. (كتاب الروح ص. ١١١، المستلة الحادية عشرة) مزيد تعيل كے لئے الماحظہ وندكوره كتاب ص:١١٩ تا ١١٩.

 (٢) قال الإمام النووى: مذهب أهل السُّنَّة اثبات عذاب القبر . . . ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أحزاؤه كما يشاهـد في العادة أو أكلته السبع والطيور وحيتان البحر لشمول علم الله تعالى وقدرته . . الح. (مرقاة شرح مشكوة ح. ا ص١٦٣٠ ، باب إليات علىاب القبر).

(٣) حَثُلًا: "أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزُّكُوةَ" (البقرة ٣٣٠)، أيضًا: قال تعالى: "ألَّذِيْن يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رزَقُنهُمُ يُنْفِقُونَ '' (البقرة. ٣).

(٣) "آيَّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصِيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ" (البقرة: ١٨٣).

(۵) قبال تعالى: "وَرِاللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيُّلًا" (آل عمران. ٤٠)، وقال تعالى. "وَأَتِمُّوا الْحَجُّ وَالْعُمُرَةَ رِنْلُهِ" (البقرة: ١٩٢). اَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللهِ" (النماء: ٦٣) (اورہم نے کوئی رسول نبیں بھیجا مگرای واسطے کہ اس کا تھم ، نیں اللہ کے فرمائے سے) الی غیر ذالک من الآیات الکثیرة!

جواب ٥:..قرآنِ کریم میں امتد تعالی کو ' ملک الناس' (سورۃ الناس: ٣) اور ' بالک الملک' ( ' لامران: ٣٦) فرمایہ ہے، کیا المتد تعالی کے بادشاہ ہونے پر بھی آپ کواعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریبے ازم آئی کہ جزاوسز ابغیر کی قانون کے ہے؟ المتد تعالی کی بازشاہ ہونے کے باغوں میں ہے ایک باغ جواب ۲:..قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' قبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے، یا دوز خ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا!' ۔ (۱)

جواب کن...أو پر بتاچکا ہوں کہ دفن ہونے والے اور جلا دیئے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کو قبر کا عذاب ہوسکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فہم واوراک ہے بالاتر چیز ضرور ہے، جو صرف انجیائے کرام علیہم السلام کی وتی ہے معلوم ہوسکتی ہے، اور فر شختے .. نعوذ باللہ ... میرے'' خود ساختہ' نہیں، بلکہ المقد تق لی کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے وجود کی خبر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے وی ہے'، اگر آپ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ارشاوات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، تو انتظار سیجے! وہ وقت جد آیا جب آپ کواس عذاب کا مشاہدہ اور تج بہ وجائے گا ، اس وقت یقین لائے گا ، کین افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لان

جواب ۸:... میں تو عذاب قبر کے مشرکوسپا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قرآن کریم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات کے علاوہ اُمت اسلامیہ کے قطعی عقید ہے گیا ہی جہالت و ناوا قسف کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی بناچکا ہول کہ لاش محفوظ ہو،گل سرم جائے ، یا جلا دی جائے ، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں ۔اس کے باوجودا گرآپ جلانے کی وصیت مدفوز بالقد... کرنا چا ہے ، یا تو آپ بہتر جانے ہیں۔ کیااس کے بجائے یہ آسان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقید ہے ۔ کو مان لیس ،اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ نی جائیں گے ،اورا گرنہیں ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

جواب ۹:...فرعون کی لاش کوبھی عذاب ہور ہاہے،قر آنِ کریم کی جن آیات کا اُوپرحوالہ دیاہے،وہ فرعون اورآ لِ فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد قال . . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر الـّار. (ترمدي ج:۲ ص:۲۹، أبواب صفة القيامة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ...الخ. (مشكوة ص:٣٥، يابإلبات عذاب القبر).

<sup>(</sup>٣) جحد أحدوعدًا أو وعيدًا ذكره الله تعالى في القرآن عند الفزع في القبر وفي القيامة يكفر . وكذلك لو قال الا أعترف عذاب القبر فهو كافر. (الفتاوي التاتار حائية ح ۵ ص. ٣٣٠، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) (الأصل الثالث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: أَلنَّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا . . واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر، وهو ممكن فيجب التصديق به . راحياء علوم الدين ج: ١ ص: ١١ ا، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب • ا:... قبر کاعذاب بلا داسطهٔ روح کو جوتا ہے اور بالواسطہ بدن کو، جس طرح کے دُنیا کی تکلیف بلا واسطہ بدن کو جو تی ہے اور بالواسطهٔ رُوح کو، اور معیاراً جاویث شریفہ جیں۔ (۱)

چواب ااند ان کے بارے میں وہی کہوں گا جونبر: 9 کے بارے میں کہد چکا ہوں ، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے ، گر مجھے اور آپ کا ادراک نہیں ہوتا ، جس طرح خواب دیکھنے والے پر جو پچھے گزرتی ہے اس کا ادراک پاس ہیٹھے جا گئے والے کوئیس ہوتا۔
جواب 11: میر ااور آپ کا کام خدا در سول کی بات پر ایمان لانا ہے ، ان کے کاموں کی ضرور تیں بتانائبیں۔ جب قبر میں فرشتے عذاب دیں گے ، ان سے دریافت فرمالیجئے گا کہ: ''اس کی کیا ضرورت تھی ؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو! اض فی '' بوش' کیوں دیا جارہ اے ...؟''۔

تصبیحت : . . . سوالات کا مضا نقهٔ نبیس ، گرآ دی کو گستا خانه لہجہ نبیس اختیار کرنا چاہئے ،خصوصاً اللہ ورسول کی بات پر گستا خانہ لہجہا ختیار کرناا بیمان کے منافی ہے، واللہ اعلم!

# عذاب قبركے اسباب

سوال:... جناب مولا ناصاحب! مسئلہ پچھ یوں ہے کہ میں نے جب ہے مؤر ندہ ۲۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں پینجر پڑھی:

'' دومر تبدلحد کی زمین ال گئی، تیسر می مرتبه سانپ اور بچھونکل آئے۔ دوسانپوں نے میت سے لیٹ کر اسے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تدفین۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چند روز قبل پیرودھائی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور نا قابل یقین واقعہ نے ایک میت کی تدفین کے لئے آنے والے سیکڑوں افراد پررفت طاری کردی ۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کوجونہی قبر میں اُ تارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیے اے کھودا بی نبیس گی تھے۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دُوسری قبر کھودی گئی، گر پھرویے بی ہوا، اس پرتمام لوگوں نے استغفار کا وردشروع کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھودنے کی کوشش کی

(۱) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّة والجماعة. (كتاب الروح ص ٢٢ المسئلة السادسة). أيضًا: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بالمها والتبذت ببراحتها ...... والأرواح هناك طاهرة والأبدان خفية في قبورها تحرى أحكاه البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا .. إلخ (كتاب الروح ص: ٨٩ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

گئی تواس جگہ سے سانپ، بچھوا در مختلف اتسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چیشے سے پانی اُباتا ہے۔
مولوی صاحب کی ہدایت پر مینت کو قبر میں اُتار دیا گیا، مینت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے بیجے سے
کندھوں کے اُوپر سے، اور دُوسرا سانپ پاؤں کے بیچے سے ہوتا ہوا اُوپر آیا اور دونوں سانپ آپس میں مل گئے
اور دیکھتے ہی و یکھتے مینت دونکڑوں میں تقسیم ہوگئی، جیسے اسے کی آرے سے چیر دیا گیا ہو، یہ منظر و یکھتے ہی میت
کے ہمراہ آئے والے سیکڑوں لوگوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔''

میں بجیب کیفیت میں مبتلا ہوگیا ہوں ، اور سو جتار ہتا ہوں کہ اس آ دمی نے ایسے کون سے گناہ کے ہوں گے جس کی وجہ سے
اللہ تعالی نے اس کوالیک مزادی ، حالا نکہ آن کل کے معاشرہ میں گناہ عام ہوتے جارہ ہیں ، لیکن آخر کیا وجہ تھی جواس کواللہ تعی لی نے
الیک مزادی ؟ بے شک اللہ کے بھیدا بلہ بی جانتا ہے ، لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا کیں۔
جواب : ... عذا ہو جرکا سبب بمیرہ گن ہوں کا ارتکاب ہے ، جو خص کی تقیین بمیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو ہے بغیر مرجائے ،
وہ قبر کے ہولناک عذا ہو ہیں مبتلا کیا جاتا ہے ۔ خصوصاً جو خص کی اعلائے گناہ کا بغیر کسی جبجب کے مرتکب ہو، آ دکا م شرعیہ کی تحقیر کرے ، یا
کمزوروں کے حقوق پایال کرے ، اس کے بارے میں زیادہ خدشہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ برمسلمان کواپی پناہ میں رکھیں! احادیث وروایت
میں بہت سے اہلی معاصی کا عذا ہے قبر میں مبتلا ہو نا ذکور ہے ، ان سے چندوا قعد شقل کرتا ہوں :

# ا، ۲:... چغل خوری اور پیشاب سے پر ہیز ند کرنا:

بہت ی احادیث میں بیمضمون آیا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ سلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کوقبر میں عذاب ہور ہاہے، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہور ہا (کہ جس سے بچنامشکل ہوتا)، ایک تو چنلی کیا کرتا تھ، اور وُ دسرا پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ (۱)

اس مضمون کی ا حادیث متعددصی به کرام رضوان الله علیهم اجمعین ہے مروی ہیں۔

# سن...سىمسلمان كوناحق قتل كرنا:

متعدداحادیث میں بیدواقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محکم بن جث مدتھا) کسی شخص کو ہو جوداس کے کلمہ پڑھنے کے لل کر دیا۔ چندون بعد قاتل کا انقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بار دفن کیا گیا، کیکن زمین ہر بار

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عمهما قال مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم. لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالميمة . منفق عليه. (مشكوة ص: ٣٢ كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء).

اس کی لاش کواُگل دیتی تھی۔ آنخضرت صلمی القدعلیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے برے لوگول کو بھی چھپالیتی ہے، کیکن القد تعالیٰ نے بیر منظرتم کواس لئے دکھایا تا کہتم کوآ پس کی حرام چیزوں (جان دمال اور عزت وآبرو) کو پامال کرنے کے بارے میں نھیجت وغبرت ہو (جینی، دلاک نبوت ج: ۲۸۱، جمع الزوائد ج: ۷ میں نھیجت وغبرت ہو (جینی، دلاک نبوت ج: ۲ می: ۴۰ می، ۴۰ مین مصنف عبدالرزاق ج:۱۱ می: ۱۲۳ میاد، این ماجہ میں الزوائد ج: ۷ می، ۲۹۴۳)۔

# المنان المخضرت صلى الله عليه وسلم كے نام پر جعوث بولنا:

متعددا حادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آتخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولا تھا ، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ یا ہراُ گل دیا (صبح بخاری ج: اص:۵۱۱ میج مسلم ج:۲ مس:۷۰ سابیج تی ،دیک نبوت ج:۲ مس:۲۳۵)۔

# ۵: جھوٹی انواہیں پھیلانا:

صیح بخاری میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب فدکور ہے، (اور انبیائے کرام علیم السلام کا خواب بھی وتی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت ہے مناظر دکھائے گئے۔ اس میں ہے کہ جھوٹی افواجی پجسیلانے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ زنبور ہے اس کا ایک کلا گدی تک چیرا جاتا ہے، پھر دُوس ہے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، استے میں پہلا کلا

(۱) عن عمران بن حصين . . . . قال . . . إن شنتم حدثتكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعما شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى المعشر كين فلما لمقوهم قاتلوهم قتالًا شديدًا فمنحوهم اكتافهم فحمل رجل من لحمتى على رجل من المشر كين بالرمح فلما غشيه، قال أشهد أن لا إله إلا الله الي مسلم، فطعه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه قال: يا رسول الله إلو شققت قلبه لكنت أعلم ما في قلبه، قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات فدفناه فاصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فلم الأرض، فقالوا لعل عدوا بشه، فدفناه ثم أمر نا غلمانا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فالقيناه في بعص تلك الشعاب. (وقي رواية) . . . فأحبر البي صلى فدفناه ثم عرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فالقيناه في بعص تلك الشعاب. (وقي رواية) . . . فأحبر البي صلى والملفظ لله، بيهقى ج ٢ ص ٢٠٩، مصنف عبدالرزاق ج ا ا ص ٢٤ ا ، محمه الروائد ج ٢٠ ص ٢٩٣).

(٢) عن أنس قال. كان رجل نصراى فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب لبى الله صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول. ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح ولقد لفطته الأرص فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفطته الأرض، فقالوا. هذا فعل محمد وأصحابه ننشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظه الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. (بخارى ج١٠ ص١١٥ واللفظ له، باب علامات البوة في الإسلام، أيضًا مسلم ج١٠ ص١٢٥٠، دلائل النبوة ج١٢ ص٢٥٠٠،

میک ہوج تا ہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔

#### ٢: قرآن كريم عفلت:

قر آن کریم سے ففلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ دولیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پھر لئے اس کے سر پر کھڑ و ہے، وہ پھرسے اس کے سرکواتنے زور سے پھوڑ تا ہے کہ وہ پھرلڑ ھک کر دُور جا گرتا ہے، وہ شخص دوبارہ پھراُٹھ کر لاتا ہے، اتنے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ (۲)

ز نا کارمردوں اورعورتوں کوایک غار میں دیکھا جوتنور کی طرح بنچے ہے فراخ اور اُوپر سے تنگ ہے،اس میں آگ جل رہی ب ، جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آجاتے ہیں ، اور جب آگ نیچ بیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے جلے جتے ہیں ، تیا مت تک ان کے ساتھ میمی ہوتارہے گا۔ ہیں ، تیا مت تک ان کے ساتھ میمی ہوتارہے گا۔

#### ۸:.. سود کھانا:

سودخور کواس حالت میں دیکھا کہ و دخون کی نہر میں کھڑا ہے ،اورایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے ،جس کے سامنے بہت سے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پرآنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑ انتخص ایک پھراُٹھ کرزور سے اس کے منہ پر ہارتا ہے،اوروہ پھراپی پہلی جگہ چلاجا تاہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتار ہے گا۔

(١ تا ٣) عن سمرة بن جنبذب قال كان البي صلى الله عليه وسلم إدا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى مكم الليلة رُؤيا؟ قال. فإن رأى أحد قصها، فيقول ما شاء اللها فسألنا يومًا فقال عل رأى منكم أحد رُؤيا؟ قِلنا: لَا! قال: لمكنى رأيتي الليلة رجلين أتياسي، فأخد بيديّ، فأخرجاس إلى أرض مقدسة، فإذا رحل جالس ورحل قائم بيده كلُّوب من حديد يدحله في شبدقيه حتى يبلغ قيفاه ثم ينفعل بشدقه الآحر مثل ذلك ويلتتم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، فقلت ما هذا" قالا إنطلق! ف نطلقنما حتّى أتينا على رجل مضطحع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرةٍ فيشدخ بها رأسه فإدا صربه تدهده البحبجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتثم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فصربه، قلتُ من هذا؟ قالا. إسطلقا فالطلقيا إلى نقب مثل التنور أعلاه صيق وأسفله واسع تستوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرحون. فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت. ما هذا؟ قالا: إنطلق! فانطلقنا حتّى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعملي شط النهر رحل بين يديه حجارة، فأقمل الرجل الدي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمي الرجل بححر في فيه فرده حيث كمان، فمجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هدا؟ قالا: إنطلق! فانطلقنا حتَى أتينا إلى روصة قلت طرّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ، قالًا. نعم! أما الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتَى تبلغ الآفاق فينصنع بــه إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدح رأسه فرحل علَّمه الله القرآن فيام عنه بالليل ولم يعمل فيه بـالـتهـار، يـفـعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيت في النقب فهم الزناة، وأما الذي رأيته في النهر فآكل الربا. رصحيح البحاري ج ١ ص ١٨٥، كتاب المجنائز، باب ما قيل في أولًا المشركين، أيضًا: بخاري ج ٢ ص ١٠٣٣ كتاب التعبير). أيضًا قـال ابـن القيم (بعد ذكر هذا الحديث الطويل) وهذا نص في عذاب البرزح، فإن رُوِّيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. (كتاب الروح ص ٨٣ المسئلة السادسة، شرح الصدور ص:١٢٤ باب في القبر حساب).

امام بیمق نے دلائل نبوت (ج: ۳ ص: ۳۹۳) میں حضرت ابوسعید خدری رضی ابتد عنه کی حدیث نقل کی ہے، جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جوآنخضرت صلی ابتد عدیہ وسلم کوشب معراج میں دکھائے گئے، (حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نویؒ نے نشر الطیب (ص: ۵۰ مطبوعہ تاج کہنی) میں بھی اس حدیث کونتل کیا ہے) وہ مناظر حسب ذیل ہیں:

# 9:...حلال چھوڑ كرحرام كھانے والے:

فر ہایا: میں نے دیکھا کہ پجھ خوان رکھے ہیں، جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے، گران پر کوئی شخص نہیں اور ؤومرے خوانوں پر سزا ہوا، بدیودار گوشت رکھا ہے، ان پر بہت ہے آ دمی بیٹھے کھار ہے ہیں، جبرائیل عبیدالسلام نے کہا: میدوہ لوگ ہیں جوحلال کوچھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔

#### • ا:.. بسود کھائے والے:

آ گے دیکھا کہ پچولوگ میں جن کے پیٹ کوٹھریوں جسے ہیں ، جب ان میں سے کو کی شخص اُٹھنا چاہتا ہے تو فوراً گریز تا ہے، جبرائیل علیدالسلام نے کہا: بیسود کھائے والے ہیں۔

#### اا:... تنيموں كامال كھائے والے:

آ گے ویکھا کہ پچھ مورتیں پہتانوں ہے بندھی ہوئی لٹک ربی ہیں، جبرائیل عبیہ السلام نے بتایا کہ: بیز ناکرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

(1° 7°) عن ابى سعيد الحدرى عن البي صلى الله عليه وسلم (في حديث الإسراء) مضيت هية فإذا أنا بأخونة يعنى المخوان المائدة التي يوكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأحونة أخرى عليها لحم قد أروح وبتن عندها أناس يأكلون منها، قلت يا جريل من هؤلاء؟ قال وهو من أمّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، ثم مصيت هية، فإذا أنا بأقوام يطوبهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خرّ يقول: اللهم لا تقم الساعة، قال وهم على سابلة آل فرعون . . . . . قلت يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمّتك الذين يأكلون الربا . . . . . ثم مصيت هية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل، قال: فتفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر، ثم بحرح من أسافلهم . . . فقلت يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قال أمتك يأكلون أموال اليتامي ظلمًا . . . . قال: ثم مضيت هية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عرّ وجلّ ، قلت يا جبريل! من هؤلاء الساء؟ قال هؤلاء الرناة من أمّتك. قال. ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام تقطع من جسوبهم اللحم، فيلقمون، فيقال له . كُلُ كما كنت تأكل من لحم أحيك، قلت يا جبريل! من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون من أمّتك اللمازون (دلائل النبوة ج الله عره الله علم الله على ان البي صلى الله عليه وسلم عرح إلى من أمّتك اللمازون (دلائل النبوة ج اله ٣٩ ص ٣٩ الله الله الدليل على ان البي صلى الله عليه وسلم عرح إلى السماء، طبع المكتبة الأثرية).

#### ١١٠: .. چغل خورعيب چين:

آ گے دیکھا کہ کچھالوگ ہیں جن نے پہلو سے گوشت کا نکڑا انہی کو کھلا یا جا تا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ: یہ غیبت کرنے والے ، چغل خوراورعیب چین لوگ ہیں۔ (۱)

اہ م بیہتی رحمہ اللہ نے دلائل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۹،۳۹۸) میں واقعات معراج ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، (جیےنشر الطیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے )اس میں مندر جہذیل مناظر کا ذکر ہے:

#### ۱۳:.. بمازفرض ہے روگر دانی کرنے والے:

فرمایا کہ: پھرایک قوم پرگزر ہوا، جن کے سرپھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کچے جا پہتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجائے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بندنہیں ہوتا۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ: یہ کیا، جراہے؟ انہوں نے بتایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جوفرض نماز سے روگر دانی اور ستی کرتے ہیں۔

#### ۵ا:..ز کوة نه دينے والے:

فرمایا: پھرایک ایسی قوم پرگز رہوا جن کی شرمگاہوں پرآ کے پیچھے چیتھڑ ہے لیٹے ہوئے تھے،اوروہ مویشیوں کی طرح چرر ہے تھے،اورزقوم اور جہنم کے پھر کھار ہے تھے۔آپ سلی القدعلیہ وسلم نے پوچھا؛ یہ کون لوگ ہیں؟ جرائیل عدیدالسلام نے کہا کہ: یہ وہ لوگ ہیں، جوابے مالوں کی زکو ۃ ادانہیں کرتے اور ابتد تع لی نے ان پرظلم نہیں کیا،اور آپ کار ببندوں پرظلم کرنے وال نہیں۔ (۳)

#### (1) اليناحواله نمبرا صغير تزشته

#### ١١:...غير حورتول سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھرایک ایک توم پرگزرہوا، جن کے سامنے ایک ہنڈیا ہیں پکاہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک ہنڈیا ہیں کپاس اہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سر ہے ہوئے گوشت کو کھارہے ہیں، اور پکاہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: بیآپ کی اُمت میں ہے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب ہوی ہوا ور پھروہ نا پاک عورت کے پاس جائے ، اس میں وہ عورت ہے جوابے حلال طیب شوہر کے پاس سے اُٹھرکرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کو اس کے پاس جائے ، اس میں جوجائے۔ اور رات کو اس کے پاس جائے ، سال تک کہ مجمع ہوجائے۔ (۱)

#### ا:..لوگوں کے حقوق ادانہ کرنے والا:

فرمایا: پھرایک شخص پرگزر ہوا، جس نے ایک بڑا کٹھالکڑیوں کا جمع کررکھا ہے، وواس کواُٹھانہیں سکتا، اور وواس میں اور لالا کرلا د تا ہے۔ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون شخص ہے؟ جبرائیل ملیہ السلام نے کہا کہ: بیآپ کی اُمت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت ہے حقوق اور امانتیں ہیں، جن کے اداکر نے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لاوتا چلاجا تا ہے۔

#### ۱۸:..فتنهانگیزخطیب اور واعظ:

پھرآپ مسلی الله علیہ وسلم کا گز را یک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کا نے جارہے ہیں ، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہوجاتے ہیں ، اور بیسلسلہ بندنہیں ہوتا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ کمراہی میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

#### 19:...بڑی ہات کہد کرنا دم ہونے والا:

پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا یک جھوٹے پھر پر ہوا جس میں ہے ایک بڑا بیل ٹکٹا ہے، پھروہ بیل دوبارہ اندرجانا جا ہتا ہے گزنبیں جاسکتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ اس فض کا حال ہے جوا یک بڑی بات منہ ہے نکا لے، پھر تادم ہوکراس کوواپس لینا جا ہے، گراس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔

#### • ۲:...ملاوث کرتے والا: <sup>(۵)</sup>

حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؑ نے شرحِ صدور میں حافظ ابن ابی الدنیّا کی کتاب القبور

#### ( ا تا ١١) ايضاً حواله نمبر ٢ صفحه كزشته

<sup>(</sup>۵) عن عبدالحميد بن محمود قال: كنت جالسًا عند ابن عباس فاتاه قوم فقالوا. إنا خرجنا حجاجًا ومعنا صاحب لنا، إذا أتينا فإذا الصفاح مات، فهيأناه، ثم انطلقنا، فحفرنا له، ولحدنا له، فلما فرغنا من لحده إذا نحى بأسود قد ملأ اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به . . . . فقال ابن عباس دلك الغل الذي يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، قر الذي نقسي بيده أو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه، فانطلقنا فوضعناه في بعضها، فلما رجعنا أتين أهله بمتاع له معاء فقالنا لإمرأته ما كان يعمل زوجك؟ قالت. كان يبيع الطعام، فيأحد منه كل يوم قوت أهله، ثم يفرض الفصل مثله فيلقيه فيه. (كتاب الروح واللفط له ص ٩٨ المستلة السابعة، ايضًا شرح الصدور ص ١٤٢ باب عداب القبر، طبع بيروت، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ے یہ واقعد مقل کیا ہے کہ بحبرالحمید بن محمود کتے ہیں ۔ بیس حضرت ابن عبس رضی القد عنہما کی خدمت بیضا تھا، استے ہیں کہ اور آئے اور ذکر کیا کہ : ہم لوگ جی کے لئے آئے تھے، ہم رے ایک رفیق کا انتقال ہوگیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھود کی اور لحد بنائی، جب عد سے فورغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک کالا ناگ بیضا ہے، ووا تنابرا تھ کہ اس نے پوری لحد بحر رکھی تھی۔ ہم نے دُوسری جگہ قبر کھود کی تو وہال بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی القد عنہما نے فر مایا کہ: یہ کالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جو اس کو کورد کی تو وہال بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابنی عبس سے کی بیل فرن کردو، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں وہان کہ بینا یا جائے گا، جا دَا جوقبر میں تم نے کھو در کھی تیں، انہی عبس سے کسی بیل وقت کر تا تھی اور اس کا قصد سنایا ، اور گر حول میں سے ایک میں دفن کردیا۔ جب ہم تی سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھر پہنچ یا اور اس کا قصد سنایا ، اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ: بیخض کیا تھل کرتا تھی ؟ اس نے بتایا کہ: غلہ فروخت کرتا تھی ، روز انہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور اتن کی بیوی سے پوچھا کہ: بیخض کیا تھل کرتا تھی ؟ اس نے بتایا کہ: غلہ فروخت کرتا تھی ، روز انہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور اتن مقدار چھن کی کا بھوسہ خرید کراس میں مل دیا کرتا تھی ( سرب الرون صدور صن ۲۵۰۱) ۔

#### ۲۱:...مال کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطی نے شرح صدور میں ، اصب نی کی ترخیب و تربیب کے حوالے سے عوام بن حوشب نے تل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک قید یا گئی ہے ایک قضی نکا ، جس کا دفعہ ایک قید میں گیا ، اس کے قریب ایک قبر ستان ہے ، عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں ہے ایک قضی نکا ، جس کا سرگد ھے کے سرجیسا تھا اور ہاتی بدن انسان جیس تھ ، اس نے تین مرتبہ گدھے کی تی آواز نکالی ، پھر قبر بند ہوگئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے ہارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ شیخص شراب نوشی کیا کرتا تھ ، جب شام ہوتی تو اس کی والدواس کو کہ کرتی کہ : بیٹ! اللہ سے ڈرو! اس کے جواب میں یہ کہتا کہ: تو گدھے کی طرح بینکتی ہے! شیخص عصر کے بعد مرا ، اس دن ہے آج تک روز اند عصر کے بعد اس کی قبر بند ہوجاتی ہے۔ (۱)

# ۲۲:... بغیرطهارت کے نماز پڑھنے اور مظلوم کی مددنہ کرنے والا:

حضرت عبدامتد بن مسعود رضی القدعند ہے روایت ہے کہ: ایک بندے کوقبر میں سوکوڑے لگانے کا تقلم ہوا، وہ القد تعالی ہے سوال و دعا کرتا رہا، ہالآ خرتخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ گیا، اس کے کوڑا لگا تو پوری قبر آگ ہے بھرگئی، جب بیہ عذاب ختم ہوا اور اسے ہوٹ آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ: تم لوگوں نے کس گناہ پر جھے کوڑالگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تونے ایک دن نماز

(۱) وأحرح الأصبهاني في التنوغيب، عن العواء بن حوشت قال نؤلت مرة حيًا وإلى جانب دلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج من رجل رأسه رأس حمار وجسده حسد إنسان، فنهق ثلاث بهقات، ثم انطبق عليه القبر، فسألت عنبه فقيل: إنه كان يشرب الحمر، فإذا راح تقول أمّه: إتق الله يا ولدى! فيقول إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، فسألت بعد العصر، فينهق ثلاث بهقات، ثم ينطبق عليه القبر. (شرح الصدور ص: ٢٤١)، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

بغیروضوکے پڑھی تھی ،اورتوایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، گرتونے اس کی مدنہیں کی تھی (مشکل الآثار ج: ۴ ص:۱۳۱)۔ (۱ ٣٣: .. صحابه كرام كو برا كہنے والا:

ابن الى الدنيان كتاب القوريس ابواسى ق ن فقل كياب كه: مجھ ايك ميت كونسل دينے كے لئے بلايا كيا، ميس في اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، میں واپس آ گیا، اس کو نسل نہیں دیا، پس لوگول نے ذکر کیا کہ پیخص صحابہ کو برا کہا کرتا تھا( کتاب الروح ص:۹۸،شرح صدور ص:۱۷۳)۔

اس فتم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرح صدور بیل نقل کئے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں ان اسباب کو تفصیل ہے لکھاہے، جوعذاب قبر کا سبب ہیں، یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ لقل کرتا ہوں۔

جافظ ابن قيم رحمه الله لكصة بين:

'' نوال مسئلہ:...سائل کامیسوال کہ وہ کون ہے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قبر والوں کوعذ اب ہوتا ہے؟ ان کا جواب دوطرح برہے: ایک مجمل اورایک مفصل۔

مجمل جواب: تویہ ہے کہا ہل قبور کوعذاب ہوتا ہے۔القد تعالٰی کے ساتھدان کے جہل پر ،اس کے حکم کوضا کنع کرنے پراوراس کی نافر مانیوں کے ارتکاب برے پس اللہ تند کی ایسی زوح کوعذاب نہیں دیتے جس کواہند تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور جواللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو، اس کے تھم کی عمیل کرتی ہو، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پر بیز کرتی ہو، اور ندایسے بدن کوعذاب ویتے ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کاعذاب اور آخرت کاعذاب بندے پرالندنعا کی کےغضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس تخص نے اس دُنیامیں اللہ تعالٰی کوغضب ناک اور ناراض کیا، پھرتو بہ کئے بغیر مرگیا تو جس قدراس نے اللہ تعالٰی کو ناراض کیا تھا، اس کے بفذراس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیاوہ لینے والا ، کوئی تقیدیق کرنے والا ہے ، اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

ر ہامفصل جواب! تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتحصوں کے بارے میں بتایا جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھ کہ ایک چغل خوری کر کےلوگوں کے درمیان فساد ڈالٹا تھا،اور دُ وسرا پیشاب سے پر ہیزنہیں کرتا تھا۔ پس مؤخرالذکر نے طہارت واجبہ کوتر ک کیا،اوراول الذکرنے اپنی زبان ہے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جولوگوں کے درمیان فتنہ اورشرانگیزی کا باعث ہو،اگر چہوہ ہجی بات ہی نقل کرتا تھے۔اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو تخص جھوٹ طوفان اور بہتان تر اشی کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب

 <sup>(</sup>١) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن تضرب في قبره مأة جلدة فلم يزل يسأل الله ويـدعـوه حتَّـي صـارت واحـدة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال علام حلدتموني؟ قالوا إنك صلّيت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. (مشكل الآثار ج: ٣ ص ١٣١، أيضًا كتاب الروح ص: ٨٣ الـمسئلة

<sup>(</sup>٢) وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو إسحاق صاحب الشاط قال: دعيت إلى ميت لِأغسله، فـلـمـا كشـمت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها، قال· فخرجت فلم أغسله، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. (كتاب الروح ص:٩٨ المستلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، أيضًا شرح الصدور ص: ٢٦ ا ، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية).

ہے ،ال کا عذاب چیغل خور ہے بھی بڑھ کر ہے ، جیسا کہ بیشا ب سے پر بیز ندکر نے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جوشخص نماز کا تارک ہو ، کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات وشر و ط میں سے ہے ،اس کا و بال اس سے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ ہے مجرگئی، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اوروہ مظلوم کے پاس ہے گز را تھا مگراس کی مدرنہیں کی تھی۔

اور سی بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللّه عنہ کی حدیث بھی گزر پیکی ہے، جس میں جھوٹی افوا ہیں بھیلانے والے کے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جوقر آن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس پڑمل نہیں کرتا۔ نیز بدکارم دوں اور عورتوں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے برزخ میں مشامعہ وفر مایا۔

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گز رچکی ہے، جس میں بڑے پتھر کے ساتھ ان لوگوں کے سرپھوڑنے کا ذکر ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تھے، اورز کو ۃ نددینے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پتھروں کو چرر ہے تھے، اور جوزنا کا رک کی وجہ سے سڑا ہوا بد بودار گوشت کھار ہے تھے، اور فتنہ پرور گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آ ہنی مقراضوں سے کا لئے جاد ہے تھے۔

اور حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گز رہ کی ہے جن میں چند اہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے پیٹ کوٹھریوں جیسے تھے، اور آل فرعون (جہنیوں) کے قافلے ان کوروندر ہے تھے، یہ سود کھانے والے ہیں ۔ بعض کے منہ کھول کر ان میں آگ کے آنگارے ٹھونسے جارہے تھے جوان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، یہ بیٹیموں کا مال کھانے والے ہیں ۔ بعض عورتیں پہتا نوں سے بندھی ہوئی لئک رہی تھیں، یہ بدکار عورتیں ہیں ۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرانہی کو کھلایا جارہا تھا، یہ غیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں ۔ بعض کے تاخی ہیں، جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت والے ہیں ۔ بعض کے تاخی ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کوچھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کی عزت والے ہیں ۔ اور آنحضرت سنی اللہ علیہ وہل نے ہمیں بتایا کہ جس غلام نے خیبر کے مالی غیمت سے ایک جا درہ چرالیا تھا، وہ چا درہ اس کی قبر ہیں بھڑکتی ہوئی آگ بن گیا، با وجود یکہ مالی غیمت میں خود اس کا بھی حق تھا۔ اب غور سے بیک اگر جوشش و وسرے کا مال ناحق ہڑ ہے کرجائے، جس میں اس کا کوئی حق نہیں ، اس کا کیا صال ہوگا ... ؟

خلاصہ:... بیر کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤل اور پورے بدن کے گنا ہوں پرہے، پس جن لوگوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے، وہ بیجیں:

ا:... چغل خور۔ ۲:... جموف ہو لئے والا۔ ۳: . فیبت کرنے والا۔ ۳: .. جموثی گواہی ویے والا۔ ۵:... کی پاک دامن پر تہمت لگانے والا۔ ۲:.. لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈالنے والا۔ ک:.. لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا۔ ۱۰ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے نام پر ایسی بات کہنے والا جس کا اس کوعلم نہیں۔ 9:... اپنی گفتگو میں گپ تراشی کرنے والا۔ ۱۰:.. بسود کھانے والا۔ اا:.. بنیموں کا مال کھانے والا۔ ۱۲:.. برشوت، بھتہ وغیرہ کے ذریعہ حرام کھانے والا۔ ۱۳:.. مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۲:.. اسلامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵:.. نشہ چنے والا۔ ۱۲:.. ملعون ورخت کا لقمہ کھانے والا۔

ے ا:...زانی۔ ۱۸:..لوطی۔ ۱۹:...چور۔ ۲۰:..خیانت کرنے والا۔ ۲۱:..عبد تھنی کرنے والا۔ ۲۲:...دھوکا دہی کرنے والا۔ ۲۳: ..جعل سازی اور کر وفریب کرنے والا ۲۳۰: ..سود لینے والا ۲۵: ..سود دینے والا ۲۲: ..سود کی تحریر لکھنے والا ۲۷: ..سود کی گواہی دینے والا۔ ۲۸:...حلالہ کرنے والا۔ ۲۹:...حلالہ کرانے والا۔ ۰ س:...القد تعالی کے فرائض کوسا قط کرنے اور حرام چیز وں کا ارتكاب كرنے كے لئے جيے كرنے والا۔ اس:..مسلمانوں كوايذا پہنچانے والا۔ ۱۳۳:..ان كے عيوب كى ثوہ نگانے والا۔ ۱۳۳:...تكم الهی کے خلاف فیصلے کرنے والا۔ ۴ س: بٹر بعت کے خلاف فتوے دینے والا۔ ۳۵: گناہ اورظلم کے کام میں ؤ دسرے کی مدد کرنے والا - ٣٦: ..كى كوناحي قتل كرنے والا \_ ٤ سا: ... الله كے حرم ميں الحاداور كج روى اختيار كرنے والا \_ ٨ ٣٠: ... الله تعالى كے اساء وصفات کے حقائق کو ہدلنے والا۔ ۹ سمانہ۔۔اسائے الٰہی میں کے روی اختیار کرنے والا۔ ۴ سمانہ۔۔اپٹی رائے کو، اپنے ذوق کواورا پٹی سیاست کورسول التدصلي التدعديية وسلم كي سنت برمقدم كرنے والا - اس:.. نوحه كرنے والى عورت - ٢ س:.. بوحه كو سننے والا - ٣٣٠:..جہنم ميں نوحه كرنے والے، لیعنی راگ گانے والے، سننے والے جس کوالند تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قر ار دیا ہے۔ ۲۳:...راگ سننے والے۔ ۵ سم:.. بقبرول پرعمارتیں بنانے والے اور ان پر فقد یلیں اور چراغ روشن کرنے والے۔ ۲ سم:... ناپ تول بیس کمی کرنے والے کہ جب لوگوں ہے اپناحق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں ۔ ۷ س:... جبار اور سرکش لوگ۔ ۸ ٪... متنكبرلوگ \_ ۹ ٪... ريا كارلوگ \_ ۰ ۵ :.. لوگول كى عيب چينى كرنے والے \_ ۱ ۵ :... ناخق كا جھكڑا اور كث حجتى كرنے والے \_ ۵۲:..سنف صالحین (صحابةٌ و تابعینٌ اورائمه وینٌ ) پرطعن کرنے والے۔ ۵۳:...جولوگ کا ہنوں ، نجومیوں اور قیا فیه شناسول کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو پچھ بہلوگ بتا کیں اس کو سچ جانتے ہیں۔ ۵۴:... ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپنی آ خرت کو دوسروں کی وُنیا کے موش بیج دیا۔ ۵۵:...وہ محفص کہ جبتم اس کواللہ تعالیٰ کا خوف دلا وَاوراللہ تعالیٰ کا نام لے کرنفیجت کرو، تو بازنهآئے،اور جب اس کے جیسی مخلوق ہے ڈراؤاور بندوں کا خوف دل وَ تَوْ باز آجائے۔ ۵۲...وہ مخص کہ جب اس کواللہ تعالی اوراس کے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حوالے ہے ہدایت کی جائے ، تو ہدایت پر نہ آئے اور اس کی طرف سراً ٹھا کربھی نہ دیکھے ، اور جب اس کوکسی ایسے خص کی بات پہنچ جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے( حالا نکہ وہ سیح بات بھی کہ سکتا ہے اور غلط بھی) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑ نے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵۷:...و پخض کہ جب اس کے سامنے قر آن پڑھا جائے تو اس سے متأثر نہ ہو، بلکہ بسااوقات اس سے گرانی محسوں کرے، اور جب وہ شیطان کا قرآن ( یعنی کا نااور قوالی ) سنے، جوز نا کامنتر اور نفاق کا ماۃ ہ ہے، تو اس کا جی خوش ہوجائے اور اس براس کو وجد آنے لگے، اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹے لگیس، اور اس کا جی جا ہے کہ گانے والا بس گاتا ہی جائے ، خاموش نہ ہو۔ ۵۸:...اوراییا شخص جواللہ تعالیٰ کی قتم کھا کرتو ڑ ڈالے (اورتو ڑنے کی بروانہ کرے ) آلیکن یہی شخص اگر کسی بہادر کی تتم کھالے، یا اپنے شیخ ہے بری ہونے کی تتم کھالے، یا اپنے کسی عزیز وقریب کی تتم کھالے، یا جواں مردی کی تتم کھالے، یاکسی ایسے خص کی زندگی کی قتم کھائے جس ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، توقتم کھانے کے بعد اس کوتو ڑنے کے لئے کسی طرح بھی آ ما دہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکا یا جائے۔ ۵۹:... کھلے بندول گناہ کرنے والا ، جوایئے گناہ پر فخر کرے اور اہیے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت سے اس گناہ کو کرے۔ • ۲:...ایسا مخص جس کوتم اپنے مال اور اہل وعیال پر امین نہ بناسکو۔ ''اے فرنیا کے آباد کرنے والو ہم ایسے گھر کوآباد کررہے ہو جو بہت جدد زوال پذیر ہے، اورتم اس گھر کو ویران کررہے ہوجس میں تم بڑی تیزی ہے شخل ہورہے ہو، تم نے ان گھر ول کوآباد کیا جن کے من فع اور سکونت دوسرول کے لئے ہے، اورتم نے ان گھر ول کو ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک ووریان کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک ووریان کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک ووریان کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوااور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک ووری کا ایک وری کا ایک بیا ہوں میں سے ایک گڑھا!'' (یہ آخری فقرہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔'' (یہ آخری این قیم رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ ختم ہوا۔

<sup>(</sup>١) المسئلة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعدب بها أصحاب القبور؟

جوابها من وجهين. مجمل ومفصل، أما اعمل فإنهم يعذبون على حهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذّب الله روحًا عرفته وأحبته وامثلت أمره واحتست نهيه، ولا بدنًا كانت فيه أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غصب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسحطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على دلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقلٌ ومسكثرٌ، ومصدق، ومكذب.

وأمّا الجواب المفصل. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجلين اللدين رآهما يعدّبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويتركب الآحر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، (بالله عليه المستورية)

# عذاب قبر کے سلسلے میں چند ضروری گزارشات:

ا:...اللّذى پناہ! قبر كے عذاب كامنظر بڑا ہى ہولناك اورخوفناك ہے! بندے كوچاہئے كدا پنى قبر سے غافل ندہو، اوركوئى ايسا كام ندكر ہے جوعذاب قبر كاموجب ہو۔ حديث ميں ہے كہ حضرت امير المؤمنين عثان رضى اللّذعند كسى قبر پر جاتے تو اتناروتے كدريش

( يَهِ مَ ثِيرِ مَرْ مَرِيرًا لللهِ على الله الله الله الله على أن الله الله وإن كان صادقًا، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب

والنور والبهتان أعظم عذابًا، كما أن في ترك الإستبراء من البول تنبيهًا على ان من ترك الصلاة التي الإستبراء من البول بمعض واجباتها وشبروطها فهو أشد عذابًا، وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهدا معتاب و دلك نمام، وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الذي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به بارًا، لكونه صلّى صلاة واحدة بغير طهور ومرّ على مظلوم فلم ينصره.

وقد تنقدم حمديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وتعذيب الزماة والزوامي، وتعذيب آكل الوبا، كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

وتـقـدم حـديـث أبي هريرة رضى الله عنه الذي فيه رضخ رووس أقوام بالصحر لتشاقل رؤوسهم عن الصلاة،والذين يسوحون بيـن الـضـريع والزقوم لتركم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاهم ممقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

وتقدم حديثُ أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الحرائم فمنهم من بطونهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الرباء ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتَّى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامي، ومنهم المعلقات بثديهل وهن الرواسي، ومنهم من تنقيطع جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون، ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس.

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وصلم عن صاحب الشملة التي غلَّها من المغنم أنها تشتغل عليه نارًا في قبره هذا وله فيها حق، فكيف بسمن ظلم غيره ما لا حق له فيه، فعداب القبر عن معاصى القلب، والعين، والأدن، والفم، واللسان، والبطن، والفرج، واليبد، والبرجل، والبدن كله، فالنمام، والكذَّاب، والمغتاب، وشاهد الزور، وقازف الحصن، والموضع في الفتية، والدعي إلى البيدعية، والبقيائيل عبلي الله ورسوله ما لا علم له به، والجازف في كلامه، وآكل الربا، وآكل أموال اليتامني، وأكل السحت من الرشوة والبرطيل وننحوهما، وآكل مال أحيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد، وشارب المسكر، واكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني، واللوطي، والسارق، والخاتن، والغادر، والمخادع، والماكر، وأحد الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، وانحلل والحلل له، واعتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، وموذى المسلمين ومتتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتى بغير ما شرعه الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حَرَم الله، والمعطل لحقائق أسيمياء الله وصيفاته الملحد فيها، والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناتحة والمستمع إليها، ونواحو جهنم وهم المعنون الغاء الذي حرّمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبنون المساحد على القبور، ويتوقيدون عليها القنيادييل والشُّرُج، والمطفقون في استيقاء ما لهم إذا أحذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والجبارون، والمتكبرون، والمراؤون، والهمازون اللمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرّافين فيسالونهم ويبصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم بدنيا عيرهم، والدي إذا حوفته بالله وذكّرته به لم يرعو ولم يننزجر فإذا خوَّفته ممخلوق مثله خاف وارعوى وكفَّ عما هو فيه، والدي يهدم بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسًا فإذا بملخه عمن يسمس به الظن ممن يصيب ويخطىء عصّ عليه بالنواجذ ولم يخالفه، والدي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، (باتی گلے سفح بر) وربما استثقل به، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره، مبارک تر ہوجاتی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت ودوزخ کے تذکرے سے اتنائبیں روتے جتنااس سے روتے ہیں؟ فر ہایا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیار شادخود سنا ہے کہ:

"إِنَّ الْقَبْسَ أَوَّلُ مَنْ فِي مِّنَ مَّنَاذِلِ الْآخِرَةِ! فَإِنْ نَجَى مِنْهُ، فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وَإِنْ لَمُ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وَإِنْ لَمُ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ أَشَدُ مِنْهُ! قَالَ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلّا وَالْقَبُرُ أَفْظَعُ مِنْهُ! رواه الترمذي وابن ماجة."

(مَثَلُوة ص:٢١)

ترجمہ: '' قبر آخرت کی منزاول میں سے پہلی منزل ہے! پس اگر اس سے نبوت لگی تو بعد کی منزل ہے! پس اگر اس سے نبوت لگی تو بعد کی منزلیں ان شاء اللہ! اس سے نبی اس سے بھی منزلیں ان شاء اللہ! اس سے نبی اس سے بھی مشکل ہوں گی !اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولنا کے نبیں دیکھا!'' مسیح بخاری وسیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ:

"إِنَّ يَهُوْدِيَّةٌ ذَخَلَتُ عَلَيْهَا فَذَكرَتُ عَلَابُ الْقَبْرِ، فَقَالَتُ لَهَا: اَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابُ اللهِ صَلَّى عَذَابِ اللهِ صَلَّى صَلوةً عَذَابُ اللهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مَتَفَى عليه."

[الا تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مَتَفَى عليه."

(مكوة ص:٢٥)

ترجمہ:... ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی،اس نے حضرت عائشہرضی التدعنہا کو دعا دی کہ التد تعالی آپ کوعذاب قبرے پناہ میں رکھیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: میں نے اس یہودی

(بيّماثي و الذي يحلف بالله ويكدب فإذا حمن قسله دواعي الطرب وودًان المغنى لا يسكت، والذي يحلف بالله ويكدب فإذا حلف بالبندق أو برىء من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المحلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو الجاهر، والذي لا تأمه على مالك وحرمتك، والمفاحش اللسان البذي، الذي تركه الحلق إتقاه شره وفحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً، ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها، والا يستورع من لحظة ولا لفظة ولا آكلة ولا خطوة ولا يبلي بما حصل من المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه، ولا يرحم المسكين، ولا الأرملة ولا البيم ولا الحيوان البهيم، بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين، ويرائي للعالمين ويمنع المساعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه، وبدنوبهم عن ذنبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذّبون في قبورهم مهذه الجرائم بحسب كثرتها وقستها وصغيرها وكبيرها.

ولما كان أكثر الناس كذالك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطها حسرات، وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، وينحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالًا، وبادت يا عمار الدينا لقد عسرتم دارًا موشكلة بكم زوالًا وحربتم دارًا أبتم مسرعون إليها إبتقالًا، عمّرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسكناها، وحرّبتم بيوتًا لين لكم مساكن سواها، هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال وبذر الذرع، وهذه محل للعبر رياص الجنة أو حفر من حفر النارد (كتاب الروح ص: ١١٠٤ تا ١١٠٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

عورت کا قصد آنخضرت صلی القدعدید وسلم سے ذکر کیا تو فر مایا کہ: ہاں! عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی القدعنہا فر ماتی ہیں کہ: میں نے نہیں و یکھا کہ اس واقعہ کے بعد آنخضرت صلی القدعدید وسلم نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہوجس میں عذاب قبرے پناہ نہ مانگی ہو۔"

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كاارشاد ہے كه:

"وَيُلَ لِأَهُلِ النّهُ عَبَاتِ مِنْ اَهُلِ الْقُبُورِ! تذخُلُ عليْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ، اَوْ دَهُمٌ، حَيَّةٌ عِنُدَ رَأْسِه، وَحَيَّةٌ عِنُدَ رِجُلَيْهِ، تَقُرُ صَانَهُ حَتَى يلْتَقِينَا فِي وَسُطِه، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي دَهُمٌ، حَيَّةٌ عِنُدَ رَأْسِه، وَحَيَّةٌ عِنُدَ رِجُلَيْهِ، تَقُرُ صَانَهُ حَتَى يلْتَقِينَا فِي وَسُطِه، فَذَالِكَ الْعَذَابَ فِي الْمَرْزَخِ اللّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ وَرَآنِهِمْ بَرُزَخٌ اللّي يَوْمِ يُبْعَثُونَ. " (تغيرابن يُر ج: ٣ ص: ٣٥٣) الْبَرُزَخِ اللّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ وَرَآنِهِمْ بَرُزَخٌ اللّي يَوْمِ يُبْعَثُونَ. " (تغيرابن يُر ج: ٣ ص: ٣٥٣) ترجمدن." بلاكت إلى اللهُ تَعالَى الله يَوْمِ يَبُعُمُونَ. " (تغيرابن يُر ج: ٣ ص: ٣٤٠) بوت ترجمدن." بلاكت إلى الله يَعْمَ الله يَوْمِ يُبال عَلَى ما نها ما نها ما نها الله يَعْمَ الله الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

۲:...عذابِ قبر کاتعلق چونکه دُوسرے جہان ہے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل دُنیا ہے پردہُ غیب میں رکھاہے، چنانچے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"إِنَّ هَا فِي الْأَمَّةُ تُبَتَالَى فِي قَبُورِهَا، فَلَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِّنُ عَدَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اللهِ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اَسْمَعُ مِنْهُ." (صَحِيمَام ج:٢ ص:٢٨٦)

تر جمہ:..'' اہل قبور کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے ، اوراگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم لوگ مردوں کو ڈن کر نا چھوڑ دو گے تو میں امتد تق کی ہے د عا کرتا کہ تہبیں بھی عذا ب قبر سناد ہے جو میں سنتا ہوں ۔'' لیکن القد تعالیٰ ، بندوں کی عبرت کے لئے بھی بھی عذا ب قبر کا مشاہدہ بھی کراد ہے ہیں ( جیسا کہ چندوا قعات اُوپر گزر بچکے

میں)، دا قعہ یہ ہے کہا گراس متم کے دا قعات جمع کئے جا کیں توایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ میں)، دا قعہ یہ ہے کہا گراس متم کے دا قعات جمع کئے جا کیں توایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

س:..عذابِ قبرے نے کے لئے چنداُ مور کا اہتمام ضروری ہے:

اوّل :... بیر کہ ان تمام اُمور سے اجتما ہا جائے جو عذا بِ قبر کا سبب ہیں ، اور جن کا خلاصداُ و پر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل میر کہ تمام گنا ہوں ہے بیچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم:... بیر کہ جوکوتا ہیاں اور لغزشیں اب تک ہو چکی ہیں، صدق دل سے ان سے تو بہ کی جائے ، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے ادا کیا جائے ، اگر کسی کو ایڈ اپنچائی ہوتو اس سے معافی تلافی کرائی جائے ، غرضیکہ آ دمی ہمیشہ اس کوشش میں نگار ہے کہ جب وہ دُنیا ہے رُخصت ہوتو حقوق اللّٰداور حقوق العباو میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔ سوم :... بیاکہ عذا سب قبرے بناہ ما نگنے کا اہتمام کیا جائے ،اُو پر حضرت عا نشہر ضی القد عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہرنماز میں عذا ہب قبرے بناہ ما نگلنے کا اہتمام والتزام فر ماتے تتھے۔

"غن أبِي هُورَيُرة رضى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا فَوَعَ الْحَدُكُم مِنَ التَّشَهُدِ الآجِو فليتعوَّدُ بِاللهِ مِنْ ارْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُو، وَمِنُ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهُدِ الآجِو فليتعوَّدُ بِاللهِ مِنْ ارْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُو، وَمِن أَخِدُ اللهِ مِن النَّعَدَة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَوِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ. رواه مسلم. " (مَكُوة ص: ٨٥) رَجَمَة الْمُحَدَّة الْمُحَدِّة الْمُحَدِّة الْمُحَدِّة الْمُحَدِّة الْمُحَدِّة الْمُحَدِّة الْمُحَدِّة اللهُ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مِن اللهِ عَنهُ اللهِ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حضرت ابن عباس رضی الله عنبی فر «تے ہیں کہ: نبی کریم صلی الله علیہ وسلم صحابہ کو بید دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے ،فر ماتے تھے کہ: بید عا کیا کرو:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاعُوْدُ بِکَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَات. رواه مسلم" (مَثَاوة س٤٨)

مِنْ فِتَنَةِ الْمَسِيْحِ الذَّجَّالِ، وَاعُوْدُ بکَ مِنْ فِتَنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَات. رواه مسلم" (مَثَاوة س٤٨)

ترجمه:.." اے اللہ! میں آپ کی بناه چاہتا ہوں جہنم کے عذاب ہے، اور آپ کی بناه چاہتا ہوں قبر
کے عذاب ہے، اور آپ کی بناه چاہت ہوں کے دجال کے فتنہ ہے، اور زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔"
چہارم:... ہونے ہے کہلے سورہ تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، صدیت شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:" یہ عذاب قبرے بیاتی اور حدیث میں ہے:

"غَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عنهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَى يَقُوا الْمَ لَكُ تَنْوِيْلُ وَتَبَارَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدَّارِمِيُّ." (المَحْمَةُ وَالبَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُّ." (المَحْمَةُ ص: ١٨٨) تَنُوِيْلُ وَتَبَارَكَ اللَّهِ عُلَيْهِ اللَّمُلُكُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبَّوْمِذِي وَالدَّارِمِيُّ." (المَحْمَةِ ص: ١٨٨) تَنُويْلُ وَتَبَارَكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّارِمِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّارِمِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالدَّارِمِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّارِمِيُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالدَّالِ وَاللّهُ وَالدَّالِ وَاللّهُ وَالدَّالِ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# موت کے بعد مُردے کے تأثرات

سوال:...موت کے بعد شل، جنازے اور ڈن ہونے تک انسانی رُوح پر کیا بیتی ہے؟ اس کے کیا حساسات ہوتے ہیں؟
کیا وہ رشتہ داروں کو دیکھ اوران کی آ ہو دیکا کوسنتا ہے؟ جسم کوچھونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟
جواب:...موت کے بعد اِنسان ایک دُوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، وہاں کے پورے حالات کا اس جہان میں سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس سے زنو تمام کیفیات بتائی گئی ہیں، نہان کے معلوم کرنے کا انسان مکلف ہے۔ البتہ

جتنا کی ہم مجھ سکتے تھے، عبرت کے لئے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' میت پہچانتی ہے کہ کون اے منسل دیتا ہے، کون اے کفن پہنا تا ہے، اور کون اے قبر میں اُ تارتا ہے' (منداحمہ بجم اوسط طرانی)۔۔'' ایک اور صدیث میں ہے کہ:'' جب جناز واُٹھایا جاتا ہے تو اگر نیک ہوتو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے چلو۔ اور نیک نہوتو کہتا ہے کہ: بائے بدتمتی! تم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟'' (صحح بخاری ج: ا ص: ۱۷)۔ ('')

ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' جب میت کا جنازہ لے کر تین قدم چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے: اے بھا ئیو! اے مری لغش اُٹھانے والو! دیکھو! وُنیا تنہیں دھوکا نہ دے ، جس طرح اس نے ججھے دھوکا دیا ، اور وہ تہہیں کھلو تا نہ بنائے جس طرح اس نے ججھے کھلو نا بنائے رکھا ، میں جو پچھے چھوڑے جار ہا بول ، وہ تو وار توں کے کام آئے گا، گر بدلہ دینے والا ما لک تیامت کے دن اس کے بارے میں جمھے ہے جرح کرے گا اور اس کا حساب کتاب جمھے سے لےگا۔ ہائے افسوس! کرتم جمھے رُخصت کررہے ہوا ور تنہا چھوڑ کرآ جا وَگُ' (ابن الی الدنیا، ٹی القور)۔ (ا)

ایک اور حدیث میں ہے (جو بہ سند ضعیف ابن عباس رضی القد عنبی ہے مروی ہے) کہ: '' مینت اپنے عنسل دینے والوں کو پہچانتی ہے ،اور اپنے آٹھانے والوں کو تشمیس دیتی ہے ،اگر اسے زوح وزیحان اور جنت بھیم کی خوشنجری ملی ہوتو کہتا ہے: جمھے جددی لے چلو۔اور اگر اسے جہنم کی بدخبری ملی ہوتو کہتا ہے: خدا کے لئے جمھے نہ لے جاؤ' (ابوائس بن براہ، کتب الروضہ)۔ (س) پہتمام روایات حافظ سیوطی کی '' شرح العدور'' (من : ۹۲۲ میں۔

# رُوح کے نکلنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

# سوال:...موت ہر مخص کے لئے برحق ہے،لیکن زوح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ نیک انسان کوبھی ہوتی ہے اور مُرے

(١) أخرج أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروري وابن منده عن ابي سعيد الحدري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعرف من يفسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته. (شرح الصدور ص٩٣٠، باب معرفة الميت من يفسله طبع دار الكتب العلمية بيروت، أيضًا الحاوي للفتاوي ج٣٠٠ ص ١٤١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۲) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اذا وصعت الحازة واحتملها الرّحال على أعاقهم، فان كانت صالحة قالت.
 قدموني، وان كانت غير صالحة قالت الأهلها. يا ويلها أين تذهبون بها ... الخ. (صحيح بخارى ج. ١ ص: ١٤١، باب قول الميت وهو على الجنازة قدّموني، أيضًا شرح الصدور ص ٩٢٠، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وأُخرَج ابن أبي الدنيا في القبور، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يوضع على مسريره فيخطى به ثلاث إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس والجن، يقول: يا أخوتاها ويا حملة نعشاه! لا تفرنكم الدنيا كما غرتني، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، حلفت ما تركت لورثتي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبي، وأنتم تشيعوني وتدعوني. (شرح الصدور ص ٢٩، باب معرفة الميت من يفسله).

(٣) وأخرح أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يسموت إلّا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان بُشر بروح وريحان وجنة بعيم أن يعحله، وإن كان بُشِر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يحبسه. (شرح الصدور ص: ٩٣، باب معرفة الميت من يغسله).

انسان کوبھی ، دونوں کے رُوح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟

جواب:...مرنے والا اگر نیک آ دمی ہوتو اس کی زوح کو تکلیف نہیں ہوتی ، کرے آ دمی کی زوح کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ موت کی تختیول سے محفوظ رکھیں۔(۱)

(۱) عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المومن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذى. (مشكوة ص ١٣٠٠ مبع كراچى). أيضًا وروى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرقبوا للميت عند موته ثلاثًا. إن رشح جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منخراه فهي رحمة من الله نزلت به، وإن غط غطيط البكر المختوق و خمد لوبه، واربد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ باب المؤمن يموت بعرق الجبين طبع دار الكتب العلمية بيروت). أيضًا: عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نفس الكافر تُسل كما تُسل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند الموت يكفر بها عنه . والخد (التذكرة للقرطبي ص ١٩٠٠ باب منه في خروج نفس المؤمن والكافر، شرح الصدور ص ٢٨ باب من دنا أجله و كيفية الموت وشدته).

# آخرت کی جزاوسزا

# بروز حشر شفاعت محمدي كي تفاصيل

سوال:...بروز محشر شفاعت أمت محمري كي تفاميل كيابين؟

جواب:..ان تغییلات کوللم بندکرنے کے لئے توا کید دفتر چاہئے ، مختصریہ کے دشفاعت کی کئی صورتیں ہوں گی۔

اوّل:... شفاعت کبرئ: بیصرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہونے میں تأخیر ہوجائے گی تو لوگ نہایت پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ چاہے ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گراس پریشانی سے نجات مل جائے ، تب لوگ اپنے علاء سے اس مسئلے کاحل دریافت کریں گے، علائے کرام کی طرف سے فتوئی دیا جائے گا کہ اس کے لئے کسی نبی کی شفاعت کرائی جائے ، لوگ علی التر تیب سیّدنا آ دم علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، ابراہیم علیہ السلام ، موئی علیہ السلام ، موئی علیہ السلام اور سیّد ناعیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے گریہ سب حضرات معذرت کریں گے اور اپنے بعدوالے علیہ السلام ، موئی علیہ السلام اور سیّد ناعیسی علیہ السلام کے پاس جائیں گے گریہ سب حضرات معذرت کریں گے اور اپنے بعدوالے نبی کا حوالہ دیتے جائیں گے۔ (۱۰)

مندابودا وُدطیالی (م:۳۵۴مطبوعه حیدرآ بادد کن) کی روایت بیل ہے کہ سیّد ناعیسیٰ علیہ انسلام شفاعت کی درخواست کرنے والوں ہے فرمائیں گے:

'' یہ بتا ؤ! اگر کسی برتن پر مہر گلی ہوئی ہوتو جب تک مہر کو نہ کھولا جائے اس برتن کے اندر کی چیز نکالی جاسکتی ہے؟''

وہ عرض کریں ہے جنہیں! یہ مانہ کو سربر

آپ فرمائیں کے کہ:

'' مچر محمصلی الله علیه وسلم آج بیبال تشریف فر ما بین ،ان کی خدمت میں حاضری دو۔'' میران

الغرض حفرت عیسیٰ علیہ السلام آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضری کا مشور و دیں ہے، اور پھر لوگ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضری کا مشور و دیں ہے، اور پھر لوگ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں درخواست کریں ہے ، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست قبول فر ماکر شفاعت کے لئے" مقام محمود" پر کھڑے ہوں ہے اور حق تعالیٰ شانہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فر ما کیں ہے، بید شفاعت کم کری کہلاتی ہے، کیونکہ اس سے تمام اُمتیں اور تمام اوّ لین وآخرین مستنفید ہوں گے اور سب کا حساب شروع ہوجائے گا۔ (۱)

#### دوم:..بعض حضرات ،آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ('' سوم:... بعض لوگ جو اپنی بدملی کی وجہ ہے دوزخ کے مستحق تھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ

(بقيما شيه في كرشت ) منها ما هو متفق عليه بين الأمّة، ومنها ما خالف فيه المعترلة وبحوهم من أهل البدع.

النوع الأوّل الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الحاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوابه من الأبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وعيرهما عن جماعة من الصحابة، رضى الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة. منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الدراع، وكانت تعجبه، فيهس منها بهسة، ثم قال أنا سيّد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لِمَ ذلك؟ يحمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض؛ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعص الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتون آدم، فيقولون يا آدم! أنت أبوالبشر، خلقك الله بيده، وبفخ فيك من روحه، وأمر الملانكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم. إن ربّي قد غضب اليوم عصبًا لم يخضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهائي عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي! نفسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نبوح. فيأتون نوحًا، فيقولون يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لنا إلى ربك، ألّا تسرى إلى منا نسحن فينه؟ ألّا تسرى منا قبد بلغنا؟ فيقول نوح. إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يخضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي! نفسي؛ نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى إبىراهيسم. فيئاتسون إبىراهيسم، فيقولون٬ يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بملغنا؟ فيقول إن ربّي قد غضب اليوم غصبًا لم يعضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى؛ فيقولون؛ يا موسى! أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، إشفع لنا إلى ربّك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسلي: إن ربّي قد غصب اليوم غيضبًا لم يخضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسي، نفسي! نفسي، نفسي إدهبوا إلى غيسري، إذهبوا إلى عيسسي. فيأتون عيسني، فيقولون ً يا عيسلي أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكدا هـو، وكــلّـمـتُ الناس في المهد، فاشفع لـا إلى ربّكـ، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسي. إن ربّي قد غصب اليوم غصبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغصب بعده مثله، ولم يذكر له ذبيا، إدهوا إلى غيري، إذهبوا إلى محمد صنى الله عليه وسلم، فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك، ما تقدَّم منه وما تأخّر، فاشفع لنا إلى ربّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد ملغا؟ فأقوم، فأتى تحت العرش، فأقع ساحدًا لربّي عزّ وجلّ، ثم يفتح الله عبليٌّ ويبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، سل تعطه، إشفع تُشفُّع، فأقول: يَا رَبُّ أُمِّتِي أُمِّتِي! يَا رَبُّ أُمِّتِي أُمِّتِي! يَا رَبُّ أُمِّتِي! فيقول: أدخل من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع البعنَّة كما بين مكة وهجَر، أو كما بين مكة وبُصري. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٢-٢٥٣ أيضًا بخارى ج٠٢ ص:١١١٨ طبع قديمي الرد على الجهمية).

(١) النوع الحامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحعله من السبعين ألفًا الذين يدحلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرّج في الصحيحين. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٥٧ قوله والشفاعة حق).

شفاعت آنخضرت صلی القدعلیہ وسم کوا درآپ صلی القدعلیہ وسلم کے طفیل میں دیگر مقبولانِ الہی کونصیب ہوگی۔ ( )

چہارم:...جو گناہ گاردوزخ میں داخل ہول گےان کوآنخضرت میں اللہ علیہ وسم، حضرات انبیائے کرام عیبہم السلام، حضرات ملا ککہ اور اہلی ایمان کی شفاعت ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان سب حضرات کی شفاعت کے بعد حق تعالی شانۂ تمام اہل لا إله إلاً التدکودوزخ ہے نکال لیس سے (یہ کو یا ارحم الراحمین کی شفاعت ہوگی)، اور دوزخ میں صرف کا فرباتی روج کمیں سے۔ (۱)

(١) السوع شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حساتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدحلوا الجنة، وفي أقوام آحرى قد أمر بهم إلى النار، ان لَا يدخلونها. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٥٧).

(٣) السوع الشامن: شمهاعته في أهل الكبائر من أمّته، ممن دخل البار، فيحرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وهله الشغاعة تشاركه فيها الملاتكة والبيون والمؤمنون أيصًا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ومن أحاديث هذا النوع، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى البحاري رحمه الله في كتاب "التوحيد" . . . . . . . فقال: يا أبا حمزة! هؤلًاء إحوابك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا كان ينوم القيامة، مناج الناس بعضهم في بعص، فيأتون آدم، فيقولون اشفع لنا إلى ربّك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمل، فيأتون إبراهيم، فيقول الست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول لسبت لها، ولسكن عبليكم بعيسني، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتونني، فأقول: أنا لها، فأستأدن على ربي فيؤدن لي، ويلهمني محامد أحمده بها، لَا تحضرني الآن، فأحمد بتلك اغاميد، وأخِرَ له ساجدًا، فيقال يا محمدا إرفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشقّع، وسل تعط، فأقوال يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقال انطلق فأخرح منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخِرٌ له ساجدًا، فيقال بها محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقول با ربّ أمّتي أمّتي! فيقال: إنطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو حردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود بتلك اغامد، ثم أجرً له ساحـدًا، فيقال يا محمدا إرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رَبّ أمّني أمّنيا فيقول إنطلق فاخرج من كان في قلبه أدني أدني مثقال حبة من خردل من إيمان، فأحرجه من البار، فأبطلق فأفعل. قال. فلما خرجنا من عند أنس، قبلت لبعص أصحابنا لو مورنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي حليفة، فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه، فسلَمنا عليه، فأذن لنا، فقلنا يا أبا سعيد! جئناك من عند أخيك أبس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال: هيم؟ فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه؟ فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال. لقد حدثتي وهو جميع، مل عشرين سنة، فما أدرى، أنسى أم كره أن تَتَّكُلُوا؟ فقلنا إنا أبا سعيدا فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلَّا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك اعامد، ثم أحرَّ له ساجدًا، فيقال يا محمدا إرفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفّع، فأقول يا رُبِّ اللدن لي فيمن قال لا إله إلّا الله، فيقول وعزتني وجلالي، وكبريائي وعنظمتي، الأخرجنَ منها من قال الإاله إلَّا اللهِ. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلي عن عثمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأسياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا، قال: فيقول الله تعالى شفعت الملاتكة، وشفع البيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلَّا أرحم الراحمين، فيبقض قبصة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط. الحديث. (شرح العقيدة الطحاوية ص:۲۵۸-۲۲۱).

پنجم: بعض حضرات کے لئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگ۔ (۱) ششم : بعض کا فروں کے لئے دوزخ میں تخفیف عذاب کی شفاعت ہوگی۔ (۱) ان تمام شفاعتوں کی تفعیلات احاد بہٹے شریفے میں دارد ہیں۔

# کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملاقات ہوگی؟

سوال:... کیا آخرت میں رشتہ داروں ، والدین اور بیٹے بیٹی ، بھائی کی پہپان بعنی ملاقات ہوتی ہے؟ اور اگر پہپان آخرت میں ہوتی ہےاور ہالفرض ہمار ہے بیعنی بھائی ، والدین جنتی ہوں تو کیاوہ اکٹھےرہ سکتے ہیں؟

جواب:..قرآن مجید میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوران کی آل اولا دیے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ،ہم ان کی آل اولا دکوان کے ساتھ ملادیں گے۔(۳)

### قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا

سوال:... میں تحریک اسلامی، جو کہ اصل فکر مودودی ہے متاثر ہوکر وجود میں آئی ہے، ہے دابستہ ہوں، اور ہو قاعدہ در ب قرآن ہے متنفیض ہوتی ہوں۔ ابھی حال ہی میں مدرسہ یوسفیہ بنور بیٹر ف آباد ہے فارغ ایک صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فر ایا: '' انسان دُنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آخرت میں ووان ہی کے ساتھ اُٹھایا جائے گا، لہٰذا آپ اپناانجام سوچ لیس، جبکہ آخرت کامعالمہ بہت سخت ہے۔''

جواب:... بیر کے ساتھ ہوگا۔تم نے بیہ حدیث پڑھی ہوگی:"المدء مع من أحب"۔

### خداکے فیصلے میں شفاعت کا حصہ

سوال:...اگرشفاعت فیصلے پراٹر انداز نہیں ہو یکتی تو اس کا فائدہ معلوم نہیں ، اور اگریہ فیصلے پر اٹر انداز ہوتی ہے تو یہ تصرف ہے ، اس سے شفاعت کے بارے میں آپ کا جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنّة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. (شرح العقيدة الطحاوية ص.٢٥٧، قوله الشفاعة حق، طبع المكتبة السلفية لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٢) النوع السادس الشفاعة في تخفيف العداب عمن يستحقه، كشفاعة في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة: فإن قيل: فقد قال تعالى "فما تنفعهم شفاعة الشافعير" قيل له. لَا تنفعه في الحروح من النار، كم تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الحنة. (شرح العقيدة الطحاوية ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ امَّنُوا وَاتَّيَعَتُهُمْ ذُرِّيُّتُهُمْ بِايْمَنِ أَلْحَقُنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ أَلْتَنَهُمْ مَّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءَ". (الطور: ١٦).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى النبي صلى ألله عليه وسلم فقال. يا رسول الله! كيف تقول في رجل أحبّ قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبّ. متفق عليه. (مشكوة، باب الحبُّ في الله ص ٣٢٧).

جواب:..."إلا بِاذْنِهِ" تو قرآن مجيد ميں ہے،اس لئے شفاعت بالا ذن پر إيمان لاناتو واجب ہے، رہاتھ رف کا شبرتو اگر حاکم ہی بید چاہے کہ اگر اس گناہ گار کی کوئی شفاعت کر ہے تو اس کومعاف کر دیا جائے، گومعاف وہ ازخو دبھی کرسکتا ہے، گرشفاعت میں شفیع کی وجاہت اور حاکم کی عظمت کا اظہار مقصود ہو،تو اس میں اِشکال کیا ہے...؟

# كيا كائنات كى تمام مخلوق كے اعمال كے بارے ميں سوال ہوگا؟

سوال:...قیامت کے دن انسان کوتو اس کے ہڑمل کی جزا وسزا ملے گی ، کیا کا نتات کی ہرمخلوق ہے ان کے اعمال کے بارے میں یو چھاجائے گا؟

جواب: ... جزاوس کاتعلق انسان اور جن ہے ہے، انہی دونوں کو امقد تن کی ہے، اور بھی دونوں اُ دکام اِلنہ ان کے مکلف ہیں۔ اِلَی مخلوق تشریعی اُ دکام کی مکلف ہیں۔ اِلی خلوق تشریعی اُ دکام کی مکلف ہیں۔ اس کئے نیک و بدا کھال کا نصور دیگر حیوانات کے تن ہیں ہیں دیا، البته ان کے آپس ہیں اگر کسی نے و وسرے سے زیادتی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور ولا یا جائے گا۔ چنا نچہ صدیت شریف ہیں ہے کہ اگر سینگ والی مکری نے ہے سینگ والی مکری کے سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، ہے سینگ کو سینگ دیئے جا کیں گے اور سینگ والی کو سینگ دیے جا کیں کے بعد دونوں کو زندہ کیا جائے گا، ایس کے بعد دونوں کو کہ بارا بادلہ لے لے۔ اس کے بعد دونوں کوئی بنادیا جائے گا، اس وقت کا فرآ رز وکر ہے گا کہ کاش! اس کو بھی مٹی بنادیا جاتا۔ (")

# آخرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟

سوال:...اس آیت کا مطلب یا دُ وسرے الفاظ میں تشریح بیان کر دیجئے ، لا یُبجبُ اللهٔ ۲ سورة المائدة آیت: ۲۹: ''جو لوگ خدا پراورروز آخرت پر ایمان لا نمیں گے اور نیک عمل کریں شے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یمبودی یاستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ م ناک ہوں ہے۔''

جواب:...آیت کامضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون وُ نیا کی تمام قوموں کے لئے بیساں ہے، پس خواہ کو کی مخص مسلمانوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا بہودی، عیسائی باستارہ پرست ہوں، وہ اگر اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ آخرت میں نجات یائے گا۔

<sup>(</sup>١) "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (البقره ٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال القاضى عياص رحمه الله تعالى: مذهب أهل السُّنة جوار الشفاعة عقلًا ووجوبها سمعًا بصريح قوله تعالى: يُوْمَئِذٍ لَا تُنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنُ اَذِنَ لَهُ الرُّحُمْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، وقوله تعالى: وَلَا يَشَفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ...الخد (شرح صحيح مسلم للنووى ج: ١ ص:٣٠ ١).

<sup>(</sup>٣) "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَغَبُدُونِ". (الذاريات: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرَة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتؤذن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے، اوراس میں انڈرتھالی کا ارشاد ہے: '' محدرسول اللہ'' یعنی محدصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب ہے، اوراس میں انڈرتھالی کا ارشاد ہے: '' محدرسول اللہ'' یعنی محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، اسرکوئی محف دعوی کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کوشلیم بھی کررے گا۔ پس جوشخص حضرت محمدرسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کوشلیم بھی کررے گا۔ پس جوشخص حضرت محمدرسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کوشلیم بھی کرتا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کو قبول نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایس شخص خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا عیسائی، یہودی اور ستارہ پرست کہلاتا ہو، وہ آخرت کی فلاح کا مستحق نہیں۔

## قیامت کے دن کس کے نام سے پکاراجائے گا؟

سوال: ..قیامت کے دن میدانِ حشر میں والدہ کے نام سے پکاراجائے گایا والد کے نام ہے؟

جواب:...ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن مال کی نسبت سے پکارے جائیں گے،لیکن بیدروایت بہت (۲) کمزور ہلکہ غلط ہے، اس کے مقابلے میں سیح بخاری شریف کی حدیث ہے،جس میں باپ کی نسبت سے پکارے جانے کا ذکر ہے اور یہی سیح ہے۔

### قیامت کے دن باپ کے نام سے بکاراجائے گانہ کہ مال کے نام سے

سوال:...مؤرخہ ۲۷رجنوری ۱۹۹۸ء کے'' اخبارِ جہاں' میں زید نے سوال بھیجا کہ: قیامت کے دن ہر مخص کواس کے باپ کے نام سے پکاراجائے گایامال کے نام سے؟ تومفتی حسام القدشریفی نے جواب دیا کہ مال کے نام سے پکارا جائے گا۔ جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔ برادِ مبر بانی اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:... بیمسئلہ کی دفعہ' جنگ' اخبار کے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں لکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنے باپ کے نام سے پکارے جاکیں گے، چنانچہ سی بخاری ج:۲ ص:۹۱۲ میں ایک باب کاعنوان ہے:'' باب یدعی الناس بآبائھم'' اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے:

<sup>(</sup>۱) والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أى تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالصرورة مجيئه به من عند الله تعالى . والإقرار به أى باللسان الح. (شرح عقائد بسهيه ص: ۱۹، ۱۹۰)، وأيضًا. واذا ثبت نبوته وقد دل كلامه، وكلام الله المنزل عليه على انه حاتم البيّين، وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والإنس، ثبت انه آخر الأنبياء، وان نبوته لا تحتص بالعرب كما زعم بعض البصارى. (شرح عقائد ص: ١٣٤).

 <sup>(</sup>٢) "يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم." ويُحَيَّ الموضوعات لابن الجوزى ح: ٣ ص: ٢٣٢، ميزان الإعتدال ص. ٩ ١٤، لسان الميزان لابن حجر ج: ١ ص: ١٩٠٩ طبع بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رصى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغادر يرفع له لواءً يوم القيامة يقال. هذه غدرة فلان بن فلان. (صحيح البخاري ج ٢٠ ص ٢٠٣ ص ١ ٩ ١ ١٠ ماب ما يدعى الناس بآبائهم، طبع دار السلام، بيروت).

"إِنَّ الْغَادِرِ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هذِهِ غَدْرةٌ فُلانُ بْنُ فُلَانٍ."

(صعیح بخاری ج:۲ ص:۹۱۲)

ترجمہ:... ' بے شک بدعبدی کرنے والا ، اس کے لئے بلند کیا جائے گا جمنڈ اقیامت کے دن ، کہا جائے گا کہ: بیفلال بن فلال کی بدعبدی کا نشان ہے۔''

# روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے بکارے جا کیں گے

سوال :...روزنامہ 'جنگ' کے جمدایہ یشن میں 'آپ کے مسائل اوراُن کاطل' پڑھا، یہ کالم میں عام طور پر باقاعد گی ہے پر حتابوں۔اس کالم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جو جواب دیا ہے، بیں اس جواب کی ذراوضا حت چاہتا ہوں،ان کا سوال تھا: ''کی تی مت کے روز باپ کے نام ہے کا کا یاں کے نام ہے ؟'' بی پن ہے، ہم سنتے چلے آرہ ہیں کہ قیامت کے روز افراد باپ کی روز ہر فردا پنی مال کے نام ہے پکارا جائے گا گیکن آئی بیل دفعہ میں نے آپ کے حوالے ہے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افراد باپ کی روز ہر فردا پنی مال کے نام ہے پکارا جائے گا گیکن آئی بیل دفعہ میں ہوگا کہ قدیم نے آپ کے حوالے ہے یہ پڑھا کہ قیامت کے روز افراد باپ کی مرائز ہیں، جہال عصمت فروقی اور بردہ فروقی کو جائز کا روبار کا درجہ حاصل ہے، اورا لیے مرائز بیل ظاہر ہے بنچ پیدا ہوں گے، توالیہ بچول کے باپ قیامت کے روز کون ہوں گے اور کس ولدیت سے ان کو پکارا جائے گا؟ میرے محدود کلم کے مطابق حضرت عیسی کو اللہ نے بطن مرائز ہیں میں ہم ای بنا پر یہ سنتے چلے آرہ ہیں کہ چونکہ قیامت کے روز حضرت عیسی کو کو کی باپ نیس، وہ صرف مال کی اوالد ہیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت عیسی کی وجہ سے تمام لوگوں کو ہاں کی اواد ہیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت عیسی کی وجہ سے تمام لوگوں کو ہاں کی نبت سے پکارا جائے گا۔ حضور وال ! میر اس ناقس ذبین میں آنے والے ان دوسوالوں کا جواب دے کرمیر علم بھی اضافی فرمائیں۔

جواب:...عام شہرت توای کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کی نبعت سے پکارے جائیں گے،لیکن میہ بات نہ تو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے، نہ کسی قابلِ اعتاد حدیث میں۔ بلکہ اس کے برنکس سمجھ احادیث میں وارد ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنے باپ کی نبیت سے پکارے جائیں سے،جیسا کہ پہنے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ (۱)

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بچے کے النسب نہیں یا کواری ماؤں سے پیرا ہوتے ہیں، ان کوکس نسبت سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیٹا کی ساری قوموں ہیں بچے کو ہاپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور فلال بن فلال کہا جاتا ہے ، گریہال بن باپ کے بچوں سے کھی کوئی اِشکال نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ بید کہا جاسکتا ہے کہ ایسے بچول کا نسب مال سے منسوب کردیا جاتا ہے، ای طرح قیامت میں مجھی ایسے بچول کوان کی ماؤں سے منسوب کردیا جائے گا، اور جن بچول کے نام کی شہرت ڈیٹا میں باپ سے تھی، ان کوان کے اس مشہور

<sup>(</sup>۱) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء -آبائكم فأحسلوا أسمائكم". (ابوداؤد ج ۲ ص ۳۲۰، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

باب سے منسوب كردياجائ كاء والله اعلم!

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت تو وُنیا میں بھی ان کی والدہ مقدسہ مریم بتول سے تھی اور ہے، چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ'' عیسیٰ بن مریم'' فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کی یہی نسبت برقراررہے گی۔ چنانچہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوسوال وجواب ہوگا، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اوران کو'' عیسیٰ بن مریم'' سے مخاطب فرمایا ہے، اور یہ خصوصیت مرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ وُنیا اور قیامت میں ان کی نسبت مال کی طرف کی جاتی ہے، اس سے اور ان کو نسبت مال کی طرف کی جاتی ہے، اس سے قواس بات کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی مال کے نام سے پکار ہے جا کیں گے، باقی کوئی اور مال کے نام سے پکار اجائے گا، تا کہ ان کی خصوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احادیثِ نبویہ اور قرآن مجید سے اس بات کا جوت ملت ہے دن افراد کی نسبت والد کی طرف ہوگے۔

### مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوز ن

سوال :... جناب مفتی صاحب! کیا ہے جے کہ روزِ محشر ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے تو اب صغیرہ و کبیرہ سے ہوگااور جس کا پلہ زیادہ یا کم ہوگا ،ای کے مطابق جزاد سز اکے ستحق ہوں گے۔

چواب:..قر آنِ کریم کی آیات اور سیح احادیث میں اعمال کا موزون ہونا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کی جائے گا' اور پھر خاص مؤمنین کے لئے ایک لیے میں ان کے حسنات اور دُوسرے لیے میں ان کے سیئات رکھ کران اعمال کو

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِينُسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْت للنَّاسِ اتَّخِذُونِيْ وَأُمِّيَ اللَّهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ" (المائدة ١١١٠).

<sup>(</sup>٢) وقوله. والميزان، أى ونؤمن بالميزان، قال تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئًا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفي بنا حاسبين) الأنبياء: ٣٤. وقال تعالى. (فمن ثقلت موازيته فأولئك هم المفلحون، ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خلدون) المؤمنون: ٣٠ ا - ٣٠ ا. قال القرطي. قال العلماء. إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغى أن يكون بعد الخاسبة، فإن الخاسبة لتقرير الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغى أن يكون بعد الخاسبة، فإن الخاسبة لتقرير الأعمال والورن العظماء والمورون شم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع بإعتبار تنوع الأعمال المورونة، والله أعلمه والله أن يكون شم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع بإعتبار تنوع الأعمال المورونة، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم أحمد، من حديث أبى عبدالرحمن الحبلي، قال سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله سيخلص رجلًا من أمّتي عبدالرحمن الحلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ على عبدالرحمن الحافظون؟ قال: لا يا ربّا فيقول: الك عنر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا ربّا فيقول: بلى إلى الك عنر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا ربّا فيقول: بلى الك عنر أو حسنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: لا يا ربّا فيقول: يا ربّا فيقول: يا ينقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا روى الترمذي وابن فيقل من المجاد، وابن أبى الدنيا، من حديث اللهث، زاد الترمذي: ولا ينقل مع اسم الله شيء. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٠٠) ما عسم أنه واله: والميزان، طبع المكتبة السلفية، لاهور ها كستان).

وزن ہوگا، جبیہا کہ درمنثور میں ابن عباس منی القدعنہ اسے اور ابن کثیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو دوزخ ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف اس کے لئے تجویز ہوگی ، مجرخواہ شفاعت سے سزاکے بغیریا سزاکے بعد مغفرت ہوجائے گی۔

نوٹ:... جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام'' آعراف' ہے، اس مقام پر پچھے لوگ ہوں گے جو جنت ودوز نے دونو ل طرف کے حالات و کھے رہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے بیش وآ رام کی بے نسبت جہنم میں ،اور جہنیوں کی بہنست جنت میں ہوں گے، اس مقام پر کن لوگوں کو رکھا جائے گا؟ اس میں متعدّداً قوال ہیں ،گرضچے اور رائح قول یہ ہے کہ بیدہ الوگ ہوں گے جن کے حسنات وسیئات (نیکی اور بدی) کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ (۳)

# کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی

سوال:... ٹیلی ویژن کے پروگرام فہم القرآن میں علامہ طالب جو ہری نے فرمایا کہ: خداوند تعالیٰ قیامت کے بعدان غیرمسلموں پر دوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا جن تک اسلام نبیں پہنچا، تا کہ وہ مسلمان ہوجا کیں۔انہوں نے روایت کا ذکر کیا مگر تفصیل نبیں بتائی۔اس طرح تو مثلاً: حبثی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گزرا اور غیرمسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیرمسلم کے لئے اسلام کی تبلیغ شروع کی جائے گی ؟ تو کون سے نبی ہوں گے جو بیتبلیغ کا کام کریں گے ؟

جواب:...قیامت میں کسی نبی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میر سے کم میں نہیں، جن لوگوں کو اِسلام کی دعوت نہیں پہنجی، ان کے بارے میں رائج مسلک میہ ہے کہ اگر ووتو حید کے قائل تھے تو ان کی بخشش ہو جائے گی ، ورنہ نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيآته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير در منثور ج ٣ ص: ٨٩ طبع ايران). أيضًا عن ابن مسعود قال. يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موارينه . الآتين، ثم قال: إن الميزان يخف بعشقال حبة ويرجع، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ص ٢٠١ سورة الأعراف آيت: ٢١، ٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنّة والنار، سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع تحرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمّى عرفًا. (تفسير ابن كثير ح ٣٠ ص ١٥٩ سورة الأعراف آيت ٣١، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة أنه سبئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيائتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن البحضة، وخلّفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هناك على السور حتى ليقضى الله فيهم، وقد رواه من وجه آخر البسط من هذا فقال ..... ان حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال هم قوم تحاوزت بهم حسناتهم النار، وقعدت بهم سيئاتهم عن البحضة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا. ربنا لا تجعلنا مع القوم الطالمين، فبيناهم كذلك، اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم والمسرد عن ١٦٠ سورة الأعراف أيت: ٢٦، ٢٠ طبع مكتبه وشيديه كولله).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أن العقل آلة للمعرفة . . لا عذر الأحد في الجهل بخالقه وثمرة الخلاف أنما يظهر في حق من لم يبلغه الدعوة أصلًا . . ولم يسمع رسولًا ومات ولم يؤمن بالله فيعذب عندنا. (شرح فقه أكبر ص. ١٩٨ / ١٩٩ / ).

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم جزاوسزامين شريك نهيس بلكها طلاع دينے والے ہيں

سوال: عزیت و ذِلت اور جزا و سزا الله تعالی کے اختیار میں ہے، ساتھ بی اپنے کلام پاک میں سورہ اُ عراف کے رُکوع: ۲۳ مورہ اُ حزاب رُکوع: ۳۳ مورہ اُ حزاب رُکوع: ۳ مورہ اُ حضرت محمد رسول الله عليه وسلم کوخوشخری و ہے والا قرار دیا، اس لفظ خوشخری و ہے والاقر اردیا، اس میں خوشخری و ہے والے ؟ کیااس میں علم غیب پنہاں ہے؟ جہاں الله تعالی جزا وسزا کا خود بی ما لک ہے، اس میں رسالت آب بھی شریک ہیں، جبکہ آپ خوشخری و ہے والے ہیں۔

جواب:...آتخضرت صلی القدعلیه وسهم نیک انگال پرخوشخبری دینے والے بیں کہ القد تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے نیک جزا کا دعد ہ فر مایا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جزاوسز امیں شریک نہیں، بلکہ منجانب اللہ جزاوسز اکی اطلاع دینے پر مامور ہیں۔ ( )

# کیا دُنیامیں جرم کی سزاے آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی؟

سوال:...اگرکوئی ملزم یا مجرم اپنے جرم کا اقر ارکر لیتا ہے اور اس کے نتیج میں اسے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں ندکورہ ملزم یا مجرم کے اس گناہ کا کفار ااوا ہوجا تا ہے کہ جس کے اقر ار کے نتیج میں اسے سزادی گئی؟ نیز کیارو زمحشر ایسا فرو اینے اس جرم کی سزاہے یُری الذمہ قراریائے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے تو آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی ، ورنہ ہیں۔(۲)

# کیابُرائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟

سوال: قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جوتم دل میں خیال کرتے ہوتو ہمارے فرشتے اس اجھے یائرے خیب کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بشراپے دل میں ٹر ائی یا چھائی کا خیال کرے اور عملاً ندکرے تو کیا اس ٹر ائی کے خیال پر اتناہی گناہ ہے جتنا کہ عملاً کرنے پر ؟تفصیل ہے ہجھادیں۔ اتناہی گناہ ہے جتنا عملاً کرنے پر ؟تفصیل ہے ہجھادیں۔ جواب: ... ٹر ائی کا عزم کر لے مگر اس ٹرے کام کوکر ہے ہیں تو اللہ تعالی اس ارادہ کرنے کے گناہ کو معاف فرمادیے ہیں، اور اگر پُر افعل کر لیا تو فعل کا گناہ ہوگا اور اس ارادہ کرنے نیل کے کام کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی کھی جاتی ہے ، پھر اگر اس نیک کام کوکر بھی لیے تب بھی نیک کے ارادے کا کر ہے کہا کہ کوکر بھی ہے تو دس گنا ( ہے سامت ہو گنا تک ) لکھا جاتا ہے ، اور اگر کسی وجہ ہے اس کام کونہ کریا ہے جب بھی نیک کے ارادے کا

(١) "إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَدَيْرٌ"، "انَّا ارْسِلْمَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وُمَدْيُرًا، وَانْ مَنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَدَيْرٌ" (فاطر ٢٣،٢٣).

<sup>(</sup>٢) "قُلُ يَعِبُ ادى اللّذين السَرُقُوا على الفُسهم لا تقطُوا مِن رُخُمة اللهِ ان اللهَ يَغْفُرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا، الله هُو العَفُورُ الرُحيمُ" (١/ "قُلُ يَعْفُرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا، الله هُو العَفُورُ الرُحيمُ"). إن الحد (الزمر ٥٣٠)، أيضًا وليس شيء يكون سببًا لعفران حميع الدنوب الاالتوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص ٢٣٠٠). إن الحد لا يحمل على سقوط الإثم بل لا بد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا. (رد اعتار ح ٢ ص ٥٣٣، بات البحنايات). وليس مطهرًا عندنا بل المطهر التوبة. قوله بل المنطهر التوبة فإذا حدولم تيب يبقى عليه إثم المعصية . . . . نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إن قتلوا والصمان إن أخذوا المال . . إلى . . (داغتار ج:٣ ص:٣)، كتاب الحدود).

ثواب اس کونفندها مل ہے۔

# جرم کی دُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا

سوال:...اگرایک مخص نے قتل کیا ہواور اس کوؤنیا ہیں بھانسی یا عمر قید کی سزامل گئی تو کیا قیامت کے دن بھی اس کوسزا ملے گی؟

جواب:...آخرت کے عذاب کی معافی تو بہ ہے ہوتی ہے، پس اگر اس کوا پنے جرم پر پشیمانی لاحق ہوئی اور اس نے تو بہ
کرلی اور خدا تعالیٰ ہے معافی ما گئی تو آخرت کی سز انہیں ملے گی، ورنہ ل کتی ہے۔ چونکہ ایس مجرم جے دُنیا میں سزا ملی ہوا کثر اپنے
کئے پر پشیمان ہوتا ہے اور و و اس سے تو بہ کرتا ہے، اس لئے حدیث میں فر ما یا گیا ہے کہ: جس شخص کو دُنیا میں سزا مل گئی و و اس کے لئے
آخرت کے عذاب سے کفارہ ہے۔ اور جس کو دُنیا میں سز انہیں ملی ، اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر د ہے، اس کے کرم سے تو قع ہے کہ
معاف کر و سر۔

# انسان جنتی این اعمال سے بنمآہے، اتفاق اور چیز وں سے نہیں

سوال:...اگر کوئی رمضان کی جاندرات کو یا پہلے روز ہے کو انقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یا عنسل کے بعد خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا قبر میں دنن کرنے تک مُردے کے سرہانے رہے تو کیا وہ جنتی ہوا؟

جواب: بہیں! جنتی تو آ دمی اپنے انگال ہے بنآ ہے، کی شخص کے بارے میں قطعی طور پرنبیں کہا جاسکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیز دل کواچھی علامت کہ کے بیل۔

# كياتمام مداهب كالوك بخشے جائيں گے؟

سوال:...ایک فخص نے بیکہا کہ: کوئی ضروری نہیں کہ قرآن و حدیث کے پابنداشخاص ہی بخشے جا کیں گے، بلکہ تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له سيئة واحدة متفق عليه (مشكوة صنة منه عليه وهم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة متفق عليه (مشكوة صنة منه عليه عليه وسنة عليه واحدة عنده عليه عليه والمناه والمناه عليه والمناه و

<sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلَّا التُّوبةُ. (شرح عقيدة الطحاويه ص ٣٧٠).

الرابع. المصائب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ... إلا كفر
 بها من خطاياه". (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) السبب الحادي عن عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٤٠). ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١١٢)، طبع مكتبه خير كثير، كراچي).

جواب:... یے عقیدہ کہ آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی ، خالص کفر ہے۔ کیونکہ دیگر ندا ہب کے جولوگ القد تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ، خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ، ان کے یا رہے ہیں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پس جو خص خدااور رسول صلی القد علیہ وسلم کو ما نتا ہو، وہ یا دیا ہو، وہ سیع تقید و نہیں رکھ سکتا کہ تمام ندا ہب کے لوگ بخشے جا کمیں گے۔ (۱)

# کیا خودسی کرنے والے مؤمن کی مغفرت ہوگی؟

سوال:...اگر کوئی مؤمن خود کشی کرلے تو کیااس کی مغفرے ہوگی؟

جواب:...اگرخاتمہ ایمان پر ہوا تو کسی مؤمن کے حق میں مایوی نبیس، کسی نہ کسی وقت بخشش ضرور ہوجائے گی ،لیمن بخشش سے پہلے جوعذاب ہوگا ،اس سے اللہ کی پناہ! اِللّا یہ کہ رحمت خداوندی دعمیری فر مائے اور بغیر عذاب کے نجات فر مادے۔ (۵)

### غيرمسلمول كالتصاعمال كابدله

سوال:...اگرکوئی غیرمسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کنوال کھدوادے یا مخلوق خداہے رحم وشفقت کا برتا ؤکرے، جیسا کہ پچھ عرصہ قبل بھارتی کرکٹر بشن سنگھ بیدی نے ایک مسلمان بچے کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، تو کیا غیرمسلم کو نیک کام کرنے پراً جرملے گا؟

جواب:...نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور إیمان کے بغیر نیکی ایسی ہے جیے رُوح کے بغیر بدن۔اس لئے اس

(١) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ .... اللح" (النساء. ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به . . الخر رصحيح مسلم ج. ١ ص: ١٠ مشكوة ج: ١ ص: ١٢). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده! لا سمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصرائي ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٢ م كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>m) من كان آحر كلامه "لَا إله إلا الله" وجبت له الجنّة. (مسند أحمد ج. ٥ ص: ٢٣٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يترّدى فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحسلي سمّا فقتل نفسه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٩٩).

۵) السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۳۷۰). ويغفر ما دون ذلك
 لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد نسفى ص: ۱۱۲).

 <sup>(</sup>٢) "أَحَعَلُتُهُ سَقَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجَد الْخَرَامُ كُمَنُ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ وَالْيَوْمِ الْاَخْرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ، وَاللهُ لَا يَهُ لِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۱) كوآخرت ميں أجرنبيں ملے كا ، البيته وُ نيا ميں اليے اصفے كا موں كا بدلہ چِكا ديا جا تا ہے۔

سوال:...دُنیادی تعلیم حاصل کرنے والے پچھ حعزات فرماتے ہیں کہ: غیرمسلم جواجھے کام کرتے ہیں ان کو قیامت میں ان کا صلہ ملے گا ،اور دہ جنت میں جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ غیرمسلم چاہے الل کتاب کیوں نہ ہوں ان کو نیک کاموں کا صلہ یہاں مل سکتا ہے ، قیامت میں نہیں ملے گا ،نہ دو جنت میں جائیں گے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔

جواب:...آپ کی بات سیح ہے! قرآن مجید میں اوراً حادیث شریفہ میں بے شار جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت اللِ ایمان کے لئے ہے، اور کفار کے لئے جنت حرام ہے، اور یہ بھی بہت کی جگہ فرمایا گیا ہے کہ نیک اٹمال کے قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی عمل مقبول نہیں، نداس پر قیامت کے دن کوئی اُجر لے گا۔

سوال:...تمام لوگ حضرت آ دمٌ کی اولا و ہیں اوراُ مت مجمدی ہے ہیں ،عیسانی یا یہودی لوگ جن پرالقد کریم نے تو را ق ، اِنجیل نازل فرمانی ہیں ، اگر وہ اپنے فد ہب پر ممل کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سخاوت ، غریبوں کی مدد کرنا ،ہیپتال بنا تا اوراس کے علاوہ کئی اسمجھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے ،تو کیاوہ لوگ جنت ہیں نہیں جاسکتے ؟ اللّٰد کریم غفور رحیم ہے۔

جواب:..قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر وشرک کے گناہ کو معاف نیس کرے گا ،اس ہے کم درجے کے جوگناہ ہیں وہ جس کوچاہے معاف کردے گا۔ اس سے کم درجے کے جوگناہ ہیں جس کوچاہے معاف کردے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس اُمت میں جوفض میرے بارے میں سنے اور جھے پرائیمان شرائے خواہ وہ میہودی ہویا نصرانی ،اللہ تعالیٰ اس کودوز خ میں داخل کرے گا۔ خلاصہ سے کہ نجات اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے بخشہ نہیں ہوگی۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "... وأمّا الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها الله في الدنيا حتّى اذا أفضى الي الآخرة لم يكن له حسنة يجزي بها." رواه مسلم. (مشكوة ص٩٠٣٠) كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الْكِهْ مَنْ الْمَنْوُا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْ دَوْسِ نُزُلًا، خَلِدِينَ فِيْهَا ... الخ." (الكهف: ١٠). "إِنَّهُ مَنْ فَيُ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُوا النَّالُ" (المائدة ، ٢٢). وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لا سمع بني أحد من هذه الأُمّة يهو دى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٠١، كتاب الإيمان، المصل الأرّل).

<sup>(</sup>٣) "وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ" (العصر ١-٣). "وَمَنْ يُقْمَلُ مِنَ الصَّلِخَتِ مِنُ ذَكَرِ اَوْ أَنْنِي وَهُوَ مُوْمِنَّ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ...الخ. (النساء: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) "أَجَعَلُتُمُ سِفَايَةَ الْحَآجُ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَا يَسْتَوُنَ عِنْدَ اللهِ" (التوبة 19). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا افضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يحزى بها. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٥) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ . . الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذى نفس محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرصلت به إلّا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٨٦).

## كياغيرمسكم كونيك كام كرنے كا أجر ملے گا؟ إشكال كاجواب

سوال:... ' س: اگر کوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کواں کدوادے یا خلوق خداے رحم وشفقت کا برتا وَ کرے ، جیسا کہ پھے کوصر قبل بھارتی کر کنربش سکے بیدی نے ایک مسلمان پیچے کے لئے اپنے خون کا عطید ویا تھ، تو کیا غیرسلم کو نیک کام کرنے پر آجر طے گا؟ ج: نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر تیکی ایس ہے جیسے رُور کے بغیر بدن۔ اس لئے اس کو آخرت میں آجر نہیں طے گا، البت وُ نیا ہیں ایسے اچھے کاموں کا بدلہ چکا دیا جا تا ہے۔'' مندرجہ بالا اخباری کنگ ارسال خدمت ہے، اور سور وَ اِقر و کی آیت فمبر: ''اِنَّ اللّٰ فِیْنُ اَمُنُوا ۔ وَ لَا هُمْ فَعُوزُ نُونَ '' ترجمہ: '' یعین جانو کہ نبی عربی کو ب نے دالے ہوں یا یہودی، عیس کی مول یاصا فی جو بھی انتداور روز آخرت پر ایمان لاے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا آجر اس کے زبت کے بادر اس کے لئے کسی خوف اور رخ کا موقع نہیں ہے۔' میر پی ناقص رائے کے مطابق مندرجہ بالاسوال کا جواب اس آیت کی مفہوم کے مطابق غلط ہے، کیونکہ اس آ یت میں واضح طور پر غیر مسلموں کے لئے انتد تعالیٰ کی طرف سے آجرکی نوید دی گئی ہے، امید ہے کہ خطا خبر میں شائع کریں گے اور اپنی رائے ہے بھی مطلع کریں گے۔

جواب:...آپ نے آیت کا مطلب سی خیمی سمجھا، یہ بات تو خودای آیت میں بیان ہوئی ہے کہ القدت کی پر ایمان لا ناشر طِ
نجات ہے، اورآپ جانے ہیں کہ جوخص اللہ تق کی پر ایمان رکھتا ہووہ اللہ تق کی کو سیجے گا، کیونکہ جوخص اللہ تق کی بات کو. نعوذ
ہاللہ ... غلط سیجے، اس کا القدتعالی پر کیا ایمان ہوا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فر مایا ہے: '' محمد رسول اللہ''
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس آنحضر ت سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا ناضرور کی ہوا کہ یہ فرمود کا
ضدا ہے، اور جوخص آنحضر ت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ضدا کی بات کو جھنلاتا ہے، ایسے خص کا ضدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔

جوآیت کر بہ آپ نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ سی نہ ہو ملت کا آدمی ہو، اگروہ سیجے ایمان لے آتے تو وہ اللہ تعالی ک
ہوا کہ میں متبول ہوگا۔ محرآن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سے بغیر ایمان سیج نہیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشریح تفیر'' معارف
القرآن' میں د کھے لیس۔

# كياال كتاب، غيرسلم كى اسلام عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟

سوال ا:..کیا اہلِ کتاب بھی دیگر غیر مسلموں اور منافقوں کی طرح ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے؟ جبکہ اہلِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے اوران کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔

سوال ۲:...جو تخص کافریاال کتاب ہونے کے باوجوداسلام سے عقیدت رکھتا ہو، کیکن ایمان نہ لائے تو کیااس کی مغفرت ممکن ہے یااس کے لئے دُعائے مغفرت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به، فان فعلوا دلك عصموا منى دمائهم . . الخر (مسلم ج ١ ص ٣٤٠)، مشكوة ح. ١ ص ١٢٠).

جواب ا:...اال کتاب عورتوں ہے نکاح تو جائز ہے، کیکن آگروہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو دوزخ میں داخل ہوں گے۔ (۲)

جواب ۲:...صرف عقیدت رکھنا کا فی نہیں ، بلکہ اسلام کو مانیا بھی ہواور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، تو مسلمان ہے، ورنہ بیں۔

گھرے اسلام قبول کرنے کی نیت سے نکلنے والاشخص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک مخص گھرے نکلا،اس خیال پر کہ کسی عالم دین کے پاس جا کر اسلام تبول کرے، دِل نے تو اسلام کو قبول کر نیا اور زبان سے اِقرار نہیں کیااور راستے میں اے موت آئی،اس مخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب:... وُنوی اَحکام کے جاری ہونے کے لئے اِقرار شرط ہے، اگر کسی شخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام کا اِقرار نہیں کیا تو دُنیوی اَحکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اور اگر کسی کے سامنے اسلام کا اِقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اُحکام جاری ہوں گے۔(")

# گناه گارمسلمان کی بخشش

سوال:...مولا ناصاحب! کیا گناه گارمسلمان جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقر ارکیا ہو، لیکن ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ آخرت میں اپنے گناہوں کی سزایا نے کے بعد جنت میں وافل ہو سکے گایانہیں؟

جواب: ... جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اِن شاء اللہ! اس کی کسی نہ کسی وقت ضرور بخشش ہوگی، کیکن مرنے سے پہلے آدمی کو بچی تو بہ کرلینی جاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تحل نہیں ہوسکتا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ایمان

(١) "... وَالْـمُـحَضنتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمُ" فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني في الكبير. (اعلاء السنن ج: ١١ ص: ١٣)، طبع إدارة القرآن كراچي).

 (٢) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالدي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٧).

(٣) والإيمان هو التصديق بما حآء به من عند الله تعالى أى تصديق البنى بالقلب في جميع ما علم بالضرورة . . . والإقرار به أى باللسان . . . . الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١١٩ - ١٠٠).

(٣) وانسما الإقرار شرط لاجراء الأحكام في الديا، لما ان تصديق القلب أمر باطل لا بذله من علامة ... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١٢١، طبع خير كثير كراچي).

(۵) "انَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء ١١٠). أيضًا وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النبار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى فَمَلْ يُغْمَلُ مثَقَال ذَرَّةٍ حيْرًا يُره، ومفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول النار ثم يدخل البار لأنه باطل بالإجماع فتعين الحروح من النار. (شرح عقائد ص: ١١١).

( ) سلب ہوج تا ہے.. نعوذ بالقد.. ، اس لئے خاتمہ بالخیر کا بہت اہتمام کرنا چاہتے ، اور اس کے لئے دُعا کیں بھی کرتے رہنا چا بئیں۔اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوحسنِ خاتمہ کی دولت نصیب فریا کیں اور سووخ تمہ ہے اپنی پناہ میں رکھیں۔

# گنابهگارتوبه كرلة كيا پيم بھى أے عذاب ہوگا؟

سوال:...اگر کوئی مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے تو بہ کرلی تو اسے عذابِ قبراور قیامت کے دوز حساب وکتاب ہوگا؟

چواب: "گنامگارتو ہم سارے ہی ہیں، کی نے تھوڑے گناہ کئے ہیں، کی نے زیادہ ،القد تعالی ہم سب کی ہخشش فر مائے۔ اگر سچے دِل سے آ دی گڑ گڑا کراللہ تعالی ہے معافی ما تک لے اور آ کندہ وعدہ کر لے کہ گناہ ہیں کرے گا،اور جو گناہ کہیرہ اس کے ذیے ہیں، مثلاً: نمازیں تضا کرنا،روزے ندر کھنا، زکو ق ندویتا ،ان تمام گناہوں سے بچی تو برکرے اوران فرائض کوادا کرے تو میرے ما یک سے اُمید ہے کہ وہ معاف فرمادیں گے۔ (۱)

### گناه اور تواب برابر ہونے والے کا انجام

سوال:...اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور ثواب برابر ہوں تو کیاوہ جنت میں جائے گایا جہنم میں؟ جواب:...ایک قول کے مطابق میخص کچھ مذت کے لئے '' اَعراف'' میں رہے گا، اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

# كيافطعي گناه كوگناه نه بحضے والا ہميشه جہنم ميں رہے گا؟

سوال: ... جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ: '' پیشوت لینے والا اور پیشوت ویے والا دونوں دوزخی ہیں' تو کیا ایسے دوزخی ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہیں گے؟ ای طرح و وسرے گناہ گار بھی جواس و نیا ہیں مختلف گناہوں میں ملوث ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یا گناہوں کی سزائل جانے کے بعد جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے؟ یا دوزخی کو بھی جنت نصیب نہ ہوگ؟ میں ہمیشہ رہیں گے یا گناہوں کی سزائل جانے کے بعد جنت میں داخل کر دیئے جا کیں گے؟ یا دوزخی کو بھی جنت نصیب نہ ہوگ؟ جواب نہ درائی جہنم تو کفر کی سزاہے ، کفر وشرک کے علاوہ جینے گناہ ہیں اگر آ دی تو یہ کئے بغیر مرجائے تو ان کی مقرر ہ سزا کے بھی معاف فرما سکتے ہیں، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ گئین یہ یا در ہنا جا ہے گی اور اگر القد تعالی جا ہیں تو ابو۔ گئین یہ یا در ہنا جا ہے

<sup>(</sup>۱) أو يكون ممن كان مستقيمًا ثم يتعيّر عن حاله ويحرج عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته وشوّم عاقبته، كإبليس الذي عبّد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلح منها الى الأرض واتبع هواه، وبرميصا العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر. (التذكرة للقرطبي ص٣٢).

 <sup>(</sup>۲) ويغفر ما دون دلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح العقائد النسفيه ص١١٢).
 (٣) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال. أولئك أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير

ح:٣ ص: ٥٩ ا ، طبع رشيديه كوئنه). فيناهم كذلك أطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادخلوا الجنّة فإني قد غفرت لكم. (تفسِير ابن كثير ج:٣ ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>١٧) حاشي نبرا ويكمين صفي الخذاب

کہ گناہ کو گناہ نہ بچھنے ہے آ دمی ایمان سے خارج ہوجاتا ہے اور بہ بہت ہی باریک اور تقمین بات ہے۔ بہت ہے سود کھانے والے، رشوت کھانے والے اور داڑھی منڈ وانے یا کتر انے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سجھتے۔خلاصہ یہ ہے کہ جن گن ہوں کوآ دمی گناہ سمجھ کر کرتا ہوا وراپنے آپ کو گناہ گارا ورمجرم تصوّر کرتا ہو،ان کی محافی تو ہوجائے گی ،خواہ مزاکے بعد ہو یا سزاکے بغیر ،کیکن جن گنا ہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا ،ان کا معاملہ زیادہ خطرنا ک ہے۔

# كيامر مد ہونے والے كو يہلے كئے اعمال كا تواب ملے گا؟

سوال:...ایک مسلمان جو چالیس سال تک فداکی عبادت کرتا ہے اوراس کے برقتم کے اُحکام بجالاتا ہو، لیکن چالیس سال کے بعد وہ مرتد ہوجا تا ہے، تو کیا اللہ پاک اس کی مرتد ہونے سے پہلے والی عبادت کا ثواب آخرت میں اس کودیں گے یا نہیں؟ جواب:...مرتد کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، اسے پہلے کے کسی مل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس طرح مسلمان ہونے کے بعد کفر کی صالت کے تمام کناه ساقط ہوجاتے ہیں۔ (")

حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر اِیمان نہ لانے والے یہود و نصار کی کی بخشش

سوال:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جو میہود ونصاریٰ آپ ملی الله علیه وسلم اور قر آن پاک پر ایمان نہیں لائے ، کیاان کی مغفرت ہوجائے گی؟

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جن یہود ونصار کی کواور دُوسرے نداہب کے لوگوں کو آنخضرت سلی
الله علیہ وسلم کی اطلاع ملی اور وہ آپ سلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ،ان کی بخشش نہیں۔البتہ اگر کوئی ایسا جزیرہ فرض کر لیا جائے
جس میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی اطلاع نہیں پنجی اور اس جزیرے کے لوگ ناوا قفیت کی وجہ سے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم پر
ایمان نہیں لائے تو وہ معذور ہیں۔
(۳)

<sup>(</sup>١) ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، كفر. (شرح فقه اكبر ص:١٨٦، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَنْ يُرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِكَ خَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاجِرَةِ وَأُولَتِكَ أَصْحَتُ النَّارِ هُمْ فِينَهَا خَلِدُونَ". (البقرة: ١٤).

<sup>(</sup>٣) عن عمرو بن العاص . ... ان الإسلام يهدم ما كان قبلة، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كانه قبله. (مشكوة ص: ١٢ كتاب الإيمان).

<sup>(&</sup>quot;) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلّا كان من أصحاب النّار." (صحيح مسلم ج: ا ص: ٨١، طبع قديمي كراچي).

### گناہ گارمسلمان کودوزخ کے بعد جنت

سوال :... جنت کی زندگی دائی ہے، کیا دوزخ میں ڈالے گئے کلمہ گوکو سزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گایا وہ سزابھی ابدی ہے؟ قرآن وحدیث سے وضاحت فر ہائیں۔

جواب:...جس شخص کے دل میں اونیٰ ہے اونیٰ درجے کا ایمان بھی ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہ نبیں رہے گا،سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا۔ (۱)

# حدیث "جہنم سے ہراُ س خص کونکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہو' کی وضاحت

جواب:...جوفخص مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ کلمہ پڑھے، اس کا تھم اس حدیث میں (۲) بیان فر مایا گیا ہے۔

# كياسود، ريشوت لينے والا ،شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال:...کیا کوئی مسلمان سود لینے، رشوت لینے اور دینے، شراب پینے، جوا کھیلنے کے باوجود جنت میں جاسکتا ہے؟ کیونکہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہرمسلمان سوائے قاتل کے اپنے گنا ہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا شرک کرنے والے اور مرتد بھی جنت میں چلے جائیں میے؟

جواب: ... کفراورشرک کی معانی نبیس ، باتی گنا ہوں کی معافی کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر وہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) فلا يبقى في النّار من في قلبه أدنى أدبى أدبى مثقال ذرّة من ايمان . . الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٣٤١).

<sup>(</sup>٣) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لَا إله إلّا الله وأن محمدًا رسول الله حرّم الله عليه النّار. رواه مسلم. وعن عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يعلم أنه لَا إله إلّا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص. ١٥) ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشُوكَ بِهُ وَيَغُفرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ . . الْخَ" (النساء ١٦٠ ا). أيضًا ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكناثر مع التوبة أو بدونها . الح. (شرح عقائد ص:١١٢، طبع خير كثير كراچي).

### جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ملے گا؟

سوال:...جنتی مردوں کواللہ تعالیٰ بہت ہے دُوسرے انعامات کے علاوہ حوریں بھی عطافر مائے گا، جبکہ جنتی عورتوں کوحوروں کے بجائے کیا عطافر مائے گا؟ خصوصاً جبکہ عورت جنتی ہے اوراس کا خاوند جبنمی ہے؟

جواب:...جوعورت جنتی ہواوراس کا شوہر .. نعوذ ہاللہ...جہنمی ہوتو اس کا عقد کسی جنتی ہے کر دیا جائے گا۔

# قرآن كريم ميں انعامات كے لئے صرف مردوں كومخاطب كيا گياہے ،عورتوں كو كيوں نہيں؟

سوال:..قرآنِ کریم میں جگہ جگہ مردوں کو اِنعامات کے لئے مخاطب کیا گیا ہے،عورتوں کوئیں کیا گیا۔ جواب:..عورتوں کے لئے بھی دہی اِنعامات ہیں جومردوں کے لئے ہیں۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر عذاب إلى كورو كنے كاذر ليه ہے

سوال:..ایک عرض ہے کہ ویٹی رسالہ 'بینات' خالص ویٹی ہونا چاہئے ،کسی پر اعتراض و تشنیع مجھے بسند نہیں۔اس سے ملکت کی نفرت کا جذبہ اُ ہجرتا ہے،صدر ضیاء الحق کے بیانات پر اعتراضات یقینا عوام میں نفرت پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں ،جس سے مملکت کی بنیادیں کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔و یہ بھی ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے ، کہیں بھارت آ تکھیں و کھارہا ہے ، فرات سے کا خطرہ ضرور ہے۔و یہ بھی ملک اقدار ہی خاسلامی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں ،کہیں ملک تو کہیں کا رال انتظامی کے شد پر زوس کی آواز میں جاتی ہیں ۔کہیں خیش کے اسلامی انقلاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں ،کہیں ملک کے ہتھوڑا گروپ ، کلہا ڈاگروپ وغیرہ کی صدا کیں سننے میں آتی ہیں۔غرض ایسے حالات میں ذراتی چنگاری ہمارے پاکستان کا شیرازہ مجمور سے بہت کے اسلامی انتظامی سے روشنی ڈالی جائے تو نوازش ہوگ ۔

جواب: ، آپ کابیارشادتو بجا ہے کہ وطن عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھر اہوا ہے، اور بیہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ ان حالات میں حکومت سے بے اعتمادی پیدا کرنا قرین عقل ودانش نہیں ، لیکن آنجناب کومعلوم ہے کہ ' بینات' میں یا راقم الحروف کی کسی اور تحریر میں صدر ضیا والحق صاحب کے کسی سیاسی فیصلے کے بارے میں بھی لب کش کی اور ترف زنی نہیں کی گئی:

كارمملكت خسروان دانند!

لیکن جہاں تک وین غلطیوں کا تعلق ہے، اس پرٹو کنانہ صرف بیکدابل علم کا فرض ہے(اور مجھےافسوس اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم یہ فرض ایک فیصد بھی ادانہیں کرپارہے) بلکہ بیہ خود صدرِ محترم کے تن میں خیر کا باعث ہے۔اس سلسلے میں آپ کو

(١) قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالًا دخلوا النار فورث أهل الجنة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون. (التذكرة ص: ٦٢)، باب ما جاء أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحًا حقيقة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أمّ سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أيا نبى الله ما لى أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن؟ فانزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنت . . . أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا . خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم إن الله سبحانه قد أعد لهم أى هيئًا لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الجنّة . (تفسير ابن كثير ج:٥ ص: ١٤١ تا ١٤٩ ، طبع رشيديه كوئله).

اَمِيرالمؤمنين حضرت معاويه بن الى سفيان رضى القدعنها كا واقعه سناتا بهول، جوحضرت مولا نامحمر يوسف وبلوى قدس سرؤ نے''حياة الصحابہ''میں تقل کیا ہے:

"وَأَخُورَجَ الطَّبُوانِي وَأَبُويِعَلٰى عَنُ أَبِي قَبَيْلِ عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِي سُفُيانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ صَعَدَ الْمِنْبَرَ يَوْمِ الْقَصَامَةِ، فَقَالَ عِنْدَ خُطِبِتَهِ: "إِنَّمَا الْمَالُ مَالُنَا، وَالْفَيْءُ فَيَئُنَا، فَمَنْ شِئْنَا مَعْنَاهُ. فَلَمْ يُجِنُهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ مِثُلُ ذَلِكَ، فَلَمْ يُجِنْهُ أَحَدٌ، فَلَمْ يَالُجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّمَنُ حَصَرَ فَلَكُمْ يُجِنْهُ أَحَدٌ، فَلَمْ عَلَى الْجُمُعَةِ الثَّالِئِةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّمَنُ حَصَرَ اللهَ عَلَى الْجُمُعَةِ الثَّالِئِةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّمَنَ حَصَرَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: " دعفرت معاویہ بن افی سفیان رضی الله عنهما، قمامہ کے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبے میں فر مایا کہ: مال ہمارا ہے اور فئے ( غنیمت ) ہماری ہے، ہم جسے چاہیں ویں اور جسے چاہیں شدویں ۔ ان کی یہ بات من کرکسی نے جواب نہیں دیا۔ وُ وسراجمعہ آیا تو حضرت معاویہ رضی الله عنہ نے اپنے خطبے میں پھر بہی بات کہی ، اس پر حاضرین مجد میں ہے ایک کہی ، اس پر حاضرین محد میں ہے ایک شخص کھڑ اہو گیا اور کہا:

ہرگزنہیں! بیمال ہمارا ہے، اور غنیمت ہماری ہے، جو مخص اس کے اور ہمارے درمیان آڑے آئے گا، ہم اپنی تکواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کی ہارگاہ میں پیش کریں گے۔

حضرت معاویہ رضی القد عند منبر ہے اُترے تواس شخص کو بلا بھیجا، اوراہے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔
لوگوں نے کہا کہ: بیخص تو مارا گیا! پھرلوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے،
حضرت معاویہ نے لوگوں ہے فر مایا: اس شخص نے جھے زندہ کر دیا، اللہ تعالی اے زندہ رکھے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے خود سنا کہ: '' میرے بعد ہجھے دکام ہوں گے، جو (خلاف شریعت) ہاتیں

کریں گے کیکن کوئی ان کوٹو کے گانہیں، یہ لوگ دوزخ میں ایسے گھییں کے جیسے بندر گھتے ہیں' میں نے پہلے جمعہ کوایک بات کہی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں کوایک بات کہی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے دُوسرے جمعہ کو یہ بات دُ ہرائی، اس بار بھی کسی نے میری تر دید نہیں کی، تو میں نے اپنے ہی میں سوچا کہ میں انہی میں سے ہوں۔ پھر میں نے اپنے ہی میں سوچا کہ میں انہی میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعہ یہی بات کی تو اس شخص نے اُنھ کر جھے ٹوک دیا، پس اس نے جھے زندہ کردیا، اللہ تعالی اس کوزیمہ ورکھے!''

اور بیرندصرف صدرمحترم کے حق میں خیر و برکت کی چیز ہے، بلکہ اُمت کی صلاح وفلاح بھی ای میں ہے۔ چنا نچید حضرت حذیف منی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

ان ارشادات نبوبید کی روشی میں راقم الحروف کا احساس بیہ کدا مر بالمعروف اور نہی عن المنکر کاعمل عذاب اِلٰہی کورو کئے کا ذریعہ ہے۔ آئ اُمت پر جوطرح طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا گوں خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ، اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی'' اختسانی حس'' کمزور اور نہی عن المنکر کی آواز بہت دھیمی ہوگئی ہے۔ جس دن بیآواز بالکل خاموش ہوجائے گی ، اس دن ہمیں اللہ تعالٰی کی گرفت ہے بچانے والا کو کی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالٰی ہمیں اس روز بدے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

### ا تنابر ی جنت کی حکمت

سوال: ... مدیث شریف میں ہے کہ "منب بخسان الله و المتحقید بلته" اور "اَلله اَنْکَبَوُ" کہنے والے کے لئے جنت میں ہر
کلے کے وض ایک پیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پرایک کل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں بیکلمہ
طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا بیمطلب تو نہیں کہ اگر آ دمی فلاں
عمل اپنی زندگی کے آخرتک کرتا رہے اور اس پرمرے تو اس کے لئے ایسالیا کل تیار کیا جائے گا؟

چواب: ...دوام کی قیرنیس بکه مطلق علی پریا جرب، رہایہ کہ استے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ یہ 'فیساس غانب علی الشاھد'' ہے۔ یہ دیت عطا کی جائے گا۔ یہاں بھی علی الشاھد'' ہے۔ یہ دیت تو علم میں ہوگی کہ اونی جنت کو آپ کی پوری دُنیا ہے دس گنازیا دہ جنت عطا کی جائے گا۔ یہاں بھی آپ کا بیسوال متوجہ ہوگا کہ آئی بردی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے اُمور ہماری عقل وقیاس کے پیانوں میں نہیں سے سے ، 'انکے قددت لیجنادِی الطبالِحیٰنَ مَا لَا عَیْنَ رَأْتُ وَ لَا اُذُنَّ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَوِ "حدیثِ قدی ہے۔ ایک مولو ہوا بیتا و کہ آئی بڑی جنت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھر خود ہی فرمادیا کہ تمام اہلِ جنت ایک مردت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھر خود ہی فرمادیا کہ تمام اہلِ جنت ایک جنت ایک بختی کی براوری ہے ، بھی آ دمی کا جی جائے ہوئی براوری کی دعوت کرے ، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں ، اس لئے ہر فرد کے لئے کشہر نے کوالگ جگہ ہوئی چاہئے ، لہٰذا ایک جنت کو پس آئی بڑی جنت ہوئی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام اہلِ جنت کو مح ان کے شم و خدم کے تھم رائے۔

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بحلة في الحنّة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۱ \* ۲، باب ثواب التسبيح، الفصل الثاني) وفي المرقاة شرح المشكوة. (غرست) أي بكل مرة له نحلة عظيمة في الجنّة أي المُعِدّة لقائلها حصت لكثرة منفعتها وطيب ثمرتها. (مرقاة شرح مشكوة ح ٣ ص ١٥).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لأعلم آحر أهل النار حروجًا منها و آخر أهل الجنة دُخولًا الجنة . . . فيقول الله تعالى له اذهب فادحل الحنّة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا الخد (صحيح مسلم ج: ١ ص ٥٠٠ ، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النّان).

<sup>(</sup>٣) مشكواة ص: ٩٥، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل.

#### جنت ميں الله كاديدار

سوال:...کیا قیامت کے دن اللہ تعالی سب انسانوں کونظر آئیں ہے؟ جواب دے کرمفکلور فرمائیں۔ جواب:...اال سنت دالجماعت کے عقائد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اال ایمان کوالند تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بیمسئلہ قرآن کریم کی آیات اوراحادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ (۱)

#### جنت کی سب سے بردی نعمت

سوال:...جنت کی سب ہے بڑی نعمت جوجنتیوں کو ملے گی ، وہ کیا ہوگی؟

جواب:...اللّٰدتعالیٰ جنت نصیب فر مائے ،تو و ہاں کون کی چیز چھوٹی ہے!لیکن اس کے باوجود دِیدارِ اِلٰہی اور رضائے اِلٰہی ہے جنت کی سب سے بڑی فعمت ہے۔

# نیک عورت جنتی حوروں کی سردارہوگی

سوال:... جناب! آج تک پیے سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تواسے سترحوریں فدمت کے لئے دی جائمیں گی ائیکن جب کوئی عورت انقال کرتی ہے تواس کو کیادیا جائے گا؟

جواب: وہ اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حورول کی سردار ہوگی۔ جنت میں سب کی عمر اور قدیکسال ہوگا اور بدن نقائص سے پاک، شناخت حلیہ ہے ہوگی۔ جن خواتین کے شوہر بھی جنتی ہوں گے وہ تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی، اور

(١) والرؤية حق لأهل الجنّة بغير احاطة ولَا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وُجُوّة يُؤمَنِذٍ ناضِرَةٌ اِلْي رَبِّهَا نَاظِرَةً. (القيامة:٢٢) ٢٣) (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣٠٣، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

(٢) عس أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى يقول الأهل الجنة .... فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول الحيد وعليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا." متفق عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة الجنة يقول الله تعالي عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالي: تريدون شيئًا أزيدكم ..... قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليهم ..... رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥٠٠، ١٠٥، باب رؤية الله تعالى).

(٣) أن نسباء المدنيا من دخل منهن الجنة فضلن على العين بما عملن في الدنيا، روى مرفوعًا: ان الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص١٠٥٠ طبع بيروت).

(٣) عن معاد بن جيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنّة الجنّة جردًا مردًا مكتملين ابناء ثلثين أو ثلث وثلثين سنة. رواه الترمذي. (مشكوة ص ٩٨٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنّة ينعم ولا يباس ولا يبلى ثيابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٩٣). وعن أبي سعيد الحدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل الحنّة من صغير وكبير يرون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ولا ينقصون وكذلك أهل النار. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص ٥٥٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

حور عین کی ملکہ ہوں گی۔اور جن خواتمن کا یہاں عقد نہیں ہواان کا جنت میں کسی سے عقد کر دیا جائے گا۔ بہر حال دُنیا کی جنتی عور توں کو جنت کی حوروں پر فوقیت ہوگی۔ (۱)

## كيا آخرى كلمه ولا إله إلَّا الله والاجنت مين جائے گا

سوال :..ا حاویث میں حسن خاتمہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص کا پہلا اور آخری کلمہ موت کے وقت 'لا الہ إلا اللہ' وہ ہزار سال زندہ رہے ،اس سے باز پُرس ہوگی ،وہ حالت ایمان پر مرے گا۔ بالفرض ایک شخص پوری زندگی نافر مانی کرتار ہااور موت کے وقت کلمہ پڑھ سکا تو اس کے تمام فسق و فجو راور فر ائض کی کوتا ہی معاف ہوگی یا اس سے باز پُرس ہوگی؟ علاوہ ازیں ایک شخص نے پوری زندگی اطاعت وفر ما نبر داری میں گزاری ،موت کے وقت کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ سکا یا کسی حادثے کا شکار ہوکر مرااور کلمہ نہ پڑھ سکا ،تو کیا اس کا فیصلہ ماضی کے اٹلال پر ہوگا؟ وہ حالت اسلام پر ہے؟

جواب:..حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام 'لا إلله إلاً الله' ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہرمسمان کو نصیب فر مائے ،لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آ دمی فرائفل کا تارک نہ ہواور کبیرہ گنا ہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اگر کو کی شخص کسی حادثے میں فوت ہوجائے اوروہ آخری دفت میں کلمہ نہ پڑھ سکے تواس کا معاملہ بھی اللہ کے سپر دہے، والتداعلم!

## بہشت میں ایک دُ وسرے کی بہجان اور محبت

سوال:...بہشت میں باپ، ماں، بیٹا، بہن، بھائی ایک دُوسرے کو پہچان سکیں گے تو ان سے وہی محبت ہوگی جواس دُنیا میں ہے یا محبت وغیر و پچھے بھی نہیں ہوگی؟

جواب:...الله تعالیٰ اپنے فضل ہے بہشت میں لے جائیں تو جان بہچان اور محبت تو ایسی ہوگی کہ ؤنیا میں اس کا تصور ہی ممکن نہیں۔ (۵)

# شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیسے گیا؟

سوال:... نضائل اعمال من ایک صدیث کاملموم ہے کہ دوآ دمی ایک دفت مسلمان ہوئے ، ایک پہلے جنگ میں شہید

(١) عن أمّ سلمة قالت .... .. قلت: يا رسول الله! نساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال. بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص ٩٤٠، سورة الواقعة، الآية: ٣٥، طبع رشيديه كوتثه).

(۲) عن معاذ بن جبل . . . من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة. (ابوداؤد ج ۲ ص:۸۸، كتاب الجنائز). انّ أبا ذر حدّثه . . . ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنّة. (بحارى ج :۲ ص:۸۶۷، باب الثياب البيص).
 (٣) "أَلَـذِينَ يَجْتَبِبُونَ كَبَـّيرَ الْوِثْمِ وَالْفواحش . . الآية." (النجم. ٣٣). وأيضًا "إنْ تَجْتَبِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيْنَائِكُمْ . . الآية. (النجم. ٣٣).

(٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي نظر فيه وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص:٣٥).

(٥) "وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايْمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ ٱلْتَنْهُمْ مِّنْ خَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ" (الطور: ٢١).

ہوگی، دُوسراایک سال بعدا پنی موت سے فوت ہوگیا۔ اب ایک آ دی خواب میں دیکت ہے کہ جنت کے درواز ہے پر دونوں کھڑ ہے
ہیں، نمازی کو ہلایا گیا، وہ جنت کے اندرداخل ہوگیا، اور دُوسراشہیر تھوڑی دیر کے بعدداخل ہوا۔ اس نے کہا کہ: یہ کیا ہوا؟ شہید کوتو پہلے
جنت میں جانا تھا، اور یہ پیچھے داخل ہوا! تو انہوں نے فر مایا کہ: یہ نمازیں اس کی ایک سال کی بڑھ گئیں، اس واسطے یہ پہلے جنت میں
داخل ہوا۔ یہ حدیث قرآن شریف کے ساتھ مخالف ہوتی ہے کہ شہید جب ہوتا ہے، اس وقت اس کی رُوح جنت میں سبز پرندوں کے
اندرداخل ہوجاتی ہے، باتی لوگ قیامت میں حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، اور شہید پہلے جنت میں واخل ہوتا ہے۔ اس
حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نماز اچھی، روز واچھا، گر میں باوجوداس کے مسلماں ہونہیں سکتا، جب تک سرقر کا کئات کی عزّت پر ندک
مروں ۔ شہادت کا رُتبداور شہید کا مرتبہذیا دہ ہے یا صرف نماز پڑھتے رہیں اور روز ہے رہیں، اور شہادت نی سبیل القد کی تمنا بھی
نہ کریں؟ آپ ارشاد فرما کیں کہ حدیث شریف کی کتاب کو پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟

جواب:...حدیث ،قرآن کے مخالف نہیں ،کین تمباری مجھ ناقص ہے ،اس سے توبہ کرو۔

### جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال

سوال:...قرآن کی سورہ کچ کی آیت نمبر: ۲۳ میں ہے کہ: ''جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے الند تعالیٰ انہیں (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گاجس کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے کئن اور موتی پہنائے جا کمیں گے۔''اس میں دریافت طلب آمریہ ہے کہ جنت میں نیکوکاروں کوسونا کیسے پہننا جا کز ہوجائے گا جبکہ وُ نیا میں اچھے یا کہ ہے رائے ہر حال میں سونا پہننا جا کز نہیں؟

جواب:...دُنیامیں مردکوسونا پہنناجا ئزنہیں، کیکن جنت میں جائز ہوگا ،اس لئے پہنایا جائے گا۔

# دوبارہ زندہ ہوں گے تو کتنی عمر ہوگی؟

سوال:...انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو کیا اے ای عمر میں زندہ کیا جائے گاجس عمر میں وہ مراتھا؟ جواب:...اس کی تصریح تو یا دبیس ، البتہ بعض دلاکل وقر ائن ہے انداز ہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مرا ہو، اس میں اُٹھایا

جائےگا۔

# كيا"سيّدا شباب أهل الجنة"والى صديث ي ب

سوال:...ایک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبے میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے"المحسن والمحسین سیّدا شباب أهل المجنّة" بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورنداللِ جنت میں توانبیائے کرام بھی ہوں گے، کیا حضرت حسنؓ وحسینؓ

<sup>(</sup>١) عن . . . على بن أبي طالب . . . ان هذين حرام على ذكور أمّتي. (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣٠٠ ، كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) قَالَ تَعَالَى: "يُحَلُّونَ فِيْهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوْلُوا. (الحج: ٢٣).

ان کے بھی سر دار ہوں ہے؟ آپ ہے گزارش ہے کہ اس مرروشی ڈالیس کہ اس دوست کی بات کہاں تک سیحے ہے؟ **جواب:... بیرحدیث تین نتم کے الفاظ ہے متعدّد صحابہ کرام (رضی اللّٰء عنبم) سے مروی ہے، چنانجے حدیث کے جو اُلفاظ** سوال میں ذکور ہیں، جامع صغیر () میں اس کے لئے مندرجہ ذیل سحابہ کرام رضی التُعنبم کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

> (منداهم، ترندی) ا: .. جعنرت ابوسعيد خدري .... (طبرانی فی الکبیر) ٢: .. حفرت عمر ـ (طبرانی فی الکبیر) موني جعزت عليٰ ـ (طبرانی فی الکبیر) ٧:...حضرت جابرا (طبرانی فی الکبیر) ٥:..خفرت ابوبررية-۲:...حفرت اسامه بن زید به (طبرانی فی الاوسط) (طبراني في الاوسط) ے:...<sup>د</sup>هنرت براً بن عازت<sup>\*</sup>۔ (این عدی) ٨:...حضرت ابن مسعود ...

ایک اور صدیث کے الفاظ ہیں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيّدا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوَاهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا" ترجمہ: ... ' حسن اور حسین جوانان جنت کے سروار ہیں اوران کے والدین ان سے افضل ہیں۔''

اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرائم کی روایت کا حوالہ دیا ہے:

(ابن ما جدهمتدرک) ا:..این عرب (طبرانی فی الکبیر) ٢: .. قره بن اياس" ـ (طبرانی فی الکبیر) m:... ما لک بن حورت ہے۔ (متدرك) ٧١:..اين مسعودً-

ال حدیث کے بیالفاظ بھی مروی ہیں:

"ٱلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيَّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا إِبْنَى الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بُن زَكَريًّا، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مِّرْيَمَ بُنَتِ عِمْرَانَ-"(٢)

ترجمہ: ... وحسن وحسین جوانان جنت کے سروار ہیں ، سوائے دوخلیرے بھائیول عیسی بن مریم اور یجیٰ بن ذکر باعلیہم السلام کے۔اور فاطمہ خوا تین جنت کی سروار ہیں ،سوائے مریم بنت عمران کے۔'' بیر وایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے منداحمہ مجیح ابن حبان ،مندانی یعلی ،طبر انی مبیم کبیر اور مشدرک حاکم میں مروی ہے۔

مجمع الزوائد ج. من ۱۸۳، ۱۸۳ میں یہ حدیث حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی الله عنہما ہے بھی نقل کی ہے ، اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیحدیث ۱۹۳ محابہ کرام رضوان القدیم اجمعین سے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث سیح ہیں ، بعض حسن اور بعض ضعیف ) اس لئے بیحدیث بلاشہ سیح ہے ، بلکہ حافظ سیوطیؓ نے اس کومتواتر ات میں شار کیا ہے ، جبیا کہ فیض القدیم شرح جامع صغیر (ج:۲ من ۱۵۳) میں نقل کیا ہے۔

"شرح جامع صغیر (ج:۲ من ۱۵۳) میں نقل کیا ہے۔

ر ہا یہ کہ اہلِ جنت میں تو انہیائے کرام ملیہم السلام بھی ہوں گے،اس کا جواب یہ ہے کہ جوا تانِ اہلِ جنت سے مراد و وحضرات ہیں جن کا انقال جوانی میں ہوا ہو،ان پر حضرات حسنین رضی انتدئتما کی سیادت ہوگی، حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اس ہے مستقیٰ ہیں،ای طرح حضرات خلفائے راشدین اور وہ حضرات جن کا انتقال پختہ عمر میں ہوا وہ بھی اس میں شامل نہیں، چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے:

"وَأَبُو بَكُو وَعُمَرَ سَيِّدَا كَهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأُولِيْنَ وَالْآخِوِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْآخِوِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُوسُلِيْنَ."

ترجمہ:...' ابو بکڑ وعمر سر دار ہیں اہلِ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے اوّ لین وآخرین ہے، سوائے انبیاء ومرسلین کے۔''

بیصدیث بھی متعدّد صحابہ کرام رضوان النّعلیم اجمعین ہے مروی ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

(منداحرج: اص: ۸، ترزی ج:۲ ص: ۲۰۲، ابن ما جرص: ۱۰)

۲:... حضرت انس - (ترندی ج:۲ ص:۲۰۷)

(ائن ماجه ص:۱۱)

"ا:... حفرت الوجعيفة...

(طبراني في الاوسل مجمع الزوائدج: ٩ ص: ٥٣)

١٢: .. جعرت جارات

ا:...حضرت علىٰ ـ

(الينمأ)

۵:...حضرت ابوسعید خدری ّ۔

(يزار، جُمع الزوائد ج:٩ ص:٥٣)

٧:...حضرت ابن عمرً -

(المم ترزي في ال كاحوالدويد ي ٢٠٤ ص: ٢٠٠)

٤: .. حفرت ابن عبال -

اس حدیث میں حضرات شیخین رضی الله عنهما کے کہول (اُدھیڑعمر) اہلِ جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے اِستثناء کی تصریح ہے، ان دونوں احادیث کے پیشِ نظریہ کہا جائے گا کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے

 <sup>(</sup>۱) قال الترمذی: حسن صحیح، قال المصنف: وهذا متواترًا. (فیض القدیر شرح جامع صغیر ج. ۲ ص: ۱۵ ۳ طبع دار المعرفة، بیروت).

علاوہ اہل جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہوا ، ان کے سر دار حضرات شیخین رضی اللہ عنہما ہوں گے ، اور جن کا جوانی میں انتقال ہوا ،ان کے سردار حضرات حسنین رضی اللہ عنہما ہوں گے ، واللہ اعلم!

#### "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"

سوال:..."ميدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وسيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة "كيابي حديث شريف بحي صحيح بي؟ اوراس كوخطبة جمعه من يرٌ صنف سيكو في حرج توتبيس؟

جواب:... بیصدیث سی ہے، اور میں نے اس کی تخ سی کا کی تھی ، اس کا پر چہآپ کو تیج رہا ہوں۔

کیا دولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جا کیں گے؟

سوال:...کیا مید دُرست ہے کہ تمام دولت مند، مر مایہ دار اور جا گیردار قیامت کے دن جنت ہے • • ۵ برس دُ ور کردیئے جا کمیں گے، یاان کو جنت میں جانے کے لئے • • ۵ برس تک انتظار کرنا پڑے گا؟ جواب:...حدیث میچے میں ہے کہ فقرا وہہا جرین ،اغنیا وے یا بچے سوسال پہلے جنت میں جا کمیں گے۔ (۱)

# تعویذ گنڈ ہے اور جادو

# نظر لكنے كى حقيقت

سوال:... بزے بوڑھوں ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں فخص کونظر لگ گنی اور اس طرح اس کی آمدنی کم ہوگئی یا کاروہار میں نقصان ہوگیا، یا ملازمت ختم ہوگئی وغیرہ۔ براوکرم وضاحت فرمائیں کہ نظر تگنے کی حقیقت کیا ہے؟

جواب: ... جواب نسطح بخاری شریف ( کتاب الطب، باب العین حق ۲: م ۱۰۵۰) کی حدیث میں ہے کہ: "اَلْفَینُ حَقّ" یعنی نظر لگنا برحق ہے۔ حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری (ج: ۱۰ ص: ۲۰۴) میں اس کے ذیل میں مند بزار سے حضرت جابر رضی اللہ عند کی روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "قضا وقد ر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتے ہیں۔" اس سے معلوم ہوا کہ نظر لگنے سے بعض دفعہ آ دمی بھار بھی ہوجا تا ہے اور بعض صور تول میں یہ بیاری موت کا چیش خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ دُوسر سے نقصا نات کوائی سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو خص کی چیز کود کھے اور دوا سے بہت بی انہی گئو اگر دو"مَا شَاءَ اللهُ لَا فَوْ ةَ إِلّا بِاللهُ " کہد و اِن اس کو نظر نبیس کے گ

## تعویذ گندے کی شرعی حیثیت

سوال:...جارے فاندان میں تعویذ گنڈے کی بہت شہرت ہے، اور اس وجہ سے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیا کسی کو تعویذ کرانے سے اس پراثر ہوجا تاہے؟

جواب: ... تعویذ گنڈے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ، تمران کی تا ثیر بھی باذنِ اللہ ہے۔ کسی کونقصال پہنچانے کے لئے جو تعویذ گنڈے کئے جاتے ہیں ان کا تھم تو وہی ہے جو جادو کا ہے کہ ان کا کرتا اور کراتا حرام اور کبیر و گناوہ، بلکہ اس سے کفر کا

(۱) وقد أخرج البزّار عن حديث جابر بسند حسن عن البي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمّتي بعد قصاء الله وقدره بالأنفس. (فتح الباري ج:۱۰ ص:۲۰۳، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

 اندیشہ ہے۔اور میں اُوپر عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کس پر گندگی پھینک دے تواید
کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بہنہایت کمینہ حرکت ہے، گمرجس پر گندگی پھینکی گئی ہے اس کے پیڑے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور
اس کی بدیو بھی ضرور آئے گی۔ پس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا وُ وسری بات ہے اور اس گندگی کا اثر ہونا فطری چیز ہے۔تعویذ اگر کسی
جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے، بشر طیکہ اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کھی ہو، پس تعویذ گنڈے کے جواز کی تین
شرطیس ہیں:

ا وّل: ... کسی جائز مقصد کے لئے ہو، ناجائز مقاصد کے لئے نہو۔

دوم:...اس کے الفاظ کفر وشرک پرمشمل نہ ہوں ، اور اگر وہ ابسے الفاظ پرمشمل ہوں جن کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی

سوم:...ان کومؤ ٹر بالذات نہ مجھا جائے۔<sup>(1)</sup>

# " يابذوح" كي مهر كاتعويذ

سوال:...ایک عالم دین نے ایک مہر بنوار کمی ہے، جس کے اندر'' یا بدوح، یا بدوح' یا بدوح'' کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جس سے وہ کاغذ پر مہر لگادیتا ہے اور کہتا ہے کہ: اس کو مریض کو پلائیں جبکہ وہ پانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ایسا کرنا اور اس پر شکرانہ لینا کیما ہے؟

جواب:...' يابدوح''ميں مجھے إشكال ہے كەبيرجائزے يانہيں۔

# کیا حدیث پاک میں تعویذ لاکانے کی ممانعت آئی ہے

" سوال:...ایک دُکان پر کچھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے جو درج ذیل ہیں:'' جس نے گلے ہیں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا'' اور ساتھ ہی ندکورہ صدیث کھی تھی:''من علق تمیمة فقد أشو ک'' (منداحمہ) گزارش بیہے کہ بیتے ہے یا غلط؟ حدیث ندکورہ کا کیا

(۱) عن عوف بن مالک الأسجعی قال: كنا نوقی فی الحاهلیة فقلنا: یا رسول الله! كیف تری فی ذالک ؟ فقال. اعرضوا علی رقاكم، لا بأس بالرقی ما لم یكن فیه شرک (مشكلوة ص: ۳۸۸، كتاب الطب). وفی المرقاة: إن الرقی یكره منها ما كان بغیر اللسان العرب و بغیر أسماء الله تعالی وصفاته و كلامه فی كتبه المنزلة ..... لا بأس بالرقی ما لم یكن فیه شرک أی كفر (مرقاة شرح مشكلوة ج: ۴ ص ، ۱ م ۵، طبع بمیتی). أیضًا: قال فی النهایة ..... أن ما كان بغیر اللسان العربی و بغیر كلام الله تعالی و أسماته وصفاته فی كتبه المنزلة أو ان یعتقد ان الرقیة نافعة قطفًا فلیتكل علیها فمكروه و ما كان بحلاف ذلك فلا یكره ..الخ (ابودارد، حاشیه نمیر ۳، كتاب الطب ج ۲ ص : ۱۸۲). وإنما تكره العوذة إذا كانت بغیر لسان العرب و لا یسلوی ما وهو و لعله یدخله سحر أو كفر أو غیر ذلك وأما ما كان من القرآن أو شیء من الدعوات فلا باس به العرب و تا المناه علی جواز الرقی عند إجتماع ثلاثة شروط: أن یكون بكلام الله تعالی أو بأسمائه وصفاته و بالبلسان العربی أو بما یعرف معناه من غیره و أن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالی (فتح الباری وصفاته و بالبلسان الفكر، بیروت).

درجہ ہے؟ اگراس كا ذكر كہيں نہ ہوتو بھى درخواست ہے كہ گلے ميں تعويذ بہننا كيساہے؟

جواب: یہ حدیث سیجے ہے ،گراس میں تعویذ سے مطلق تعویذ مراد نہیں ، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھے اور جوٹر کیدالفاظ پرمشمل ہوتے تھے، پوری حدیث پڑھنے سے پیمطلب بالکل واضح ہوجہ تا ہے، چنانجے حدیث

'' حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروو ( بیعت کے لئے ) حاضر ہوا۔ آپ صلی انقدعلیہ وسلم نے نو کو بیعت فر ما میا اور ایک کونبیں فر مایا ،عرض کیا گیا: یا رسول ابتدا آپ نے نو کو بیعت کرلیا اور ا یک کوچھوڑ دیا؟ فرمایا: اس نے تعویذ نشکا رکھا ہے! بیس کراس مخفل نے ہاتھ ڈالا اور تعویذ کوتو ڑ دیا۔ آپ صلی القد عدید وسلم نے اس کو بيعت فرمالياا ورفرمايا: "مَنْ عَلَقَ تَمِيْمَةٌ فَقَدْ أَشُو كَ" ترجمه: " جس نے تعويذ باندهااس نے شرک كاارتكاب كيا۔ "اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ہرتعویذ مرادنہیں، بلکہ جاہلیت کے تعویذ مراد ہیں اور دور جابلیت میں کا ہن لوگ شیطان کی مدد کے اغاظ لکھا

# تعویذ گنڈ الیجے مقصد کے لئے جائز ہے

سوال:...'' تعویذ گنڈاشرک ہے''اس عنوان ہے ایک کتا بچہ کیپٹن ڈا سرمسعودالدین عثانی نے تو حیدروڈ سمیاڑی کراچی ے شائع کیا ہے ، انہول نے بیصد یث قل کی ہے:

"إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِوْكَ. رواه أبوداؤد" (سَكُوة ص:٣٨٩).

(ترجمه) تعویذ اور توله (بعنی نونا منتر) سب شرک میں۔انہوں نے بعض واقعات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قرآنی آیت بھی گلے میں نہیں اٹکانی جاہتے ، یانی وغیر و برؤم بھی نہیں کر ناجاہتے ،اس ہے حضورا کرم صلی ابتدعلیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ بیکا م عام طور پرسب کرتے ہیں ،اگریہ سب شرک ہے تو پھریہ سب باتیں ہم کوچھوڑ نی ہوں گی۔ آپ اپنی رائے سے جلدا ز جلد مطلع فریائیں ، تا کے عوام اس سے باخبر ہوں اور شرک جیسے عظیم گناہ سے نئے جائیں۔

جواب:... ذاكثر صاحب نے غلط لكھا ہے! قرآنى آيات كاتعويذ جائز ہے جبكہ غلط مقاصد کے لئے ندكيا حميا ہو۔حديث ميں جن ٹونوں،ٹونکوں کوشرک فرمایا گیا ہے،ان سے زمانۂ جاہلیت میں رائج شدہ ٹونے ٹو تکے مراد ہیں،جن میں مشر کا ندالفاظ یائے جاتے سے، اور جنات وغیرہ سے اِستعانت حاصل کی جاتی تھی۔قرآنی آیت پڑھ کرؤم کرنا آنخضرت سلی الندعدیدوسلم اور صحابہ کرام رضوان

 <sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر الحهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل اليه رهط فبايع تسعة و أمسك عن واحد فقيل له. يا رسول الله! بمايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: ان هذا عليه تميمة! فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال. من علَق تميمة فقد أشرك. (مجمع الزوائد ج ۵ ص ۲۳ )، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عس عوف بس مالك الأشجعي قال. كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في دالك؟ فقال اعرضوا عليَّ رقاكم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨٨، كتاب الطب والرقي).

الله المعين ہے تابت ہے، اور بزرگان دين معمولات من شامل ہے۔

### جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتدامیں نماز

سوال:...جمارے یہاں کچھاؤگوں میں اختلاف ہے، اختلاف میہ کہ ایک مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ہر شم کے کرتے ہیں اور تعویذ پر ہیے بھی لیتے ہیں، تو اس مولوی صاحب کے چیچے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اس بات کا کممل جواب ویں، کتاب کا نام ، صفح نمبر ، جد نمبر۔

جواب:...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنا، جوقر آن وحدیث کے الفاظ پر شمل ہو، جائز ہے، اور اس پر اُجرت لینا بھی جائز ہے، اور اس پر اُجرت لینا بھی جائز ہے، اور اس پر اُجرت لینا بھی جائز ہے، اور ایسے فض کی اِقتدامی نماز ہوجاتی ہے۔ (۱)

# ناجائز كام كے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لينے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں جو کسی زمانے میں إمام مسجد ہوا کرتے ہتے ، آج کل تعویذ گنڈوں
کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہروفت بہت بھیٹر بھاڑر ہتی ہے ، زیاد و تررش عورتوں کا ہوتا ہے ، جن کی فرمائش پچھاس طرح ہوتی
ہیں ، مثلاً: فلاں کا بچہ مرجائے ، فلاں کا کاروبار بند ہوجائے ، میرا خاوند جھے طلاق وے وے ، فلاں کی ساس مرجائے۔ کیا اس طرح
تعویذ کرائے تھے ہیں؟ اس میں کون گناہ گار ہوگا؟

جواب:...جائز کام کے لئے تعویذ جائز ہے،اور ناجائز کام کے لئے ناجائز۔ "ناجائز تعویذ کرنے اور کرانے والے دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔

# حق كام كے لئے تعوید لکھنا دُنیوی تدبیر ہے،عبادت نہیں

سوال:...بهارے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویز لکھنا از رُوئے شریعت جائز نہیں، چاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں۔ مثلاً: حاجت روائی، ملازمت کے سلیلے ہیں وغیرہ وغیرہ دان کا یہ بھی فرما تا ہے کہ قرآن پاک ہیں کہیں بھی بیدذ کر نہیں ہے کہ فلال آیت کولکھ کر گلے میں لٹکانے سے یا بازُومیں باند صفے سے آدی کی کوئی ضرورت پوری ہوجاتی ہے، صرف القد تعالی کی مدو پریقین رکھنا چاہئے۔لیکن میرا خیال ہے کہ تعویذ ول میں القد تعالی کی آخری کہا ہے گئی جائے ہیں، میرے ہے کہ کی لوگ ان کا غلط استعمال

<sup>(</sup>١) عن أبني مسعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّد من الجانّ وعين الإنسان حتَّى نرلت المعوّدتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماحة. (مشكّوة ص: ٣٩، كتاب الطب والرقي).

 <sup>(</sup>۲) (قوله صلى الله عليه وسلم خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والمذكر وانها حلال لا كراهية فيها .. . الخ. (شرح نووى على مسلم ج: ۲ ص: ۲۲۳). أيضًا والثانية: مسألة الأجرة على التعود والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض البارى ج: ۳ ص: ۲۷۲ طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) الأمور بمقاصدها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود. ..... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح المجلة ص: ١٨).

#### كرتے ہیں، ليكن جائز كام كے لئے توانبيں لكھا جاسكتا ہے۔

جواب: ...قرآنی آیات پڑھ کردَم کرنے کا اُحادیث طیبہ میں ذکر ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وکلم ، محابہ کرام اور بعد کے صلاء کا میمعمول رہا ہے، تعویذ کی حیثیت کو بجھ لیما ضروری ہے۔ بعض لوگ تعویذ کی تا ثیر توطعی بیتی سیجھے ہیں ، یہ سیجے نہیں ، بلکہ تعویذ بھی من جملہ اور تداہیر کے ایک علاج اور تدہیر ہے اور اس کا مفید ہونا، نہ ہونا، نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو '' رُوحانی علی'' سیجھے ہیں ، یہ خیال بھی قابلِ اصلاح ہے، رُوحانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیرہ محض دُنیوی تدہیر وعلاج ہے ، اس لئے جو محف تعویذ کرتا ہواس کو ہزرگ سیجھ لیما غلطی ہے۔ بعض ہوگ دُعا پر اتنا چین نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ پر ، یہ بھی قابلِ اصلاح ہے ، دُعا عبادت ہے اور تعویذ کرنا کوئی عبادت نہیں ، اور کبی ناجا مُزم تفصد کے لئے تعویذ کرانا حرام ہے۔ (")

یانی پرة م کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے

سوال:...ایک کتاب نظرے گزری جس میں بیرود ہے مہار کرتھی، ترجمہ: ابوسعید خدری دوایت کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں بچونک مار نے ہے منع فرمایا ہے۔ (ترفدی) اب مسئلہ بیہ کہ پانی پرکوئی آیت پڑھ کرؤم کرنے کے لئے بچونک ماری جاتی ہے، اس طرح ہے پانی میں بچونک ماریا اوروہ پانی مینا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... پانی پرؤم کرنے کی ممانعت نہیں ،سانس لینے کی ممانعت ہے، والنّداعلم۔ (م)

### تعویذ کامعاوضہ جائزے

سوال: کسی بھی جائز ضرورت کے لئے کسی بھی مخص کا بالعوض وُ عا،تعویذ وغیرہ پر پچھے رقم طلب کرنے پر ویٹا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کو کی مخص جو بلحاظ عمر ویپاری ضرورت مند ہونے کے لئے وُ عاتعویذ وغیرہ دینے کے بعد صرف معمولی معاوضدا پنی حاجت کے لئے طلب کرے توالی صورت میں اس کی وُ عائیں اور بیمل قابل قبول ہوگا یا نہیں؟

جواب:...دُ عاتو عبادت ہے اور اس کا معاوضہ طلب کرنا غلط ہے۔ ' باتی وظیفہ وتعویذ جوکسی وُنیوی مقصد کے لئے کیا جائے

<sup>(</sup>١) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوّذ نفسه قال رضى الله عنه: وعلى الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثار. (رد اغتار ج: ٢ ص:٣٦٣، فصل في الليس).

 <sup>(</sup>٣) جوزوا الرقية بالأجرة ولمو بالقرآن كما ذكره الطحاوى لأبها ليست عبادة محضة بل من التداوى. (رد المتار ج٠٢ ص٠٥٤، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الإستنجار على التلاوة والتهليل .. إلخ).

 <sup>(</sup>٣) الأمور بمقاصدها . . . . . فلو أن الفاعل المكلف قصد بالعمل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا
 كان فعله محرمًا ـ (شرح المحلة ص: ١٨) رقم المادّة: ٢، طبع كوئته).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب أحدكم فبلا يتنفس في الإناء. (مشكوة ص: ٣٣) باب آداب الخلاء، طبع قديمي كتب خانه، أيضًا خير الهتاوئ ج: ١ ص:٣٥٥، طبع ملتان).

<sup>(</sup>٥) الأصل أن كل طاعة يحتص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها عدنا. (رد اغتار ج ٢٠ ص:٥٥).

اس کی حیثیت عبادت کی نہیں بلکہ ایک وُنیوی تدبیر اور علاج کی ہے۔اس کا معاوضہ لینا دینا جائز ہے۔ باقی ایسے لوگوں کے وضیفے،ور تعویذ کارگر بھی ہوا کرتے ہیں یانہیں؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں،جس کے بارے میں پچھوش کیا جائے،البتہ تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگ، کثر وُکا ندار ہوتے ہیں۔

### تعويذ بهن كربيت الخلاجانا

سوال:...اگرقر آن شریف کی آیات کوموم جامه کرے گلے میں ڈال لیا جائے تو کیا ان کواُ تاریے بغیر کسی ناپاک جگہ مثلاً: باتھ رُوم میں جاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...الی انگوشی جس پرانند تعالی کا نام یا آیات قر آنی کنده بهون ۱۱س کو پیمن کر بیت الخلاء میں جانا مکر وہ لکھ ہے۔ (عالمگیری ج:ا ص:۵۰مطبور مصر)

## جادوكرنا گناه كبيره ہے،اس كاتو راآيات قرآني ہيں

سوال:..کی قرآن وسنت کی رُوسے جادو بری ہے؟ اور کیا بیمکن ہے کہ کوئی جادو کے زورہے کسی کوئر ہے راستے پرگامزن کردے یا بیہ کہ کوئی جادو کے ذریعے کسی کا بُرا چاہے اور وُوسرے کو مصیبت اور پریش نی میں مبتلا کردے۔ میں اس سلسلے میں بیدع ض کرنا چاہوں گی کہ جولوگ جادو کے برحق ہونے کے حق میں دلائل دیتے ہیں، وہ بیہ کہتے میں کہ بید حضور صلی امتدعدیہ وسلم پربھی چل گیا تھا، تو ہم تو معمونی سے بندے ہیں اور اس سلسلے میں سور وُفلق کا حوالہ دیا جاتا ہے، آپ برا وکرم رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...جادوچل جاتائے، اوراس کا اٹرانداز ہونا قر آنِ کریم میں مذکور ہے، مگر جادوکرنا گناہ کیرہ ہے، اور جادو کر نے اور جادو کر نے اور جادو کر نے اور جادو کر نے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں۔ قر آنِ کریم نے جادوکو کفر فر مایا ہے، گویا ایسے لوگوں کا ایم ان سلب ہوجاتا ہے۔ سر کرنے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں ہزرگانِ دین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوجادوکا اُتارکرنے کی خاطر تعویذ وغیرہ دیتے ہیں ، کیا سوال:...جوحفرات جن میں ہزرگانِ دین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوجادوکا اُتارکرنے کی خاطر تعویذ وغیرہ دیتے ہیں ، کیا

ان کے پال جا کرا پی مشکلات بیون کرنا اور ان ہے مدو جا بہنا شرک کے ذُمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو نا دانستگی میں ایسا کرنے والوں کے لئے کفارہ گناہ کیا ہوسکتا ہے؟

جواب: جادو کا تؤر کرانے والوں کے لئے کسی ایسے خص ہے زجوع کرنا جواس کا تو ڑ جا نتا ہو، جا تزہے، بشرطیکہ وہ جا دو

<sup>(</sup>۱) قوله صلى الله عليه وسلم. "خذوا منهم واصربوا لى بسهم معكم" هذا تصريح بحوار أحذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والـذكـر وانهـا حلال لَا كراهية فيها الح. (شرح نووى على مسلم ج:٢ ص.٣٢٣، طبـع قديمي). الأجرة على التعوذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيص البارى ح.٣ ص.٢٤١، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السواج الوهاج. (عالمگيري ج ١ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. (الفتاوي الشامية ج. ١ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) "فَلَمَّا أَلُقُوا سَحَرُوا آغَيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرُهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسحْرٍ غَظِيْمٍ". (الأعراف. ١١١).

<sup>(</sup>٥) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح بووي على مسلم ج ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) "ولَكِنَّ الشَّيطِيُن كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السَّحُرَ". (البقره، ١٠٢).

كاتورُ جادواور سفل عمل سے ندكر ہے، بلكة يات قرآنی ہے كرے، بيشرك كے ذمرے ميں نبيس آتا۔

### جادوكوجادوكي ذريعيه زائل كرنا

سوال: ...کسی برجادو کا اثر ہوگی اور اس کے تو ڑکا علاج جادو ہے ہو، تو کیا کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لئے جادو ہے · تجے کے لئے'' کالے علم'' کے تعویذات استعال کرسکتاہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نا جائز؟

جواب: ﴿ جادوکوجادو کے ذریعے صرف اس صورت میں زائل کیا جاسکتا ہے کہ جب جادوتو ڑکلمات میں کوئی کلمہ و جملہ شرکیه ند ہو، ور ندنا جائز ہے ، دُ وسرے ادعیداورتعویذ ات سے زائل کیا جاسکتا ہے۔ (\*)

# نقصان پہنچائے والے تعویذ جادوٹو ملےحرام ہیں

سوال: کیاتعویذ، جادو،ٹو ناجائز ہے یانہیں؟ کیونکہ تعویذوں کااثر بمیشہ ہوتا ہے اور انسان کونقصان پہنچتا ہے۔ تعویذ کرنے والے کے لئے کیاس ااسلام نے تجویز کی ہے؟

جواب:...کسی کونقصان پہنچانے کے لئے تعویذ جادوٹو کئے کرنا حرام ہے، اور ایب شخص اگر توبہ نہ کرے تو اس کوسز ائے

# كالاجاد وكرنے اور كروانے والے كاشرعي حكم

سوال:...کالا جاد وکرنا تو حرام ہے، جو جاد و کرتا ہے اور کراتا ہے اس کے متعبق کیا حکم ہے؟ اگر جو کراتا ہے اس کے خلاف جاد وکر سکتے ہیں کہبیں؟ کیونکہ والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بھی اب ان پرتعویذ کراؤں گی جوہم پرکرتے ہیں۔گر والدصاحب اجازت نہیں دیتے۔اور قرآن کے چھٹے یارے میں ہے کہ کوئی اگر کس کا کان کائے تو ذوسرا بھی اس کا کان کائے ،اور مزیدلکھ ہوا ہے بیآیت سورة ما كده كى ہے، جو ٣٨ تا ٣٥ ہے۔ اگر انسان كو بدلد لينے كاحق ہے تو انسان ية تعويذ بھى كرسكتا ہے كذبيں؟ جواب:...جادوکا تو ژکرنا جا نزے، مرکسی پرجادوکرنا گناہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) في الدر المختار: استأجره ليكتب له تعويدًا لأجل السحر جاز. قوله لأجل السحر أي لأحل إبطاله والا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستنجار عليه. (ود المتارج: ٢ ص:٩٣).

وكذلك كل كلام فيه (٢) واتفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقيةٍ وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فانه لا يحوز التكنم به كفر لَا يحوز التكلم به. (شرح فقه اكبر ص١٨٣٠، شرح عقيدة الطحاوية ص ٥٧٥ واللفظ لهُ، طبع مكتبة السلفية لاهور). (٣) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإحماع. (شرح نووي على مسلم ح ٢ ص ٢٢١، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وحمهور العلماء يوجنون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص١٩٠، طبع المكتبة السلفية، لاهور).

<sup>(</sup>٥) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شوح تووي على مسلم ح ٢ ص ٢٢١، طبع قديمي).

### جوجادویاسفلیمل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فر ہے

سوال:...کوئی آ دمی یاعورت کی پرتعویذ ، دھا گر ، سفلی مل یا پھر جاد و کا استعمال کرے اور اس کے اس ممل ہے ڈوسرے آ دمی کو تکلیف کینچے یا پھر اگر وہ آ دمی اس تکلیف ہے وہ تکلیف کو تکلیف کینچے یا پھر اگر وہ آ دمی اس تکلیف ہے وہ تکلیف ہیں ہی بہتلا ہوں یا انتقال ہوجائے ، کیونکہ آج کل کا لے ممل کا رواح زیادہ عروج کر رہا ہے لہذا مہر بانی فر ماکر تفصیل ہے لکھنا ، تا کہ اس کا لیے دھندے کرنے اور کرانے والوں کو اپنا انجام معلوم ہو سکے ، القدان لوگوں کو نیک ہدایت دے ، آمین !

جواب:...جادواور سفلی ممل کرنااس کے بدترین گناہ ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ البتداس میں اختلاف ہے کہ جادو کرنے ہے آدمی کا فرہوج تاہے یا نہیں؟ سیجے یہ ہے کہ اگر اس کو حلال بجھ کر کرے تو کا فرہا اور گناہ بچھ کر کرے تو کا فرنہیں، گناہ گاراور فاسق ہے۔اس میں شک نہیں کہ ایسے مفلی اعمال ہے دِل سیاہ ہوجا تاہے،القد تعی لی مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔ میہ مجھی فقہائے اُمت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جادواور سفلی عمل ہے کسی کی موت واقع ہوجائے تو بیٹے تھی قاتل تصور کیا جائے گا۔

### جاد داوراس کے اثرات

سوال:...کیاجادوجائزے؟

جواب:...جادوحرام ہے، اور اس کا کرنا کرانا نبھی حرام ہے، اور بعض علماء نے (جبیبا کہ إمام مالک ؓ) فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا کا فرہے۔

#### سفلی ممل کرنے اور کرانے کا گناہ

سوال:... جادو، ٹونہ یاسفلی عمل کرانے والے لوگوں سے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے '' اقر اُصفحہ جنگ''
۲۰ رجنوری ۱۹۸۹ء جمعہ میں لکھا ہے کہ:'' ایسے لوگ بخت گن بھار ہیں'' جبکہ عام کہاوت ہے کہ جادوٹونہ یاسفلی عمل کرنے اور کرانے والے دونوں کا فر ہیں۔اب اگر کوئی مختص خود وُ وسرے کو بتادے کہ اقل الذکر نے وُ وسرے پرسفلی کراکے اوْ بیت پہنچائی تھی ، تو اب سوال یہ ہے کہ آیا وُ وسرا بھی بدلے ہو میں مقلی عمل کرا کر کا فر تو نہ ہوگا ، گناہ اسے ضرور ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے کرنے والے کو ہوا۔ قر آن میں ہے کہ:'' پس تم عقوبت وواتی جنتی تم کوعقوبت پہنچائی گئی'' اس میں شک نہیں کہ صبر کرنا ہی بہتر ہوگا ، مرظم پرظلم سبہہ کراور ظلم کا منبع جانے ہوئے انسانی نفسیات میں جد لے کے جذبات اُنجرتے ہیں ، کیا یہ تھیک ہے؟

 <sup>(</sup>۱) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم واعتقاد إباحته كفر الخد (فتاوى شامى ح ٣ ص: ٢٣٠، مطلب في الساحر).
 (٢) ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لَا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ان قتل بالسحر يقتل وإلّا عوقب بدون القتل اذا لم يكن في قوله وعمله كفر. (شرح عقيدة الطحاوية ص ٥١٩، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) السحر حرام بالاخلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو لا، ويقتل إلخ. (فتاوى شامى ج٣٠ ص٣٠٠، مطلب في الساحر والزنديق).

جواب: ...اگرکوئی جادویا سفلی عمل جائز سجے کر کرتا ہے تو کا فر ہے، اور اگر گناہ مجھتا ہے تو کا فرتو نہیں ،کین بہت بڑے گناو

کیبرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس گندے عمل سے القد تعالی ہرمسلمان کو بچائے۔ کسی کے سفلی عمل کا تو ژکر ناتو جائز ہے، لیکن بدلہ چکانے

کے لئے اس پر سفلی عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ مخص بھی اتنا ہی گنا ہگار ہوگا جتنا کہ پہلا مخص قر آن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا،

اس سے گناہ کے کام مراذ نہیں ، بلکہ وہ مزامراد ہے جو جائز اور حلال ہو۔ (م)

## شریعت میں جادوگروں کی سزا

سوال:...جادوگرول کی سزاقر آن واحادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی آباد ک میں ہر چوتھا خاندان اس'' شیطانی عمل'' سے فیض اُٹھار ہاہے۔ میر کی درخواست ہے کہ عداس کے خلاف اب یا قاعدہ جہاد کریں۔ جواب:...اگر شرعی حکومت موجود ہوتی تو جادوگروں کوسزائیں دی جاتیں ۔لیکن جب کوئی شرعی قانون رائج نہیں ہے اور جاد داکروں نے جگہ جگہ بورڈ لگار کھے جیں ،توان کوسزاکون دے؟ البتة مرنے کے بعدان پراللہ تعالی کی جانب سے سزا ہے گی۔

#### جادو کے اثر ات کا از الہ

سوال:... میری عمر تقریباً • ۳ سال ہے، اور یس غیر شادی شدہ ہوں، رشتے تو آتے ہیں اور لوگوں کی زبنی پتا چاہے کہ
انہیں پند ہے، لیکن وہ خود آکر ہاں نہیں کہتے۔ بیسلسلہ عرصہ دس سال ہے چل رہا ہے، لوگوں کے آنے ہے بہت تعوید کئے، وظیفے پڑھے
میرے گھنوں کے اُوپر یارانوں پر نیلے دھبے پڑجاتے ہیں۔ کوئی مولا ناہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیجاد و ہے۔ بہت تعوید کئے، وظیفے پڑھے
لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔اب لوگ تو بہت کم آتے ہیں اور جھے عمر بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب اگر ہیں شادی نہ کروں جبکہ کوئی رشتہ بھی
نہیں ہے، تو جھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ ہیں خداکی رضت ہے مایوں نہیں ہول۔ میرا دُوسرا سوال بیہ ہے کہ ہیں نے احادیث اور قرآنی
آبیت میں پڑھا ہے کہ لڑکیوں کے پالنے والوں کو بہت تو اب طے گا، اور لڑکیاں قیامت کے دن ان کے لئے دوز رخے دُھال بنیں
گی ،کین کہیں پر جھے یہیں ملا کہ جن لڑکیوں کی شاد کی نہیں ہوتی یا دیر ہے، ہوتی ہے، اس کا کیا اُجر ہے؟ پچھلوگ کہتے ہیں کہ غیر شادی
شدہ مرجا کیں تو شہید ہوتی ہیں، جھے اس کا جواب قرآن وسنت کی روشی ہیں دیجئے۔

جواب:...نمازعشاء کے بعداؤل وآخر گیارہ مرتبہ'' دُرودشریف''اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ'' یالطیف'' پڑھ کردُعا کیا کریں۔اور جاد وکاشبہ ہوتو قرآنِ کریم کی آخری دوسورتیں اسامرتبہ پڑھ کریانی پردَم کر کے دُعا کیا کریں اور پانی پی لیا کریں۔

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر. (فتاوى شاميه ح ٣ ص ٢٣٠، مطلب في الساحر).

<sup>(</sup>٢) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج ٢ ص ٢٢١، طبع قديمي كراچي).

 <sup>(</sup>٣) "وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثلِ مَا عُوقِبْتُمُ بِهِ وَلَئِنْ صَيْرتُمُ لَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ" (التحل. ١٢١) وفي التفسير يأمر تعالى بالعدل في الإقتصاص والمماثلة في إستيفاء المحق. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص. ٩ ٤، طبع رشيديه كوئثه).

۲:...جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ، یہی اُجرہے۔

سفلی عملیات سے تو بہ کرنی جا ہے

سوال: میں نے جوانی کے الم میں سفلی عملیات پڑھے تھے، اس گناہ کے ازالے کے لئے کیا کرنا جائے؟ جواب:...ان عملیات کوچھوڑ دیجئے اوراس گناہ ہے تو ہے تھے۔ (۲)

جادو کاشک ہوتو کون سی آیت پڑھیں؟

سوال:...اگرکسی کوجاد ووغیره کاشک ہوتو کونی آیت پڑھے؟

چواب:... میں نہیں جانتا، البتہ'' بہشتی زیور'' کے عملیات کے جھے میں ۳۳ آبات لکھی ہیں، اور وہ'' منزل'' کے نہ م سے الگ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ان کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔

#### جادو کے اثرات

سوال:...؛ کثر لوگ جو پریث نیوں میں مبتلا رہتے ہیں ، یا وہ لڑ کیاں جن کی شادی نہیں ہوتی ، تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جادووغیرہ کرادیا ہے ، کیاایساممکن ہے؟ اور کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟

جواب:...جادو کااٹر ہوسکتا ہے، کین ہر چیز کوجاد و کہنا غلط ہے۔ (۳)

### جادو ہے متأثر شخص مقتول شار ہوگا

سوال:...جادوے متأثر کوئی شخص جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا تو ہے '' کامعاملہ ہوگا؟ جواب:... بی ہاں!اگر جادو ہے متأثر ہوکر کوئی شخص مرجائے تو جادوکرنے اور کرانے والے دونوں تو تل ہوں گے،اور دُنیا ت

اورآ خرت میںان پرتل کا دیال ہوگا۔ (۳)

(۱) وروى الطبراني عن عوف بن مالک رضى الله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يكون له ثلاث بننات فينفق عليهن حتى يَبِنَ أو يمتُسَر إلّا كنَ له حجابًا من البّار ، فقالت له امر أة أو بنتان؟ قال وبنتان، وشواهده كثيرة.
 (الترغيب والترهيب ج: ۳ ص: ۱۷ طبع دار إحياء التراث العربي).

(٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره (الفتاوي الشاميه ج: ١ ص: ٣٣).

(٣) وقالت طائفة ان قتل بالسحر قتل الح. (شرح فقه الأكبر ص.١٨٢)، و شرح عقيدة الطحاويه ص ٥٢٩).

#### جنات

#### جنات کے لئے رسول

سوال:...کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور میدامرر بی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

ترجمہ:...' اورلوگول کوکوئی چیز ایمان لئے سے مانی نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، گریہ کدانہوں نے کہاا مقد نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے، کہدا گرز مین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرورہم ان پرآسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔''

اس آیت کی روشن میں وضاحت فرمائے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضورصلی القدعلیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملہ قات کی تھی اورانہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن بھی رسول ہونا جا ہے؟؟

جواب: ، آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے' قر آن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سننااور ایمان لا نا فدکور ہے۔ (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضرور بات سے پاک ہیں، اس لئے ان کو انسانوں کو نبی بنایا گیا، جنات کے لئے جن کارسول بنایا جانامنقول نبیں۔ (")

(١) الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي . . . . قال البغوى في تفسير الأحقاف وفيه دليل على أنه عليه السلام كان مبعولًا إلى الإنس والجن جميعًا. (الأشباه والنظائر، أحكام الجان ص:٣٢٣ طبع قديمي).

(٢) "وَإِذْ صِرَفَنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ النَّجِنِ يَسْتَمِعُون الْقُرَالَ فَلَمَّا حَصَرُوهُ قَالُوا الْصَعُوا، فَلَمَّا قُضَى وَلُوا إِلَى قُومِهِمَ مُنْذِرِينَ
 ... يقَوْمَنا آجِيْبُوا دَاعِيَ اللهِ وَامِنُوا بِه ... " (الأحقاف ٣١٢٠).

(٣) وقالوا يعسى المشركين (ما لهذا الوسول يأكل الطعام) أنكروا أن يكون الوسول بشرًا يأكل الطعام ويمشى في الطُّرق كما يمشى سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى أنه ليس بملك ولا ملك لأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذّل في الأسواق، فعجبوا أن يكون مساويًا للبشر لا يتميّر عليهم بشيء وإنما جعله الله بشرًا ليكون مجانسا للذين أرسل إليهم. (تفسير زاد المسير ج: ٢ ص: ٤٣، طبع المكتب الإسلامي، بيروت).

(٣) جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولم تكن الرسول إلا من الإنس .. . . . أن رسل الإنس رسل من الله تعالى إليهم ورسل إلى قوم من الجن ليسوا رسلًا عن الله تعالى وللكن بعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل الله تعالى الذين هم من بني آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم والله سبحانه وتعالى أعلم. (آكام المرحان في غرائب الأخبار وأحكام الجان هي ٣٦-٣٧ طبع نور محمد كراچي).

#### جنات کا وجو دقر آن وحدیث ہے ثابت ہے

سوال:...کیا جنات إنسانی أجهام میں محلول ہو بحقے ہیں جبکہ جنات ناری مخلوق ہیں اور وہ آگ میں رہے ہیں اور انسان خاکی مخلوق ہے۔جس طرح انسان آگ ہیں نہیں رہ سکتا تو جنات کس طرح خاک میں رہ سکتے ہیں؟ بہت سے مفکرین اور ماہرِنفسیات جنات کے وجود کے بارے ہیں اختلاف رکھتے ہیں ،اس لئے بیہ سکد تو جہ طلب ہے۔

جواب: جنات کا وجودتو برحق ہے، قرآنِ کریم اوراحادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت ی جگہ موجود ہے، اور کسی جن کا انسان کو تکلیف پہنچانا بھی قرآنِ کریم، احادیث شریفہ نیز انسانی تجربات ہے ثابت ہے، جولوگ جنات کے وجود کا اِنکار کرتے ہیں، ان کی بات سے ٹیس بیل کے مول کرنا! سواقل تو وہ بغیر طول کے بھی مسلط ہو سکتے ہیں، پھران کے صول کرنے میں کوئی اِستبعاد نہیں، ان کے آگ ہے بیدا ہونے کے میمنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں، بلک آگ ان کی تخلیق پرغالب ہے جیسے انسان مٹی سے بیدا ہوا ہے مگروہ مٹن نہیں۔

# اہل ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر جارہ ہیں

سوال: ... آج کل ہمارے بہاں جنات کے وجود کے بارے میں بحث چل رہی ہے اور اب تک اس سلسلے میں زمبی،

(1) "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ الَّا لِيُغَبُدُونِ". (الزاريات: ٥١). فصل قال الشيخ ابوالعباس ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف السمسلمين في وجود الحن وجمهور طوائف الكفار على اثبات الجنّ .. هذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء عليهم السلام تواترًا معلومًا. (آكاه المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانّ ص:٥).

(٢) ألباب السادس والأربعون في بيان ما يعتصم به من الجنّ ويندفع به شرهم: وذلك في عشر حرور (أحدهما) الإستعاذة بالله منه. قال الله تعالى وامّا ينزعُك من الشّيطي نزعٌ قاسُتعِدْ بالله إنّه هُوَ السّعِيعُ الْعَلِيمُ. وفي موضع آخر وامّا ينزعُسك مِنَ الشّيطي نزعٌ فاستعد بالله إنّه سميعٌ عَلِيمٌ. وفي الصحيح ..... فقال صلى الله عليه وسلم إنّى لأعلم كلمة لو قالها للهب عندما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني قراءة المعودتين روى الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذ من الحاق وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان الح. تفصيل كك ويحكية آكمام المعرجان ص ٩٥ تما ٩٨. الباب في بيان إخبار الجن يقتدهم سعد بن عبادة . الح. تفصيل ويحكية آكام المعرجان ص ١٣٥ المرجان ص ١٣٥ المرجان ص ١٣٥ المرجان عبادة وكافة المزنادقة النادقة وجماهير القدرية وكافة المزنادقة أن كثيرًا من العلاسفة وجماهير القدرية وكافة المزنادقة من وتواتر الشياطيس والمجنّ رأسًا ولا يعد لو أمكر دلك من لا يتدبر ولا يتشبث بالشريعة وانما العجب من انكار القدرية مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاصة الآثار. (آكام المرجان ص ٣٠ طبع نور محمد كراچي).

(٣) أَنكر طَّائِفَةٌ مَن الْمعتزلَة كَالجبائي وأبي بكر الرازى ﴿ وهنذا الذي قالوه خطاً، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهـل السُّنّة والجماعة، انهم يقولون ان الجلّ تدحل في بدن المصروع كما قال تعالى: ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُون الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ الّاكما يقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطِنُ مِن الْمِسَ ﴿ الْحِدِ مَرْبِيَقُصِل كَ لِيَهِ مِنْ الْمَامِ المرجان ص: ١٠٤ الله ١٠٩٠.

(۵) اعلم. أن الله أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفحار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طينًا حقيقةً لكنه كان طينًا كذلك الجان كان نارًا في الأصل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروان في عرائب الأحبار وأحكام الجان ص: ١٣٠ الباب الثالث).

سائنسی منطقی اورعقلی نظریات سامنے آئے ہیں۔ یہ سب نظریات نوعیت کے اعتبار سے جدا جدا ہیں، انبذا ما سوائے نہ ہمی نظریات کے دُوسروں پر یقین یاغور کرنا بہت کی ذہنی کشمکشوں کوجنم دیتا ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماراعقیدہ اپنے نہ ہمی نظریات پر ہی یقین کا طل کرنے کا ہے۔ البذا آپ براوم ہریائی قرآئی دلائل یا سے اور حقیقی واقعات کی روشنی میں یا اگرا حاویث کی روشنی میں جنوں کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی کھکش اور تذیذ بدب سے نجات دِلائی جا سکے۔

جواب: ..قرآنِ کریم میں صرف سورہ کر من میں ۲۹ جگہ جنوں کا ذکرآیا ہے، اوراَ حادیث میں بھی بہت ہے مقابات پران کا تذکرہ آیا ہے، اس لئے جولوگ قرآن کریم اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے میں ان کوتو جنات کا وجود شہم کئے بغیر جارہ نہیں ، اور جولوگ اس کے منکر ہیں ان کے پاس نفی کی کوئی دلیل اس کے سوانہیں کہ پیٹلوق ان کی نظر سے او جھل ہے۔

#### جنات كاانسان برآنا حديث سے ثابت ہے

سوال:..قرآن وحدیث کی روشی میں بتائیں کہ کیا جن انسان پرآسکتا ہے؟ اگرآسکتا ہے تو کیا اِنسانی جسم میں حلول ہوسکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: ... 'آکام المرجان فی غرائب الاخبار واَحکام الجان 'کے باب: ۵ میں لکھا ہے کہ بعض معتز لدنے اس سے انکار کیا ہے، لیکن إمام المرسنت ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ نے مقالہ ' الل البنة والجماعة ' میں اہل سنت کا بیمسلک نقل کیا ہے کہ وہ ' جنات کے مرایش کے بدن میں وافل ہونے کے قائل ہیں ۔' اس کے بعد متعدداً حاویث ہے اس کا ثبوت ویا ہے۔

#### جنات کا آ دمی برمسلط ہوجانا

سوال:...کیاکسی اِنسان کےجسم میں کوئی جن داخل ہوکراہے پریشان کرسکتا ہے؟ اگرنہیں کرسکتا تو پھر آخراس کی کیا وجہ ہے

(۱) مُرْشته سنح کے حوالہ جات ما حظہ فرمائیں۔

(٢) أنكر طائفة من المعتولة كالجبائي وأبي بكر الرارى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسد مع اقرارهم بوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كنظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهل السُنّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى. الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الدى يتخبطه الشيطان من المس ...الخدري عندن المصروع طبع نور محمد كراچي).

(٣) قال عبدالله بن أحمد بن حبل قلت لأبي أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال. يا بني! يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قلت: ذكر الدارقطني . . . عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابنني به جنون وانه يأخذه عندنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره و دعا له فتفتفه فخرج من حوفه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي . . . . وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمّ أبان الذي رواه أبو داؤد وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (آكام المرجان ص ٢٠٠١ الباب الحادى والعشرون).

کہ ایک شخص جس پر جن کا سابیہ ہوتا ہے (لو گول کے مطابق) وہ ایک جگہ کی نشاند ہی کرتا ہے جہاں وہ بھی گیانہیں ہوتا اور ایک زبان بولتا ہے جوال نے بھی سیکھی نہیں ، یا پھر ایک اجنی شخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل شیحے حالات اور واقعات بتا تا ہے۔ اس نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا مگر بڑی روانی سے تلاوت کرتا ہے ، آخرایسا کیوں ہوتا ہے؟ جواب: جنات کا آ دمیوں پرمسلط ہوناممکن ہے اور اس کے واقعات متواتر ہیں۔ (۱)

#### جن، بھوت کا خوف

سوال:...جن بھوت یا اُرواحیں کی کونقصان دینے کی طاقت رکھتی بین یا صرف بیمفروضہ ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے رات کو بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، یعنی قبرستان اسکیے جانے سے یا جنگل بین اسکیے جانے سے، یا سکیے گھر بین ڈرتے ہیں، عام طور پر بچے تو

 (١) أنكر طائفة من المعتزلة كالحبائي وأبي بكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دحول الجل في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحيس فيي جسمه مع اقرارهم بوحود الحن، اذلم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كنظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الحق تدحل في بعدن المصروع كما قال الله تعالى الدين يأكلون الربوا لا يقومون إلّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الح. (ص. ١٠٤ الباب الحادي والحمسون في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي). قال عبدالله بن أحسمه بن حنيل قبلت لأبي أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال. يا بني! يكدبون هو دا يتكلم على لسابه، قلت ذكر الدارقطني . عن ابن عباس ان إمرأة حاءت بهابس لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. يا رسول الله ان ابسي به جنون وانه يأحذه عبدنا غدان وعشاتنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرح من حوفه مثل الجر والأسود فسعى. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي . وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمَّ أبان اللذي رواه أبـو داوُد وغيـره وفيـه قـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم أخرح عدو الله، وهكدا حديث اسامة بي زيد، وفيمه أخرج يا عدو الله فإني رسول الله! (أكاء المرحان ص ١٠٤ الباب الحادي والعشرون). وقد ورد له أصل في الشرح وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داؤد وأبو القاسم الطبراني من حديث أمَّ أبان بنت الوازع عن أبيها أن حدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن له مجنون أو اس أحت له فقال. يا رسول الله! ان معي ابنًا لي أو ابن أحت لي محنون، أتيتك به لتدعو الله تعالى له، قال إنتني به! قال فانطلقت به إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألسته ثوبين حسبين وأحداث بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أدبه مني واجعل ظهره مما يليسي، قال: فأحذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض ابطيه ويقول. أخرج عدو الله ا فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس ودعا له فلم يكن في الوقد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. فقد روى ابن عساكر في الثاني من كتاب الأربعيين البطوال حبديث أسنامية بن ريد قال حجحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل صبيًا لها فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته ثم قالت. يا رسول الله اهذا ابني فلان والذي بعثك بالحق ما أبقي من خفق واحد من لدن أني ولدته إلى ساعته هذه. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة فوقف ثم اكسع إليها فبسط إليها يـده وقـال هـاتيـه فـوضعتـه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضمه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم تفل في فيه وقبال. اخترج ينا عبدو الله فإني رسول اللها ثم ناولها إياه فقال خذيه فلن ترين منه شيئًا تكرهينه بعد هذا إن شاء الله الحديث. وقي أوائـل مستند أبـي مـحـمـد الـداري مـن حديث أبي الربير عن جابر معناه وقال فيه. إخسأ عدو الله أنا رسول الله! (أكام المرجان ص: ١٣٠١ الباب الثالث والحمسون طبع نور محمد).

گھر میں رات کے اندھیرے میں ببیٹاب بھی کرنے خود نہیں اُٹھتے ، ماں باپ ساتھ جا کر کراتے ہیں۔ کیا یہ جن بھوت واقعی نقصان دے سکتے ہیں؟

جواب:...جن ، آ دمی کونقصان پہنچ کتے ہیں ، گرانند تعی کی حفاظت فریائے ہیں۔

### جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کوسامنے بٹھا کر کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھا کر کرے تو کیا ہے جے باپردے کا لحاظ رکھنا جاہے؟

جواب:... پردے کالحاظ رکھنا جائے۔

## جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال:.. مجتنف علوم یا جنات کے ذریعے آج کل عال حضرات جوٹملیات وغیرہ کرتے ہیں! یسے عامل اوران کے معتقدین کے ہارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ راواعتدال کیاہے؟

جواب:...شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ، اور نہ بی اس کی بنا پر الزام عائد کیا جاسکتا ہے ، اور نہ ہی شرعی تھم صاور کیا جاسکتا (۳) ہے۔ البتہ شریعت کے مطابق عملیات کے ذریعے زوحانی علاج کی اجازت ہے۔

### رُ وحانی عملیات کی حقیقت اوراُس کی اجازت

سوال:...ا کثر اخبارات اوررسالوں میں رُ وحانی عمل بتایا جاتا ہے، جوصا حب بیطریقہ لکھتے ہیں کہ اتنی وفعہ یہ پڑھ لیس ، یہ

(۱) ثم إن استعاذته عن الخبث والخبائث مع أنه محفوظ عن أثرها إشارة إلى افتقار العبد إلى سبحانه في كل حالة .
ومما يدل على ذلك رواية: إن هذه الحشوش محتضرة، رواه أبو داود والمراد منها مواضع النجاسة، وقصة سعد مشهورة في ذلك حيث وجنه ميتًا في المغتسل وسمعوا قائلًا يقول ولًا يرى: قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخط فؤاده. (معارف السنن ج. ١ ص: ٨٨ بينان النخبث والحبائث طبع المكتبة البنورية، تتميل كي للمظهود آكام المرجان ص ١٣٥.

(٣) الوَقُلُ لِللَّمُوْمِعَاتِ يَغْضُضَنَ مِنَ اَبْصَرِهِنَّ وَيَاحَفظُنَ قُرُوْجَهُنَّ ولَا يُبْدِيْنَ رَيْتَهُنَّ الّا مَا ظهرَ مُهَا، وَلَيضُربُنَ بِحُمُرهَنَّ عَلَى جُهُوْدِهِ لَا يُبْدِيْنَ رَيْتَهُنَّ الّا مَا ظهرَ مُهَا، وَلَيضُربُنَ بِحُمُرهَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مَلَيْهِنَّ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِنَّ وَلَانَ اللّهُ عَفُورًا رُحِيمًا اللّهُ حَرَابُ: ٥٥).

(٣) أَنَّ يَسَانُهَا اللَّهُ يُنَ الْمُنُوا الْجَتَبُ وَاكَثِيرًا مِن الطَّنِّ انْ بَعُض الطُّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّمُوا وَلَا يَعْتَ بُعُضُكُم بَعْضًا (سورة الحجرات، ١١٠ تفسير ابن كثير ج ٥ ص ١٥٠). أيضًا (تلخيص الجواب) يجوز بل يستحب وقد يجب ان يذب عن المطلوم وأن ينصر المطلوم مأمور به بحسب الإمكان، وإذا برى المصاب بالدعاء والدكر وأمر الجن ونهيم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود، وإن كان ذلك يتضمن مرض طائعة من الجن أو موتهم فهم النظالمون لأنفسهم إذا كان الراقي الداعي المعالج لم يتعد عليهم. (آكام المرجان ص ١١١ الباب الثالث والخمسون).

کرلیں اوروہ کرلیں ،اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیز کوئی عمل کرنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے؟ اور اِجازت کس سے لی جائے؟ جواب:...رُوحانی عمل تو وہ ہے جورسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی اُمت کی اصلاح وفلاح کے لئے بتایا ہے، آج کل توٹے ٹوٹکول کا نام لوگوں نے ''رُوحانی علاج'' رکھ لیا ہے۔

ایے عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، البتہ پھے تہ ہوں تو اس کے بارے میں دریافت فرمائیں۔ '' جن''عور تو ل کا انسان مردول سے تعلق

جواب:...انسانوں پر جنات کے اثرات حق ہیں۔قر آن وحدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے، اور جن عورتوں کے

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في مستده من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاء أمّتى بالطعن والطاعون، قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وجز إخوانكم من الجنّ وفي كل شهادة ورواه ابن اليي الدنيا في كتاب الطواعين قال فيه وخز أعدائكم من الجنّ (آكام المرجان ص: ١١١، الباب المنامس والحمسون). تأميل كل طاخل، وكاب المناب السادس والخمسون، الباب السابع والحمسون، الباب الثامن والحمسون. أيضًا قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك قمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالمحق، وأما لمة المملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، قمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. (آكام المرجان ص: ١٩١١، الباب الرابع بعد المأقى. "

انسان مردول پرعاشق ہونے کے بھی بہت ہے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہے وہ ذرا بھی لائقِ تعجب نہیں۔''

# کیاعام اِنسانوں کی جنوں سے دوستی ہوسکتی ہے؟

سوال: ... كيا انبياء يليم السلام كے علاوہ عام إنسانوں كى جنوں سے دوئتى ہوسكتى ہے؟

جواب: ... جو جنات مسلمان ہیں اور انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں ، ان کی دوتی و محبت تو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہیں کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دُوسرے مقبولانِ اللّٰہی ہے ہوسکتی ہے ، لیکن جو جنات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے ، ان کی دوتی شیاطین کے ساتھ یا کہ ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ، اہلِ ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ (\*)

### الليس كي حقيقت كياب؟

سوال: ... سب سے پہلاسوال عرض ہے کہ ابلیس فرشتوں ہیں ہے ہے یا جنات کی نسل ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پچھلوگوں
کا خیال ہے کہ ابلیس ، اللہ کے مقرّب فرشتوں ہیں ہے تھا، گرتھم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ، جبکہ جہاں
تک میرا خیال ہے ابلیس جنات میں سے ہے اور عباوت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا ، گر حصرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ نہ
کرنے کی وجہ سے دھتکارویا گیا۔

جواب: ..قرآن مجيد من بكه: "تحسانَ مِسنَ الْمِحِيِّ"، يعنى شيطان جنات من سے تھا، مركثر ت عبادت كى وجدے

(۱) حداثنا القاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحنفى تعمده الله برحمته قال. سفرنى والدى لإحضار أهله من المسرق، فلما جزت البيره الجأما المطر إلى أن نمنا في معارة وكنت في جماعة فبينا أنا ناتم إذا أنا بشيء يوقظنى فانتبهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحد مشقوقة بالطول فارتعت، فقالت: ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتووج ابنية لى كالمقمر، فقلت لخوفي منها على خيرة الله تعالى ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي التنبي عيونهم كلها مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود فحطب القاضي وعقد فقبلت ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسماء إلا أن عينها مثل عين أمّها وتركتها عندى وانصرفت فزاد خوفي واستيحاشي وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتّى يستيقظوا فما انتبه منهم أحد فاقبلت على الدعاء والتضرع ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني فدمت على هذا ثلاثة أيام فلما كان اليوم الوابع أتتني المرأة وقالت: كان هذه الشابة ما أعجبتك وكانك تحب فراقها، فقلت إي والله قالت في فلما كان اليوم الوابع أتتني المرأة وقالت: كان هذه الشابة ما أعجبتك وكانك تحب فراقها، فقلت إي والله قالت في أحكام الجانّ، الباب الموفى ثلاثين). يُرْتُعُمِل ويُحيّة آكام المرجان في أحكام الجانّ، الباب الموفى ثلاثين في بيان مناكحه الجنّ، ص ٢٠ تا ٣٠٠. الباب الموفى ثلاثين). يُرْتُعُمِل ويُحيّة المرجان في أحكام الجانّ، الباب الموفى ثلاثين في بيان مناكحه الجنّ، ص ٢٠ تا ٣٠٠.

(٢) "وَأَنَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ" أي منا المؤمنون ومنا الكافر . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الحائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص ٣٢٢، ٣٢٣، سورة الجن). والينا تغيل كي المسلم ومنا القاسط، وهو الحائر عن الحق الناكب عنه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص ٣٢٢، ٣٢٣، سورة الجن). والينا تغيل كي المسلم ومنا القاسط والعشرون، الباب الثاني والعشرون، النالث والعشرون ويحيل.

(٣) "كَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَبِّهِ" (الكهف: ٥٠).

فرشتوں میں شار کیا جا تا تھا کہ تکبر کی وجہے مردود ہوا۔

# اللّٰد تعالیٰ کی حکم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی

سوال: .. حضرت! جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان القدتی کی تھم عدولی کرنے کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہوا۔ میراسوال یہ ہے کہ بیتکم عدولی شیطان مردود نے تن تنہا کی تھی، یااس کے ساتھ اس نافر مانی میں کوئی ؤوسرا یا کوئی جماعت بھی شامل تھی، جن کا سیسر دار تھا، اگر شیطان نے تن تنہا بیتکم عدولی کی تھی، تو پھراس کی ڈتریت سے کیا مراد ہے؟ اور قرآن میں '' شیاطین'' کا لفظ کن کے لئے استعمال ہوا ہے؟ اگر شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہیں یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہیں یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہیں یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہیں یا شیطان کی پیروک کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہیں ؟

جواب:..شیطان ابوالبخات ہے، تھم عدولی تو اس نے کتھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی۔اور یہ پیروی اختیار اور (۳) تمرز سے کی ، جنات میں مؤمن بھی ہیں مگر کم ۔ کا فر جنات کو' شیاطین' کہتے ہیں ،اور بھی یہ لفظ' متمرز' اور سرکش انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے ،واللہ اعلم!

کیا اِبلیس کی اولا دہے؟

سوال:...کیا ابلیس کی اولا د ہے؟ اگر اکیلا ہے تو وہ اتنی بڑی مخلوق کو ایک ہی وفت میں گمراہ کیے کر لیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشادفر مائیس۔

جواب: ..قر آن مجید میں ہے کہ اس کی آل واولا دمجی ہے اور اس کے أعوان وأنصار مجی کثیر تعداد میں ہیں۔ چنانچہ ایک

<sup>(</sup>۱) "أبنى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفرِين"، (البقره ٣٣٠)، وأيضًا: فسجدوا الّا إبليس هو أبو الحن كان بين الملائكة ..الغه (جلالين ص: ٨ سورة البقرة). أيضًا. ولمن زعم أنه لم يكن مي الملائكة أن يقول إنه كان جيًّا بشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورًا بالألوف منهم فغلوا عليه، رقوله وكان مغمورًا) أي مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فغلوا عليه فتناول أمر الملائكة إيناه، وصح استثناؤه منهم أي من ضمير فسحدوا استشاء متصلًا لأنه تعالى لما غلبهم عليه فسمّى الحميع ملائكة لكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتعلب فدحل تحت أمرهم. (تفسير البيضاوي مع حاشية شبح راده ج الكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتعلب فدحل تحت أمرهم. (تفسير البيضاوي مع حاشية شبح راده ج الكونه معاشرة آيت: ٣٣ طبع قليمي).

 <sup>(</sup>٢) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ السُجُدُوا لِادم. فستجدوا إلّا إبليس، هو أبو الحنّ كان بين الملائكة الح. (حلالين ص ٨ سورة النقرة).

 <sup>(</sup>اس جدوا إلا إبليس أبي واستكبر) امتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتحده وصلة في عبادة ربه إلخ. (قوله إمتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتحده وصلة في عبادة ربه إلغ. (قوله إمتنع عما أمر به) أي باختياره فيكون أخص مطلقًا من الإمتناع.
 (تفسير بيضاوي مع حاشية شيخ زاده ح ١ ص ٢٩٠٥ سورة البقرة آيت: ٣٣).

 <sup>&</sup>quot;وَأَمَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقاسِطُونِ فَمَنُ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشدًا". (الجن ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) "أَفْتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَّآءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ . الخ" (الكهف٥٠٠).

ردایت میں ہے کہ شیطان پانی کی سطح پراپتا تخت بچپا تا ہے اور اپنے ماتختوں کوروزاند کی ہدایات دیتا ہے اور پھرروزاند کی کارگز ار کی بھی سنتا ہے۔ ( )

### ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟

سوال:... ہمزاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اپناو جو در کھتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرّر ہے۔فرشتہ اس کو فیر کامشورہ دیتا ہے اور شیطان شرکا حکم کرتا ہے۔''مکن ہے ای شیطان کو' ہمزاد'' کہد دیا جا تا ہو،ورنداس کے علاوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ مع

# تسخير بهمزاد تسخير جنات بمؤكل حاضركرنا

سوال:...کیاانسانیت کی بھلائی کے لئے تنجیر ہمزاد ،تنجیر جنات یا قر آئی سورۃ کے اٹل ل جن میں مؤکل حاضر ہوتا ہے ، جائز ہیں؟

جواب:... میں تو ہمزاد کی تنجیر کو جا ترنہیں سمجھتا، جو شخص اس مشغلے میں لگ جائے وہ ندوُ نیا کا رہتا ہے، نہ دِین کا، إلاَّ ماشاءاللّٰہ۔

# شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اوراً رواح سے باتیں کروانے والا گمراہ ہے

سوال:...جارے رشتہ داروں ہیں ایک لڑکا ایہ آتا ہے، جس کی عمر تقریباً ۲۵،۲۵ س لے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جن قابو ہیں۔ اس کا مظاہرہ وہ وہ کھڑ جمارے سامنے بھی کر چکا ہے، یعنی غیب سے چیزیں، پھل، دوائیاں، کپڑا، غرض کہ بہت سے کمالات وہ کرکے دکھا تا ہے۔ وہ لڑکا آٹھ جماعتیں بھی پاس نہیں ہے، نہ اسے قرآب پاک ہی پڑھنا آتا ہے، فامیس وہ دیکھتا ہے، نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، وَم وُروووہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی باتیں پھر پر کیکر سجھتے ہیں، حالانکہ عام نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، وَم وُرووہ وہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی باتیں پھر پر کیکر سجھتے ہیں، حالانکہ عام زندگی میں وہ اتنا عقل مند بھی نہیں ہے۔ مولا ناصاحب! آپ سے دراصل یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ سب باتیں بھی ہی ہیں؟ کیا عام انسان یہ سب پھر کرسکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی جن قابو ہے یا یہ سب فراؤ ہے؟ جھے تو یہ سب فراؤ ہی معلوم ہوتا ہے، کیا اس کی باتوں پر لیقین کرنے ہی ہمارے ایمان پرتو کوئی اثر نہیں ہوگا؟ خط لکھنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اُس پر نمالڑ کے نے اب رُووں کو حاضر کرتا شروع کر دیا ہے، حضرت فاطہ مصرت فاطہ معنورت نظام الدین اولیا ﷺ، حضرت اِمام حسن ؓ، خسین ؓ، غرض کے وہ ہرا یک کی رُوح کو حاضر کرتا

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول. ما صنعت شيئًا! قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتنى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعيم أنت! قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. رواه مسلم. (مشكواة ص: ۱۸ ا عكتاب الإيمان، باب في الوسوسة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد إلّا وقد وكل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة ...الخد (مشكوة، باب في الوسوسة ص: ١٨).

ہادران سے باتش کرواتا ہے۔ کہاں وہ بلند پایہ ستیاں ، ہزرگان وین ، اور کہاں یہ وُنیا دار اِنسان! میرے دِل کویہ بات نہیں گئی ، اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ وہ ایک چادر لہیٹ کر چار پائی پر بیٹے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پتا چاتا ہے کہ رُوح حاضر ہوگئی اور پھرسب اس سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل میرے خالو جان کا انتقال ہوا، تو تغیرے روز اس نے ان کی رُوح سے باتیں کروائیں۔ مولانا صاحب! عجیب شش و پنج کی کیفیت ہے، آپ ہی میری رہنمائی فرمائے کہ آیا یہ باتیں وُرست ہیں اور کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور کیا ان باتوں پر یفین کرنے سے ہم دِین سے تو خارج نہیں ہوجا کی گاگر آپ نے میری رہنمائی فرمائی قرمائی تو شاید بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ فی الحال مجھاس کی باتوں کا یفین نہیں آتا ، آپ کے جواب کے بعد بی کوئی فیصلہ مکن ہے۔

جواب:..اس لڑے کے جو حالات آپ نے تحریفر مانے ہیں، یہ نہایت افسوس ناک ہیں۔ بوسکتا ہے کہ جنوں ہے اس کا تعلق اور رابط ہو، گر جنات اس کے قابو ہیں نہیں، بکہ وہ خود شیاطین کے بتھے چڑھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس کو کوئی ایسا جاد و کا ممل بتا یا ہے جس کے ذریعے شیطان اس کے پاس حاضر ہوجاتے ہیں، اور وہ القد تعالیٰ کی گفاو آل کو ای طرح گراہ کرتا ہے۔ غائب کی جو چیزیں وہ منگوا تا ہے، وہ شیاطین لوگوں کی چوری کر کے لاتے ہیں، ایک چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ اور جن اُرواح کو وہ حاضر کرتا ہے وہ بھی شیاطین ہی ہیں، جوان اُرواح کے نام ہے بولتے ہیں۔ یہ ضمون احادیث شریفہ میں صاف صاف آیا ہے۔ عوام ، حقیقت حال سے بخبر بھی ہوتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد اور تو ہم پرست بھی، وہ ایسے یا جیوں کو ہزرگ اور ولی سمجھ لیتے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت بخبر بھی ہوتے ہیں، والانکہ یہ سارا شیطانی کھیل ہوتا ہے۔ جس محف کے اعمال محملی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی میزان پر اور اولیائی تصور کرتے ہیں، والانکہ یہ سارا شیطانی کھیل ہوتا ہے۔ جس محف کے اعمال محملی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کی میزان پر اور اس سے کفر کا اندیکہ سے سارا شیطانی کھیل ہوتا ہے۔ جس محف کے اعمال محملی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتقاد رکھنا گن ہو ہے اور اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) . ويكتبون غير ذلك مما يرصاه الشيطان أو يتكلمون بذلك . وأما أن يأتيه بمال من أموال بعص الباس كما تسرقه الشياطين من أموال المخاتنين الح. (آكام المرجان ص: ۱۰ الباب الثامن والأربعون).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أمامة الباهلي رضى الله عدة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اكثر خطبته حديثا حدثناه عن المذبخال وحدرناه فكان من قوله أن قال وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباكب وأمّك أتشهد أنى ربّك، فيقول: نعم! فيتمثّل له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقولان يا بُنيّ اتبعه فإنه ربّك. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص١٣٠ تن ١٥٥ طبع دار العلوم كراچي). وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنفام المطربة من الهديان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذالك شيطان يتكلم على لسان المصروع و ذلك كله من الأحوال المشيطانية . والخر (شرح العقيدة الطحاوية ص١٢٥) العميل كي الاظهود أكام المرجان ص١٠٥، ١٠٥٠ الباب الثامن والأربعون.

<sup>(</sup>٣) وتصديق الكاهن بما يخبره عن العيب كفر . . . فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الجن، وتابعة يلقى اليه الأحبار، ومنهم من كان يزعم انه يستدرك الأمور بفهم اعطيه، والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن الخورشرح عقائد النسفيه ص: ١٤٠). أيضًا وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ، فلا طريقه إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته . . . . ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر، ملترمًا لطاعته في ما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنًا فضلًا عن أن يكون وليًا الله تعالى، ولمو طار في الهواء، ومشى على الماء، وأنفق من الغيب، وأحرج الذهب من الخشب. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٤٢ طع المكتبة السلفية لاهور).

# چکردارہوا کے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

سوال:... یہ جو چکردار ہوا کا بگولا ہوتا ہے، جے ہوا جھولنا کہتے ہیں، اس کے بارے بیس یہاں کے لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پر یوں کاغول گزرتا ہے، کوئی اصحاب کی سواری کہتا ہے، قدیم درخت یا عمارت جو کہ جنات کے اثرات سے مشہور ہوہ یہ ہوا چکر کائتی ہوئی اکثر وہیں سے گزرتی ہے، بعض دفعہ بڑی بڑی چیزیں بھی یہ ہوا کا بگولا اُٹھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑے نے اس ہوا کے چکر ہیں اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات تھی کہ یہ جواس ہوا ہیں جوتا پھینک دے، جوتا سکوں سے بحرا ملے گا۔ گروہ لڑکا شہر سے دوئیل دُور بیہوٹی کی حالت میں پڑا ہوا ملا، نہ جانے اس ہوا اُٹھا کر لے گئی یا در کی طرح دہاں پہنچا؟ براہ کرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہ ضرور آگا ہی فرما کریہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھنکارے کی راہ فکا یہ کو اس پہنچا؟ براہ کرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہ ضرور آگا ہی فرما کریہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھنکارے کی راہ دکالیں۔

جواب:...شریعت نے اس کے بارے میں پھونہیں بتایا، ممکن ہے کہ اس میں جنات ہوتے ہوں، اور اس لڑکے کو بھی جنات ہی اُٹھا کرلے گئے ہوں۔

#### رُسو مات

#### توهمات كى حقيقت

سوال:... جہالت کی وجہ ہے برصغیر میں بعض مسلمان گھر انوں کے لوگ مندر جہذیل عقیدوں پر یقین رکھتے جیں، مثلاً:
گائے کا پی سینگ پر وُنیا کو اُٹھانا، پہلے بچے کی بیدائش ہے پہلے کوئی کپڑ انہیں سیاجائے، بچے کے کپڑے کی کوندو ہے جا ئیں، کیونکہ با نجھ عور تیں جا وُوکر کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، بچے کو بارہ بجے کے وقت پالنے یا جھولے میں ندلٹایا جائے، کیونکہ بھوت پر بت کا سایہ بسر بہوجا تا ہے، بچے کوزوال کے وقت وُ ووھ نہ پلایا جائے اور اگر بچے کوکوئی و پچیدہ بیاری ہوجائے تو اس کو بھی بھوت پر بت کا سایہ بہر کر جھاڑ بچونک اور جا وُ وُلُو ناکرتی ہیں، اور وُوسرے مسائل وغیرہ میں یہ بچ چھنا جا ہتا ہول کہ اسلام میں ان ہاتوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا بیا بیان کی کمزوری کی با تیں نہیں ہیں؟ اگر جمارا ایمان پختہ ہوتو ان تو جماہ ہے جھٹکا را حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ شاید آپ کے جواب ہے لاکھوں گھروں کی جہالت وُ ور ہوجائے اور لوگ فضول تو جمات پریقین رکھنے کی بجائے اپنا ایمان پختہ کریں۔

جواب:...آپ نے جو ہاتیں لکھی ہیں، وہ واقعۂ تو ہم پرتی کے ذیل میں آتی ہیں۔ جنات کا سایہ ہوناممکن ہے اور بعض کو ہوتا بھی ہے، کیکن ہات ہرسائے کا بھوت سوار کر لیمناغلط ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورابا ندھنایا کا جل کا ٹکالگانا

سوال:...لوگ عموماً جھوٹے بچوں کونظرِ بدہے بچانے کے لئے کالے رنگ کا ڈورایا بھر کالا کا جل کا ٹکا نمالگا ویتے ہیں ، کیا میمل شرعی لحاظ ہے ڈرست ہے؟

جواب:...اگر اعتقاد کی خرابی نه ہوتو جا ئز ہے ،مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدنما کر دیا جائے تا کہ نظر نہ لگے۔

 <sup>(</sup>١) وأما البحن والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات والنيرنجات وما يشاكل ذلك.
 (شرح المقاصد ج: ٢ ص. ٥٥، طبع دار المعارف النعمانية، لَاهور). والعين حق وحقيقتها تأثير المام نفسي العائن وصدمة تحمل من المامها بالمعين وكذا نظرة الحنّ. (حجة الله البالغة ج. ٢ ص. ٩٣٠ ا، طبع مصر).

 <sup>(</sup>۲) وكل حديث فيه نهى عن الرقى والتمائم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنة (حجة الله البالغة ج: ۲ ص: ۹۳ ا ، طبع مصر).

#### سورج گربهن اور حامله عورت

سوال: ہمارے معاشرے میں بیہ بات بہت مشہور ہے اور اکثر لوگ اے صحیح سمجھتے ہیں کہ جب چاند کو گربمن لگت ہے یا سورج کو گربمن لگتا ہے ) آ رام کے سواکوئی کا م بھی نہ سورج کو گربمن لگتا ہے ) آ رام کے سواکوئی کا م بھی نہ کریں، مثلاً: اگر خاوند دن کو ککڑیاں کا نے بارات کو وہ اُلٹا سوجائے تو جب بچہ بیدا ہوگا تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹ ہوا ہوگا یا وہ کشرا ہوگا بال سے اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، وغیرہ ۔قرآن وصدیت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرما کیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اس دن یا رات کو کیا گرنا چاہئے؟

جواب:...حدیث میں اس موقع پرصدقہ وخیرات ،تو ہہ واِستغفار ،نماز اور دُعا کا تھم ہے ، دُوسری باتوں کا ذکر نہیں ،اس لئے ان کوشر کی چیز سمجھ کرند کیا جائے۔(۱)

# سورج اورجا ندگرئن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیاں نکالنا

سوال:... چانداورسورج گرئهن کی کتاب وسنت کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟ قر آن اورسنت کی روشنی میں بتا نمیں کہ بیہ دُرست ہے یا کہ غلط کہ جب سورج یا چاندکوگرئهن لگتا ہے تو حاملہ گائے ،جینس ، بحری اور دیگر جانوروں کے گلے ہے رہے یاسنگل کھول دینے چائمیں یا بیصرف تو ہمات ہیں جیں؟

جواب:... چاندگرئن اورسوری گربن کو صدیث میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیا ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تعا

ہارے خیال میں بیتو ہم پرتی ہے جو ہندومعاشرے سے ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہے، والقداعلم! <sup>(۲)</sup>

#### عيدي ما تکنے کی شرعی حیثیت

سوال:..عید کے دنوں میں جس کو دیکھوعیدی لینے پر تلا ہوا ہوتا ہے، خیر بچوں کا تو کیا کہنا، گوشت والے کو دیکھو،سبزی

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباس . . . ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبروا وصلّوا وتصدقوا . (بخارى ج ١ ص ٣٢٠ ١ ، باب الصدقة في الكسوف) .

(٢) عن أبى موسى رضى الله عنه قال: خسفت الشمس فقام البي صلى الله عليه وسلم فزعًا يحشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلَّى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال. هذه الآيات التي يرسل الله عر وجلَّ، لَا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولسكن ينخوف الله بها عباده، فاذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا اللي ذكر الله ودعائه واستغفاره. (بخارى ج: استنفاره في الكسوف، طبع نور محمد كراچي).

دالے کودیکھو۔ میں آپ سے یہ بو چھنا چا ہتا ہوں کہ اس طرح جوعیدی لوگ لیتے ہیں ، وہ حرام ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ چواب:...عیدی مانگن تو جا ئزنییں ، البتہ خوشی سے بچوں کو، ماتخوں کو، ملازموں کو ہدید دے دیا جائے تو بہت اچھا ہے، مگر اس کولازم اور ضروری نہ مجھا جائے ، نہ اس کوسنت تصور کیا جائے۔

# سالگرہ کی رسم انگریزوں کی ایجاد ہے

سوال:... بڑے گھرانوں اور عمو ما متوسط گھرانوں میں بھی بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ رشتہ داروں اور دوست اُ حباب کو مدعو کر لیا جاتا ہے جو اپنے ساتھ بچے کے لئے تخفے تحالف لے کر آتے ہیں، خواتین و حضرات بلاتمیز محرم و غیر محرم کے ایک ہی ہال میں کرسیوں پر براجمان ہوجاتے ہیں، یاایک بڑی میز کے گرد کھڑے ہوجاتے ہیں، پچہ ایک بڑاسا کیک کا شاہے اور پھر تالیوں کی گونج میں' سالگرہ مبارک ہو' کی آوازیں آتی ہیں، اور جناب شخفے تحالف کے ساتھ ساتھ کی گرتکلف جائے اور دیگر لواز مات کا دور چاتا ہے۔

جواب:...سالگره منانے کی رسم انگریزوں کی جاری کی ہوئی ہے، اور جوصورت آپ نے لکھی ہے، وہ بہت ہے ناجائز اُمور کا مجموعہ ہے۔

## سالگره کی رسم میں شرکت کرنا

سوال:...ایک شخص خودسالگره نبیس منا تا الیکن اس کا کوئی بهت ہی قریبی عزیز اے سالگرہ میں شرکت کی دعوت دیتا ہے ، کیا اے شرکت کرنی چاہئے؟ کیونکہ اسلام یوں تو دُوسروں کی خوشیوں میں شرکت اور دعوتوں میں جانے کوتر جیج دیتا ہے۔ میں ڈی ایم می ک طالبہ ہوں ، کالج میں جس لڑکی کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کالج ہی میں ٹریٹ (دعوت) دیتی ہے ، کیا ٹریٹ میں شرکت کرنی چاہئے؟ جواب:.. بفنول چیزوں میں شرکت بھی نفنول ہے۔

سوال:...اگرشرکت نه کریں اور وہ خود جس کی سالگرہ ہوآ کرہمیں کیک اور وُوسری اشیاء دیے تو کھالینی جاہتے یا انکار کردینا جاہتے؟

جواب:..اگراس فضول رسم میں شرکت مطلوب ہوتو کھالیا جائے ، ورندا نکارکر دیا جائے۔

سوال:...اگرسالگرہ میں جانا مناسب نہیں ہے تو صرف سالگرہ کا تخفداس دعوت کے بعدیا پہلے دے دینا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ پھر یہ بیس کے کہ تخفہ ند دینا پڑے اس لئے نہ آئے ، حالانکہ اسلام تو خود اِ جازت دیتا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایک دُوسرے کوتھا کف دیا کرو، اس سے محبت بردھتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. رواه البيهقي. (مشكواة ص٢٥٥٠، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، طبع قديمي).

جواب: .. بخفہ دینااچھی بات ہے، کیکن سالگرہ کی بناپر دینا بدعت ہے۔

سوال:...ہم خودسالگرہ نہ منا کمیں ،لیکن کوئی ؤوسرا ہمیں کارڈیا تحفہ دے (سالگرہ کا) تواہے تبول کرنا چاہئے یاا نکار کردیٹا جاہئے؟ حالانکہا نکارکرٹا کچھ جیب سالگےگا۔

جواب:...أو پر لکھ چکا ہوں ، اٹکار کرنا عجیب اس لئے لگتا ہے کہ دِل و دِماغ میں انگریزیت رَج بس گئی ہے ، اسلام اور اسلامی تذرّن نکل چکاہے۔

سوال:...کالج میںعمو ماسالگرہ کی مبارک بادویئے کے لئے سالگرہ کے کارڈ زویئے جاتے ہیں، کیاوہ ویٹا ڈرست ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ڈرست ہے، کیونکہ بیا یک ڈوسرے کی خوشیوں میں شرکت کا اظہار ہے۔

جواب :... بیمی ای فضول رسم کی شاخ ہے، جب سالگرہ کی خوشی ہے معنی ہے، تو اس میں شرکت بھی ہے۔

### مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا

سوال:... میں نے ایک عدد پلاٹ خرید اہے اور میں اس کو بنوانا چاہتا ہوں ، میں نے اس کی بنیا در کھنے کا اراوہ کیا تو ہمارے

بہت ہے رشتہ دار کہنے گئے کہ:'' اس کی بنیا دوں میں بکر ہے کو کاٹ کراس کا خون ڈالنا اور گوشت نخریبوں میں تقسیم کردینا اچھا ہے'' اور

بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ:'' بنیا دوں میں تھوڑ اساسونا یا چاندی ڈالو، ور ندا ہے دن بیمار رہو گئ' میں نے جہاں پلاٹ لیا ہے وہاں

بہت ہے مکان ہے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے بکرے وغیرہ کا خون بنیا دوں میں ڈالا ہے، میں نے اس سلسلے میں اپنے اُستاد ہے

دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ:'' میاں! خون اور سونا یا چاندی بنیا دوں میں ڈالنا سب بندوانی رئیس ہیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا

دائے ہے؟

جواب:...آپ کے اُستاد صاحب نے سیجے فرمایا ہے ، مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون یا سونا چاند کی ڈالنے کی کوئی شرعی اصل نہیں ( ) اصل نہیں ۔ ''

# یے عیسوی سال کی آمد برخوشی

سوال:...کیا نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی منانا جا تزہے؟ جواب:...عیسائیوں کی رسم ہے،اورمسلمان جہالت کی وجہ ہے مناتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سوال: آج کل کوئی محص مکان تغییر کرتا ہے تواس کی بنیادوں میں بھراذ نے کر کے اس کاخون ڈالٹا ہے،اور گوشت اپنے احباب اور فقراء میں تقسیم کرتا ہے، کیا شرعی کا ظ ہے اس کی کوئی اصل ہے یانہیں؟ جواب:...اسلام میں اس کی کوئی تنجائش نہیں، یہ ہندوؤں اور بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں: ''احسن الفتاویٰ''ج:۸ ص:۸۲۸ء الیفٹا: خیرالفتاویٰ ج:ا ص:۸۲، طبیح ملتان۔

'' ایریل فول'' کاشری حکم

سوال: ... آپ سے ایک اہم مسئے کی بابت دریافت کرتا ہے، مسلمانوں کے لئے نصاریٰ کی پیروی اپریل فول منانا یعن لوگوں کو چھوٹ بول کرفریب دینایا ہستا ہسانا جائز ہے کئیں؟ جبکہ سرور کا نئات سلم التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''ویل للذی یعدت فی سکہ ذب یعضہ حک به القوم ویل له! ویل له!'' (ابوداور ج: ۲ ص: ۳۳۳)۔ ''یعنی ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جواس مقصد کے لئے جھوٹی بات کرے کہ اس کے در یعدلوگوں کو ہندائے ، اس کے لئے ہلاکت ہے! اس کے لئے ہلاکت ہے!'' نیز ارشاد ہے: ''لَا یعنی اللہ منان کله حتیٰ یعرک الکذب فی مزاحه ویترک المواء وان کان صادقًا۔'' ( کنزاعمال حدیث میر ۱۸۲۹م)۔ یعنی نہدائی نہ چھوڑ دے اور سی ہوئے کے بوجود نہر ایمانداز ہیں ہوگئی جہوڑ دے اور سی ہوئے کے بوجود جھوڑ انہ چھوڑ دے اور سی ہوئے کہ بوجود جھوڑ انہ چھوڑ دے۔'' گزشتہ سال' اپریل فول'' کے طور پرفائر برگیڈ کو ٹیلی فون کئے گئے کہ فلال فلال جگد آگ لگ گئی ہے، جب یہ لوگ وہال پنچے تو پچھی نہیں تھا، معلوم ہوا کہ یکھن غداتی تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ کم اپریل کو واقعتا کوئی حادثہ ہوجائے اور خبر سننے والا اس کوئدائی بچھر کان کی طرف تو جہدے۔

جواب:... جناب نے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دِلا ئی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔'' اپریں فول'' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہے اور یہ بہت ہے کبیرہ گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

اقل:...اس دن صریح جموت بولنے کولوگ جائز سجھتے ہیں، جموث کواگر گناہ سمجھ کر بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے اوراگراس کو حلال اور جائز سمجھ کر بولا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ ''جموٹ کی ٹرائی اور فدمت کے لئے بہی کائی ہے کہ قر آن کریم نے ''لغنت اللہ غلی اللہ خالی اللہ خالی ہے کہ قر آن کی ملعون تھمرائے گئے ہیں، اوران پر خدا تعالی اللہ خالی کی ، رسولوں کی ، فرشتوں کی ، انسانوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔

دوم:...اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے، چنانچ حدیث شریف میں ہے:

"كَبُرَتْ جِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثُ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ وَّأَنْتَ بِهِ كَاذِبْ. رواه الوداؤد."

ترجمہ:..''بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی سے ایک بات کہوجس میں وہ تہہیں سچا سمجھے، مالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔'' مالانکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔'' اور خیانت کا کبیرہ گناہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔

سوم:..اس میں وُ وسرے کو دھو کا دین ہے، یہ بھی گنا و کبیر ہے، صدیث میں ہے:

 <sup>(</sup>۱) ومنها آن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الإستهانة بها كفر،
 بان يعدها هيّنةٌ سهلةٌ، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويجرى مجرى المباحات في ارتكابها ...الخ. (شرح فقه اكبر ص. ٨٢ طبع دهلى مجتبائي).

"هَنُ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

رَجْمَه:... جُوفُصْ بَمِين (لِينِ مسلمانوں کو) دھوکا دے، وہ ہم میں ہے نہیں۔'

چہارم:...اس میں مسلمانوں کو ایڈ الپنچانا ہے، یہ بھی گناو کبیرہ ہے، قر آنِ کریم میں ہے:

چہارم:...اس میں مسلمانوں کو ایڈ الپنچانا ہے، یہ بھی گناو کبیرہ ہے، قر آنِ کریم میں ہے:

"نے شک جولوگ ناحق ایڈ الپنچاتے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو، انہوں نے بہتان اور ہڑا
گناوا تھایا۔''

پنجم :...اپریل فول منانا گراہ اور بے دین تو موں کی مشابہت ہے، اور آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے: "مَنْ قَسَبُهُ بِعَقُوم فَهُو َ مِنْهُمْ "(۲) دوجس شخص نے کسی تو م کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ "پس جولوگ فیشن کے طور پر اَپریل فول من تے ہیں ، ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ وہ قیامت کے دن یہود ونصاریٰ کی صف میں اُٹھائے جا کمی ۔ جب بیا ہے ہوئی ہوں کا مجبوعہ ہے تو جس شخص کو انڈرتھا لی نے معمولی عقل بھی دی ہو، وہ انگریز دن کی اندھی تقلید میں اس کا اِرتکاب نہیں کرسکتا۔ اس لئے تمام مسلمان بھائیوں کو نہ صرف اس سے تو بہر نی چاہئے ، بلکہ مسلمان وں کے مقتد الوگوں کا فرض ہے کہ " اپریل فول " پر قانونی پابندگ کا مطالبہ کریں اور ہمارے مسلمان حکام کا فرض ہے کہ اس باطل رسم کوئتی ہے دوکیس۔

دریامیں صدیتے کی نیت سے پیسے گراناموجب وبال ہے

سوال:...دریا کے پلوں سے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے پیسے بہادیتے ہیں، کیا بیمل صدقے کی طرح دافع بلاہے؟

جواب:... بيصدقة نبيس، بلكه مال كوضائع كرناب، اس لئے كارثواب نبيس، بلكه موجب و بال بـ-

#### غلط رُسو مات كا گناه

سوال:...ہم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں، ہماری برادری کی اکثریت کا ٹھیاوار (سمجراتی) ہولئے والول کی ہے، ہم لوگوں پراپنے آیا ، واجداد کے رائج رُسوم، طریقہ ورواج کے اثر ات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی سے ذکر کردہ رُسوم ولئے ہوگئی ہوتی ہیں وطریقے پڑمل کرتے ہیں، جن کی بنا پر ہم لوگ (بہت مصروف ہوتے ہیں) ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ، بعض ہماری رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ رات کا فی ویر تک ہوتی ہیں۔ رمضان میں ہم روز ونہیں رکھتے ، زکو قاکو ہم '' وسوند'' کہتے ہیں، فرق ہیہ کے کہ روپیہ پر ہم دوآنہ

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهَتَكُ وَإِثْمًا مُبِيِّنًا" (الأحزاب: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، مشكولة ج: ٢ ص: ٣٤٥ كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) عن أبي ذرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ...الخ. وفي حاشية المشكوة عن المرقاة: ولا اضاعة المال أي بتضييعه وضرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للناس من غير تمييز بين غنى وفقير ...الخ. (مشكواة ص٣٥٣٠ حاشيه نمبو٢، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني، طبع قديمي).

ویے ہیں، ذکر کردہ تمام زسوم، طریقے کو ہم گجراتی ہیں الگ الگ نام ہے پکارتے ہیں، جن میں خاص خاص کے نام ہے ہیں: مجلس دُع ، نادی چا ندرات کی مجلس ، گھٹ پاٹ، جرا، بول اسم اعظم نورانی، فدائی ، بخشونی ، ستارے جی تبیجات ، مجاڑا پنچ بھائیوں کی مجلس وغیرہ وغیرہ ، (بیسب نام مجراتی میں کھے گئے ہیں) ، آپ ہے بوچھنا بیہ کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم، طریقہ و رواح کو اُپنائے رکھنا چاہئے یا ترک کردیں ؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادات کی ہوتی ہیں ، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر ہمیں گنا ہگارتو نہیں ہورہے؟

#### جواب:...چند ہاتیں اچھی طرح سمجھ کیجئے:

ان… یین اسلام کے ارکان کا ادا کرنا اور ان کو ضروری سمجھتا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کو چھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں، اس لئے آپ یا آپ کی برادری کے جولوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں وہ اس کی وجہ سے بخت گنا ہگار ہیں، اس سے تو بہ کرنی جاہئے۔

۲:... آپ نے جن رُسومات کا ذکر کیا ہے ، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ، ان کوشر می عبادت سمجھ کر اوا کرنا بہت ہی غط بات ہے۔

ساز...جس مشغولی کی وجہ سے فرائض ترک ہوجا کیں ،الیک مشغولی بھی ناجا تزہے۔ ان تین نکات میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب آگیا۔

#### ما بوں اورمہندی کی رسمیس غلط ہیں

سوال:...آئ کل شادی کی تقریبات میں طرح طرح کی رُسومات کی قیدلگائی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ بیکہاں سے آئی ہیں؟
لیکن اگران سے منع کروتو جواب ماتا ہے کہ: '' نے نے مولوی، نے نے نوٹ نے 'جن میں سے ایک بید بھی ہے کہ دُلہن کوشادی سے چند
ون پہلے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کو نے میں بھادیا جا تا ہے، اس جھے میں جہاں دُلہن ہوا سے پردے میں کردیا جا تا ہے
(چادروغیرہ سے) حتی کہ باپ، بھائی وغیرہ لیعنی محارم شری سے بھی اے پردہ کرایا جا تا ہے، اور باپ، بھائی وغیرہ (لیعنی محارم) سے
پردہ نہ کرانے کو اِنتہائی معیوب سمجھا جا تا ہے (چا ہے شادی کے دُنوں سے پہلے وہ لڑکی بے پردہ ہوکر کا لج بی کیوں نہ جاتی ہو)۔ اس رسم
کا خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں اور اسے '' مایوں بٹھایا؟'' سی کی شری حیثیت کیا ہے اور کیا اس کا کسی بھی طرح سے اہتمام کرنا چا ہے یا

 <sup>(1)</sup> وفي الحديث الصحيح: أن الله قرض قرائص قلا تضيعوها، وحدّ حدودًا قلا تعتدوها، وحرّم أشياء قلا تنتهكوها إلخ.
 (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: 1 ص: ١٢ اء طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ويربُيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأتى بالإستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الحهد والوسع في المباعدة عها سواء إستطاع ذلك أم لار (الزواحر عن اقتراف الكبائر ج ١ ص ١٢).

#### كات بالكل اى ترك كردينا سحح ب؟

جواب: '' ما ایوں بٹھانے'' کی رہم کی کوئی شری اصل نہیں بھکن ہے جس شخص نے بیرہم ایجاد کی ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ
لاکی کو نتہا بیٹھنے، کم کھانے اور کم بولنے، بلکہ نہ بولنے کی عادت ہوجائے اوراسے سسرال جاکر پریشانی نہ ہو۔ بہر حال اس کو ضروری سجھنا
اور محارم شری تک سے پردہ کرا دینا نہایت ہے ہودہ بات ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بیرہم لڑکی کے حق بیں '' قیر تنہائی'' بلکہ زندہ در گور
کرنے سے کم نہیں ۔ تعجب ہے کہ روشن کے زمانے بیس تاریک دور کی بیرسم خوا تین اب تک سینے سے نگائے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کی
قباحت کا احساس نہیں ہوتا...!

سوال:...ای طرح ہے ایک رسم'' مہندی''کے نام ہے موسوم کی جاتی ہے، ہوتا پچھاس طرح ہے کہ ایک دن وُولہا کے گھر مہندی لے کروُلہ نے گھر اسے ہیں، اس رسم میں مورتوں اور والے مہندی لے کروُلہ نے گھر آتے ہیں، اس رسم میں مورتوں اور مردول کا جو اِختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ نا قابل بیان ہیں، یعنی صدور ہے کی بے حیائی وہاں برتی جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ بیدرسم ہندووں کی ہے اسے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں (یعنی ایک وُرس ہے کہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی )، گرکرتے ضرور ہیں، جوان لڑکیاں بے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے برے حضرات جوائے آپ کو بہت زیادہ ویرین وارکتے ہیں، ان کے گھروں ہیں، جوان لڑکیاں ہے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے برے حضرات جوائے آپ کو بہت زیادہ ویرین وارکتے ہیں، ان کے گھروں ہیں، جوان لڑکیاں ہے پردہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے ہیں۔

جواب: ، مہندی کی رسم جن لواز مات کے ساتھ اداکی جاتی ہے، یہ بھی دور جاہیت کی یادگار ہے، جس کی طرف اُو پراشارہ کر چکا ہوں ، اور بی تقریب جو بظاہر بودی معصوم نظر آتی ہے، بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے، اس لئے پڑھی کمی خصوصاً وین دارخوا تین کو اس کے خلاف احتجاج کرتا جا ہے اور اس کو یکسر بندگر دیتا جا ہے ، بھی کے مہندی لگا تا تو پُر انی نہیں ، لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرنا اس کے خلاف احتجاج کرتا جا ہے اور اس کو یکسر بندگر دیتا جا ہے ، بھی کے مہندی لگا تا تو پُر انی نہیں ، لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرنا اور لوگوں کو دعو تیس دیتا ، جو ان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخ رنگ اور مجر کیا لباس پین کر بے محابا ایک دُ ومرے کے سامنے جاتا ہے شرمی دیے گی کامرقع ہے۔

### شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود ندرو کناشر عا کیساہے؟

سوال:...شادی کی رُسومات کواگررو کئے کی قدرت ہوتو بھی ان کواپنے گھروں میں ہونے دینا کیسا ہے؟ لینی ان رُسومات سے روکا نہ جائے بلکہ ناجا نزیجھتے ہوئے بھی کرایا جائے تو اس شخص کے لئے کیا تھم ہے؟ نیز ان رُسومات کو کس حد تک روکا جائے؟ آیا کہ بالکل ہونے ہی نہ دیا جائے یا صرف بیر کہردینا:'' بھٹی بیرکا منہیں ہوگا اس گھر میں'' بھی کا فی ہے؟

جواب:..ایمان کااعلی درجہ یہ ہے کہ بُرائی کو ہاتھ ہے روکا جائے ، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ زبان ہے روکا جائے ، ادرسب ہے کمز در درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ ہے یا زبان ہے منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو کم ہے کم دِل ہے بُراسیجھے۔ جولوگ قدرت کے باوجود ایسے حرام کا موں سے نبیل روکتے ، نہ دِل ہے بُرا جانبتے ہیں ، ان ہیں آخری درجے کا بھی ایمان نبیل۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى مبكم منكرًا فليفيره بيده، قان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة، باب الأمر بالمعروف ص. ٣٣١).

### شادي كي مووى بناناا در فو ٹو گھنچوا كرمحفوظ ركھنا

سوال: شادی میں فوٹوگرانی کی رسم بھی انتہائی ضروری ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تصویر کشی حرام ہے، لوگ اس کے کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہے سے دریغ نہیں کرتے ۔ آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا جوتصویریں کم علمی کے باعث پہلے بنوائی جا بھی ہیں، ان کا دیکھنایا ان کا رکھنا کیا ان کا دیکھنایا ان کا دیکھنایا ان کا دیکھنایا ان کی حرمت ثابت ہونے رکھنا کیسا ہے؟ آیا کہ ان کو بھی جلا دیا جائے یہ انہیں رکھ کتے ہیں؟ اور جو ان تصاویر کوسنجال کررکھے گا اور ان کی حرمت ثابت ہونے کے باوجودانیں جلا تانہیں ہے، اس کے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:..تصویر بنانا، دیکھناا در رکھنا شرعاً حرام ہے، تصویر بنائی ہی نہ جائے اور جو بےضر درت ہواس کو آلف کر دیا جائے، اور اللّد تعالیٰ ہے اِستغفار کیا جائے۔

سوال:...فوٹوگرافی کےعلاوہ (مووی بنانا) بینی ویڈیو کیمرے کے ذریعے ہےتصوریشی کرنا کیسا ہے؟ اس کا بنوانا، اس کا دیکھنااوراس کارکھنا کیسا ہے؟ اگر بنانے والدا پنامحرَم ہی ہوتو پھرکیسا ہے؟ (بیعن بے پردگی نبیس ہوگی)۔

جواب:... "مودی بنانا" بھی تصویر سازی میں داخل ہے، ایک تقریبات، جن میں ایسے حرام اُمور کا ارتکاب کر کے القد تعالٰی کی ناراضی مول کی جائے ،موجب ِلعنت ہیں، اور ایسی شادی کا انجام" فانہ بربادی" کے سوا کچھ نیس ٹکلٹا، ایسی خرافات سے تو بہ کرنی چاہئے۔

### عذركى وجهساأ ثكليال چنخانا

سوال:...میری اورمیری و وسری بہنوں کی اُنگلیاں چنخانے کی عادت ہے، اگر اُنگلیاں چنخائے ایک یاؤیر سے گفتہ ہوجائے تو ہاتھوں میں در دہونے لگتا ہے، جبکہ ہماری ای اس حرکت ہے تخت منع کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کداُنگلیاں چنخا ناحرام ہے۔ آپ براہ کرم مجھے بیہ بتا کمیں کہ کیا واقعی بیحرکت کرناحرام ہے یا شریعت میں اس کے متعلق کوئی تھم ہے؟ جواب: اُنگلیاں چنخ نا کروہ ہے اور اس کی عادت بہت کری ہے۔ (۱)

### رات كواُ نگلياں چنخا نا

سوال: ... کیا اُنگلی چنانا گناہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ دات میں اُنگلی نہیں چنانا جا ہے ،اس سے فرشتے نہیں آتے ، کیونکہ اُنگلی چنانانحوست کی علامت ہے۔ تو آپ بتائے کہ کیا بید ست ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>۱) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصمعته حرام بكل حال الحد (شامى ج ۱ ص ١٣٤) أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٨٥) باب التصاوير).

 <sup>(</sup>۲) وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منظر الصلاة أو ماشيًا إليها للهي .... . فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره
 تنزيهًا ...الخ. (شامي ح: ١ ص: ١٣٢، مطلب إذا تردد الحكم بين سُنّة وبدعة).

جواب:...أنكليال چنجاناً مكروه ب\_

#### كيا أنگليال چنخا نامنحوس ہے؟

سوال: ... کیا اُنگلیاں چٹیا نامنحوں ہے؟ اور اگر ہے تواس کی وجہ کیا ہے؟

جواب:..اسلام نحست کا قائل نہیں ،البنة نماز میں اُنگلیاں چنٹا نا مکروہ ہے اور بیرونِ نماز بھی پہندید نہیں بغلِ عبث ہے۔''

## جھلی میں پیدا ہونے والا بچہاوراس کی جھلی

سوال:..بعض بچوں کی دلادت خواہ لڑکا ہویا لڑکی ایک جعلی میں ہوتی ہے، جسے برقع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض خواتین و حضرات کا کہنا ہیہ کہا ہونے دالا بچہ بھی بہت خوش حضرات کا کہنا ہیہ کہا ہوئے کہ سرکھلے جا کہ کہنا ہے۔ اور اس جھلی میں پیدا ہونے دالا بچہ بھی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ قرآن وسنت کی روشن میں فرمایئے کہ جھلی رکھ لیمنا دُرست ہے؟ پھینک دینا دُرست ہے؟ پادفن کر دینا دُرست ہے؟ میں کہیں جواب:... یہ جھلی محوماً دفن کر دی جاتی ہے ، اس کور کھنے اور ایسے بچے کے خوش نصیب ہونے کا قرآن وحدیث میں کہیں جوت نہیں۔

### ماں کے دُودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت

سوال:...اولا دکے لئے مال کے دُودھ بخشنے کی جوروایات ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں، قر آن وصدیٹ کی روشنی میں اس کی کیا ہمیت ہے؟ حالا نکہ حقیقت ہیہ ہے کہ آئ کل ما کیں اولا دکی پر قریش ڈ بول کے دُودھ پر کرتی ہیں، وہ کس طرح دُووھ بخشیں گی؟ جواب:...دُودھ بخشنے کی روایت تو کہیں میری نظر ہے نہیں گز ری، غالبًا اس کا مطلب بیہ ہے کہ مال کاحق اتنا ہزا ہے کہ آدمی اس کوادانہیں کرسکتا، إلَّا بید کہ مال اپناحق معاف کردے۔

### بحے کود کھنے کے بیسے دینا

سوال:..فرسودہ رسم ورواح میں ہے ایک رسم جواکثر گھرانوں میں پائی جاتی ہے، یہ جب کہ جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تمام رشتے دارا ہے دیکی نے آتے ہیں،لیکن بچے کود کھے لینے کے بعد ہر شخص پر بیدلازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق جیب سے نوٹ نکال کرنومولود بچے کے ہاتھ میں تھاوے، پچھ بی دیر بعد وہ نوٹ بچے کی مال کے شکھے کے بنچ جمع ہوجاتے ہیں۔ بیآ سانی قانون کی طرح ایک پختہ رسم بن چک ہے اور آج تک ہم نے کسی کواس کی خلاف ورزی کرتے نہیں ویکھا، جب بچکی ماں کا چلہ پورا ہوجاتا ہے تو پھر نوٹوں کی گئتی کی جاتی ہے اور نوٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچکی خوش قسمتی یا برقسمتی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے۔ بیرکارو بارکرنے کے لئے گئی گھر انوں میں بچکی پیدائش کا بے چینی ہے انتظار کیا جاتا ہے۔سوال میہ کہ کیا

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوي قاضيحان ...... والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من الباس. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

اسلام میں ان قرسودہ رسم ورواج کی کوئی منجائش موجود ہے؟

جواب:..نومولود بیچ کی پیدائش پراسے تخفه دینا تو ہز رگانہ شفقت کے ذُمرے میں آتا ہے،لیکن اس کوضروری اور فرض و واجب کے درج میں مجھ لینااوراس کو بیچ کی نیک بختی یا بدبختی کی علامت تصوّر کرنا غلط اور جا ہلا نہ تصوّر ہے۔

#### عيدكارذ كي شرعي حيثيت

سوال: ..عیدکارڈ کارواج ہمارے ہاں کب ہے ہوا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی لکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں
روپید غیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر ملکی آتا وال کی دی ہوئی تعلیم کا حال ہماراتعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ شادی کا رڈک شکل میں لاکھوں
روپید غیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اور غیر ملکی آتا وال کی دی ہوئی تعلیم کا حال ہماراتعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ شادی کا رڈک شکل میں ضرف ہونے والا روپیہ بھی اس ذیل میں آتا ہے، ان کارڈول کا خریدار بے تعاشہ روپیہ اس مدیس ضرف کرتا ہے جبکہ مرسل
الیہ کو پچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا عید کی مبارک با دسا وا خطیس نہیں دی جا سکتی ؟

جواب:...بیتومعلوم نبیں کے عید کارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی ؟ گراس کے فضول اور بے جااِسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ،ای طرح شادی کارڈ بھی فضول ہیں۔آپ کے خیالات قابلِ قدر ہیں!

# تو ہم برستی

# اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور تہیں

سوال:...عام خیال بیہ ہے کہ اگر بھی وُ ووھ وغیرہ گر جائے یا پھر طاق اعداد مثلاً: ۳، ۵، ۷ وغیرہ یا پھرای طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدشکونی کہا جاتا ہے۔تو قر آن و حدیث کی روشی میں بدفتگونی کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...اسلام میں نموست اور بدشکونی کا کوئی تصور نہیں، محض تو ہم پرت ہے۔ حدیث شریف میں بدشکونی کے عقیدہ کی رد پیر فر مائی گئی ہے۔ سب ہے بڑی نحوست انسان کی اپنی برعملیاں اور فسق و فجور ہے، جو آج مختلف طریقوں سے کمر کھر ہیں ہور ہا ہے... إلاً ماشاء الله!... بيد بدعمليال اور نافر مانيال خدا كے قبر اور لعنت كى موجب بيں ، ان سے بچنا جا ہے ـ

# اسلام نحوست کا قائل نہیں ، نحوست انسان کی بدعملی میں ہے

سوال:... ہمارے مذہب اسلام میں نحوست کی کیاا ہمیت ہے؟ بعض لوگ یا وَں پر یا وَں رکھنے وَنحوست سجھتے ہیں ، پجھالوگ اُنگلیاں چنی نے کونحوست مجھتے ہیں، کچھ لوگ جمائیاں لینے کونحوست مجھتے ہیں، کو لی کہتا ہے فلاں کام کے لئے فلاں دن منحوس ہے۔ جواب:...اسلام نحوست کا قائل نہیں، اس لئے کسی کام یا دن کو شخوس مجھنا غلط ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بدهملی میں ہے، پاؤں پر پاؤں رکھنا جائز ہے، اُنگلیاں چنخانا نامناسب ہے، اور اگر جمالی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے۔

### لڑ کیوں کی پیدائش کو منحوس مجھنا

سوال:...جن گھروں میںلڑ کیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیاد ولوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رسا ہی خوش ہوتے ہیں ،لڑ کوں کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں ، کیابیطریقہ بھیجے ہے؟ کیونکہ لڑکی ہو یالز کا ، بیتوانند ہی کی مرضی ہے ،لیکن جس نےلڑ کی جنی اس کوتو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" (مشكوة ص: ١٩٩١، باب العال والطيرة).

<sup>(</sup>٢) "قَالُوا طَلْبُرُكُمُ مُعَكُمُ، أَيْنَ ذُكِرْتُمُ، بَلْ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ" (يسَ: ١٩) أي شومكم معكم، أي. حظكم من الخير والشر معكم ولازم في أعناقكم ... الخ. (تفسير قرطبي ج: ١٥ ص: ١١ ، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) وفرقعة الأصابع أتشبيكها ... . فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا ..الخ. (شامي ج: ١ ص: ٦٣٢).

<sup>(&</sup>quot;) قال صلى الله عليه وسلم: اذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه ... الخ. (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع سعيد).

" کو یا مصیبت ہی آگئی،اوروہ" منحول' کٹھبر تی ہے، کیا ہم واپس جاہلیت کی طرف نہیں لوٹ رہے؟ جبکہاڑ کی کو ڈن کر دیا جاتا تھا۔ چواب:..لڑکوں کی پیدائش پر زیادہ خوشی تو ایک طبعی اَ مرہے،کیکن لڑکیوں کو یاان کی ماں کو نحوس سمجھنا یا ن کے ساتھ دھ رت آمیز سعوک کرنا گناہ ہے۔

# عورتوں کومختلف رنگوں کے کیڑے بہننا جائز ہے؟

سوال:...جارے بزرگ چندرنگول کے کپڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیلے) رنگ کی پہننے ہے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کپڑے پہننے سے مصیبت آ جاتی ہے۔ ریکہاں تک درست ہے؟

جواب:.. مختلف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہننا جائز ہے۔ اور بیرخیال کہ فلال رنگ سے مصیبت آئے گی محض تو ہم پر تی ہے، رنگوں سے پچھنہیں ہوتا، اعمال سے انسان القد تعالیٰ کی نظر میں مقبول بامر دود ہوتا ہے۔

#### مهينول كي نحوست

سوال:...اسلام میں نحوست منحوں وغیرہ نہیں ، جبکہ ایک حدیث ما وصفر کومنحوں قر ار دے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ سے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعدا دے ساتھ یا نے گئے ہیں۔

جواب:... ما وصفر منحوں نہیں ،اے تو'' صفر المظفر''اور'' صفر الخیر'' کہا جاتا ہے، لیعنی کا میا بی اور خیر و برکت کا مہینہ۔ ما وصفر کی نحوست کے بارے میں کوئی سمجے روایت نہیں ،اس سلسلے ہیں جو پر ہے بعض لوگوں کی طرف سے شاکع ہوتے ہیں، وہ با مکل غلط ہیں۔

غلط ہیں۔

## محرتم ،صفر ، رمضان وشعبان میں شادی کرنا

سوال:... ہماری براوری کا کہنا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں جن میں شاوی کرنامنع ہے، جیسے: محرّم، صفر، رمضان، شعبان

(۱) عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة رواه ابو داوُد. (مشكوة ص:٣٩٢). وفي المرقاة والمقصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة ...إلخ. (مرقاة ج:٣ ص.٥٢٣) باب الفال والطيرة، الفصل الثاني).

(٢) وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٥٨، فصل في اللبس).

(٣) "إِنَّ آكُوَ مَكُمَّ عِنْدَ اللهِ آتُقَكُمُ" (الحجرات: ١٣). أيضًا: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسظر إلى صوركم وأموالكم وللكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. (مشكوة ص٣٥٣٠ باب الرياء والسَّمعة).

(٣) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى . . . ولا صفر" (مشكوة ص: ١٩٢١ ا٣٩٢ كتباب الطب والرقى، باب المفال والطيرة) "ولا صفر" كانت العرب . . قبل كانوا يتشامون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم. ولا صفر ـ (حاشيه بمبرس، مشكوة ص:٣٩٢، باب الفال والمطيرة، اغلاط العوام ص٩٠٠ طبع زمزم) ـ وغیرہ۔میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث کی روشن میں بتا کیں کہ ان مہینوں میں شریعت نے شادی کوجا ئز قرار دیاہے یا نا جا ئز؟اگر نا جا ئز ہے تو کرنے والا کیا گناہ گار ہوگا؟

چواب:..شریعت میں کوئی مہیندا سانہیں،جس میں شاوی ہے نے کیا گیا ہو۔

يوم عاشوراكيا ہے؟ اس دن كيا كرنا جا ہے؟

موال:... يوم عاشورات كيامرادب؟

جواب: '' عاشورا' محرتم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں ، بیدون اُمم سابقہ میں نضیلت کا دن مانا جاتا تھا، ایک زمانے میں اس کا روز ہ فرض تھا، رمضان المبارک کے روز وں کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی ،گمر استحباب اب بھی باتی ہے۔ اُس کا روز ہ فرض تھا، رمضان المبارک کے روز وں کی فرضیت منسوخ ہوگئی ،گمر استحباب اب بھی باتی ہے۔ اُس کا روز ہ فران کے روز وں کے برابر ہو۔ اُس کے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: مجھے اللہ تقویل ہے اُمید ہے کہ اس دن کا روز ہ سال کے روز وں کے برابر ہو۔ مطرت حسین رمنی اللہ عند کی شہادت بھی اُتھ تی ہے ای دن ہوئی ، اس لئے ایک فرقے نے نہ صرف اس دن کو بلکہ پورے محرتم کو سوگ کا مہینہ بنالیا ہے۔

سوال:...اس ماہ میں مولوی تاریخی حقائق کوتو ژموژ کر سامعین (عوام) کے سامنے پیش کرتے ہیں ، اس وجہ سے عام مسلمان فرضوں کوچھوژ کر ژسو مات میں پڑھئے ہیں۔

جواب:...اال سنت کے نزویک ان ایام میں حضرت موصوف رضی اللّٰدعنہ کی شہادت کا بیان روافض کے ساتھ مشابہت کی (۵) وجہ ہے دُرست نہیں۔

سوال:...ا کابرین کے اَیام منائے جاتے ہیں ، گرمکل میں بالکل کوتاہ ہیں ،اس پرروشنی ڈالیس۔ جواب:...ہارے نز دیک ا کابر کا اُسوہُ حسنہ اپنانے کی ضرورت ہے ، دن منانے سے پھیلیں ہوتا۔

(۱) عن ابن عباس قال. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذالك، فقالوا- هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبسى اسرائيل على فرعون ، فنحن نصوم تعظيمًا له. (مسلم ج: ١ ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

(٢) قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرص القائلون بهذا وحصل الإجماع على انه ليس بفرض وانما هو مستحب الحد (شرح مسلم للنووي ج ا ص ٣٥٨).

(٣) وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. (صحيح مسلم، باب فصل صوم اعرم
 ج: ١ ص:٣٧٤، طبع قديمي).

(٣) وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين بكربلا . . . الخـ (الإكمال في آحر المشكوة ص: ٥٩٠).

(۵) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥).

(٢) "وَاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنُ أَنَابَ إِلَيُّ" (لقمان. ١٥). وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي. (تفسير نسفي ج٢٠ ص: ١٥٤).

رك) ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص. ٣٩، الأبو
 إسحاق شاطبي، طبع بيروت).

#### ما وصفر کومنحوں سمجھنا کیساہے؟

سوال: کیاصفرکامہینہ خصوص طور پر ابتدائی تیرہ دن جس کوعرف میں'' تیرہ تیزی'' کہا جاتا ہے، یہ نموس ہے؟ جواب:...صفر کے مہینے کومنحوں سمجھنا جا بلیت کی رسم ہے، مسلمان تو اس کو'' صفر المظفر'' اور'' صفر الخیز'' سمجھتے ہیں، یعنی خیر اور کا میا بی کام بیند۔

### صفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

سوال: آخری بدھ کیا ہے؟ اور اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس موقع پرمٹھ کی تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس روز حضور صلی انقد علیہ وسلم بیاری سے شفایا ہوئے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے اس کے اس کے داس روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہوگیا تھا۔ براو مبر بانی دونوں میں سے جو بات ٹھیک ہے، اس کی نشاند بی فرما کمیں۔ جو اب بریلوی مسلک کے مطابق ویں۔

جواب:... آخری بدھ کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بیار ہوئے ، اور رہتے الاقل میں وصال فرمایا۔ اس لئے آخری بدھ کو مشائیاں تقسیم کرنااور یول مجھنا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم شفایاب ہوئے تھے، غلط ہے۔

#### شعبان میں شادی جائز ہے

سوال:...ہمارے بزرگوں اور عام ہو گوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب براءت کامہینہ ہے،اس لئے شعبان میں نکاح جائز نہیں اور شادی بیا ومنع ہے۔

جواب:..قطعاً غدط اور بيبوده خيال ب، اسلام نے كوئى مهينداييانبيس بتايا جس ميں تكاح ناجا تز ہو۔

# كيامحرتم ،صفر ميں شادياں رنج وغم كا باعث ہوتی ہيں

سوال:... بحزم، صفر، شعبان میں چونکہ شہادت حسین اور اس کے علاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندر شادی کرنا نامناسب ہے۔اس لئے کہ شادی ایک خوشی کا سبب ہے اور ان سانحات کاغم تمام مسلمانوں کے دِلوں میں ہوتا ہے اور مشاہرات

(١) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى ... ولا صفر" (مشكوة ج٠٠ ص١٠٣ ا ٣٩٢ كتاب الطب والرقى،
 باب البقبال والبطيرة) "ولا صفر" كانت العرب . . قبل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم. ولا صفر.
 رحاشيه نمبر٣، مشكوة ص٢٠٣، باب العال والطيرة، أيضًا اغلاط العوام ص ٣٩ طبع رمزم).

(۲) تحکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی رحمه الله قربت بین: مسئله (۲) ما و صفر بین آخری بده جو بوتا ہے اس کی کیا اصل ہے؟ سنا ہے کہ اس ون نی کریم صلی الله علیه وسلم کی طبیعت زیادہ خراب تھی، جھے اس ون کیا کرنا جا ہے؟ جواب: دونوں یا تیس بالکل ہے اصل اور غلط بیں، بلکہ حدیث میں ، و صفر کوئی خاص ابتمام کرنے کی ممانعت آئی ہے، قبال عبلیه السلام. لَا هامة و لَا صفو العدیث. (اغلاط العوام ص: ۳۹ شکون اور فال کی افال یا ۔ ے ٹابت ہے کہ ان مہینوں میں کی جانے والی شادیاں کسی نہ کس سبب ہے رہے وقع کا باعث بن جاتی ہیں۔اس میں کسی عقیدے کا کیا سوال؟

جواب: ...ان مہینوں میں شادی ندکرنا اس عقیدے پر جنی ہے کہ بیرمہیند منحوں ہے، اسلام اس نظریے کا قائل نہیں۔ محرّم میں حضرت اِمام حسین رضی اللہ عند کی شہادت ہوئی گراس ہے بیدلاز منہیں آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا، ورنہ ہر مہینے میں کسی ندکی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہے ہیزرگ تر نتے، اس سے بیدلازم آئے گا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے کسی میں بھی نکاح ندکیا جائے۔ پھر شہادت کے مہینے کوسوگ اور نجوست کا مہینہ بھے نامجی غلط ہے۔

### عیدالفطر وعیدالانی کے درمیان شادی کرنا

سوال:... میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ عیدالفطر اور عیدالانٹیٰ کے درمیان شادی نہیں کرنی جا ہے ، بلکہ بقرعید کے بعد شادی کرنی جا ہے ،اگر شادی ہوجائے تو وُ ولہا وُلہن سُکھ سے نبیل رہتے۔آپ بیہ بنا کیں کہ بیدوُ رست ہے یا غلط؟ جواب: . بانگل غلط عقیدہ ہے! (۱)

# كيامنگل، بدھ كوسر مندلگانانا جائز ہے؟

سوال:... میں نے سنا ہے کہ ہفتے میں صرف پانچ دن سرمدلگانا جائز ہے، اور دودن نگانا جائز نہیں ، مثلاً: منگل اور بدھ۔ کیا سیج ہے؟

جواب:... بفتے کے سارے دنوں میں سرمدلگانے کی اجازت ہے، جو خیال آپ نے لکھا ہے، وہ سی خبیں ہے۔ '' نوروز'' کے نہوار کا اِسلام سے پچھ میں ہیں

سوال:... ۱۱ رمارج کو جو'' نوروز'' منایا جاتا ہے، کیا اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کراچی سے شائع ہونے والے روز نامے'' ڈان گجراتی'' میں نوروز کی بڑی دینی اہمیت بیان کی گئی ہے، قر آن کریم کے حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے کہ اُزل سے اب تک جتنے اہم واقعات رُونما ہوئے ہیں وہ سب اسی روز ہوئے۔ اسی روز سورج کوروشنی ملی، اسی روز ہوا چلائی گئی، اسی روز حضرت نو ج کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگرا نداز ہوئی، اسی روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی کی، وغیرہ وغیرہ ازروئے صدیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہ اسی روز روزہ رکھنا چا ہئے، نب نا چا ہے'، نئے کپڑے پہننے چاہئیں، خوشبولگائی

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ١٨٣ مبيتول كي اغلاط

<sup>(</sup>۲) مسئلہ:عوام میں مشہور ہے کہ دونو ل عیدول کے درمیان نکاح نہ کیا جا وے ، کیونکہ میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا، سویہ فلاف شریعت ہے۔ ( غدر طاعو م ص: ۱۶۲۴، نکاح کی اغلاط)۔ حاشیہ نبر ۴ میں ہے: حضرت عائشہ ضی اہتد عنہ کا نکاح اور رُقصتی دونوں عیدوں کے درمیان ماوشوال میں ہوا،اور جت عمدہ اور بہترین نباہ حضرت عائشہ کا ہوا، ڈیٹیا کی کسی عورت کو بھی نصیب نہ ہوا۔الینٹا۔

چاہئے اور بعد نماز ظہر چارر کعت نماز نوروز دود ورکعت کی نیت ہے اداکر نی چاہئے۔ پہلی دور کعت کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ افلاص پڑھنی چاہئے۔ وُوسری دور کعت میں ہے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورۃ الناس اور دس مرتبہ سورۃ الفاق پڑھنی چاہئے۔ سوال بیہ ہے کہ آخر دور کعت کی پہلی رکعت میں ایک ہی سورت دس باراور وُوسری رکعت میں دوسور تیں دس دس باراور وہ بھی اُلٹی تر تیب سے بعنی سورۃ الفاق بعد میں ایک ہی سورۃ الفاق بید ہیں اُلٹی تر تیب سے بعنی سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفاق بعد میں ایک ہی سورۃ بنگ نو آن وحد بیث کے دس باراور وہ بھی اُلٹی تر تیب سے بعنی سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفاق بعد میں ایک کرم بذریعہ ' کی آئندہ اشاعت میں اس مسئلے کی وضاحت فر ماکر مشکور وممنون فر ما تعین ایک مشکریہ۔

چواب:... ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت نہیں ، اور'' ڈان مجراتی'' کے حوالے سے جولکھا ہے وہ سیجے نہیں۔ نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔

### '' نوروز'' کی نماز اسلام کی نظر میں

سوال: ...گزارش ہے کہ مورخہ ۲۵ مراپریل کے '' جنگ' کے جمعہ ایڈیشن ہیں '' نوروز'' کے متعلق ایک سائل کا سوال اور آپ کی جانب ہے دیا گیا جواب پڑھ کر میں بڑی اُلجھن ہیں جتلا ہوگیا ہوں۔ میری طرح وُ وسرے ہزاروں لوگوں کی بھی غاباً بہی حالت ہوئی ہوگی۔ حقیقت ہے ہے کہ ایک معتبر اخبار ہیں ' اعمال نوروز'' کے متعلق قر آن اورا حادیث کے حوالوں ہے میضمون پڑھ کر خود میں نے بعد نماز ظہریہ '' نماز نوروز'' پڑھی تھی ۔ فطری بات ہے کہ میری طرح وُ وسرے ہزاروں بے خبرلوگوں نے بھی لازی طور پر بیا نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ہی نہیں ہے، تو اُب ہم لوگ نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ہی نہیں ہے، تو اُب ہم لوگ بڑی اُلے ہوں اور پریشانی میں جتلا ہو گئے میں کہ ہمیں کیا کرنا چا ہے' ؟ کیا اس کے لئے کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا ؟ ہرائے مہر بانی بذریعہ کرکیس ، عین نوازش ہوگی۔ '

چواہ :...'' نوروز''مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ حضرات فقہاء نے '' نوروز'' کی تعظیم کو کفر قرار دیا ہے۔ چٹانچے فتاوی عالمگیری (طن بلوچتان بک ڈیو ج:۲ میر۲۷۷۲۲) میں ہے:

<sup>(</sup>۱) وفي المخلاصة من اهدى بيضة الى الخوس يوم البيروز كفر، أى. لأنه اعانه على كفره واغوائه أو تشبه بهم في اهدائه . وفي مجمع النوازل اجتمع المحوس يوم البيرور فقال مسلم سيرة حسمة وضعوها كفر، أى: لأنه استحسن وضع الكفر مع تضمن استقباحه سيرة الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى ومن اشترى يوم البيروز شيئًا ولم يكن يشتريه قبل دلك، أراد به تعظيم الوروز كفر، أى. لأنه عظم عيد الكفرة . الخ. (شرح فقه الأكبر ص. ٣٢٩، فتاوى عالمگيرى ج. ٢ ص: ٢٧١، ٢٧٤). (ثار عوس لمو افقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم النيروز شيئًا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للنيروز لا للأكل والشرب وباهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضةً تعظيمًا لللك. (فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤١، ٢٤٤، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ترجمہ: "''نوروز کے دن مجوی لوگ جوا فعال کرتے ہیں ،ان کے ساتھ ان افعال ہیں موافقت کرنا محض'' نوروز'' کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خرید نا اور'' نوروز'' منانے کے لئے مجوسیوں کوکوئی تحفہ بھیجنا ،خواہ ایک انڈ ابی کیوں نہ بھیجا جائے ، بیتمام اُمور کفر ہیں۔''

ال سے واضح ہے کہ اگر ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت ہوتی توال دن کی تعظیم کو کفر سے تعبیر نہ کیا ج تا۔ گرآپ معذور تھے،آپ نے جو پچھ کیا وہ اس غطابی کی بنا پر کیا ہے کہ رہا کہ اسلامی دن ہے، اور اس کا وبال اور گن واس شخص پر ہے جس نے '' نوروز کی عظمت' قرآن وحدیث کے غلط حوالوں سے ثابت کر کے مسلمانوں کو غلط بھی میں ڈالا۔البتہ آئی کو تا بی آپ سے بھی ہوئی کہ ایک اخباری مضمون پڑھ کر، جس کے بار سے میں بینیں معلوم کہ لکھنے والا کس ذبن اور عقید سے کا آدمی ہے، آپ نے مل کر ڈالا،ادر کسی محقق عالم سے دریا فت کرنے کی زحمت نہیں فرمائی۔اس کا تدارک تو ہو استغفار سے سیجئے۔

#### رات کوجھاڑ ودینا

سوال: . سناہے کہ رات کوجھاڑو دینا گناہ ہے ، کیا کاروباری لحاظ ہے شریعت کے مطابق رات کوجھاڑو وینااور جھاڑو ہے فرش دھونا جائز ہے؟

جواب:...رات کوجھاڑ ودینے کا گناہ میں نے کہیں نہیں پڑھا...!

## عصرکے بعد جھاڑودینا، چیل کے اُوپر چیل رکھنا کیساہے؟

سوال:... ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان... عمر کی اُؤان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑ ونہیں ویٹی جاہتے ، یعنی اس کے بعد کسی بھی وقت جھاڑ ونہیں ویٹی جاہئے ، اس طرح کرنے ہے معینیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲:... چپل کے اُوپر چپل نہیں رکھنی جاہئے۔ ۳:... جھاڑ و کہنیں رکھنی جاہئے۔ کھڑی نہیں رکھنی جاہئے۔ کھڑی نہیں رکھنی جاہئے۔ کھڑی نہیں رکھنی جاہئے۔ جواب نہیں اول جانب کھڑے ہو کرنہیں بچھائی جاہئے۔ جواب نہیں شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ، ان کی حیثیت تو ہم پری کی ہے۔ (۱)

# توہم پرستی کی چندمثالیں

سوال:...میں نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ رات کے وقت چوٹی نہ کرو، جھاڑ و نہ دو، ناخن نہ کا نو، منگل کو بال اور ناخن جسم سے الگ نہ کرو، ان سب باتوں سے بیستی آتی ہے۔ کھانا کھا کر جھاڑ و نہ دو، رِز ق اُڑتا ہے۔ میر کی بجھ میں بیہ باتیں نہیں آتیں۔ جو اب:... میکھن تو بھات ہیں ، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٢٢٥، متغرق اغلاط

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص:٨٨ فيكون اورفال كي اغلاط

#### أكثى جيل كوسيدها كرنا

سوال :...ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ راستے ہیں جو چیل اُلٹی پڑی ہوا سے سید ھی کرو بنی چاہنے، کیونکہ '' نعوذ باللہ'' اس سے اُو پرلعنت جاتی ہے، کیا میہ بات سے جے؟اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اُلٹی چیل سیدھی کرنی چاہئے؟ جواب :...اُلٹی چیز کوسیدھا کرنا تواجیمی بات ہے، لیکن آ گے آپ نے جو لکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں مجض لغو بات ہے۔

## اِستخاره كرناحق ہے، ليكن فال كھلوا نا ناجا ئز ہے

سوال:...کیااشخارہ لیناکس بھی کام کرنے ہے پہلےاور فال کھلوانا شرقی نقطۂ نظرے ؤرست ہے؟ (۱) چواب:...سنت طریقے کےمط بق استخارہ تو مسنون ہے، حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوان ناجا کڑ ہے۔

# قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا حکم سمجھناغلط ہے

سوالی: ہم چربہنیں ہیں، والد چارسال پہلے انقال کر چکے ہیں، والدہ حیات ہیں، ہیں سب ہے چھوٹی ہوں، جھے ہوں بہنیں غیر البینس غیر شادہ ہیں، ایک ابھ بات ہے ہے کہ ہم کن (مسلمان) گرانے ہے تعلق رکھے ہیں، اہارے کچھ ور ور کے دشتہ وار ہیں جو کہ قد دیا نیوں میں سے ہیں، اہاراان کے ساتھ کوئی خاص میل جو لئیس ہے۔ میرے والد کی وفات کے بعد ان لوگوں نے میری بڑی بہن کے لئے اپنے مقتی کا رشتہ بھیا، ای نے انکار تو نہ کیا (اقرار بھی نہ کیا)، لیکن سو پینے کے لئے کچھ وقت ہا نگا، میری ای کو میری بڑی بہن کے لئے استہ بات ہا کہ میری ای کو میری بڑی ہوں کے انکار تو نہ کیا (اقرار بھی نہ کیا)، لیکن سو پینے کے لئے کچھ وقت ہا نگا، میری ای کو میری بڑی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ بارک وقت کی ہوتہ پر بھا تو میری بات بتاؤں کہ میرے ابو میں چندا یک عاد تیں تھی ہوتہ کی جو بیان تھیں۔ ای نے قرآن میری اور کے بارے میں سوال پو چھا تو اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ:'' بس بیا بیک آ دی ہے جس کوجنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) اس میں واضح طور پر جواب تھا کہ:'' بس بیا بیک آ دی ہے جس کوجنون ہوگیا ہے سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت) ہیں اس کی حالت کا انظار کرلو' (سورة المؤمنون کی ۲۵ وی آیت) ہے۔ سومیرا باپ مرنے تک تھے نہ ہوسکا، قرآن میں واضح طور پر بیات کی حالے میں بیسوال پو چھا کہ:'' ہم سال کہ بیس سے بیٹ بیس اور لڑکا غیر مسلم ماں باپ کا بیٹ ہے، اس لئے تھوڑی کی خلاش ہے، کیا بھول کی بیان کی جو بیان کے بات کی ایسے باغوں کی کہ ان کے لئے ان بیان موبال کرد ہیں؛' تو قرآن پاک میں بیہ جواب آ یا تھی کہ:'' اور بڑی رض مندی اور (جنت کے ) ایسے باغوں کی کہ ان کے لئے ان راغوں) ہیں وائی فعت ہوگی (اور) ان میں میں بیٹ بھی رشتہ دار اور خود میری بہن صرف اس وجہ ہے انکاری تھے کہ وہ غیر مسلم تیں، اس اس کو بیہ جواب پڑھر کر تیلی ہوئی کیئن بھی رشتہ دار اور خود میری بہن صرف اس وجہ ہے انکاری تھے کہ وہ غیر مسلم تیں، اس آ یہ ہیں۔ سب کو بیہ جواب پڑھر کر تیلی بھی رشتہ دار اور خود میری بہن صرف اس وجہ ہے انکاری تھے کہ وہ غیر مسلم تیں، اس

 <sup>(</sup>١) عس حاسر قبال كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمما الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن،
 يقول: اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعنين الخ. (مشكوة ص ١١١، باب التطوع، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لا يأحد الفال من المصحف . ونص المالكية على تحريمه (شرح فقه اكبر ص ١٨٣، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً راد المعاد ح ٢ ص ٣١٤، أيضًا الفتاوي الحديثية إلان حجر المكي ص ٢٠٤، مطلب أنه يكره أخذ الفال من المصحف).

لے ای مزید پریشان ہوگئی ہیں اور بھار پڑگئی ہیں ، امی نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید میں پوچھ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں واضح طور پر یہ الفاظ سے کہ: ''آپ کی مداس وقت کرچکا ہے' (سورة التوب کی چالیسویں آیت)۔ چونکہ قرآن مجید چھوٹے بزے ہوتے ہیں اور ممارا قرآن پاک چھوٹا ہے ، اس لئے صفحہ جب شروع ہوتا ہے تو یہی الفاظ جوہیں نے بیان کے ہیں الگ الگ صفحات پر درج ہیں ، یہ میں آپ کو اس لئے بتارہ ہوں کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پر حسیں گے تو ہوسکت ہے کہ آپ کو آن مجید میں وہ آگے ہیں ہوسے ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتے ہیں ، مجھاحب سے کہ آپ وُ وسر عالماء کی طرح فیر مسلموں کو کہ است بحصل کا تہم ہوں گار بھی نہیں کر سکتے ، کونکہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا تو سمجھیں کہ انتہ طرح فیر مسلموں کو کہ است میں ، ہم بہت پر بیثان ہیں ، اب انکار بھی نہیں کر سکتے ، کونکہ ہم نے قرآن سے پوچھ لیا تو سمجھیں کہ انتہ تو اللہ سے بوچھ لیا ، اور اگر ہم نے نہ کر دی تو اللہ تو لی نہ جانے ہمارے لئے کون ک سرنا میں منتخب کرے گا ؟ مجھا حساس ہے کہ آپ کا کیا جواب ہوگا لیکن بس آپ میری می مشکل طرح یں۔ آیا ہم قرآن مجید سے پوچھنے کے باوجود 'نہ کر سکتے ہیں ، جبکہ قرآن مجید میں جو الفاظ آگے ہیں ، وہ اُور بیان کے جاچھ ہیں۔

جواب:...آپ کے سوال میں چنداُ مورتو جبطلب ہیں ،ان کوالگ الگ لکھتا ہوں۔

اقل: ...قادیانی باجہ ع اُمت مرتد اور زندیق میں ،کس مسلمان لاک کاکسی کافر سے نکاح نہیں ہوسکتا، اس لئے اپنی بی کافر کے حوالے ہر گزند کیجئے ، ورندساری عمرز نااور بدکاری کا وبال ہوگااوراس گناہ میں آپ وونوں ماں بیٹی بھی شریک ہوں گ۔
دوم: ...قر آن مجید سے فال و یکھنا حرام اور گناہ ہے، اوراس فال کوالقد تعالی کا تھم بجھنا ناوانی ہے، کیونکہ قر آن مجید کے صفح مختلف ہو سکتے ہیں ، ایک شخص فال کھولے گا تو کوئی آ بت نکلے گی اور وُوسرا کھولے گا تو دُوسری آ بت نکلے گی ، جومضمون میں پہی آ بت سے مختلف ہوگ ۔ پھریہ بھی ہوسکتا ہے کہ قر آن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھانہ نکلا تو قر آن کریم سے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھانہ نکلا تو قر آن کریم سے بدعقیدگی پیدا ہوگی ، جس کا متیجہ کفرتک نکل سکتا ہے۔ بہر حال علمائے اُمت نے اس کو ناج نز اور گن وفر مایا ہے ، چنا نچہ مفتی کھا یت اللہ کے مجموعہ فاوگ '' کھا یہ المفتی '' میں ہے :

"سوال:...ایک لڑکی کے پھی زیوارت کسی نے آتار لئے ، لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیا اور فال کلام مجید سے نکالی گئی اورائ شخص کا نام نکلا جس کی طرف خیال گیا تھا ، اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قر آن مجید کے چندور تی بھی ٹر لئے اور ان پر پیشاب کردیا۔ (نعوذ باللہ!) اور کہنے لگا کہ قر آن مجید بھی جھوٹا اور مولوی بھی سالا جھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالا جھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟ جوٹا اور مولوی بھی سالا جھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلية، وكدلك لا يحور بكاح المرتدّة مع أحد، كذا في المبسوط، ولا يحوز تزوّح المسلمة من مشرك، ولا كتابي، كدا في السراح الوهاح. (عالمگيري ج ۱ ص ٢٨٢).

(۲) ومن جملة علم الحروف قال المصحف يفتتحونه وينظرون في أوّل الصفحة أيّ حرف وافقه وكذا في سابع الورقة السابعة . حكموا بأنه عير مستحس وقد صرح ابن العجمي في مسكه وقال لا يأخد الفال من المصحف . ونص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص:١٨٢، ١٨٣).

غیب خدا کے سواکوئی نہیں جا نتا جمکن ہے کہ نام غلط نظے اور پھر جس کا نام نظے خدا نخواستہ کہیں ووا یک حرکت نہ کر بیٹھے جیسے اس شخص نے کی ۔ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کا یکی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا۔ جس شخص نے کلام مجید اور مولو یوں کے ساتھ ایک ستا خیاں کی جیں وہ کا فر ہے ، لیکن نہ ایسا کا فرکہ بھی اسلام میں واخل نہ ہوسکے، بلکہ جد بدتو ہہ سے وہ اسلام میں واخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکا لئے سے احتراز چاہئے تا کہ فال نکال کر نام نکا لئے والے شخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام نکلا تھا اسے بھی گن وگار نہ کریں۔ اس شخص سے تو ہر کرائے کے بعداس کی بیوی سے تجد بیرنکا ہے لازم ہے۔''

( کفایت المفتی جاء میں 1910)

ایک اورسوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

"جواب:..قرآن مجیدے فال نکالنی ناجائزہ، فال نکالنی اوراس پرعقیدہ کرناکس اور کتاب (مثلاً دیوانِ حافظ یا گلستان وغیرہ) ہے بھی ، جائزہ، مگرقرآن مجیدے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااوق ت قرآن مجید کی تو بین یااس کی جانب ہے بدعقیدگی پیدا ہوجاتی ہے۔'' (کفایۃ المفتی حاج من ۲۲۱) ایک اور جگہ مفتی صاحب کلھتے ہیں:

'' چورکانام نکالئے کے لئے قرآن مجید سے فال لینانا جائز ہے اور اس کو یہ بھینا کہ یہ قرآن مجید کو ماننایا نہ ماننا ہے ، غلط ہے۔ اس لئے حافظ صاحب کا یہ کہنا کہ: تم قرآن مجید کو ماننے ہوتو زید کے دس روپے دے دو،
کیونکہ قرآن مجید نے تہمیں چور بتایا ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں تھا۔'
پس آپ کا اور آپ کی والدہ کا اس نا جائز فعل کو جحت بجھنا قطعا غلط اور گناہ ہے ، اس سے تو ہر کرنی چاہئے۔
سوم :... آپ کی والدہ نے آپ کے والد صاحب کے بارے میں سور قالمؤمنون کی آیت نمبر : ۲۵ کی جویہ فال نکالی تھی :
'' بس یہ ایک آ دمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے ، سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت)
تک اس کی حالت کا انتظار کرو۔'' (۱)

قرآن مجید کھول کراس ہے آئے پیچے پڑھ لیجے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ یاللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کا فروں کا قول نقل کیا ہے جو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اب آگریہ قول صحیح ہے تو آپ کے والدہ صحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ اس مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثال و میں کو یہ نے لیند کریں گے ... ؟ فرمانِ خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی میں ) تو یہ ہے کہ اس نقرے کے کہنے والے کا فر ہیں اور جس شخص کے بارے میں یہ فقرہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ میں تو قرآنِ کریم کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس فرمانِ خدا پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس فرمانِ خدا پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس

چہارم: اب كافرار كے كے بارے ميں آپ كى والدونے سور وُ توبہ سے جو فال نكالى اس كود يجھے! اس سے أو يركى آيت

<sup>(</sup>١) "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّصُوا بِهِ خَتَّى حِيْنِ" (المؤمنون:٢٥).

میں ان اہلِ ایمان کا ذکر ہے جنھوں نے آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ بجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ القدت کی کے راستے میں جہاد کیا، چنانچے ارشاد ہے: '' جولوگ ایمان لائے اور (اللہ کے واسطے) انہوں نے ترکب وطن کیا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا۔''انہی کے ہارے میں فرمایا ہے:

''ان کا رَبّ ان کو بشارت دیتا ہے، اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور (جنت کے)
ایسے باغوں کی ، کدان کے لئے ان (باغوں) میں دائی نعمت ہوگی اور ان میں بمیشہ بمیشہ کور ہیں گے، بلاشبراللہ
تعالیٰ کے پاس بڑا اُجر ہے۔''(۱)

کیا وُنیا کا کوئی عقل مندان آیات کو جو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زیانے کے کامل اٹل ایمان اور مہہ جرین ومجاہدین کے بارے میں نازل ہوئیں، فال کھول کر فاسقوں، بدکاروں اور کا فروں ، مرتدوں پر چسپاں کرنے لگے گا اور اس کوفر مانِ الہی سمجھ کرلوگوں کے سامنے کرے گا..؟ اس سے اگلی آیت میں ارشاد ہے:

"اے ایمان والو! اپنے ہاپوں کو اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے رایب کو برقابلہ ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ دفات کے ساتھ رکھے گا، سوالیے لوگ بڑے نافر مان ہیں۔"'(۱)

اس آیت کریمه میں اہلِ ایمان کو تکم دیا گیا ہے کہ جوکا فر ، کفر کو ایمان پرتر جیجے دیے ہیں ،خواہ وہ تمہارے کیسے بی عزیز ہوں ،
خواہ باب ، بھائی اور بیٹے بی کیول نہ ہوں ،ان کو اپنا دوست ورفیق نہ بنا وَاوران ہے محبت ومودّت کا کوئی رشتہ نہ رکھو، اور عبیہ فر مائی گئی ہے کہ جو تحق ایسا کرے گائی کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں میں لکھا جائے گا۔ اب بتا ہے کہ جن قادیا نی مرتدوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح وے رکھی ہے ، اور جفول نے قادیان کے غلام احمد کو .. نعوذ باللہ ... '' محمد رسول اللہ '' بنا رکھا ہے ، ایسے کا فروں کو آپئی بیٹی اور بہن وے کر آپ کس ڈمرے میں شار ہوں گی ؟ اللہ تعالی تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے ، آپ اپنے لیے کون سانام پسند کریں گی ... ؟

بہن دے کر آپ کس ڈمرے میں شار ہوں گی ؟ اللہ تعالی تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے ، آپ اپنے لیے کون سانام پسند کریں گی ... ؟

بہن دے کر آپ کس ڈمرے میں شار ہوں گی اللہ تعالی تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے ، آپ اپنے لیے کون سانام پسند کریں گی ... ؟

" آپ کی مرواس ونت کر چکا ہے۔"

ذرااس پوری آیت کو پڑھ کردیکھئے کہ یہ س کے بارے میں ہے؟ بیآ یتِ مقدسہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے؟ میآ یتِ مقدسہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہے نکال دیا تھااس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ابلی ایمان کوفر ماتے ہیں:

'' اگرتم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی مددنہ کرو سے تو اللہ تعالیٰ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مدداس

وقت کر چکا ہے جبکہ آپ صلی القد مدیہ وسم کو کا فرول نے جلا وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آ ومیوں میں ایک آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نتھے، جس وفت کہ دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنے ہمراہی ہے فر مار ہے تھے کہتم کچھٹم نہ کرو، یقینا اللّٰد تعالیٰ ہ، رے ہمراہ ہے۔''(۱)

مکہ سے نکالنے والے مکہ کے کافریتے، اور جن کو نکالا گیا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبڑتے۔ آپ کی ای فال کے ذریعے قادیا نیول پر اس آیت کو چیپال کر کے قادیا نیول کو ... نعوذ باللہ!...رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کامم شل بنار ہی ہیں اور تمام اُمتِ مسلم کو، جس نے قادیا نیول کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مکہ کے کافر بنار ہی ہیں۔ یہ ہیں آپ کی اگھولی ہوئی فال کے کرشے! اور لطف یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی ومفہوم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان کرشمول کو فعدا کا فربان بتار ہی ہیں۔ خدا کے لئے ان با تول ہے قربہ تیجئے، اور اپنا ایمان پر باد نہ سیجئے۔ اس قادیا فی مرتد کو ہر گزلا کی شدو ہجئے، کیونکہ میں اُور پان خداوندی نقل کر چکا ہوں کہ اور نافر مان مخبر ایا ہے۔ اگر اور باز کی قادیا فی مرتد کو وی اور شیتہ نا طرکر نے والوں کو اللہ تق کی نے ظالم اور نافر مان مخبر ایا ہے۔ اگر آپ نے اس فرمان الٰہی کی پروا نہ کی اور لاکی قادیا فی مرتد کو وے وی ، تو اس ظلم کی ایس سراؤ نیا وآخر ت ہیں ملے گی کے تمہاری آئندہ نسلیں ہمی اے یا در محمد کیا۔ ا

#### دست شناسی اور إسلام

سوال:...اسلام کی رُوسے دست شنای جا رُزہے یانہیں؟اس کاسیکھنااور ہاتھ دو کیے کرمستفتل کا حال بتانا جا رُزہے یانہیں؟ **جواب :**...ان چیزوں پراعتماد کرنا جا رُنہیں۔<sup>(۱)</sup>

# وست شناسي اورعلم الاعداد كاسيهمنا

سوال:... میراسوال بیہ ہے کے عم پامسٹری عم کیرل جلم جفر ، دست شناس ، قیاف شناس وغیرہ اور پیش کوئی ہے بہت ہے لوگ مستقبل کے بارے میں ذاتی یا قومی باتیں بتاتے ہیں ، مثلاً: دست شناس میں ہاتھ دیکھ کرمستقبل اورا چھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثلاً: دست شناس میں ہاتھ دیکھ کرمستقبل اورا چھائی ٹرائی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ای طرح علم اعداد کے تحت لوگوں کا مستقبل بتا یا جاتا ہے ، میرے ذہن میں بیسوال ہے کہ آیا بیسب علوم ذرست ہیں؟ کیوان پر یقین کرنا سیحے فعل ہے؟ یا در ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی بھی ہوئی بات سو فیصدی سیحے ہوتی ہے اور اکثر لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں ، اور بعض مایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر ہیٹھتے ہیں۔ جھے اُمید ہے آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔

<sup>(</sup>١) "الَّا تُشْطُرُونَهُ فَقَدْ نَصِرَهُ اللهُ اذُ اخْرَحَهُ الَّذَيْنَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اذْ هُمَا في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصِحِبِهِ لا تَحْرَنُ الله معا" (التوبة ٣٠).

اعن حصصة رضى الله عمها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافًا فسأله عن شىء له يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل). وفي فتاوئ ابن حجر أن تعليمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في غيبه. (رد اعتار ج: ١ ص٣٣٠).

جواب:...ان علوم کے بارے میں چند یا توں کو مجھ لیٹا ضروری ہے۔

اوّل: ...مستنقبل بنی کے جتنے طریقے ہیں ،سوائے انہیا علیہم السلام کی وحی کے ، ان میں سے کوئی بھی قطعی ویقینی نہیں ، الکہوہ ا کثر حساب اور تجربے پر بنی ہیں ، اور تجربہ وحساب بھی صحیح ہوتا ہے ، بھی غلط۔ اس لئے ان علوم کے ذریعے سی چیز کی قطعی پیش کوئی ممکن نہیں کہ و ول زمانسیج نکلے، بلکہ وہ صحیح بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی۔ <sup>(۱)</sup>

دوم:..کسی غیرتقینی چیز کویقینی اور قطعاسمجھ لینا عقیدہ اورعمل میں فساد کا موجب ہے،اس لئے ان علوم کے نتائج پرسو فیصد یقین کر لیناممنوع ہے کہ اکثرعوام ان کویفنی سمجھ لیتے ہیں۔

سوم:..مستقبل کے بارے میں چیش گوئیاں دوشم کی ہیں،بعض توایس ہیں کہ آ دمی ان کا تدارک کرسکتا ہے،اوربعض ایسی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن نہیں۔ان علوم کے ذریعے اکثر چیش گوئیاں ای تشم کی کی جاتی ہیں جن سے سوائے تشویش کے اور کوئی نفع نہیں ہوتا ،جبیں کہ سوال میں بھی اس طرح اشارہ کیا گیاہے ،اس لئے ان علوم کوعلوم غیرمحمودہ میں شہر کیا گیاہے۔

چہارم: ..ان علوم کی خاصیت یہ ہے کہ جن لوگوں کا ان سے اهتخال بردھ جاتا ہے،خواہ تعلیم وتعلم کے اعتبار ہے، یو استف دے کے اعتبار سے ، ان کواللہ تع الی ہے سیجے تعلق نہیں رہتا ، یہی وجہ ہے کہ انبیائے کرا میلیہم السلام اورخصوصاً ہمارے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُمت کوان علوم میں مشغول نہیں ہوئے دیا، بلکہ ان کے اہتخال کو ناپسند فر مایا ہے، ' اور انہیا وہیہم السلام کے سیج جائشین بھی ان علوم میں اشتغال کو پہندنہیں کرتے۔ پس ان علوم میں ہے جواینی ذات کے اعتبار ہے مباح ہوں ، وہ ان عوارض کی وجدے لائقِ احتر از ہوں گے۔

#### دست شناسی کی کمانی کھانا

سوال:...علم نبحوم پرکھی ہوئی کتابیں (پامسٹری) وغیرہ پڑھ کرلوگوں کے ہاتھ دیکھ کرحالات بتا تا یعنی پیش کوئیاں کر نااور اس پیشہ ہے کمائی کرنا ایک مسلمان کے لئے جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) والحبر بالغيب من السي لا يكون إلَّا صدقًا ولا يقع إلَّا حقًا. (فتح الباري ج:١٢ ص ٣١٣، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بالإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الإستندلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر في الفتاوي أن قول القاتل عند رؤية هالة القمر بكون مطر مذعيًا علم العيب لا بعلامته كفر. (شرح عقائد ص: ٥٠ ١ ، طبع خير كثير كراچي).

 <sup>(</sup>٣) عن معاوية بن الحكم قال. قلت. يا رسول الله! أمورًا كنا تصنعها في الجاهلية، كنا مأتي الكهان؟ قال. فلا تأتوا الكهان، قال قلت. كنا نتطير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّبكم. قال: قلت ومنّا رجال يخطون خطا؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط قمن وافق خطّه قذاك. رواه مسلم. (مشكوة ص.٣٩٢) وعن أبي هريرة قال َ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتلي كاهنًا فصدقه بما يقول .... فقد برئ مما أنزل على محمد. رواه أحمد والوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهابة، القصل الثاني).

جواب:...جائزنہیں۔

ستارون كاعلم

سوال:...کیاستاروں کے علم کوؤرست اور سیج سمجھا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس پریفین کرنے سے ایمان پر کوئی فرق تونہیں پڑتا؟ جواب: ستاروں کاعلم بیٹی نہیں اور پھرستارے بذات ِخودمؤٹر بھی نہیں ،اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔ (۱) شاوی کے لئے ستارے ملانا

موال:... آج کل نے دور میں شادی کے لئے جس طرح ہندو پنڈت جنم کنڈ لی ملاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ای طرح کی رسم کو اِختیار کرتے ہوئے ستارہ ملاتے ہیں، یعنی لڑ کے کی مال اور لڑ کے کے نام ، لڑ کی کی مال اور لڑ کی کے نام کے اعداد نکال کر ضرب، جمع ہفتیم، تفریق کرتے ہیں۔ایسا کرنے والوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اسلام نہ ستاروں کی تا ثیر کا قائل ہے، اور نہ علم نجوم پر اِعتاد کرنے کا قائل ہے، لہذا مسمانوں کے لئے یہ علل عائز نہیں۔قسمت کا حال القد تعالیٰ کے سوائس کو معلوم نہیں، القد تعالیٰ کر اِعتاد کر کے اس کے علم کے مطابق کام کیا جائے تو برکت ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اور القد تعالیٰ راحت واطمینان کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو محف اعتاد علی اللہ کے مضبوط علقے کوچھوڑ کرستاروں اور نجومیوں سے اپنی تسمت وابستہ کرے، وہ ہمیشہ بے چین و بے سکون رہے گا۔ (۳)

(۱) وقيل الكاهن الساحر والمستجمرات ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال قال القونوى والمحديث يشمل الكاهن والعرّاف والمستجم فلا يحور إتّاع المنتجم والرّمّال وعيرهما كالضّارب بالحصلي وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاصى العياص وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص: ۱۸۳). قال القاصى رحمه الله. كانت الكهانة في العرب ثلاثة اصرب أحدها يكون للإنسان ولى من الحن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، الثانى أن يحبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفى عنه مما قرب أو بعد وهدا لا يبعد . . . . . والنهى عن تصدقيهم والسماع منهم عام، والثالث. المنتجمون وهذه الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض وهذا الهن العرّافة وصاحبها عرّاف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات للناس قوة ما لكن الكدب فيه أغلب ومن هذا الهن في ذلك بالرجو والطرق والنحوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعض هذا الهن في ذلك بالرجو والطرق والنحوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى المناس قوة المناس المناس

(٢) عن قتادة قال خلق الله تعالى هذه النحوم لثلث، جعلها رينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدي بها، فمن تأوّل فيها بغير ذلك أحطاً وأصاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم. رواه البحاري تعليقًا وفي رواية رزين، وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له به، وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة، وعن الربيع مثله وراد والله ما حعل الله في نجم حيوة أحد ولا رزقه ولا موته والمعاون على الكذب ويتعللون بالنحوم. (مشكوة ص ٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الثالث).

(٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكواة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

### نجوم پر إعتقاد كفرہے

سوال:... میں نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا، انہوں نے پچھ دن بعد جواب دیا کہ میں نے علم الاعداد اور ستاروں کا حساب نگلوایا ہے، میں مجبور ہوں کہ بچوں کے ستارے آپس میں نبیس ملتے، اس لئے میری طرف سے إنكار سمجھیں معلوم میرکرنا ہے کہ از رُوئے شرع ان کا میٹل کہاں تک وُرست ہے؟

جواب :...نجوم پر اعتقاد کفرہے۔

# ابل نجوم پر إعنا د وُ رست نہیں

سوال:...ا کثر اہل نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ،ایک مقررہ وقت ایسا آتا ہے کہ اس مقررہ وقت میں جوؤ عاہمی مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے بید دیکھا ہے کہ اس مقررہ وقت میں ان پڑھالوگوں کی اکثریت وُعا تمیں مائی مصروف رہتی ہے۔ مہر یانی فر ماکر بتا ہے کہ کیا وُعا تمیں صرف ایک مقررہ وقت میں اور وہ بھی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیااس کا مطلب میہ ہے۔ مہر یانی وٹوں میں وُعا تمیں نہ مانتی جا تمیں؟

جواب:...اسلام کے نقطۂ نظرے تو چوہیں تھنے میں ایک وفت (جس کی تعیین نہیں کی گئی) ایب آتا ہے جس میں دُ عاقبول (\*) ہوتی ہے۔ باتی نجوم پر جمھے نہ عقیدہ ہے ،نہ عقیدہ رکھنے کوسیجے سمجھتا ہوں۔ <sup>(+)</sup>

## يُر جوں اورستاروں میں کوئی ذاتی تأثیرہیں

سوال:...ا پی قسمت کا حال دریافت کرتا یا اخبارات وغیره میں جو کیفیات یا حالات درج کئے جاتے ہیں کہ فلال برج والے کے ساتھ بیہوگا وہ ہوگا، پڑھنا یامعلوم کرنا دُرست ہے؟ اور اس بات پریفین رکھنا کہ فلال تاریخ کو پیدا ہونے والے کا برج فلال ہے، گناہ ہے؟

جواب:...اال اسلام کے نز دیک نہ تو کوئی مخص کسی کی قسمت کا سیح صیح حال بتا سکتا ہے، نہ برجوں اور ستاروں میں کوئی ذاتی تأثیر ہے۔ان ہاتوں پریفین کرتا گناہ ہے، اورا پسے لوگ بمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بأحوال الفلكية مماعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلمين. (شرح عقيدة الطحاوية ص.٥٩٨). وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى عنى محمد . . . . والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. (شرح عقائد ص: ١٩٩ ، ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لله عَتقاء في كل يوم وليلة عبيدًا وإماءً يعتقهم من البار، وان لكل عبد مسلم دعوة مستجابة يدعوها فتستجاب. (حلية الأولياء ج ٨ ص.٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب منير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. (شامي ج ١ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) والتنجيم ...... إنا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: أنه لا فائدة فيه. (فتاوئ شامي ج: ١ ص:٣٣).

#### نجومي كوماته وركصانا

سوال:... جناب مولانا صاحب! بمين ہاتھ و کھانے کا بہت شوق ہے، ہر دیکھنے والے کو دِکھاتے ہیں۔ بنایے کہ یہ باتیں ماننی جائیس یانہیں؟

جواب:... ہاتھ دِکھانے کاشوق بڑا نبط ہے،اورا یک بےمقصد کام بھی،اوراس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ جس شخص کواس کی لت پڑجائے وہ بمیشہ پریشان رہے گااوران لوگوں کی اُنٹ هَنٹ باتوں بیس اُلجھار ہے گا۔

# مستقبل کے متعلق قیاس آرائیاں اوراُن پریقین کرنا

سوال:... میرے داداصوم دصلوۃ کے تن ہے پابند ہیں، پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تبجد اور اشراق کی نمازیں بھی اداکرتے ہیں، بیفتے ہیں تین دن روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے نفل وکرم سے اس سال جج بھی کرآئے ہیں، لیکن ان تمام ہاتوں کے باوجودا یک ایک ہات ہے جس نے ہم سب گھر والوں کو پریٹان کررکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو 'جنگ' اخبار ہا قاعدگی ہے مطالعہ کرتے ہیں، جس میں آپ کا کالم بھی شائع ہوتا ہے، لیکن فیص طور پر 'پیہنتہ کیسارے گا؟' اس پران کا اعتقاد اتنازیادہ ہے کہ اگر اس میں کھیا ہوکہ آج دن خراب رہے گاتو سارا دن گھر سے ہم برنہیں نگلتے، اگر کھھا ہوکہ آج طبیعت خراب رہے گاتو لیٹ جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ ہمارے دادا کا پیمل کیسا ہے؟

جواب:...ستغلل کے بارے میں جواس تھم کی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں،ان پریفین کرنا جائز نہیں۔ آپ کے دادا کو چاہئے کہاس سلسلے میں سم محقق عالم ہے گفتگو کر کے اپنی تسلی کرلیں اور تو ہم پرتی چھوڑ دیں۔

# جوجم سے ستقبل کا حال ہو جھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی

سوال:... میرے ایک دوست نے بھے بتایا کہ متاروں کے علم پڑھنے سے یعنی جس طرح اخبارات اور رسا بول میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ: '' یہ ہفتہ آپ کا کیسارہ گا؟'' پڑھنے سے خداتع لی اس شخص کی چالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ جب میں نے یہ بات اپنے ایک عزیز دوست کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب نضول با تیں ہیں کہ خداوند تعالی چالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ ویسے ستاروں کے ایک عزیز وست کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب نضول با تیں ہیں کہ خداوند تعالی چالیس دن تک دُعا قبول نہیں کرتا۔ ویسے ستاروں کے علم پرتو میں یقین نہیں رکھتا ، کیونکہ ایسی باتوں پریقین رکھنے سے ایمان پردیمک لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتا ہے کہ کس کا نظریہ ورست ہے؟

جواب:..اس سوال کا جواب رسول الند عليه وسلم دے بيكے ہيں۔ چنانچہ يح مسلم اور منداحمد كى حديث ميں ب

<sup>(</sup>١) عن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتني عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهامة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) فلا يحور إتباع المنحم والرَّمَّال وعيرهما كالصارب بالحصلي. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٢ ، طبع دهلي).

کہ:'' جو مخص کی'' عراف' کے پاس گیا، پس اس ہے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگ۔'' (مجیمسلم ج:۲ ص:۳۳۳)

#### ستاروں کے ڈریعے فال نکالنا

سوال: ... ایک لڑکے کا رشتہ طے ہوا، لڑکی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کے لڑکا ٹھیک ٹھ ک اور نیک ہے۔ پھرلڑکی والوں نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب دیں گے۔ ان کے گھرانے کے کوئی بزرگ ہیں جو اِمام مجد بھی ہیں اورلڑکی والے ہرکام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔ جعمرات کے دن رات کو اِمام صاحب نے کوئی وظیفہ کیا اور جمعہ کولڑ کی والوں کو کہا کہ اس لڑکے اورلڑکی کا ستارہ آپس میں نہیں ماتا، یہاں شادی ندکی جائے۔ آپ قرآن وصدیت کی روشنی ہیں جواب سے آگا وفر مائیں۔

جواب:..اسلام ستارہ شنای کا قائل نہیں، نہاس پریفین رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اس پر بہت بخت ندمت آئی ہے۔ وہ بزرگ اگر نیک اور باشرع میں توان کو اِستخارے کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا، جو بقینی اور تطعی نہیں، اور اگر وہ کسی تمل کے ذریعے معلوم کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں۔

### علم الاعداد بریقین رکھنا گناہ ہے

سوال:... آپ نے اخبار ' جنگ' میں ایک صاحب کے ہاتھ وکھا کرقست معلوم کرنے پر جو پچولکھا ہے میں اس ہے بالکل مطمئن ہوں ، مگر علم الاعداد اور علم نجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے ، اس علم میں بیہ ہوتا ہے کہ خدکور وضحف کے نام کو بحساب اُبجد ایک عدد کی صورت میں سامنے لا یا جاتا ہے ، اور پھر جب' عدد' سامنے آ جاتا ہے تو علم الاعداد کا جانے والا اس صحف کو اس کی خوبیوں اور خامیوں ہے آگاہ کرسکتا ہے۔ ویسے بنیاد کی بات تو بیہ ہے کہ اگر اس علم کو محض علم جانے تک لیا جائے اور اگر اس میں پچھ غلط با تیں کھی ہوں تو ان بریقین نہ کیا جائے تو کیا ہے گناہ تی ہوگا؟

جواب:..بلم نجوم اورعلم الاعداد میں بال اور نتیج کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ وہاں سنروں کی گردش اوران کے اوضاع (اِجنّاع وافتراق) سے قسمت پر اِستدلال کیا جاتا ہے، اور یہاں بحساب جمل اعداد نکال کران اعداد سے قسمت پر اِستدلال کیا جاتا ہے۔ گویاعلم نجوم میں ستاروں کو اِنسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تأثیرات کے نظر ہے پر ایکان رکھا جاتا ہے۔ اور کھا جاتا ہے۔ علاوہ از یں محض اُنکل بچو اِنفاقی اُمور کو قطعی ویقینی سمجھنا بھی

<sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتني عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلة.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. "من اقتبس علمًا من النحوم اقتبس شعبة من السحر". (ابوداؤد ج:٢ ص.١٨٩). أيضًا ولَا إِنّباع قول من ادّعى الإلهام فيما يخبر به عر الهاماته بعد الأبياء ولَا إِنّباع قول من ادّعى علم الحروف المتهجيات لأنّه في معنى الكاهن. (شرح فقه أكبر ص:١٨٢، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وصناعة التنجيم الي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ... صناعة محرمة بالكتاب والسُّنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٦٨، طبع لاهور).

غلط ہے، لہٰذااس علم پریفین رکھنا گناہ ہے۔اگرفرض سیجئے کہاس ہے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہاس ہے کسی مسلمان کوضرر پنچے، نہاس کوبیٹی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ سے کہا جا سکتا ہے کہاس کا سیکھنا گناہ نبیس ،گران شرا اُلط کے باوجوداس کے فعلِ عبث ہونے میں تو کوئی شبہبیں۔ان چیزوں کی طرف تو جہ کرنے ہے آ دمی دِ بَن ووُنیا کی ضروری چیزوں پر تو جہبیں دے سکتا۔

# اعداد کے ذریعے شادی کی کا میابی و نا کامی معلوم کرنا دُرست نہیں

سوال:...میں نے شادی میں کامیا بی یا ناکامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جواَعداد سے نکالا جاتا ہے۔اس کی کیا شری حیثیت ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف الذکو ہے۔

جواب: بینیب کاعلم، جیسا که آپ نے لکھاہے، اللہ تعالی کے سواکسی کوئیں۔ اس لئے علم الاعداد کی روسے جوشادی کی میابی کا میابی ونا کا می معلوم کی جاتی ہے اللہ اللہ جاتے ہیں، یہ میش اُٹکل پچو چیز ہے، اس پریفین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس لئے اس کو قطعاً استعمال نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

# ہاتھ کی لکیروں پریقین رکھنا وُ رست نہیں

سوال:.. قرآن وحدیث کی روشن میں بتا کمیں کہ ہاتھ کی لکیروں پریفین رکھنا جا ہے یانہیں؟ جواب:.. قرآن وحدیث کی روشن میں ہاتھ کی لکیروں پریفین رکھنا دُرست نہیں۔ (\*)

#### ألو بولناا ورنحوست

سوال:...اگرکسی مکان کی حبیت پر اُلّو بیٹے جائے یا کوئی شخص اُلّو دیکھ لے تو اس پر تباہیاں اور معیبتیں آنا شروع ہوج تی بین مکان کی حبیت بر اُلّو بیٹے جائے یا کوئی شخص اُلّو دیکھ لے تو اس پر تباہیاں اور ہے۔ اس کے برنکس مغرب کے لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں۔مہر بانی فرما کریہ بتا کیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟

 <sup>(</sup>١) والتنجيم . . وانهما زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الحلق، وثانيها. أن أحكام النجوم تخمين محض،
 وثالثها: انه لا قائدة قيه. (فتارئ شاميه ج: ١ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) العلم بالغيب أمر تفرَّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد. (شرح عقائد ص٠٠٠)، طبع خير كثير كراچي).

<sup>&</sup>quot;(٣) ان تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى. قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله، ولقوله عليه المصالوة والسلام من أتلى كاهنًا قصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويلاعي معرفة الأسرار في المكان وقيل الكاهن الساحر والمنجم إذا ادّعي العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال وغيرهما كالصّارب بالحصى وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاصى العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص:١٨٢) طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) قوله الرمل . . وقد علمت أنه حرام قطعًا . . وفي فتاوي ابن حجر ان تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم . . الخ. (فتاوي شامي ج: ا ص:٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب: ... نحوست کا تصوّر اسلام میں نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُتو ویرا نہ جا ہتا ہے، جب کوئی توم یا فردا پی برعملیوں کے سبب اس کا مستحق ہو کہ اس پر بتا ہی نازل ہوتو اُتو کا بولنا اس کی علامت ہوسکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ اُتو کا بولنا تباہی ومصیبت کا سببنیں، بلکہ انسان کی برعملیاں اس کا سبب ہیں۔

# شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم

سوال:... یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت ی سابی پُرائیاں ہیں۔لیکن شادی بیاہ کے معاملوں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے دن جب دُولها میاں دُلهن کولے کرگھر آتا ہے تو دُولها اور دُلهن اس وقت تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کس دروازے کے اندر نہیں آتے جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک دیا جائے ، بعدازاں دُلهن اس وقت تک کس کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک ایک خاص قتم کا کھانا جس میں بہت ی اجناس شامل ہوتی ہیں پکا نہیں لیتی۔میرے خیال میں بیسراسر تو ہم پرتی اور فضول رسیس ہیں ، کیونکہ شریعت میں ایک میں ہمیں ایسے کسی رہم ورواح کا پیتا نہیں ماتا۔ برائے مہر بانی آپ شریعت کی دُوسے بتا کمیں کہ اسلامی معاشرے میں ایسی دُسوم کی کیا حیثیت ہے؟

چواب:...آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلاشہ تو ہم پرتی ہے، غالبًا بیاوراس تشم کی دُوسری رسمیں ہندومعاشرے سے لی گئی ہیں۔

### نظرِبدے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گابا ندھنا

سوال: ... بنچ کی پیدائش پر مائمیں اپنے بچوں کونظرِ بدہے بچانے کے لئے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈور کی ہاندھ دیتی ہیں ، یا بنچ کے سینے یا سر پر کا جل سے سیاہ رنگ کا نشان لگا دیا جا تا ہے تا کہ بنچ کو ہری نظر نہ لگے۔ کیا یہ نال ڈرست ہے؟

جواب:...اگر اِعتقاد کی خرابی نه ہوتو جا رُزہے،مقصد بیہ ہوتا ہے کہ بدنما کردیا جائے تا کہ نظر نہ لگے۔

#### غروب آفآب کے فور أبعد بتی جلانا

سوال:...بعدغروب آفتاب فوران یا پاچراغ جلانا ضروری ہے یانبیں؟ اگر چہ کچھ کچھ اُجالا رہتا ہی ہو۔ بعض لوگ بغیر بق جلائے مغرب کی نماز پڑھنا دُرست نہیں بچھتے ،اس سلسلے میں شرعی تھم کیا ہے؟ جواب:...بیاتو ہم پرتی ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء. (مشكوة ص:٣٩٢، باب الفال والطيرة).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصْنِكُمْ مِن مُصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَيَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ" (الشورى ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) وكل حديث فيه نهى عن الرقى والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو إنهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنه. (حجة الله البالغة ج٠٢ ص:٩٣ ا ، طبع مصر).

## منگل اور جمعہ کے دن کیڑے دھونا

سوال:...اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کو کپڑے نہیں دھونا چاہئے۔ ایس کرنے سے رزق ( آمدنی) میں کی واقع بو دباتی ہے۔

جواب:...بالكل غلط! توہم پرتى ہے۔

# ہاتھ دِکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اور اس پریقین رکھنا کفر ہے

سوال:... ہاتھ دِکھا کرجولوگ ہاتمیں بتاتے ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہوتی ہیں؟اور سیاان پریفتین کرنا جا ہے؟

جواب: ...ا یسے اوگوں کے پاس جاناً ناہ اور ان کی باتوں پریقین کرنا کفر ہے۔ جیجے مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی
القد ملیہ وسلم نے فر مایا: '' جومخص کسی پنڈت نجومی یا قیافہ شناس کے پاس سیا اور اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس دن تک اس کی
نماز قبول نہ ہوگی'' (' ) منداحمہ اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے تین شخصوں کے بارے میں فر مایا کرمحمسلی
القد علیہ وسلم پرنازل شدہ وین سے مُرکی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو کسی کا بن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے۔ ' اس

### أتكهول كالجيركنا

سوال:...میں نے سنا ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے،اور بائیں پھڑ کے تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشن میں اس مسئلے کا جواب ویں۔

جواب:..قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں محض ہےاصل بات ہے۔

# بائیں آئکھ دُ کھنے سے مم مجھنا تو ہم پرستی ہے

سوال:... جب میری دائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے خوشی آتی ہے، اور جب بائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے قم آتا ہے۔کیا ایسا کہنا تیج ہے؟

جواب:...دائیں آنکھ دُ کھنا یا ہائیں آنکھ دُ کھنا ،اس کا بیاری ہے کوئی تعلق نہیں ، میص تو ہم پرتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن صفية عن بنعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرًّا فا فسأله عن شيء لم تقبل له صلواة أربعين ليلةً.
 (صحيح مسلم ج٠٦ ص:٢٣٣، ياب تحريم الكهانة وإتيان الكهان).

 <sup>(</sup>۲) عن أبني هنرينرة قبال: قبال رسنول الله صبلي الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدّقه بما يقول أو أتى امرأته حائضًا أو أتى
امرأته في دبرها فقد برئ مما انزل على محمد. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة).

<sup>(</sup>m) اغلاط العوام ص: ۱۲ م، طبع زمزم كرا چي -

#### کیاعصر ومغرب کے درمیان مُردے کھانا کھاتے ہیں

سوال:...کیاعصری نماز ہے مغرب کی نماز کے دوران کھا نانبیں کھانا چاہئے؟ کیونکہ میں نے سناہے کہ اس وقت مُرد ہے کھانا کھاتے ہیں۔

جواب:..عمر دمغرب کے درمیان کھا ناپیتا جائز ہے،ادراس دفت مُردول کا کھا ناجوآپ نے لکھا ہے و دفضول ہات ہے۔ تو ہم برستی کی باتنیں

سوال: مام طور پر ہمارے گھروں میں بیتو ہم پرتی ہا گردیوار پر کو اآ کر بیٹھے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤل پر جھاڑو مگنایالگاٹا کر افعل ہے، شام کے وقت جھاڑو دینے ہے گھر کی نیکیال بھی چلی جاتی ہیں، وُودھ کرنا کری بات ہے، کیونکہ وُودھ پوت (بٹے) ہے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

مثال:...ایک مورت بیٹی ہوئی اپنے بچے کو دُودھ پلار ہی ہے،قریب ہی دُودھ چو لیے یا آئیٹھی پر گرم ہور ہاہے،اگروہ اُبل کر گرنے لگے تو بیٹے کو دُور پھینک دے گی اور پہلے دُودھ کو بچائے گی۔

اگر کوئی اتفاق ہے تنگھی کر کے اس میں جو ہال لگ جاتے ہیں ، وہ گھر میں کسی ایک کونے میں ڈال دےاور پھر کسی خاتون ک اس پر نظر پڑ جائے تو وہ کیے گی کہ کسی نے ہم پر جا دوثو نہ کرایا ہے۔

الیی ہی بزاروں تو ہم پرستیاں ہوارے معاشرے میں داخل ہو پکی ہیں۔اس کی اہم وجہ یہ کہ ہمارے آباء واجدا دقد میم زمانے سے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہے ہیں ،ان ہی کی رُسومات بھی ہمارے ماحول میں واخل ہوگئی ہیں۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی اصلاح فرما کمیں۔

جواب:... ہمارے وین میں تو ہم پرتی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آب نے جنتی مثالیں تکھی ہیں میہ نبلط ہیں۔
البند وُ ووھ خدا کی نعمت ہے، اس کوضا تُع ہونے ہے بچانا اور اس کے لئے جندی ہے دوڑ نا بالکل وُ رست ہے۔ عورت کے سرکے بالوں
کا تھم میہ ہے کہ ان کو پھینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحرَم کی نظر ان پرنہ پڑے۔ باتی میہ صحیح ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ذریعے
جادوکرتے ہیں، گر ہرایک کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا بالکل غلط ہے۔
(۱)

# شیطان کونماز ہے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلط ہے

سوال: شیطان مسلمانوں کوعبادت ہے روکنے کے لئے وسوسوں کے ذریعے بہکا تا ہے اور خودعبادت کرتا ہے ، اس کو

ا) يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كدا في العتاوى العتابية. (عالمگيري ج٠٥ ص:٣٥٨).
 (٢) قال ابن عباس وعانشة رضى الله عنهما. كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدبت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسبان من مشطة فأعطاها اليهود فسحروه فيها . إلح. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص:٥٨٨، طبع رشيديه كوئنه).

عبادت ہے روکنے کے لئے ہم نماز کے بعد ج نے نماز کا کونا اُلٹ دیتے ہیں ،اس طرح عبادت سے روک دینے کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:..اس سوال میں آپ کو دو فاط فہمیاں ہوئی ہیں۔ایک یہ کہ شیطان وُ وسروں کوعبادت ہے رو کتا ہے، گرخو دعبادت کرتا ہے۔شیطان کا عبودت کرنا غلط ہے،عبادت تو تھم اہی بجالانے کا نام ہے، جبکہ شیطان تھم البی کا سب سے بڑا نافر مان ہے، س کئے میرخیال کہ شیطان عبادت کرتا ہے بالکل غلط ہے۔

دُوسری غلط بنمی ہے کہ مصلے کا کونا اُلٹنا شیطان کوعبادت ہے روکنے کے لئے ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔مصلے کا کونا اُلٹنے کا رواج تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلاضرورت جائے نماز پھی شدہ اور دہ خراب ندہو۔عوام جو بیہ بچھتے ہیں کہ اگر جائے نماز ندائش جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ بالکل مہمل اور لا یعنی بات ہے۔

## نقصان ہونے برکہنا کہ:'' کوئی منحوس صبح ملا ہوگا''

سوال:...جب کسی مخص کوکسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ:'' آج صبح سورے نہ جانے کسی منحوں کی شکل دیکھی نے کسی منحوں کی شکل دیکھی نے کہ انسان صبح سورے بستر پر آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھی نے بعد سب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھی نے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ شکل دیکھی نے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ جواب:...اسلام میں نحوست کا نصور نہیں ، میمن تو ہم پر تی ہے۔

# اُ لئے دانت نکلنے پر بدشگونی تو ہم برسی ہے

سوال: ... بي كورانت اگراً ليخ نكلتے بين تولوگ كہتے بين كه خصيال يا ماموؤں پر بھارى پڑتے بيں۔ اس كى كيااصل ہے؟ جواب: ... اس كى كوكى اصل نبيں اجھن تو ہم پرستی ہے۔

# جا ندگرہن یاسورج گرہن سے جا ندیاسورج کوکوئی اُؤیت ہیں ہوتی

سوال:... میں نے سنا ہے کہ جب جاندگر بن ماسورج گر بن ہوتا ہے توان کواُ ذیت پہنچی ہے، کیا یہ بات وُ رست ہے؟ جواب:...وُ رست نہیں!محض غلط خیال ہے۔

# " حاجن کا اعلان" نامی پمفلٹ کے بارے میں شرعی حکم

سوال:... آئ کل' عاجن کا ضروری اعلان' نامی بیفلٹ بہت عام ہے، یہ عموماً مساجد کے باہر نمازیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے،اس پیفلٹ میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک بات رہجی تحریر ہے کہ اس پیفلٹ کی اتن فوٹو کا پیاں کر داکر تقسیم کر دی جا کیں،بصورت

<sup>(</sup>١) افلاط العوام ص: ٦٣ طبع زموم پياشرزكراچي-

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص:٢٥٥\_

دیگر شد بدنقصان کا اندیشہ ہے۔ضعیف الاعتقادلوگ اس طرح کی فوٹو کا پی کرواکرتقسیم کرتے ہیں،لوگوں ہیںضعیف الاعتقادی کے باعث الاعتقادی کے باعث الاعتقادی کے باعث الاعتقادی ہے؟ باعث السلط میں جیب عجیب تصورات مشہور ہیں۔سوال رہے ہے کہ اس طرح کے پمفلٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس ڈورے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہوجائے ،اس کی کئی کی پیاں بنواکرلوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا ہے جے؟

جواب: بیر پرچہ جوآپ نے اپنے خطیس بھیجا ہے، خالص جھوٹ ہے، جوقریباً ایک سوسال سے چھپ رہا ہے، بارہا " جنگ"میںاس کی تر دبیر کرچکا ہوں۔

# كيا آساني بحلى كالے آدمي برضرور كرتى ہے؟

سوال:... بیاب کوئی خاص مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ سے اصلات طلب ہے کہ جب بھی بارش ہوتی اور بجلی وغیرہ چکتی ہے تو عموا سننے میں آتا ہے کہ کا لے رنگ پر بجل گرتی ہے، اب مطلب ہے کہ کوئی کا لاڑک ( خصوصاً پہلا بیٹا)، کوئی کا لیاڑک ( وہ پہلی ہی ہو ) تو اسے اس موسم میں یا ہز نہیں نکلنا چا ہئے، خاص کر اس کے والدین، عزیز واقد رب اس کومشورہ ویتے ہیں اور تخق ہے منع کرتے ہیں کہ وہ باہر نہ نظے، اس کی وجہ سے اولا واحساس کمتری میں جاتا ہوجاتی ہے کہ القد نے اور ارتگ کیسا بنایا؟ جبکہ میراا کمان ہے کہ ایک پا بھی اللہ تعلیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ال سکتا، وہ اگر چا ہے تو بھی کا لے شخص پر گر ہے تو (جبکہ کئی کا لے رنگ کے لڑکے کو پیمشورہ بھی ویا اللہ جار با ہوتو اگر القد تعالیٰ کی رضا ہوگا ، بھی اس پر گر ہے گی اس پر گر ہے گی تو پھر کوئی جا اس ہوگا کہ کہ اس کہ جا اس ہوگا ، بھی اس بوگل کہ بھی اس پر گر ہے گی اس پر گر ہے گی تو پھر کوئی اس پر گر ہے گی تو پھر کوئی گوروک نے ہے وادرا گرکوئی گورو تھی ویا ہوگا ، بھی اس ہوگا کہ ویا اس پر گر ہے گی تو پھر کوئی اس پر گر ہے گی تو پھر کوئی گوروک نے ہے؟ والا مسئلہ ہوجا ہے گا ، تو پھر یہ کا لیا تھی جبی ہو ہو ہے بر کھا اس کوئون کے جو اور اس کہ ہوجا ہے گا ، تو پھر یہ کا لے وخوا ہو گیار میونا پڑدرہا ہے؟

جواب:...کالے کے ساتھ بکل کا تعلق تو سمجھ نہیں آتا ، البتہ چیک دار دھاتیں بکل کو جذب کرسکتی ہیں ، ان کو کھلی جگہ رکھنے سے پر ہیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ باقی آپ کا بیارشاد بالکل سمج ہے کہ بحل اذنِ الٰہی کی مامور ہے ،اس کے تکم کے بغیر پجھ نہیں کرسکتی۔ (۲)

عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالینا جائز ہے

سوال:.. میری ای کہتی ہیں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تواسے تھم ہے کہ تمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے لگا ہوا آٹا اُتارکرروٹی کھائے ،عورت کو جا نزنبیں کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے گئے، لیعنی آدھی روٹیاں پکا نمیں اور کھانا شروع کردیا، توالیا کرنے والی عورت جنت میں داخل نہ ہوسکے گی۔ آپ بتائے کہ کیا یہ بات سیجے ہے؟

<sup>(</sup>١) بوادرالنواور ص: ١٥٣ طبع ادارة اسلاميات لا مور

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٢٥٥ طبع زمزم پېلشرز كراجي ..

جواب: ..آپ کی امی کی تعییمت تو تھیک ہے ، گرمسند نلط ہے۔عورت کوروٹی پکاٹ کے دوران بھی کھانا کھا بیٹا شرعا جا کڑے۔

#### جمعہ کے دن کیڑے دھونا

سوال: میں نے ساہے کہ جمعہ اور منگل کے دن کپڑے دھونائیں چاہئے ، اور بہت سے لوگ جمعہ کے دن نماز ہو جائے بعد کپڑے دھوتے ہیں ، اور نہاں تک بیطر یقہ ڈورست ہے؟ اور اس طرح بہت سے لوگ جو پر دلیں ہیں ہوتے ہیں اور ان کی جمعہ کو بعد کہوٹی ہوتی ہیں ہوتے ہیں اور ان کی جمعہ کو چھٹی ہوتی ہیں ہوتے ہیں ، اس لئے کہ جمعہ کے عداوہ ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ اور بیکھی سنا ہے کہ وولوگ جمعہ اور منگل کو کپڑے دھونے کی اجازت وہتے ہیں ، جولوگ نم زیز ہے ہیں ، کیا قرآن پاک ہیں اس کا ذکر ہے یا نہیں ؟ جمعہ اور منگل کے دن کپڑے نہ دھونے کی بات بالکل غلط ہے۔ ( )

### عصراورمغرب كے درمیان كھانا بينا

سوال: ..ا کنزلوگ کہتے ہیں کہ ممرا در مغرب کے درمیان پھے کھا نا بینانہیں جائے کیونکہ نزع کے وقت انسان کوایہ محسوں موتا ہے کہ عصر ومغرب کا درمیانہ کھانے چنے کی موتا ہے کہ عصر ومغرب کا درمیانہ کھانے چنے کی عادت ہوگی وہ شراب کا پیالہ چنے اور شیطان شراب کا پیالہ چنے کے وہ شراب کا بیالہ پی لیس گے اور جن کو عاوت نہ ہوگی وہ شراب چنے سے پر بیز کریں گے ( نیز اس و تفاعم ومغرب کے درمیان پھے نہ کھانے چنے سے روز ہے کا ثواب ماتا ہے )۔ برائے مہر بانی اس سوال کا جواب قر آن وسنت کی روشنی میں دے کر ایک انہوں سے نجات ولا کمیں۔

چوا ب:... بید ونوں باتیں غلط ہیں! عصر ومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔ <sup>(۶)</sup>

# کٹے ہوئے ناخن کا یاؤں کے نیچ آنا، پتلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کاراستہ کا ٹنا

سوال!:...بزر ًون ہے سنا ہے کہ اگر کا ناہوا ناخن کس کے پاؤل کے بینچ آجائے تو وہ مخص اس شخص کا (جس نے ناخن کا نا ہے ) دُشمن بن جا تا ہے؟

٣ :... جناب كيا پتليول كا پي كناكس خوشي ياغي كاسبب بنمآ ہے؟

اگر کالی بلی راسته کا اے آئے کیا آگے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا؟

جواب:.. بيقينون بالتيم محض تو جمر پرئتي کې مديش آتي جين ,شريعت جين اس کې کو کې اصل نبيس په <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٧٤ طبع زمزم پياشرز كرا تي .

<sup>(</sup>١) الدرطاعويم ص:١٩٥٠

<sup>(</sup>٣) الغلاط العوام ص: ٨٧]\_

# کالی بلی کاراستے میں آ جانا ،اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو نحوں جاننا

سوال:...اوگوں کی رہنمائی کے لئے اس اجتم عی مسئے کی جانب توجہ دلانا جاہتا ہوں۔ ایک فطری عمل ہے کہ جیسا انسان گمان کرتا ہے، اللہ پاک اس انسان کے ساتھ وہیا ہی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے لو وں کا خیال ہے کہ اگر داستے ہیں جاتے ہوئے کالی بلی داستے ہیں آ جائے تو حادثہ چیش آ جاتا ہے، یا تین بیٹیوں کی دُنیا ہیں آ مد کے بعد بیٹے کی پیدائش ماں باپ کے لئے توست ہوتی ہے، یعنی تنگ دی اور پریش فی کا موجب ہوتی ہے، اس قتم کے تو ہمات کی شرق میشیت کیا ہے؟

جواب: .. بعض لوگول پرتو ہم پری کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے کی بیدائش کو منحوں ہمجھنا یہ بھی ای تو ہم پری کا غلبہ ہوتا ہے، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کو منحوں سمجھ جائے۔ شرقی نقطة نظر سے آدمی کی بھلائی یائر ائی کا مدار اس سے صاور ہونے والے اعمال پر ہے، اگر سی نے نیک اعمال کئے، وہ مہارک ہے، اور اگر وُرس کے نورس کے بعد پر پرسوارر ہے گی، الا یہ کہ الند تعالی اپنی وُرس کے تو دُنیا ہیں بھی ذیل ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ذِلت اس کے سر پرسوارر ہے گی، الا یہ کہ الند تعالی اپنی رحمت سے درگز رفر ما کیں۔

# لوکی کے حصلے اور بہے بھلا نگنے سے بیاری ہونے کا یقین دُرست نہیں

سوال: '' بہتی زیور' بیل حدیث کے حوالے سے یہ پڑھا ہے کہ ٹو کااورشگون شرک ہے۔ یہ جونوگ کہتے ہیں کہ جس پائی سے آٹا گوندھا جائے وہ پانی نہیں بینا چاہئے ،اس سے بیاری ہوج تی ہے، گلا پھول جاتا ہے۔ ای طرح مغرب کے بعد فقیر کو خیرات نہیں وین چاہئے ،اور شکون نہیں وین چاہئے ،اورشگون نہیں کے خیلکے اور نیج کونیس کھلانگنا چاہئے ،اس سے پیٹ کی بیاری پیدا ہوجاتی ہے، کیااس طرح کے ٹو کئے اورشگون کاوین اسلام سے یاکسی بیاری سے کوئی تعلق نہے؟

جواب: . . بیتمام با تیں لوگوں میں فضول مشہور ہیں ، ان پر یقین نہیں رکھنا چ ہے ، یہ چیزیں شگون میں داخل ہیں ، جو شوع ہے۔

# ز مین پرگرم یانی ڈالنے سے پچھ ہیں ہوتا

سوال:...زمین پرگرم پانی وغیر وگرا نامنع ہے یانبیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیاگناہ ہے، زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب:...محض غلط خیال ہے! (۲)

 <sup>(</sup>١) "من عمل صالحًا فَلِنَفْسِه ومن اسآء فعليُها" (حمّ السحدة ٣٦). أي ادما يعود بقع دلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي ادما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج٥٠ ص ٣٨٥ طبع رشيديه كوننه).
 (١) اغلاط العوام ص:٢٥٦ طبع زمزم پيلشرزكرا چي.

# نمک زمین پرگرنے ہے چھائیں ہوتا الیکن قصداً گرانا بُراہے

سوال:...کیانمک اگرزمین پرًر جائے ( یعنی پیروں کے نیچ آئے ) تو روزِ قیامت پلکوں ہے اُٹھ نا پڑے گا؟ جواب:...نمک بھی خدا کی نعمت ہے،اس کوزمین پرنہیں گرانا جائے ،لیکن جوسز ا آپ نے کھی ہے وہ قطعا غلط ہے۔

# پچروں کاانسان کی زندگی پراثر انداز ہونا

سوال:...ہم جوانگوشی وغیرہ پہنتے ہیں اوراس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پھر لگواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ، کیا بیاسلام کی رُو سے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پھر کا پہننا بھی سنت ہے؟ جواب:...پھر انسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے، انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔

#### يقرون كومبارك يانامبارك تجهفنا

سوال:...میری خالہ جان چاندی کی انگوشی میں فیروز ہ کا پتھر پہننا چاہتی ہیں، آپ برائے مہر ہانی ذرا پتھر وں کی اصلیت کے ہارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بیسب داستانیں ہیں؟ اگران کا وجود ہے قو فیروز ہ کا پتھر کس وفت؟ کس دن؟ اور کس دھات میں پہننا مبارک ہے؟

جواب: بہتھروں ہے آ دمی مبارک نہیں ہوتا ہے ، انسان کے اعمال اس کومبارک یا معون بناتے ہیں۔ '' پھروں کومبارک ونامبارک مجھنا عقیدے کا فساد ہے ، جس ہے تو بہ کرنی جاہئے۔ '''

#### پھری سے شفاکے لئے وظیفہ

سوال: میرابیاجس کی عمر ۲۰۵ سال ہے، اس کے گردے میں بجین سے پیھری ہے، پیشاب میں خون آتار بتا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ بغیر آپریشن کے پیھری کا اخراج ہواور شفا ہو۔ اس کے لئے خصوصی دُعا کی درخواست ہے، اگر نقش لکھنے کا

(٣) "وما أصبكُمُ مَنْ مُصنِبَةٍ فَهِمَا كسبت الديكُمْ ويعْفُوا عَنْ كثيرِ" (الشورى ٣٠).

(٣) - "من غمِلَ صالِحًا قَلِنقُسِه وَمنَ اساء فعليُها" (حمَّ السجدة ٣٨٠). أي انما يعود نقع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها أي ادما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج ٥ ص:٣٨٥ طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>۱) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير، فكلها عير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة ح ٨ ص٣٤٣، طبع امداديه).

<sup>(</sup>٣) عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقل الحجر ويقول اني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولو لا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك متفق عليه. (مشكوة ص:٢٢٨). اور شكور وسخرما شير تهر ١٢ شي به الله وسلم يقبل، ما قبلتك متفق عليه. (مشكوة ص:٢٢٨). اور شكور وسخرما شير تهم الله الله عليه وخوف حجر "انسا قال ذلك لنه النفو بعض قريب العهد بالإسلام الدين قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف النصر بالتقصير في تعظيمها، فحاف ان يراه يقبله، فيفتتن به فبين أنه لا يقع ولا يضر، وان كان امتثال شوع فيه ينفع باعتبار الجراء . وبه على أنه ولا الإقتداء لما فعلته. (مشكوة ص ٢٢٨، باب دحول مكة والطواف، الفصل الثالث).

معمول ہوتوارسال قرمائیں۔

جواب:... میں تعویذ وغیرہ نہیں کرتا ، البتہ آپ کے صاحبز ادے کے لئے دُعا کرتا ہوں ، الند تعالیٰ ان کوشفا عطافر مائے۔ سات مرتبہ سور وُفاتحہ پڑھ کرادّ ل آخر دُرود شریف ، ان کودَ م کردیا کریں اور اللہ تعالیٰ ہے شفا کی دُعا کریں۔

فیروز ہ پھرحضرت عمر کے قاتل فیروز کے نام پر ہے

سوال: العل، یا توت، زمرد، عقیق اورسب سے بڑھ کر فیروز و کے نگ کو انگوشی میں پہننے سے کیا حالات میں تبدیلی رُونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننااوراس پریفین رکھنا جا تزہے؟

# پھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

سوال:...اکثر لوگ مختلف ناموں کے پتحروں کی انگوٹھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلال پتحرمیری زندگی پر التجھے اثرات ڈالیا ہے اور ساتھ ساتھ ان پتحروں کواپنے حالات البچھے اور نُرے کرنے پریفین رکھتے ہیں، بتا کمیں کہ شرعی لحاظ سے ان پتحروں پرایہ یفین رکھنااور سونے میں ڈالنا کیسا ہے؟

جواب:... پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوتے ،اس کے نیک یا بدمل اس کی زندگی کے بننے یا بگڑنے کے ذمہ دار ہیں، پھر دں کواٹر انداز سجھنامشرک قوموں کاعقیدہ ہے ،مسلمانوں کانہیں۔ادرسونے کی انگوشی مردوں کوحرام ہے۔

# فيروزه اورعقيق كي انگوهي كااستعال

سوال:...کیاایس انگوشی جس میں کوئی پھرلگا ہومثلا: فیروز ہ بھتی وغیر ہ پہننا حرام یا مکروہ ہے؟ جواب:...جس انگوشی پرکوئی پھرلگا ہوا ہو،اس کا پہننا جائز ہے، تکرانگوشی ساڑھے چار ماشے سے زیادہ نہیں ہونی جا ہے۔

(٢) قاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجوسي الأصل الرومي الدار ...الخ. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٣٤ طبع دارالفكر).

(٣) . . . يقول سمعت على ابن ابي طالب يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع
 بهما يديه فقال: ان هذين حرام على ذكور أقتى، حل لإنائهم. (ابن ماجة ص:٢٥٤، شامى ج ٢٠ ص:٣٥٨).

(٣) ولا يتختم إلا بالفضة ... لا يزيده على مثقال ... الخ. فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل سمار الذهب في حجر الفص. (شامي ج: ١ ص: ٣٢٩). اورشقال ٣١٣/، أن كابوتا إلى شرعيه، جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٣٨).

 <sup>(</sup>١) وأساسا روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تحتم به لم يزل في خير فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة ج: ٨ ص: ٣٤٣ طبع امدادية).

## بچراور گینوں کے اثرات پریقین رکھنا دُرست نہیں

سوال:...بہت دنوں ہے ذہن میں یک سوال ہے، آج آپ ہے اس کا جواب دینے گر ارش کر رہا ہوں۔ سوال ہے کہ کی پھر اور تکینے انسانی زندگی پر مثبت یا منفی اثر ات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہننا اور بیسو چنا کہ اس کے پہننے ہے تقدیر بدل جائے گی، یا فلال مشکل آسان ہوجائے گی، شرکی لحاظ ہے کس قدر دُرست ہے؟ میں نے پچھ کتابوں میں پڑھا ہے کہ تھینے والی انگشتری پہننا انجیائے کرام کے دور ہے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک کتاب میں عقیق پھر کا استعمال اس حوالے ہے دیا گیا ہے کہ ارشاد رسول صلی القد علیہ وسلم ہے کہ عقیق پہننا فقر کو دُور کرتا ہے۔ ای طرح آیک اور جگہ کھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھکم رَتِ العالمین ورائے حضرت درسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: '' اے رسول! آپ انگشتری عقیق دست راست میں پہنیں اور اپنے کہر عمرے بھی یہی کہددیں۔'' آپ ہے گزارش ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کریں کہ یہ کس حدتک دُرست ہیں؟

جواب:...جوروایتی آپ نے قال کی ہیں ، مجھے ان کاعلم نہیں۔ انسانی زندگی پراس کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں ، پھر ول سے تقدیم بیس بدلتی ، ندان سے اللہ راضی ہوتا ہے ، اور ندکوئی خیر و ہر کت اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ( )

### پھروں کوسبب حقیقی سمجھنا جہالت ہے

سوال:...ایک کالم میں آپ نے انگوخی میں تکمیزلگوان جائز قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ پھرکومؤثر سمجھناایک جالی تصوّر ہے۔ بیا یک ایساغیر واضح اور مبہم کلمہ ہے جس سے اکٹر پڑھنے والوں کو غلط بھی ہوسکتی ہے۔

ا:...خداوند کریم نے اس بھری کا سَات میں کو کی شے بھی بے کار پیدائبیں فر ما کی ،لہٰذا جومختلف پیخر ، جواہر کی شکل میں میں جیتے ہیں وہ بھی اس اُصول سے مستنی نہیں ہو سکتے ۔

۲: ..خدائے بزرگ و برتر نے جہاں ہر شے خلق فر مائی، وہاں ہر شے میں اس کی ایک مخصوص تأثیر بھی عطا کی ہے، اور اس کے اُصول سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، چاہے وہ پھر ہی کیوں نہ ہوں۔

۳ا:... چنانچہ میں اس حالیہ وجدید تحقیقات کا حوالہ دیئے بغیر جو کہ پھروں کے رنگوں اور ان خواص کے متعلق انتہائی جدید طریقتہ کار کے تحت اعلیٰ علمی انداز پر ہور ہی ہے بحض بیر عرض کرنے پر اکتفا کروں گا کہ کسی چیز کوتا ثیر سے عاری خیال کرنا ،اگر جہ ست منہیں تولاعلمی ضرور ہے۔اوراگرآپ خیال ندفر ، نمیں تو تا ثیر سے انکار کا سلسلہ بالآخر کفر کے مترادف ہوسکتا ہے۔

۳۰:.. آخر میں مؤ دّ بانہ طور پر بیع ط ہے کہ نہ تو کسی چیز کوخل کے بغیر رّ دّ کرنا جا ہے ، اور نہ بی حل کے بغیر قبول کرنا جا ہے ، چاہے رَ دّ کیا جائے یا قبول کیا جائے ، دونوں صورتوں میں حل و استدلال سے کام لیمناعلمی وایمانی طور پرلازم ہے۔ جن ب نے جو پھر کے مؤثر سبجھنے کو جا بلی تصور قرار دیا ہے ، تو اس مؤثر سبجھنے سے جناب کی کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما کیں گے؟

 <sup>(</sup>۱) وفي شرح الشمائل للقارى واما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر، وانه مبارك، وإن من تحتم به لم يرل في خير، فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ إلح. (اعلاء السنن ج١٤٠ ص:٣١٣، طبع ادارة القرآن).

جواب: یہ تو ظاہر ہے کہ جس کو ایک ہے جو بھی جانتا ہے کہ انتداتعالی نے اس جہان کو عالم اسباب بنایا ہے ، اور یہاں اسباب و مستباب کا سلسلہ قائم فر مایا ہے ، اور اسباب میں .. بہ ظر ظاہر تا ثیر بھی رکھی ہے۔ چنانچہ آگ جلاتی ہے ، نوین اُگاتی ہے ، ہوا اُڑاتی ہے ، پانی سیراب کرتا ہے ، و غیرہ و غیرہ و الغرض! پورا عالم اسباب و مستباب ن زنچیر میں جکڑ اہوا ہے ، اور اس کا انکار کرنا (جبیعا کرآپ نے فر مایا) بلاشیہ جہالت و ناوانی ہے۔

۲: ...سلسلهٔ اُسباب کود یکھتے ہوئے بہت ہے لوگ اسبب کومؤٹر حقیقی سجھنے لگتے ہیں، ان کی عقل وخرداَ سبب کے جال کا شکار ہوکررہ جاتی ہے، اوران کی نظر اسباب کے پردے کے ہیجھے ہے مسبب الاسباب جل مجدہ کوجھا تک کرنہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح اسباب کی تاثیر کا انکار بے وقو ٹی ہے، اس طرح نظر کا اسباب تک محدود رہنا اور مؤٹر حقیقی تک ندیبنچنا بھی عقل وفکر کی کوتا ہی ہے۔

سا: اسدام جس طرح اسباب کا قائل ہے، اس طرح اس کا بھی قائل ہے کہ اسباب بذات خود مؤٹر نہیں، بلکہ ان کی تاثیر خالق اسباب بدات خود مؤٹر نہیں، بلکہ ان کی تاثیر خالق اسباب کے ارادہ ومشیت پر موقوف ہے، وہ جا ہے تو سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ وہا کیں، گرسب ان پر مرتب نہ ہوں اور اگروہ جا ہے اسباب طاہری کے بغیر مسبب ب کود جود میں لے آئے۔ (۱)

٣:...جن جدبیر محققین کی تحقیقات کا حواله آنجناب نے رقم فرمایا ہے، ان کی اکثریت انہی ملحدین کی ہے جن کی نظر اُسباب

(۱) تا ثیرِ سباب وحل کی حقیقت: جس طرح کدا سباب وطل کا وجود موہبت ربانی ہے ،ای طرح اسباب وطل کی تأثیر بھی اُسی علیم وقد بر کا عطیہ ہے ،اور بے چون وچگون دست قدرت کا بیک نقش ہے جس طرح اسباب وعل کا وجود اس کی مثیت اور تھم کے تابع ہے ، سی طرح اسباب وعلل کی تأثیر بھی اس کی مثیبت ،ور ارا د و کے تابع ہے ، فعًا لَ لَمَا یُویْد جب جا بت ہے اُس وفت اسباب وعلل اثر کرتے ہیں ، ورند نہیں۔

جس طرح وہلیم وقد ریب چاہاب وہل کے وجود وسب رسکتا ہے ای طرح اسب وہلل کی صفت تا ٹیر کو بھی جب جاہے سب کرسکتا ہے ، اور اگر پانفرض والتقد ریاسہ ب وہل کی تا ٹیر خدا تعالٰی کی مشیت اور ارا ، ہ پر موقع ف ند ہو ، بلک اسباب وہلل اپنی تا ٹیر بیں مستفل ہوں تو خدا ہے اِستغناء اور نیازی بلکہ خود اسباب وعلل کا خامق ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جو شی مستفل بالٹا ٹیر ہووہی خالق ہے نیز اسباب وعلل کوستفل بالٹا ٹیر مائے کے بعد خدا تعالٰی کوستفل بالٹا ٹیراور متفرد بالا یجاد ماننا ناممکن ہے۔

فلاصدیہ بے کہ اسباب وطل تمامتر محض عادی ہیں، چن تعالی شان کی سنت اور عادت اک طرح جاری ہے کہ ان اسباب وطل کی مہاشرت کے بعدائی قدرت ومشیت سے مسبب کو پیدا فرماویتے ہیں لیکن بھی بھی باوجود تمام اسباب وطل کے جمع ہوجانے کے مسبب کوئیس بھی پیدا فرماتے تا کہ اللی ففلت ہوئی ہیں، اوران طاہری اسباب وآلات سے اپنی نظروں کو ہٹا کر اسباب وقد بری طرف متوجہوں اور بھیس کہ اصل مؤثر اور حقیق فاعل وہی ما لک الملک ہے، اور جن اسباب دوسا لظکوہم نے مؤثر سمجھ رکھاتھا، وہ سرتا پاضلاتھا: ''خود غلط بودانچہ ، پنداشتیم''، چن نچہ جض اَ رباب تحقیق کا اِرش دہے: "سبحان من ربط الأسباب بمسبباتھا لیھندی العاملون، و خوق العوائد لینفطن العاد فون فیعلموا اُدہ فاعل مختار وان الحوادث لا تحدث بالطبع و آلا الإضطراد۔''

ترجمہ: پاک ہے دہ ذات جس نے اسباب کومستبات کے ساتھ مر بوط فرہ یا تا کہ کام کرنے والوں کوراستہ معلوم ہواور بھی بھی معقاد طریقوں کوتو ڈا تا کہ اہل معرفت اور ارباب بصیرت بہجیس کہ وہی حق جل وعدہ فاعل مختار ہے،اور کوئی ٹئی کا دہ اور طبیعت کے اقتضاء سے بیدائیس ہوتی، بلکہ اس کی قدرت واختیار سے بیدا ہوتی ہے۔'(عمرالکلام ص:۱۸۴ تا ۱۸۴ از حضرت مولا نامجمر اوریس کا ندھلوی رحمہ اللہ، طبع مکتبہ عثانیہ رہور)۔ میں اُبھی کررہ گئے ہے، اور وہ اُسباب کومؤ شرحقیق سجھ بیٹے ہیں، اوران پر بی کیا موقوف! کش عالم کا بہی حال ہے کہ وہ اسباب کو اُرباب سجھ بیٹے ہیں۔ ستارول اور پھرول کی تاثیر کو دیکھی اوران لوگوں کی اکثریت کوآپ ریکھیں گے جو پھروں کی تاثیر کے قائل ہیں کہ وہ وین ہے مادر بدرا آداد ہیں۔ انہیں نماز، روزہ اور دیگر شعائر وین ہے کوئی واسط نہیں، وہ ول کا سکون اور قلب کی راحت، روز کی کشائش اور دُشنول پر فتح انہی ہے جان پھروں پر تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوال کا حالت کے پیش نظر ہیں نے کھی اوران کی کشائش اور دُشنول پر فتح انہی ہے جان پھروں پر تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالات کے پیش نظر ہیں نے کھیا تھا کہ پھر کومؤ شر سجھنا ایک جا بلی تصور ہے۔ ور نہ اسباب کو اسباب کے در جے ہیں رکھتے ہوئے ان کی غیر حقیق تاثیر کا کون افکار کرسکتا ہے ۔۔؟ آخر ہیں آپ کوایک حدیث سنا تا ہوں۔'' ایک رات ہارش ہوئی، جن کی نمی ز کے بعد آخنے منت میں استدعید وسلم مبہتر جونے تاشدی کی ارش ور کھیا ارشاد فر مایا؟ صحابہ نے عرض کیا: القدت کی اور اس کے رسول سلی القد علیہ میں ہم ہوگی تو کوئی جھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے بیکہا کہ: رات القدت کی کے حکم ہے بارش ہوئی، وہ جھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے بیکہا کہ: فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا اور میں ان کار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہوگا۔' بلا شید ستاروں کی گروش بھی بارش کا سعب بنتی ہے، لیکن ان کومؤ شر بھنا القدت کی کا انگار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہوگا۔' بلاشید ستاروں کی گروش بھی بارش کا سعب بنتی ہے، لیکن ان کومؤ شر بھنا القدت کی کورٹ بھی بارش کا سعب بنتی ہے، لیکن ان کومؤ شر بھنا القدت کی کی در استاروں کی کا کہ کی در استاروں کی کورٹ بھی بارش کا سعب بنتی ہے، لیکن ان کومؤ شر بھنا الیکار کرنے والا اور ستاروں کی کورٹ بھی بارش کا سعب بنتی ہے، لیکن ان کورٹ بھنا الیکن کی کورٹ بھی بھی بارگی کا سے والا اور ستاروں کی کا کر بی کورٹ بھی بارٹ کی کی کورٹ بھی کی کرائی کی کورٹ بھی بیکا

#### نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا

سوال: ... بموماً گھروں میں جبونے بچوں کونظر ہوجاتی ہے، اور گھر کی بڑی بوڑھی مور تیں سات عدد سوکھی ہوئی ثابت مرجیں بچ کے اُوپر ہے سات دفعہ اُتارکر آگ میں جلاتی میں ،اگر مرچوں کے جلنے ہے دھانس آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ: نظر نہیں لگی ۔ اور اگر مرچوں کے جلنے ہے دھانس آتی ہو کہا جاتا ہے کہ: نظر اُتر جاتی ہے اور پھر سلسل تمن دن میڈل وُہرانے سے نظر اُتر جاتی ہے اور پھر سلسل تمن دن میڈل وُہرانے سے نظر اُتر جاتی ہے اور پھر سلسل تمن دن میڈل وُہرانے سے نظر اُتر جاتی ہے اور پھر سلسل تمن دن میڈل وُہرانے سے نظر اُتر جاتی ہے کہ میں اُتی اُتر کوئی سادہ مرچ آگ میں جلائی جائے تو بہت کھانی آتی ہوتا ہے۔ اور جس میں جلن ہوتی ہے، مرافظ اُتاری ہوئی مرچ میں ہے دھانس بالکل نہیں آتی اگر نظر گئی ہوتا۔
جواب: ... مجھے اس عمل کا تج بنہیں ،اگر یکل نظر اُتار نے کے لئے مفید ہے، تو جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن خالد الجهني قال صلّى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من المليل، فلما انصرف اقبل على الناس فقال. هل تدرون مادا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: قال أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بعضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب الح. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٩٣، طبع قديمي كتب خانه).

# متفرق مسائل

#### کا فرکو کا فرکہناحق ہے

سوال: ... پچھاوگ ہے ہے ہیں کہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم کی حدیث کی روشن ہیں'' کسی کا فرکوبھی کا فرنہیں کہنا جا ہے''، چنا نچہ قادیا نیوں کو کا فرکہنا وُرست نہیں ہے۔ مزید ہے کہ اگر کو کی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کومسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نہت یا کسی اور عقیدے سے ہوتو کیا وہ مخص صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ از راو کرم مسئلہ فرتھ نبوت کی وضاحت تفصیل ہے بتا ہے۔

جواب:... بينؤ كوئى صديث بين كه كافركوكا فرنه كها جائے، قر آن كريم جن بار بار "إِنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا"، "المكافِرُوْنَ"،
"لَفَ لَهُ كَفَوَ اللَّذِيْنَ فَالْوُا" كَ الفاظ موجود بين بي جواس نظر بيك ترويد كے لئے كافی وشافی بين به اور بياً صول بھی غلط ہے كہ جوفض كلمه پڑھ لئے (خواہ مرز اغلام احمد قاد يانی كو "محمد رسول الله" بى مانتا ہو) اس كوبھی مسلمان ہی سمجھو، اس طرح بياً صول بھی غلط ہے كہ جو محفض اپنے آپ كومسلمان كہتا ہوخواہ خدااور رسول كوگالياں ہى بكتا ہو، اس كوبھی مسلمان ہی سمجھو۔

مسیح اُصول یہ ہے کہ جوخص حضرت محمد رسول القد علیہ وسلم کے پورے وین کو مانتا ہواور'' ضروریات وین' میں سے کی بات کا انکار نہ کرتا ہو، نہ تو ژمروژ کران کوغلامعانی پہنا تا ہووہ مسلمان ہے، کیونکہ'' ضروریات وین' میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑ تا کفر ہے۔ قادیا نیول کے کفر وار تد اواور زَند قد والحاد کی تفصیلات اہل علم بہت می کتا ہوں میں بیان کر چکے ہیں۔ جس مخص کو مزید اطمینان حاصل کرتا ہو وہ میرے رسالہ'' قادیا نی جناز ہ''' قادیا نیول کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو بین' اور بیل جانوں اور دُوسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟'' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر ختم نبوت ، مسجد باب الرحمت ، پُر انی نمائش محم علی جناح روڈ ، کرا ہی ہے بیدرسائل مل جا تیں گے۔

ما یوسی گفرہے

سوال:...ند بب اسلام میں مایوی كفر ب- ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ بیٹھی ہے كه خداوند نے ہر بیاري كا علاج پيدا كيا

<sup>(</sup>۱) الإيسمان وهو تنصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (رَدُ الحتار ج:٣ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) والضابط في التكفير، أن من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر. (أكفار الملحدين ص:٨٨).

ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ بچھ بیاریاں لاعلائے ہیں ،ایک ایسامرض جس کوڈ اکٹر لوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ پھر ، یوں ہوجائے گا۔ جب وہ مایوں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا فرہوجائے گا؟

جواب:...خدا تعالی کی رحمت ہے مایوی کفر ہے،صحت سے مایوی گفرنبیں ۔ اور انتدتع لی نے واقعی ہر مرض کی ووا پیدا کی ہے،گرموت کا کوئی علاج نہیں، اب ظاہر ہے کہ مرنس الموت تولا علاج ہی ہوگا۔

#### متبرك قطعات

سوال:... پچھ مسلمان بھائیوں نے اپنے گھروں کے ممروں میں جاروں طرف اسلامی کیلینڈر کے قطعات نگار کھے ہیں ،ان کانگانا کیسا ہے؟

چواب:... متبرک قطعات اگر برکت کے لئے لگائے جا کیں تو جا کز ہے، زینت کے لئے ہوں تو ج کز نہیں، کیونکہ اس کے مقدر۔اور آیات شریفہ کو محض گھر کی زینت کے لئے استعمال کرنا خلاف اوب ہے۔

# کیاز مین پر جبرائیل علیه السلام کی آمد بند ہوگئ ہے؟

سوال:...'بیان القرآن' میں سورہ قدر کے ترجے میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملا نکہ حضرت جرائیل علیہ السلام بمع نظر کے زمین پراُ ترتے ہیں اور ساتھ حاشیہ میں بیمی کی حضرت انس کی روایت بھی ورج ہے کہ رُوح الامین آت ہیں۔ جبکہ'' موت کا منظر میں' حضور پاک صاحب لولاک صلی الله علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرکا رنے جب فانی دُنیا سے پردہ فر مایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اجازت لے کر حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو جرائیل علیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول القد! ویکر گفتگو کے علاوہ کہ اب میراز مین پربیآ تا آخری بارآ تا ہے اور میں قیامت تک زمین پرنیس آؤں گا۔ تو عرض ہے کہ اس مسئلے میں یہ تعنا و کیسا ؟

جواب:.. ان دونول باتول میں تضادنہیں، جبرائیل علیہ السلام کا دحی لے کرآنا آنخضرت صلی القد علیہ دسلم کے وصال سے بندہوگیا، دُومری مہمات کے لئے ان کا آنا بندنہیں ہوا۔

## کیا وُنیاو ما فیہا ملعون ہے؟

سوال:...كراچى سے شائع ہونے والے ايك روز نامه ميں ايك مضمون بعنوان "رسول التدسلي التدعليه وسلم كارشادات"

<sup>(</sup>۱) والياس من الله تعالى كفر، لأنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون. (شرح العقائد ص ١٩٩ ، طبع خير كثير).
(٢) عن أبي هويرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنول الله داء الا انزل له شفاء، رواه البخارى. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فادا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٨٧). عن أبي هريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال ابن شهاب السّام الموت، والحبة السوداء الشوريز. متفق عليه. (مشكوة ص ٣٨٧).

 <sup>(</sup>٣) تفصيل ديمين: بيان القرآن ج:٢ ص:١١١، سورة القدرآيت نمبر ٣٠ـ

#### میں صدیث تحریر کی گئی جس کے الفاظ درج ذیل تھے:

" وُنياملعون ہے اور وُنيا ميں موجود تمام چيزيں جمي ملعون ہيں۔"

حدیث کے ساتھ بیٹیں بٹایا گیا کہ کون کی حدیث سے بیالفاظ فل کئے گئے ہیں، میری بقص رائے کے مطابق و نیامیں بہت کی واجب الاحترام چیزیں ہیں، مثلاً: قرآن پاک، خانہ کعبہ، بیت المقدس، مدینة النبی صلی الندعلیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی ہیں۔ میراسوال بیہ کہرسول اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارشاد فریائے ان کامغبوم کیا ہے؟ کیا بیالفاظ حقیقتا اس طرح ہیں؟

جواب:... بیحدیث ترفدی اور ابن ما جدمی ہے۔ حدیث پوری نقل نہیں گئی، اس لئے آپ کو اشکال ہوا۔ پوری حدیث بیہ ہے:'' دُنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے الند تعالیٰ کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر الٰہی سے تعلق رکھتی ہیں میں اسلام کے ۔''اس سے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جو ذکر الٰہی کا ذریعہ ہیں وہ دُنیائے غدموم کے تحت واخل نہیں۔

#### كيا" خداتعالى فرماتے ہيں" كہنا جائز ہے؟

موال:...ایک پیرصاحب کے سامنے ذکر ہوا کہ'' خدا تعالیٰ فرماتے ہیں'' تو دہ بہت غضے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خدا تعالیٰ فرما تا ہے'' کیونکہ وہ وحدۂ لاشریک ذات ہے۔اور'' فرماتے ہیں'' ہم نے تعظیماً کہا تھا اور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ وحدۂ لاشریک ہیں۔قرآن وسنت کی روشنی ہیں جواب عنایت فرمادیں۔

جواب:...تعظیم کے لئے'' اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں'' کہنا جائز ہے۔قر آ نِ کریم ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے صیغے استعال (۲) فرمائے ہیں۔

# كيا" الله تعالى فرماتے ہيں" كہنا شرك ہے؟

سوال:...' الله تعالی فرماتے ہیں' کیا یہ لفظ شرک تونہیں؟ کیونکہ اس میں جمع کا صیغہ استعال ہوتا ہے۔ جواب:...جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے ہے، اس لئے شرک نہیں۔

### " خدا حافظ "كبناكيما مي؟

سوال: ... کیا'' خداحافظ'' کہناغلط تونہیں؟ کیا'' خدا'' کالفظ مشرکانہ ہے؟ جواب: ... بیلفظ مجے ہے، اس کومشر کانہ کہناغلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلّا ذكر الله وما والأه وعالم أو متعلم .... رواه ابن ماجة والترمذي. (مشكواة ص. ۱۳۴)، كتاب الرقاق، ايضاً ابن ماجة ص ۲۰۳، ۳۰۳، کتاب الزهدي.

<sup>(</sup>٢) حَبِيًّا كَهُ "يَـاَّيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُـنْكُمْ . . وَجَعَلْمَكُمْ شُعُوْبًا . . الخ." (الحجرات ١٣).

#### الله تعالى كے لئے لفظ ' خدا ' بولنا جائز ہے

سوال: ..قرآن کریم، حدیث شریف اور صحابہ کرام گے مکمل مطالعے ہے ایک بات سامنے آتی ہے کہ القد تبارک و تولی کی فات بابر کات کے لئے صرف ووالفاظ سلتے ہیں: اللہ اور رَبّ بباقی صفاتی اسائے کرام ہیں لیکن کہیں لفظ ' خدا' نہیں ماتا، پھر ہم اللہ کی ذات کے لئے ایک ایسالفظ بول کر جونہ قرآن کر میم میں ہے، ندر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا، نہ صی بہ کرام نے استعمال کی ، عملات مواقعا کہ یہودی ، اللہ کی ذات کے لئے ''خدا' بولتے ہیں۔ ای طرح فظ' نیک یا میکن 'عربوں کی عام زبانوں میں نہایت نلیظ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

جواب:...اگرالندنغالی کے پاک ناموں میں ہے کس نام کا کسی وُوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجائز ہونے کی کیادلیل ہے؟ آخرقر آن کریم کا ترجمہ وُوسری زبانوں میں کیا ہی جاتا ہے۔عربی کالفظ'' صالح''ہے، فاری اوراُردو میں اس کا ترجمہ'' نیک'' کیا جاتا ہے،آپ ترجے کو بھی عربی تجھے لگیس گے تو ہوئی مشکلات پیش آئیں گی۔

#### الله كي جكه لفظ "خدا" كااستعال كرنا

سوال:...صورت حال ہے کہ میرے ایک چپا انٹہ یا میں رہتے ہیں، پکھ عرصہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظ' خدا' کا استعمال کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ' خدا حافظ' لکھا تھا) جس پر انہوں نے جھے لکھا کہ لفظ' خدا' کا استعمال ناط ہے، اللہ کے لئے لفظ' خدا' استعمال نہیں ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں'' خدا' کلفنے ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے۔ بس جمارے ذہن میں اللہ کا تصور پختہ ہونا چاہئے اور اگر لفظ' خدا' ناط ہے تو تائے کمپنی، جس کے قرآن پاک تمام وُ نیا میں پڑھے جاتے ہیں، کے ترجموں میں لفظ' خدا' استعمال نہ ہوتا۔ آپ ہے گڑارش ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں ہے بتا کیں کہ کیا لفظ' خدا' کا استعمال فلط ہے؟

جواب:...الله تعالیٰ کے لئے لفظ 'فدا' کا استعال جائز ہے اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعال کرتے آئے ہیں اور

کمی کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔ اب پجھ لوگ ہیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر تجمیت کا وہم سوار ہے، انہیں بالکل سیدھی سادی چیزوں
ہیں ' مجمی سازش' نظر آئی ہے، یہ ذہمی غلام احمد پر ویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا اور بہت سے پڑھے لکھے، شعوری وغیر شعوری طور پر اس کا شکار ہو گئے۔ اس کا شاخسانہ یہ بحث ہے جو آپ نے کی ہے۔ عربی لفظ ہیں ' رَبّ' ما لک اور صاحب کے معنی ہیں ہے،
اس کا ترجمہ فاری میں لفظ 'فدا' کے ساتھ کیا گیا ہے، چنا نچیجس طرح لفظ ' رَبّ' کا اطلاق بغیراضافت کے غیراللہ پڑ ہیں کی جاتا اس کا ترجمہ فاری میں لفظ 'فدا' کے ساتھ کیا گیا ہے، چنا نچیجس طرح لفظ ' رَبّ' کا اطلاق بغیراضافت کے غیراللہ پڑ ہیں کیا جاتا اس کا طرح لفظ ' فدا' بھی جب مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف الله تعالیٰ پر ہوتا ہے، کسی وُ وسرے کو فدا کہنا جائز نہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: '' خدابالضم بمعنی ما لک، صاحب چوں لفظ خدامطلق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکنند مگر در صور تیکہ بچیز ہے مضاف شود، چوں کدخدا، ودہ خدا۔''(۱) محیک یہی مفہوم اور یہی استعال عربی بیس لفظ' رَبّ' کا ہے۔ آپ کومعلوم

<sup>(</sup>١) غياث اللغات ص:١٨٥ .

ہوگا کہ' التہ' تو حق تعالیٰ شانہ' کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجہ ہوسکتا ہے نہ کیا جاتا ہے، وُ وسرے اس کے الہیصف تی نام ہیں جن کا ترجہ وُ میں ترجہ وُ وسری زبانوں میں ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اب اگر القد تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے کی بابر کت نام کا ترجہ وغیر عربی میں کردیا جائے اور اہل نے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہوسکتی کردیا جائے اور اہل کے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ اور جب لفظ' خدا' صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ' آب' کے مفہوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی بتا ہے کہ اس میں مجودیت یا جمیت کا کیا وہل ہوا؟ کیا انگریزی میں لفظ' آب' کا کوئی اور ترجہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس تعالی مہودیت یا خور سے کہ اور کیا اس تعالی مہودیت یا خور ان میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں نفر انہیت بن جائے گی؟ افسوس ہے کہ لوگ آپی ناقص معلومات کے بل ہوتے پرخودرائی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سیاہ نظر آئے گئی ہے اور وہ چودہ صدیوں کے تمام اکا ہر کو گراہ یا کم سے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں، میں خودرائی انہیں جہنم کے گڑھے میں دھیل دیتی ہے، القد تعالی اپنی پناہ میں دکھے۔

كياالله تعالى كو مدا "كمني والعلطي بربير؟

سوال: ... عرصة دراز ہے ایک بات مجھے کری طرح کھنگی رہی ہے کہ عوام الن س اورا کٹر علائے کرام ،الند کو' خدا' کہتے ہیں ، یہاں تک کہ قرآن کریم کے ترجے ہیں بھی جہاں الند لکھا ہے وہاں' خدا' کردیا گیا ہے۔ سوائے' قل عواللہ' کے ، کہ جس کا ترجمہ '' کہو کہ وہ الند (ہی ) ایک ہے' ، یہاں خدا نہیں لکھ سکتے تھے۔الند تعالی فرما تا ہے کہ:'' اور الند کے سب نام الجھے ہیں ، تو اس کواس کے ناموں ہیں بھی کرتے ہیں ، ان کو چھوڑ دو، وہ جو پھی کررہے ہیں ، عقریب تو اس کی سرایا کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کواللہ وہ لوگ جواللہ کواللہ کے جی اکہ اوہ لوگ جواللہ کواللہ کواللہ کیتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جواللہ کو خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیسائی "God" کہتے ہیں ، کیا ہوگا کی پر ہیں ؟

جواب: "فدا" کالفظ فاری لفظ ہے، پُرائے زمانے سے استعمال ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ حضرت بیخی سعدی رحمۃ اللہ علیہ فیصورۂ فی تحد کا ترجمہ فاری میں کیا تھا، اس میں بھی ہے لفظ استعمال ہوا تھا۔ باتی میں زیادہ پڑھا لکھ آدمی نہیں ہوں، جس طرح بزرگوں کوکرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں، واللہ اعلم!

#### التدتعالى كانام بهي عظمت سے لينا جا ہے

سوال: برمسلمان حضرت محمصلی القدعلیه وسلم کا نام بزے ادب و تعظیم کے ساتھ لیتنا ہے، یعنی نام کے ساتھ'' صلی اللہ علیه وسم'' کا اضافہ کردیتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کا نام استے ادب و تعظیم کے ساتھ نہیں لیتے ، فقط' خدا'' یا'' اللہ'' کیوں کہتے ہیں؟ جواب:...اللہ تعیالی کا نام بھی عظمت سے لیتا جا ہے ، مثلاً: خدا تعیالی ، اللہ جل شانہ'۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ويستمحب أن يقول: قال الله تعالني، ولا يقول: قال الله، بلا تعظيم. (فتاوي عالمگيري ج.۵ ص:۵۱ ام، كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال:...جاراایک دوست جمال، خداوندکریم کاذکر بوتو" الله میال" کبتا ہے، جوراایک اور دوست کبتہ ہے کہ بیل نے کسی کتاب میں پڑھا ہے(جس کا نام اسے یا ذہیں ہے) کہ" الله میال" نہیں کہنا جا ہے'۔" الله تعالیٰ "یااور جو خداوند تعالیٰ کے نام میں لینے جا بہتیں ، کیونکہ" میال" کے معنی پچھاور بیں۔ بیآ ہے بتا کیل کہ کیا تھیک ہے کہ" الله میال" کہیں یا نہ کہیں؟ ذراوض حت فرماکر مفکور فرماویں کیونکہ جم نے پرائم کی اسکولوں میں" الله میال" پڑھا ہے۔

جواب:..'' میال'' کالفظ تعظیم کا ہے،اس کے علی آقا ،سردار، ما لک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس لئے'' القدمیال'' کہنا جائزے۔ (۱)

# کیااللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے لئے'' جل جلالہ ، جل شانہ'' وغیرہ کہنا ضروری ہے؟

سوال: القدنے اپنی مبارک ذات کا تعارف لفظ' الله' سے کرایا ہے، یقیناً اپنے لئے اس کو بینا م پسند ہے، کیا بیضروری نہیں کہ جب لفظ' الله' کہا جائے یا منا جائے یا نکھ جائے تو صاحب ایمان' جل جلالاء' کا لفظ اس مبارک نام کے ساتھ ضرور شام کریں؟ جس طرح لفظ' محمہ' کے ساتھ' صلی الله عدیہ دسلم' کہنا تھم خداوندی ہے۔

جواب:...القد تعالی کا پاک نام جب زبان ہے کہا جائے یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعمال کرنے چاہئیں، مثلاً: '' تعالی شانۂ، جل شانۂ، جل جل ہے' وغیرہ، اس طرح جب آنخضرت ملی القدعدیدوسلم کا اسم گرامی بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ'' صلی القدعدیدوسلم کا اسم گرامی بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ' صلی القدعدیدوسلم'' بولنے اور لکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے' ،صرف'' صلیم'' کے لفظ پر کفایت کرنا ٹراہے، اور یہ بخل ہے۔

### الله تعالى كے نام كے ساتھ لفظ "صاحب" كااستعال

سوال ان جنب محترم! ہم اوب ئے طور پر'' صاحب' لفظ استعمال کرویتے ہیں ، تمام انہیاء کرام علیہم السلام ، ہملہ صحابہ کرام اور دِین کے تمام بزرگوں کے ہئے ، بکدا ہے بزرگوں کے لئے بھی۔ جناب عالی! یہ لفظ یعنی'' صاحب' ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ندز بان پر کہتے ہیں ، کیا ہے بات کوئی گناہ یا خلاف اوب تو نہیں ہے؟ واضح فرماویں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم را ر ب ہے ، پروردگار ہے۔

سوال ۲: ..آج کل دیکھا جا تا ہے کہ کیلنڈ روں اور کتابوں کے سرورق وغیر و پربسم القدالرحمٰن الرحیم یا قرآن پاک کی آیت نیزهی اور ترجیحی لکھی جاتی ہے، کیاالیہ الکھٹا خلاف اور باعث گنادتو نہیں؟

> سوال ۳:...کیاسورهٔ اخلاص تین بار پڑھنے سے تمام قرآن شریف کی تلاوت کا تواب حاصل ہوجا تاہے؟ سوال ۳:. کیا دُعا کے اوّل اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسم پر دُرود شریف پڑھے بغیر دُعا قبول نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) ويكفئه: فيروز اللغات ص: ١١٥٣ طبع فيروز سنز\_

 <sup>(</sup>۲) ويستحب أن يقول قال الله تعالى، ولا يقول. قال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج ٥ ص.١٥) كتاب الكراهية، الباب الرابع).

سوال ۵:...اگرکوئی شخص کسی صاحب طریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتلائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ اذکار ہم کہ جن کا کتب نصائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسول خداصلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جوشخص صبح کوسورہ کیمین پڑھ لےگا (شام تک کہ اس کی حاجتیں پوری ہوجا کیں گوغیرہ وغیرہ وغیرہ وائیر کری آدی کے پاس وقت میم ہوتو وہ کون سے اذکار پڑھے، احادیث میں ندکورہ یا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہو،؟ اس طرح آگر کوئی بیعت سے پہلے احادیث کے اذکار کوجو پڑھ رہا ہو وہ بند کر لے تو گناہ تو سیمیں؟ تبجد کی نماز چند دن پڑھت ہوں، چند دن نہیں پڑھت، اس کے متعلق واضح فرماویں، بغیر وضوج رپائی پر لیٹے لیئے احادیث شریف کی کت ب پڑھ رہا ہوتو گئی ہے۔ اور دیشریف بغیر وضوچ رپائی پر لیٹے لیئے احادیث شریف

سوال ٢: ... دُرودشريف كاثواب زياده بيااستغفاركا؟

جواب ا:... پُرانے زمانے کی اُردو میں'' امتدصاحب فرما تا ہے' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مَّر جدید اُردو میں ان کا استعمال متروک ہوگیا، گویا اُس زمانے میں یعظیم کالفظ تمجھاج تا تھا، مَرجدید زبان میں بیاتی تعظیم کاح النبیں رہا کہ اے اللہ تعالی کے لئے یا نبیائے کرام عیہم اسلام اور صحابہ و تابعین کے لئے استعمال کیاج ئے۔

جواب ۲:...اگران کوادب واحتر ام ہے رکھا جا تا ہے تو کوئی مضا کقتہ بیں ،اوراگران کے پامال ہونے کا اندیشہ ہوتو نہیں لکھنی جا ہئیں۔

جواب ۳:...ایک حدیث میں بیمضمون ہے کہ "فُلْ هُوَ اللهٔ اَحَدٌ" تَها فَی قر آن کے برابرہے (ترندی)۔ '' جواب ۳:...وُعا کے اوّل وآ خروُرووشریف کا ہونا وُعا کی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔حضرت عمر رضی القدعنہ کا قول ہے کہ وُعا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کداس کے اوّل وآخر میں وُرووشریف شہو۔ '''

جواب 4:...جن اوراد واذ کارکومعمول بنالیا جائے ،خواہ شیخ کے بتانے سے یاازخود ، ان کے چھوڑنے میں ہے برکتی ہوتی ہے ، (\*) اس سے بھی معمولات کی پابندی کرنی جا ہے اورا کیک وقت نہ ہو سکے تو دُوسرے وقت پورے کر لے۔ تہجد کی نمی زمیس ازخود ناغد

<sup>(</sup>۱) لا سأس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحب العلامة لا التهاون كذا في حواهر الأحلاطي . . . . ولو كتب القرآن على الحيطان والحدران بعضهم قالوا يرجى أن يجور وبعضهم كرهوا دلك محافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال رسول آلله صلى الله عليه وسلم إذا زلرلت تعدل بصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقبل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقبل يَسَالُ الكفرون تعدل رمع القرآن. (ترمدي ح ٢ ص ١١٣ باب ما حاء في سورة الإخلاص، أيضًا مشكّوة ص ١٨٨، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن عمر بن الحطاب قال. ان الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يضعد مها شيء حتى تصلى على بيتك. رواه
 الترمدي. (مشكوة ص.٨٤، باب الصلوة على البي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَ. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠ ١ ، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الم عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١٠) باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

نه کرے۔ بغیر وضوحدیث شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اَؤلی ہے۔ دُرود شریف بے وضوجا مُڑہے، باوضو پڑھے تواور بھی اچھاہے۔ جواب ۲:... دونوں کا تواب اپنی اپنی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن ما نجھنے کی ہے، اور دُرود شریف کی مثال برتن قلعی کرنے کی۔

#### لفظ الله كمعنى

سوال:... فداتعالی کے نام'' اللہ'' کے کیامعیٰ ہیں؟ جواب:...اللہ تعالی کا اسمِ ذاتی '' اللہ'' ہے،اس میں معنی کالحاظ نہیں۔

#### كيالفظ فدا 'لفظ الله' كاترجمه،

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عبسة قبال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآحر، فإن استطعت أن تكون ممكن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. (مشكوة ص ۱۰۹، باب التحريص على قيام الليل). (۲) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزّ وجلّ على كل أحيانه. (ابو داوُد ح ۱۰ ص ۳، باب في الرجل ذكر الله تعالى على غير طهر). وفي الدر المختار وصفتها فرض للصلوة وواجب للطواف .... .. ومندوب في نيف وثلاثين موضعًا ذكرتها في الخزائن ، إلخ وفي الشرح: فمنها عند إستيقاظ من نوم ... . ولغضب ومرأة حديث وروايته ودراسة علم ... الخ رائدر المختار مع الرد ج: ۱ ص ۸۹).

ہیں تو وہ'' خدا''یا'' گاؤ''ان قومول کے ہاں جس مفہوم میں ادا ہوتا ہے وہی سمجھا جائے گا ،اور ہم ناسمجھی میں اس غلطی کا اعادہ کئے ہے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھراس آجائے گی ، ان شاء القد۔ جا رہے ہیں۔ ایک بار پھراس آجائے گی ، ان شاء القد۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آج ہے' القد' اس اسم اعظم کا ترجمہ نہ کریں، جہال کہیں' خدا''' گاؤ' یا کوئی اور لفظ' القد' کے معنول میں لکھا ہو، آپ اسٹ' رہند' پڑھیں ، پڑھا کیں۔ کیونکہ' اللہ' وہ لفظ ہے جوتر جمہ نہیں ہوسکتا قر آن ہمیں اس کجی سے بچنے کا تھم دیتا ہے۔

جواب:..لفظ الند توحق تعالی شانهٔ کاذاتی نام ہے،اس کا ترجمہ نہ ہوسکتا ہے، نہ کوئی کرتا ہے۔آپ نے سورۃ الاعراف کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے،اگر آپ نے اس پرغور فرمایا ہوتا تو آپ کے لئے یہ بجھنامشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور دوسب ایجھے ہیں،اوران ہیں ہے ہرایک کے ساتھ القد تعالیٰ کو پکار تا جا کز اور سیجے ہیں،اوران ہیں سے ہرایک کے ساتھ القد تعالیٰ کو پکار تا جا کز اور سیجے ہے۔

ذاتی نام کا ترجمہ تو کسی زبان میں نہیں ہوسکتا ،امتد تعالی کے جو صفاتی نام ہیں ، ان کا ترجمہ اور مفہوم وُ وسری زبانوں میں ادا ہوسکتا ہے۔ اس لئے امتد تعالی کو جو' خدا'' کہا جاتا ہے ، یہ اس کے صفاتی تام'' مالک'' کا مفہوم ادا کرتا ہے ، یک وجہ ہے کہ'' خدا'' امتٰد تعالیٰ کے سواکسی کونہیں کہا جاتا ، نہ کہا جا سکتا ہے ، اس لئے القد تعالیٰ کو'' خدا'' کہہ کر پکار تا سور وَ آعراف کی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے جو آپ نے قال کی ہے۔

# كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟

سوال: قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: • ۱۸ پیں ارشادِر بانی ہے: '' اورا ﷺ اماللہ ہی کے لئے ہیں ہو ان ناموں سے اللہ ہی کوموسوم کیا کرواورا لیے لوگوں سے تعلق بھی خدر کھوجواس کے ناموں میں کجے روی کرتے ہیں ،ان لوگوں کوان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔'' قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں ، جن میں ' خدا' نام نہیں ہے، لہذا آپ قرآن کریم کی رُوسے سے بتا کمیں کہ' خدا' کام نہیں ہے، لہذا آپ قرآن کریم کی رُوسے سے بتا کمیں کہ' خدا' کہدکر لیکارنا کہاں تک وُرست ہے؟ نہایت ممنون ہوں گا۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ'' خدا'' عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جوعر فی لفظ'' رَبّ' کے مفہوم کوادا کرتا ہے، '' رَبّ' اسائے حسنی میں شامل ہے اور قر آن وصدیت میں بار بارآتا ہے، فاری اور اُردومیں ای کا ترجمہ'' خدا'' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے'' خدا'' کہنا تھے ہے اور ہمیشہ سے اکا براُمت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

#### لفظ ' خدا ' كا استعال ير إشكالات كاجواب

سوال:...روزنامہ'' جنگ'' کراچی کے راگست ۱۹۹۲ء (اسلامی صفحہ اقرا) میں بعنوان'' اللہ تعالی کے لئے لفظِ خدا کا استعال''ایک سائل کا سوال اور آپ کا بیے جواب نظر سے گزرا کہ اسمِ ذات اللہ کا ترجمہ لفظ'' خدا'' سے کیا جاسکتا ہے، آپ کے اس موقف پر مختصر معروضات پیش خدمت ہیں۔

<sup>(</sup>١) "رَاللهِ الْاسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادَعُوهُ بِهَا" (الاعراف: ١٨٠).

آپ کی میہ بات قرؤ رست ہے کہ 'قرآن کریم کا ترجمہ ؤوسری زبانوں میں کیاجا تا ہے' میکن اس ہے آپ کا پہتیجہ کا نا کہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ؤرست نہیں ہے۔ حقیقت رہے کہ قرآن مجید میں غدکورہ تمام انبیا ، وزسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہر گزنہیں کیاجا تا، لہذا ان کے اس نے آسائی اور اجم میں جول کا تول قائم رکھاجا تا ہے، مزید رید کہ انبیاء اور زسل کے مدا ہ ہ بھی جو دیگر انسانوں کے ذاتی نام قرآن پاک میں بیان ہوئے تیں ، ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جا تا ہے ، آپ خود بھی تو انسانی اسائے دیا کوئی ترجمہ بیس فرمائے ہیں۔

جب صورت بیہ وکہ قرآنِ کریم میں ندُورایک عام انسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ جائز نہ ہوتو آخر ہالک کُل کا نوت کے عظیم ترین ذاتی نام' القد' کا ترجمہ' خدا، بھگوا ن یا گاؤ' کیونکر جائز بوسکتا ہے؟ پھر بیاکہ قرآن ہے قطع نظر پوری دُنیا میں بھی یہی اُصول رائ ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہ ترند کیا جائے۔

محترم! ذراسو چیئے کہ جہاں عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدر اہتمام واحترام ہو، وہاں تمام انسانوں کے فائل اللہ تعالی کے ذاتی نام کا ترجمہ'' خدا'' کر کے اسم اعظم'' اللہ'' کے ساتھ کتنی بڑی جسارت ، کتنی بڑی تو بین اور کتنی بڑی ہے حرمتی نا دانستہ طور پر کی جاتی ہے، لبذا اس تنگین غلطی کا از الہ ضروری ہے، تا کہ اسم ذات'' اللہ'' کوصرف اورصرف اللہ بی کہا اور مکھ جے۔

مندرجہ بالاحق کُق کے پیشِ نظرآ پ ہے ًزارش ہے کہ آ پ اپنے موقف پرنظرِ ٹانی فرہ کیں اور سیحے موقف' جنگ' میں نسرور ش کع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام قار ئین کرام بھی اصلاح کریں۔

جواب: آپ کاساراخطائ الدامفروضے پر جنی ہے کہ میں نے بید کہا ہے کہ تقافی شانۂ کے اسم ذات ' اللہ'' کا ترجمہ فظ ' '' خدا'' ہے کیا جاسکتا ہے، حالانکہ بید مفروضہ بی خلط ہے اور غلط نبی پر جنی ہے۔ میں نے سائل کے جواب میں بیلکھاتھا کہ:'' آسراللہ تعالی کے پاک ناموں میں ہے کی نام کا ذوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا تزہونے کی کیا دلیل ہے؟''

میں نے الندتی لی کے ناموں میں ہے کی نام کا ترجمہ کرنے کولکھا ہے، تعجب ہے کہ آپ جیسالنہیم آومی اس کا مطلب میہ بیان
کرتا ہے کہ میں نے اسم ذات ' الند' کا ترجمہ کرنے کولیجی قرار دیا ہے۔ ' الند' حق تعالی شانہ کا اسم ذات ہے، اس کا ترجمہ بوبی نہیں
سکتا، نہ کوئی عاقل اس کے ترجمے کولیجی کہرسکتا ہے، میں نے القد تعالی کے دیگر اسائے حسنی کے ترجمے کولکھا ہے اور ریا کہ ' خدا' کا اغظ
اسائے حسنی مباد کہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت ہے لکھتا ہوں کے افظ'' خدا''حق تعان شانۂ کے اسم ذات'' امند'' کا ترجمہ بیس ، لفظ'' خدا'' فاری کا افظ ہے، جس کے معنی مالک ،صاحب ، آقا اور واجب الوجود کے بیس ،غیاث اسفات میں ہے:

" خدا بالضم بمعنی ما مک وصاحب به چول لفظ خدا مطلق با شد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکند مگرور صورت که نجیز مضاف شود، چول که خدا، و ده خدا به و گفته اند که خدا بمعنی خود آئنده است، چه مرکب است از کله "خود" وکلمه " آ" که صیغه امراست ، زآمدن ، وظاهر است که امر بترکیب اسم معنی اسم فاعل پیدا می کند ، و چول مختی تعالی با ای کند ، و چول مختی تعالی با بان و خان آرز و در سراج حتی تعالی بنا با بی صفت خواندند ، از رشیدی ، و خیابان و خان آرز و در سراج

اللغات نيزازعله مهدوا في سوامام فخرابدين رازي جمعين نقل كرده به '' (غيث اللغات سن ١٨٥)

ترجمہ:..' لفظ ' خدا' (خاکی جیش کے ساتھ ) مالک اورصاحب کے معنی ہیں ہے۔ جب افظ ' خدا' مطلق ہوتو حق تعالیٰ شانۂ کے علاوہ کسی و ورسرے پرنہیں ہولتے ،گرجس صورت ہیں کہ کسی چیزی طرف مضاف ہو، مثلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علاء نے کہا ہے کہ لفظ ' خدا' کے اصل معنی ہیں خود ظاہر ہونے والا (لیعنی جس کا وجود فاتی ہو، مثلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علاء نے کہا ہے کہ لفظ ' خدا' کا نفظ دولفظوں ہے مرکب ہے،'' خود' اور' آ' اور ان کا لفظ قاتی ہو، کسی و وسرے کا مختاج نہ ہو ) کیونکہ ' خدا' کا نفظ دولفظوں ہے مرکب ہے،'' خود' اور' آ' اور ان کا لفظ آمدن سے امر کا صیخہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ آمر کا صیخہ کی اسم کے ساتھ ال کر اسم فاعل کے معنی دیتا ہے، چونکہ حق تعالیٰ شانۂ اپنے وجود وظہور ہیں کسی و وسرے کے مختاج نہیں، اس لئے حق تعالیٰ کے لئے بیصفت استعمال کی گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور' خیابان' (دو کت ہوں کے نام ) ہے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی سمال کی گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور' خیابان' (دو کت ہوں کے نام ) ہے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی سمال کا گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور' خیابان' (دو کت ہوں کے نام ) ہے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی سمال کی گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور' خیابان' (دو کت ہوں کے نام ) ہے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی سمال کی گئی۔ یہ ضمال کی سمال کی سمال کی سمال کی سمال کی گئی۔ یہ ضمال کی گئی۔ یہ ضمال کی سمال کی سمال

غیث اللغات کی اس تصریح ہے معلوم ہوا، لفظ ' فدا' اپنے اصل معنی کے لیاظ ہے جن تعالی شانۂ کا سفاتی نام ہے، لینی وہ
ذات پاک جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، اور وہ اپنے وجود میں کسی وُ وسرے کا محتا بن نہیں ، اس لئے اس لفظ کا اطلاق جن تعی شانۂ کے سوا
کسی وُ وسرے پر نہیں ہوتا ، اور یہ کہ پید لفظ عربی لفظ ' مالک ' اور ' زب ' کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ ' زب ' مطلق ہولا
جائے تو اس کا اطلاق جن تعالی کے سوائس کے لئے جائز نہیں ، البتہ اضافت کے ساتھ استعال کیا جائے ، مثلاً : ' رب اسال' ( مال کا
مالک ) ، ' رب البیت ' ( گھر کا مالک ) تو اس کا اطد ق و وسرول پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح ' خدا' کا لفظ جب مطبق ہولا جائے تو اس
ہے مالک کلی الاطلاق مراو ہوتا ہے اور وہ حق تعالی شانۂ کی ذات پاک ہے، اور جب پیلفظ اضافت کے ساتھ بولا جائے جیسے کہ ' کہ
خدا ( گھر کا مالک ) ' دہ خدا' ( گاؤں کا مالک ) تو بیافظ اضافت کے میتھ وُ وسرول کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔
خدا ( گھر کا مالک ) ' دہ خدا' ( گاؤں کا مالک ) تو بیافظ اضافت کے میتھ وُ وسرول کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

"الله بى ميراياراورمجوب ہے" كہنے كاشرى تكم

سوال:.. اگرکوئی عورت کسی مسلمان عورت کو دین اسلام کرایت پر چلنے پر بیطعند دے کہ ( نعوذ بالقد ) اپنے یاروں کے داستے پر چہتی ہے۔ جس کے جواب میں مسلمان عورت بید کہے کہ: '' ہاں! انقد بی میرایا راور مجبوب ہے' جبکہ اس مسلمان عورت کے دل میں بید جملہ کہتے ہوئے نیت بیہ و کہ القد بی مجھے دوست اور عزیز ہے، لیکن بے اختیاری طور پر غضے اور جذبات میں اس کے مند ہے یار کا لفظ نکل گیا ہو، کہیں بیلفظ ابتد تعالی کی شان میں ہے ادبی، گتاخی یا کفروشرک کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تلافی اور کفارہ کس طرح ممکن ہے؟

جواب: ''یار' کے معنی مدوگار کے ہیں'' اس لئے مید نفظ سی ہے ، اس پر کس کفارے کی ضرورت نہیں ، نہ بیہ ب اولی کا لفظ ہے۔

<sup>(</sup>۱) بار: دوست، مددگار، حمایتی ، ما یک ، آقا۔ (علمی أرد دلغت ص: ۱۹۰۹ طبع علمی کتب خانه از جور )۔

## نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دُوسر نے نعر ب

سوال: ...جیبا که آپ کومعلوم بوگا که افوائی پاکتان کے جوان جذبہ جباد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے مرشار ہیں، اور ملک کے لئے کسی قربانی سے در ایغ نہیں کرتے ، جنگ ایک ایباموقع ہے کہ اس ہیں موت بقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اور مشقول میں فوق جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں، مثلاً: نعر وکھبیر: اللہ اکبر، نعر وَ حیدری: یاعلیٰ مدد۔ اب اصل مسئلہ' یاعلیٰ مدو' کا ہے، ملک بجر کے فوجی جوان' یاعلیٰ مدو' پکارتے ہیں، لیکن اکثر علاء سے سنا ہے کہ شرک عظیم اور سنا و مسئلہ کے اللہ علی مدو' کا ہے، ملک بجر کے فوجی جوان ' یاعلیٰ مدو' کا نعر ہو وُرست ہے یانبیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہوجائے اور ہو اقعی شرک ہوتو معمولی میں تاہمی کی وجہ ہے کتا بڑا انقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدول اور مختلف جگہول پر'' یا اللہ، یا محمر، یا رسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے ہیں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب:..اسلام میں ایک بی نعرہ ہے، یعنی نعرہ کئیسر: القدا کبر۔ باتی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں۔ نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی القدعنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، پینعرہ بلا شہدلائق تزک ہے اور شرک ہے۔
'' یا محم'' اور'' یا رسول القد'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئلے پر میری کتاب'' اِختاد ف اُمت'' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس مسئلے پر میری کتاب'' اِختاد ف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس مسئلے پر میری کتاب' اِختاد ف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اسے ملاحظہ فرمائیس۔

# یہ کہنا کہ: '' تمام بنی نوع انسان اللہ کے بیج بیں' غلط ہے

سوال:...کتاب.....جس کے مؤلف ...ایم اے بین،اس کے صفحہ: ۱۸۳ پر نکھا ہے:'' تمام بی نوع انسان امتد تھ لی کے بیج بین'' کیا میچے تحریر کیا گیا ہے؟

جواب:... بی نبیں! میتجبیر بالکل غلط ہے۔ صدیث میں مخلوق کوعیال القدفر ، یا گیا ہے، '' عیال' بچول کوئبیں کہتے بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن أنس وعن عبدالله قالًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق عيال الله، فأحبّ الخلق الى الله من أحسن الى عياله. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٢٥، باب الشفقة والرحمة على الحلق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وفي حاشية المشكوة عيال الله المرادعيال المرء بكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وهو ههنا محاز واستعارة.
 (حاشيه نمبر مشكوة ص: ۲۵). أيضًا عيال الرحل: هو الذي يسكن معه ونفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصعير.
 (قواعد الفقه ص: ۳۹۵ طبع صدف پبلشرز).

# الله تعالى نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟

سوال:...سورہ بنجم آیت: ۲۲ میں ہے کہ:''تم القدے لئے بیٹیوں کواورا پے لئے بیٹے پیند کرتے ہو،کیسی بُری تقسیم ہے جو تم لوگ کررہے ہو''لیکن اللہ تقالی خودالی تقسیم کرتا ہے، کیا تیقسیم بُری ہے؟ داضح جواب دیں۔

جواب:.. مشرکین مکہ، فرشتوں کوالقد تعالٰی کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، قرآن کریم میں مختلف دلائل ہے ان کی تر وید کی گئی ہے۔ ۔۔۔ سورۃ النجم کی اس آیت میں ان کی تر وید یوں کی گئی ہے کہ:'' جس صنف کوئم اپنے لئے پسندنیمیں کرتے ،اس کوخدا کے لئے تجویز کرتے ہو، یہ بیک پُری تقسیم ہے؟''('' کئی تعالٰی شانۂ کا بعض کو بیٹیاں اور بعض کو دونوں اور بعض کو با نجھ کرویتا اس کی کمالِ قدرت کی دلیل ہے، اور اس میں گہری حکمت کارفر ماہے کہ جس کے حال کے جومنا سب تھاوہ معاملہ اس سے کیا۔ (''

# الله تعالی ہے حسن طن سے کیا مراد ہے؟

سوال:...الله تعالى سے حسن ظن سے كيام اد ب؟

جواب:...'' حسن ظن' ضدَہے'' سووظن' کی ، اور'' سووظن' ہے ہے کہ مثلاً: اللہ تعالی مجھے نہیں بخشیں گے ، یا'' مجھے فعال نعمت عطانہیں فرمائیں گے' ۔تو'' حسن ظن' کے معنی بیہوئے کہ اللہ تعالی شانۂ کی جناب میں ایس بدگر نی ندر کمی جائے،' اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟

سوال:... میں تیسری جماعت کاطالب علم ہوں ، میراسوال یہ ہے کہ القد تعالی ساری چیزیں کیے بنا تا ہے؟ جواب:...القد تعالیٰ ساری چیزیں اپنی قدرت ہے بناتے ہیں۔

### قدرت إلهي متعلق ايك منطقي مغالطه

سوال: ..عرصة درازے آپ کے مسائل پڑھتا آرہا ہوں، ابھی پچھ دن سے ایک مسئلے نے پریشان کررکھا ہے، مقامی علمائے کرام صاحبان سے کافی پوچھ پچھ کی ہے، لیکن کسی نے بھی ایسا جواب نہیں، یا ہے جس سے تسلی ہوتی۔ اس لئے آپ کو ٹھالکھ رہا

(۱) ثم قبال مستكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملاتكة إناثًا واحتيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إذا بُشِّر أحدهم بالأُنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملاتكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال. أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. (تفسير ابن كثير ح ٣ ص:١٣ م طبع رشيديه، كوثله).

(٢) "الكُمُ الذُّكُرُ وَلَهُ الْأَنشي. تِلْكِ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْرِايِ" (النجم: ٢١، ٢٢).

(٣) "يَهَبُ لِمَنْ يُشَآءُ إِنسَّنَا وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَآءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنشًا، وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَآءُ عَقِيمًا، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيْرٌ" (الشورئ: ٣٩، ٥٥).

(٣) حسن الظن بالله تعالى ينبغى أن يكون أعلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتحاوز
 عنه ويغفر له. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة ص٣٢٠ طبع الكتب العلمية بيروت).

(۵) ولاً يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال حميعها إلا بمشيته أي مقرونا بارادته وعلمه وقصائه أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص ٩ م، طبع دهلي).

ہول ،آپ ہے گزارش ہے کہ لی بخش جواب عنایت فرمادیں۔

مسئدیہ ہے کہ ایک صاحب نے جو الحمد مقدایک اچھامسلمان ہے، اوران کا اور میر اید یقین ہے کہ خدا پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ان صاحب نے منطق کی کس کتاب میں سے بیسوال ویکھا ہے کہ کیا خدا پاک ایک ایسا پھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اُٹھ سکتا ہو؟ تفصیلاً جواب اِرسال کردیں تا کہ ہماری تسلی ہوجائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی سوال دِل وہ ماغ میں نہ ہمانے پائے۔

جواب: .. حق تعالیٰ شانہ باشہ قدر مطلق ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ گرسوال میں یہ منطقی مفالطہ ہے کہ اللہ تعالی کو پہیے ہی سے عاجز فرض کر کے سوال کیا گیا ہے، کیوند کی پھر کونداُ نص سکنا بجز ہے، اور اللہ تعالیٰ بجز سے پاک ہے، پس جب ایسے پھر کا وجود ہی ناممکن ہے تواس کی تخلیق کا سوال ہی غدط ہے۔ قدرت الہیمکنات ہے متعلق ہوتی ہے، محالات سے متعلق نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔

### اسائے حسنی ننانو ہے ہیں والی حدیث کی حیثیت

سوال:..ا الا والحنى (جن ہے مرادامقہ ٩٩ صفاتی نام بیں) جوحدیث میں یکجا مرتب صورت میں ملتے ہیں ، کیا سارے کے سارے کے سارے قرآن کیم میں موجود ہیں؟ یا ن اساء ہے امقد کی جن صفات کی نشاند ہی ہوتی ہے وہ القد تعالیٰ نے خود قرآن کیم میں بیان فرمائی ہیں؟ نیز اس بات ہے بھی آگاہ فر ، دیا جائے کہ اساء الحنی کے متعلق جوحدیث مشکوق شریف میں ملتی ہے، وہ صحت کے اعتبار ہے کس در ہے میں ہے؟ حسن ہے یاضعیف ہے؟

جواب: اساسے مسئی 199 ہیں، پیر حدیث توضیح بخای وضیح مسلم میں بھی ہے، الیکن آگے جو 1999سائے مسئی کی فہرست شار ک ہے، پیر حدیث تر فدی، ابن ماجہ، مشدرک حام ( ) اور ضیح ابن حبان میں ہے، اس میں محدثین کو پچھ کلام بھی ہے، نیز ان اساء کی ترتیب وقیمین میں بھی پچھ معمولی سما فتلاف ہے۔ امام نو وی نے ' افرکار' میں اس کو' حسن' کہا ہے۔ ان اسائے حسنی میں سے بعض تو قرآ بن کریم میں فدکور ہیں، بعض کے مصدر فدکور ہیں، اور بعض فدکور نہیں، نیز ان ننا نو سے اسائے مبارکہ کے علاوہ بھی بعض اسائے مبارکہ قرآ بن کریم میں فدکور ہیں۔ ( )

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى تسعة وتسعين إسمًا مائة إلّا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية. وهو وتر يحب الوتر. متفق عليه. (مشكّوة ص ٩٩١، كتاب أسماء الله تعالى، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) ترمدى عن أبي هويرة. ج:٣ ص: ١٨٩ ، أبواب الدعوات، طبع دهلي.

ابن ماجة عن أبي هويرة ص. ٢٨٥ ناب اسماء الله عر وجل طبع نور محمد كراچي.

<sup>(&</sup>quot;) المستدرك للحاكم عن أبي هويرة ح ١ ص١٦٠ طبع دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>۵) صحیح ابن حبان على أبي هريرة ح ٣ ص ٣٥ طبع مكتبة الأثرية پاكستان.

 <sup>(</sup>۲) هـذا حديث (رواه) البحاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وعيره. (الأذكار للووي ص: ۸۵ طبع مكتبة الرياض الحديثة).

<sup>(2)</sup> وفي شرح المسلم: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسمائه سبحانه وتعالى فليس معاه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعين من أحصاها دخل الجدّة. (صحيح مسلم مع شرحه ج:٢ ص:٣٣٢ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها).

# "لبهم الله كى بجائے ٢٨٦ تحريركنا

سوال: ہماراایک مسئلے پر بحث ومباحثہ چلن رہا، جس میں ہرایک شخص اپنے خیالات پیش کرتا رہا، گرتسلی ان ہاتوں سے ندہوئی۔ بحث کا مرکز'' ۲۸۷' تھا جو کہ عام خط و کتابت میں پہنچ تحریر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہم'' ہم القدالرحمٰن الرحیم'' جانے ہیں۔ آیا خط کے اُوپر ۲۸۷ ککھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے ۲۸۷ کیا ہے اور کس طرح بسم القد کمل بنتا ہے؟ اور ہال کی آومیوں کی رائے ہے کہ یہ ہندوؤں کے کسی آومی نے بات نکالی ہے تا کہ مسلما نوں کو اس کے کھنے کے ثواب سے محروم کیا جائے۔ یعنی کھمل وضاحت فرما کیں تا کہ کوئی الی فیصلی یابات نہ ہوگہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں۔

### ° ماشاءالله ''انگریزی میں لکھنا

سوال: "ماشاءاللذ" انگریزی حروف میں کھناجائزہ یا نہیں؟ کیونکدرکشوں اورگاڑیوں پر"مشاءاللذ" انگریزی حروف میں کھناجائزہ یا نہیں؟ کیونکدرکشوں اورگاڑیوں پر"مشاءاللہ میں کھناجائزہ کے لئے حرف کا سہارالیا میں کھا ہوتا ہے، اگر ایساجائز ہوگوں میں کھنا جا تا ہے، میرامطلب ہے کہ القد پاک کا نام میں اور دُرست کھا جا ناائتیائی ضروری ہے۔ اگر" ماشاءاللذ" انگریزی حروف میں لکھا جا سکتا ہے تو آپ برائے مہر بانی اسپینگ وغیرہ بھی اخبار میں لکھ دیں، تا کہ لوگوں کے لئے آسانی ہواور دُرست اسپینگ لکھ کیں اور لوگ گناہ اور خطاہے نے کیسی۔

جواب:... میں خود تو انگریزی جانتانہیں ،اس لئے بہتریہ ہے کہ' ماشاء اللہ' وغیرہ الفاظ کوخود عربی ہی میں لکھا جائے ،سیکن اگر کسی کوانگریزی لکھنے کا شوق ہے تو کسی انگریزی دان ہے اس کا سیح تفظ معلوم کر لے ، وائلد، هم!

#### الثدنعالي كي محبت ميں رونا

سوال:..حدیث شریف میں امتد کے خوف ہے روئے پر ہوئی نسیلت بیان کا ٹئی ہے، دوزخ کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ۔ جب کہ التدکی محبت، اشتیاق، طلب اور اس کے بجر میں روئے کی کوئی صدیث یا فضیت نظر ہے نہیں گزری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف ہے تو پوری زندگی میں بھی روز نہیں آیا، ابستہ اس کی یا د، محبت اور ذکر کرتے وقت ہے اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھ (ایک حالت گریہ طاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں گر پھر بھی گریہ طاری ہوجاتا ہے، قرآن پاکس کر، کوئی رفت آمیز واقعہ من کر، کوئی بجر وفراق اور محبوب کی ہے اعتمالی کا مضمون من کر، اپنی حسرت نایافت کا روزنا مچہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے رونائی طرح کا ہوتا ہے ، محبت داشتیاق میں رونا اور خوف و خشیت سے رونا۔ اور بیٹجی ظاہر ہے کہ اقل الذکر مؤ خرالذکر سے اعلی وارفع ہے ، پس جب مفضول کی نضیات معلوم ہوگی تو افضل کی اس سے خود بخو دمعلوم ہوجائے گی ، مثلا : عہداء کے جتنے فض کل احادیث میں وکر کئے گئے ہیں ، صدیقین کے بظاہرا سے نہیں طعے ، مگرسب جانعے ہیں کے صدیقین ، شہداء سے افضل ہیں ، پس جو فضا کل شہداء کے ہیں ، صدیقین کے ان سے اعلی وارفع ہیں۔ علاوہ ازیں خشیت الہی سے روئے کی فضیات اس بنا پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ بند کی حالت ضعف و تاکارگی کا تقاضا بی ہے کہ وہ خشیت الہی سے روئے ، اس لئے کہ حق تعالیٰ کی ہوگاہ بے چوان وچگون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا ، بندہ اپنی ہے چوارگی کی بنا پر بالکل صفر اور خالی ہا تھ نظر آتا ہے ، خطاؤں ، غلطیوں اور گنا ہوں کے انبار در انبار ہیں ، لیکن ان کے مقابلے میں نئی ایک بھی ایک نہیں جو اس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو ، اور جس کے بارے میں بندہ جرائت کے ساتھ سے کہ سے کہ سے کہ سے نئی لا یا ہوں۔ ایک حالت میں عشق ومحبت کے مارے خیالات وحرے کے دھرے رہے ارب میں بندہ جرائت کے ساتھ سے کہ سے کہ سے کہ سے نئی لا یا ہوں۔ ایک حالت میں عشق ومحبت کے مارے خیالات وحرے کے میں۔ واللہ اعلی ہے ساتھ میں کو آبیان قدر رہو اپنی بیشن رہتا ، گویا خوف سے روئے کی فضیلت جن احاد یہ میں آئی ہے ان واللہ اعلیٰ ہیں۔ واللہ اعلی ہے ساتھ کو نہ این قدر رہو بی ہیں۔ ایک ہیں اور سوائے خوف و خشیت کے دوئی سے مغرور نہ ہوجائے میں۔ واللہ اعلی ہیں۔ واللہ اعلیٰ ہیں۔ واللہ اعلی ہیں۔

# التدتعالیٰ إحسان کیوں جتاتے ہیں؟ جبکہ انسانوں کومنع کرتے ہیں

سوال:...ہمیں تومنع کیا جاتا ہے کہ احسان کر کے بھول جاؤ، احسان مت جنّاؤ، اور القدمیاں سورۂ رحمٰن ہیں طرح طرح ہےاحسان جنّارہے ہیں۔

جواب: ... جن تعالی شانهٔ کااپنے بندوں کو انعامات یاد دِلا ناخودا نہی کے نفع کے لئے ہے کہ گفرانِ نعمت کر کے موز دِعذاب نہ بنیں، ہی رااِحسان جناناخودستائی کے لئے ہوتا ہے، اور بندول کے حق میں خودستائی زہرِقاتل ہے، البتہ والدین کا اولا دکو، اور اُست ذکا شاگر دکو احسان جنانا جا کڑے کہ اس کا منشا بھی درحقیقت گفران کے وبال ہے بچانا ہے۔ (۲)

### الشراساؤ نثري مادركاحال معلوم كرنا

سوال:..قرآن میں کی جگہ بیذ کر کیا گیا ہے کہ بعض چیز وں کاعلم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس سنسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گا جس کا مفہوم کچھاس طرح ہے کہ چند چیز وں کاعلم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا،کل کیا ہونے والا ہے، نصل کیسے ایجے گی، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا یالڑکی)۔

جبیها که آپ کوعلم ہوگا که آج کل ایک مشین جس کا نام' 'الٹراساؤ نڈمشین' (Ultra Sound Machine) ہے جو کہ شاید

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ لَئِنْ شَكَرْتُمَ لَارِيْدَنَّكُمُ ولئن كَفرْتُمُ انْ عَذَابِي لَشْدِيْدٌ" (ابراهيم ٤)-

<sup>(</sup>٢) وإنما كان المرّ من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة لأنه منه تعالى افضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء واجب شكره ومنا تعيير وتكدير. (الرواجر عن اقتراف الكبائر ح ١ ص١٨٨٠ طبع دار المعرفة بيروت).

اب بإكتان بين بحى موجود ہے، ڈاكٹر ول كا دعوىٰ ہے كەاس مشين كے ذريعے بيآ سانی سے بتايا جاسكتا ہے كہ حاملہ عورت كے پيك ميں كيا ہے؟ ليعنى لڑكى يالڑكا؟ اور كئى ڈاكٹر ول نے اس كو ثابت كر بھى دكھايا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قر آن وحدیث کی روشنی میں ڈاکٹر وں کا بیدوعوئی کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیاسلام کےاحکام اور قر آن کے خلاف نہیں ہے؟

جواب: ...قرآنِ کریم کی جس آیت کا حواله آپ نے دیا ہے، اس جس یے فرمایا گیا کہ 'اللہ تعالیٰ جائے ہیں جو پکھرجم میں ہے۔' اگر اللہ تعالیٰ بذریعہ وی کے یا کشف والہام کے ذریعہ کی وہتاد ہے تو یہ اس آیت کے منافی نہیں، اس طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ معلوم کرلیا جائے تو یہ کی علم غیب شہر نہیں کیا جاتا، لہذا اس آیت کے خلاف نہیں ۔ یہ جواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سوفیصد یقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نفی ،علم یقینی اور بغیر ذرائع کے مصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم ایک تو نلنی ہوتا ہے، اور دُومراا سباب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کی کے ذریعہ سے حاصل ہو وعلم غیب نہیں کہلاتا، لہذا یہ آیت کے منافی نہیں ۔ (۱)

شكم ما در مين لركايالزكي معلوم كرنا

سوال: ... کیاانسان بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ ٹی وی پروگرام'' تغہیم دین' میں مولانا نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کریم کوسیحے بچھے کرنہیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے، اور اگرانسان کوشش اور تحقیق کرے تو بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی ۔ آپ اس بات کوقر آن وسنت کی روشنی میں بتلا کیں کہ کیاانسان سے بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچھے چیزیں مختی رکھی ہیں جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہونا جا ہے۔

جواب: ... هم ماور میں لڑکا ہے یا لڑک؟ اس کا قطعی علم تو اللہ تق لی کو ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بغیر اسہاب کے قطعی طور پر یہ بتلا سکے کہ شکم ماور میں لڑک؟ باتی اگر یہ کہا جائے کہ انسان اگر کوشش کر ہے تو بتلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ بلکہ آج کل بعض ایس ایس کے مرحم شینیں ایجا دہوگئی ہیں جن کے ذریعے ہے اس وفت لڑکا یا لڑکی ہونا بتلا یا جا سکتا ہے جبہ حمل شکم مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیاء اور نجوی وغیر وہمی بتلا دیتے ہیں، اور ان کی بات بھی صحیح بھی ثابت ہوجاتی ہے۔ بہر کیف! انسان کا یعلم قرآن کریم کی ہے آیت: "وَیَعَلَمُ مَا فِی اللَّاوَ حَام" یعنی وہی اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے (سورہ مقان میں کیا ہے) کے منافی نہیں ہے، اور انسان اس سے اللہ کے تفیل میں شریک نہیں بنتا، اس کے کہ غیب ورحقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو دہو، اگر ڈاکٹر زیا نجوی وغیرہ شکم ماور میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو دہو، اگر ڈاکٹر زیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلا واسطہ خود بخو دہو، اگر ڈاکٹر زیا نجوی وغیرہ شکم مادر میں لڑکی ہے یا لڑکا ، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو

(۱) (الغيب) ..... . . وفسر جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم ينصب عليه دليل وتنفرد بعلمه اللطيف الخبير مبحانه وتعالى كعلم القدر مثلًا، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورًا على حسب ذلك النور فلهذا تجد الناس متفاوتين فيه للأولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الأوقر منه. (تفسير روح المعانى ج: ١ ص: ١١ البقرة آيت: ٣ طبع إحياء التراث العربي بيروت).

اسباب کے ذریعے ہے، جبکہ اس آیت کا مصد تل ہے اسب کے بغیر خود بخو دعم ہوجانا، اور بیصرف امتد تبارک وتعالی کے لئے خاص ہے۔اسی طرح اس آیت: "ینفلئم ما ہی الاڑ خام" ہے مراد تصعی علم ہے جبکہ انسان جس قدر بھی کوشش کرے وہ قطعی طور پرنہیں بتلاسکتا، جکہ گمان غالب کے درجے میں اور اس میں بھی اکثر خلطی کا اختال رہتا ہے۔

دُوسری بات یہ ہے کہ ہو پہر ہیں ہا فی الأذ خام "کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہو پہر ہی رحم ہیں ہا سے کہ ہو پہر ہی دو اور سطحی منام حالات و کیفیات کا علم استدی لی کو ہے، یعنی یہ کہ وہ پچرز ہے یا بادہ؟ اور پچر یہ کہ پچرچی سلم پیدا ہوگا یا مریض و ناقص؟ والا د سطحی طور پر پورے دنوں میں ہوگی یا غیر طبعی طور پر اس مدت ہے جب اور پھر سب سے طور پر پورے دنوں میں ہوگی یا غیر طبعی طور پر اس مدت ہے کہ بچر وں کا علم المتدکو ہے جبکہ دہ بردی بات یہ ہوگی؟ کو یا ان سب چیز وں کا علم المتدکو ہے جبکہ دہ مسل ابھی شکم مادر میں ہے۔ اس کے بر خلاف آن کل ڈاکٹر زیاسائنس دان اپنی کوشش اور اسباب کے سہار ہے گدن غالب کے در جب میں صرف انتا ہتا ہے جی کہ دونہ کیا جا گئی اور دہ بھی حمل کھر نے کی ایک خاصی مدت کے بعد لبذا "مَا فِی الْاَزْ حام" کے موسرف نراور مادہ کے عمل وہ اور دی بہت کی چیز میں داخل کو صرف نراور مادہ کے عمل وہ اور دی بہت کی چیز میں داخل کو مرف نراور مادہ کے عمل وہ در کیا جا گئی اللہ کے خاص مدت کے عمل وہ اور دی بہت کی چیز میں داخل کی کس کی انسان کو نیس ہو سکتا۔

تیمری بات بیہ کاس آیت مبارکہ میں "مَا فِی الْاُدْ خَام" کہا گیا ہے، "مَنُ فِی الْاُدُ خَام" نہیں کہا گیا۔ "مَنْ" عربی ذہان میں ذوی العقول کے لئے استعال ہوتا ہے، مقصدیہ ہے کہ وہ حس جو کہ انجی خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایجی انسانی اعضاء میں ڈھلا بجی نہیں اور اس کی کوئی انسانی شکل شکم ماور میں واضح نہیں ہوئی وہ ابھی غیر ذوی العقول میں ہے اس وقت بھی الندکو علم ہے کہ یہ کیا ہے اور کون ہے؟ جبکہ آج کل ڈاکٹر زاور سائنس دانوں کواس وقت نریا مادہ کا پتا چات ہے جبکہ آج کل ڈاکٹر زاور سائنس دانوں کواس وقت نریا مادہ کا پتا چات ہے جبکہ مل انسانی اعضاء میں ڈھل جائے اور انسانی شکل وصورت اختیار کرلے، اس وقت میمل ذوی العقول میں "منے "سے جبکہ مل فوی اللاز حام"۔

آجا تا ہے اور قرآن نے بینیں کہا کہ: "وَ یَعْلَمُ مَنْ فِی اللّٰهِ خَام" بلکہ یہ کہا کہ: "وَ یَعْلُمُ مَا فِی الْاُذِ حام"۔

بہرکیف!شکم مادرکااگرایک مدّت کے بعد جزئی علم کسی انسان کوحاصل ہوجائے توالندے "علیم میا فی الأر حیام" کے من فی نہیں ۔

# ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی بتادینا آیت ِقر آنی کےخلاف نہیں

سوال: بحثیت ایک مسلمان کے میراایمان اللہ تبارک و تع الی ، اس کے انبیائے کرام علیہم اسلام ، ملائکہ ، روز قیامت اور مرئے کے بعد جی اُشھنے پرالحمد ملڈ اور محرصلی اللہ عدیہ و تلم کے نبی آخرالز مان ہوئے پر ہے۔ ان شاء اللہ مرتے وَم بھی کلمہ طیبہ اپنی تم م ظاہری و باطنی معنوی لحاظ سے زبان پر ہوگا۔ ایک معمولی پر بیٹانی لاحق ہوگئ ہے ، اُز زُوے قر آ نِ کریم شکم مادر میں بڑکی یالا کے کے وجود کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تع لی بی بہتر جائے تیں اور بیہ ہمارا ایمان ہے ، کیکن سنا ہے یورپ میں خاص طور پر

 <sup>(</sup>١) وما يدرك بالدليل لا يكون غيبًا، على أنه مجرد الطنّ والظنّ غير العلم. (تفسير نسفى ج ٢ ص: ٢٣٢)، طبع بيروت).

جرئی (مغربی جرئی) میں ڈاکٹروں نے ایس ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس کے ذریعے پی معلوم ہوج تا ہے کہ شکم مادر میں پلنے والی رُوح مذکر ہے یا مؤنث؟ حقائق وشواہد کی رُوسے سائنس اور اسلام کا نگراؤ ملائے دین مسلمان اور سائنس دانوں کے علم کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکددو رِموجودہ میں بہت ہی ایسی اسلامی تھیور یاں ہیں جن کا ذکر کلام ربانی میں برسب برس قبل ہے موجود ہے، اور حاضر کی سائنس اس کو ڈرست اور حق بج نب قرار دے ربی ہے۔ ہماراعلم ناکمل ہے، آپ اس معاصبے میں ہماری راونی کی فرہ کیل کے شکم مادر میں مذکر دمؤنث کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہدایات ہیں؟ اور کیا جرمنی والول نے جومیڈ یکل سائنس میں اس بات کا بتا چلالیا ہے تو کیا وہ معاذ القداسلامی تعلیمات کی ارتضمن میں نفی تونییں کرتی ؟

# نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ

سوال:... "فبان اللة يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِةِ فَأْتِ بِهَا مِن الْمَغْرِبِ، تَضْيرَعُمَّا فَي بِهَ اللهُ يَكُوبُ اللهُ يَكُوبُ اللهُ يَكُوبُ اللهُ يَكُوبُ اللهُ يَعِيلُ اللهُ يَعِيلُ اللهُ يَعِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعِيلُ اللهُ اللهُ يَعِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مغرب سے نکال کر دکھائے لیکن اس کو بیدوعویٰ ہا تکنے کی جراُت نہیں ہوئی ، کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو ما لک مشرق سے نکال

مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کردیا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا زَبِ مغرب سے نکال کر دکھا دے، "فبھت الذی کفر"۔

## ابلیس کے لئے سزا

سوال: ..قرآن شریف میں ابلیس کوجن کہا گیاہے، جس نے حضرت آوٹم کو بحدہ کرنے ہے اس لئے انکار کیا کہاس کی تخلیق آگ ہے ہے جبکہ انسان کی مٹی ہے۔ ابلیس کواس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چینے والے انسانوں کودوز ٹے کے دردناک عذاب کی خبروگ گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ابلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزاہے یانہیں؟ اگر ہے تو کیا جس کی تخییق آگ ہے ہے اس پردوزخ کوئی اثر کر ہے گی؟

جواب:... ابلیس کے لئے دوزخ کی سزاقر آنِ کریم میں مذکور ہے۔ 'جنوں کی تخلیق میں غالب عضرآ گ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضر آگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضر مٹی ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذ ایا تا ہے، مثلاً: اس کومٹی کا گولا مار ، جائے تواس کو تکلیف ہوگ ۔ جنوں کے آگ سے بیدا ہونے کے باوجود ان کوآگ سے تکلیف ہوگ ۔

### سورة أحزاب مين بإراً مانت سے كيامراد ہے؟

سوال:...سورہ اُحزاب میں ارشادِ ہاری ہے:'' ہم نے بارا مانت آسانوں پر، زمین پراور پہاڑوں پر چیش کیا، انہوں نے اس بارا مانت کو اُٹھایے'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بارا مانت یا بارا مانت کو اُٹھایے'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بارا مانت یا بارگراں کو اُٹھایے'' آپ سے بوچھنا یہ ہے کہ بارا مانت یا بارگراں کیا ہے؟ اور بیا للہ تقالی نے کب چیش کی؟ کیا دُنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یا تخلیق انسان سے پہلے؟ جواب: یاس بارا مانت سے مراوا دکام شرعیہ کا مکلف ہونا۔'' عالبًا یہ عہد الست سے پہلے کا واقعہ ہے۔''

(۱) فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أى إذا كنت كما تدعى من الك تحيى وتميت، فالذي يحيى يهميت هو الذي يتصرف في الوجود في حلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن لننت إله الله كنما ادعيت تحيى وتميت، فأت بها من المعرب، فلما علم عجزه والقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا مقام، بهت أى أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة. (تفسير ابن كثير ج ١ ص: ١٢٠ طبع رشيديه كوئنه).

) "لَامُلَانٌ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ" (صَ ٨٥).

و کل هنده الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف، وقبول الأوامر والنواهی بشوطها. (نفسیر ابن ج. ۵ ص. ۲۳۴).

ج. ۵ ص. ۲۳۲، طبع رشیدیه کونشه). امها حمل ابن آدم الأمانة وهی التکلیف. (ابن کثیر ج ۵ ص. ۲۳۴).

ایمی جوروایت تعرب ابن عباس کی او پرگزری ہاں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یوش ابات آ ساب ، زیمن وغیره پرتخلیق آ وم سے پہلے ہواتھا، پھر جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا توان کے مامنے یہ بھی بیان فر مایا گیا کہ آ ہان زیمن پر بھی بیابات چیش کی جا بھی ہواتھا، پھر جب کی ان کوھا قت اسلام کو پیدا کیا گیا توان کے مامنے یہ بھی بیان فر مایا گیا کہ آ ہان زیمن پر بھی بیابات چیش کی جا بھی ہوائت کی پہلی کڑی ہے مسلک عذر کردیا، اور ظاہر ہے کہ بیم عرف الت کا واقعہ بیناتی آزل یعنی عہد الست سے پہلے کا ہے، کیونکہ عہد الست بریم ای باراً مانت کی پہلی کڑی ہے المعب کا صفت افر نے کے قائم مقام ہے۔ (معارف القرآن ج: ۲۳ مین ۲۳ سور واح الزاب آیت: ۲۲ طبح ادارة المعارف کراچی )۔

## تمام جہانوں کامفہوم کیا ہے؟

سوال:..قرآن کی آیت کا ترجمہ: '' اورہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔'' مولانا صاحب! اس آیت میں تمام جہانوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ کا نتات تو بہت و سیج ہے گرقر آن وحدیث کی روشنی میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین پر تشریف لائے اور سائنس کی رُوسے زمین اس کا نتات کا ایک سیار ہے ہاں کوتمام جہان نہیں کہ جا سکتا۔ ہمارے ناقص ذبن میں طرح طرح کے سوال اُسمحتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زمین پرصرف ۱۳۴ برس کے لئے بھیجا تھا، باتی جب سے کا نتات و جود میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محتلف زمانوں میں محتلف ستاروں اور سیاروں میں جھیجا ہوگا، جہاں پر خداکی مخلوق کی بھی شکل میں موجود ہوگی۔

چواب:..اس آیت میں بعض حضرات نے العالمین سے مرادانسان لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد لئے ہیں، اور بعض نے کا نئات کی تمام اشیاء مراد لی ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تمام کا نئات کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ورحمت ہونے کی وجہ حضرت مفتی محمد شفع رحمہ اللہ نے تغییر'' معارف القرآن' میں درج ذیل بیان فرمائی ہے:

''رسول القد صلی الله علیه وسلم کا ان سب چیز وں کے لئے رحمت ہوتا اس طرح ہے کہ تمام کا تنات کی حقیقی رُوح ، الله کا ذکر اور اس کی عبادت ہے، یہی وجہ ہے کہ جس وقت زیبن سے بیر و و تک نگل جائے گی اور زیبن پرکوئی القد الله کہنے والا ندر ہے گا، تو ان سب چیز وں کی موت یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور جب ذکر الله و عبادت کا ان سب چیز وں کی رُوح ہوتا معلوم ہوگیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ان سب چیز وں کے لئے رحمت ہونا خود بخو د ظاہر ہوگیا، کیونکہ اس و نیایس قیامت تک ذکر الله اور عباوت آ ہے صلی الله علیہ وسلم ہی کے وم وحمت ہونا خود بخو د ظاہر ہوگیا، کیونکہ اس و نیایس قیامت تک ذکر الله اور عباوت آ ہے صلی الله علیہ وسلم ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے، اس لئے رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:
'' میں الله کی بیجی ہوئی رحمت ہوں تا کہ (الله کے تھم مانے والی ) ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور و وسری قوم (جوالله کا تھی مانے والی نہیں ، ان کو ) پست کر دوں (ابن کیر)۔'' (تغیر معارف القرآن ج ۲۰ ص ۲۳۳)

اورآپ کا میخیال میجی نبیس که: "جب سے کا ئنات وجود میں آئی ہے، القد تعدی نے حضور صلی الله علیہ وسلم کو مختلف زمانوں میں اور مختلف متارول اور سیاروں میں بھیجا ہوگا۔" کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف قالبوں میں کسی کا بار بارجنم لینا اہل تناسخ کا عقیدہ ہے جسے اور مختلف متارول اور سیاروں میں بھیجا ہوگا۔" کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف قالبوں میں کسی کا بار بارجنم لینا اہل تناسخ کا عقیدہ ہے جسے "آ وا گون" کہتے ہیں، اور سیمقیدہ اہلِ اسلام کے نزدیک کفر سیمقیدہ ہے۔ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کو باعث تختیرت صلی الله علیہ وسلم کا وجو وگرامی نہ ہوتا تو اس کا ئنات کی تخلیل نہ ہوتی۔ پس تمام کا ئنات کو وجود کی نعمت آنحضرت صلی الله

 <sup>(</sup>١) وقالت فرقة. مستقرها بعد الموت أبدان . . . فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول
 التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص٣٥٣، طبع لاهور).

علیہ دسم کے دجو دِمسعود کی برکت سے ملی، کہذا آپ سلی اللّہ علیہ دُسلم کا دجو دِقدی پوری کا نئات کے لئے باعث رحمت و برکت ہے۔ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ سوال:...سور ہُرحن میں مشرقین والمغربین ہے،سورۂ معارج میں جمع کے صیغے ہیں، اورسورۂ مزل میں مشرق والمغرب

ہے،ایسا کیوں ہے؟اس کا کیامطلب ہے؟ مشرق دمغرب توایک ہی ہیں، پھرجمع اور تثنیہ کاصیغہ کیوں استعال ہوا؟

چواب: ... عرفاجس سمت سے سورٹ نکلتا ہے، اس کو' مشرق' اور جس سمت سے ڈو بتا ہے اس کو' مغرب' کہا جاتا ہے۔ جہال مشرق دمغرب کو مغرد ذکر فر مایا، وہاں بہی عرفی معنی مراد ہیں، لیکن ہردن کے طلوع وغروب کی جگدا لگ الگ ہوتی ہے، اس لئے اس معنی کالی ظاکر تے ہوئے دونوں کو بصیغۂ جمع ذکر کیا گیا ہے، اور حتی کہ مردیوں اور گرمیوں کا مشرق ومغرب الگ الگ ہوتا ہے، اس لخاظ ہے دونوں کو بصیغۂ تثنید ذکر فر مایا ہے۔

عذاب شدید کے درجات

سوال: قرآن پاک میں بدہد کی غیر حاضری کے لئے بطور سزایدالفاظ آئے ہیں: "لأغسند بند ف خداب شدندا او لا فَدَنه من سوره ما مده میں من وسلوی کی ناشکری پر بھی بیالفاظ ہیں: "فِدائدی اُغذَبه عَذَابًا لَا اُغذِبه من سراحت سیاس و علیہ السلام کا اور دُوسراحت تعیلی کا، تقریباً مخت جلتے ہیں، جب کہ ہدہداور توم نی اسرائیل کے جرم میں زمین آسان کا فرق ہے، ایک جہوٹے سے پرندے کے لئے عذاباً شدیداً کچھم بالغة میزمعلوم ہوتا ہے۔

چواب:... "عَذَابًا شَدِیْدًا" اور "عَذَابًا لَا اُعَذِبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعلَمِیْنَ" کے درمیان وہی زمین آسان کافرق ہے جو ہم ہداور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، ہد ہفریب کوسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بندگرویتا بھی عذاب شدید ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کے کلام میں بند اس نہیں ہوتا۔

مبار ننبیں ہوتا۔

(۱) عن ابس عباس رضى الله عنهما قال: اوحى الله الني عيمني عليه السلام. يا عيسى! آمن بمحمد وأمر من ادركه من أمّتك ان يؤسسوا بمه فسلولًا منحمد ما خلقت آده، ولولا محمد ما خلقت الجنّة ولًا النّار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عمليه لًا إله إلّا الله محمد رسول الله فسكن. هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. (المستدرك للحاكم، ح ٢ ص: ٢١٥ في كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) يعنى مشرقى الصيف والشتاء ومعربى الصيف والشتاء وقال في الآية الأخرى فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِ الْمَشرِق والمعرب، وذلك باحتلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم وبروزها منه الى الناس وقال في الآية الأخرى: رَبُّ الْمَشْرِق والمغرِب لا إله إلا هُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا، وهذا المراد منه جس المشارق والمغارب. (تفسير ابن كثير ج. ٢ ص: ٢٢).

(٣) أما قولُه الأعَذَبَه عَذَابًا شديدًا أو الأدبحنَه أو ليأتيني بسلطان مبين، فهذا الآيحور أن يقوله إلا فيم هو مكلف أو فيمن قارب العقل فيصلح، الأن يؤدب ثم اختلفوا في قوله الأعذبنه فقال ابن عباس انه نتف الريش، والإلقاء في الشمس، وقيل أن يطلبي بالقطران ويمشس، وقيل. أن يلقى للنمل فتأكله، وقيل: إيداعه القفص، وقيل التعريق بينه وبين الفه، وقيل. الألزمنه صحبة الأضداد، وعن بعضهم. أضيق السجون معاشرة الأضداد، وقيل الألزمنه خدمة اقرائه. (التفسير الكبير للإمام الفحر الرائي ج:٣٢ ص:١٨٩ طبع بيروت).

## سورهُ وُ خان کی آیات اور پنج کی موجود ہ صورت ِ حال

سوال:..قرآن مجید میں پارہ پینیس سورة الدخان آیات نمبر: ۱۲ جس کا ترجمه مولانا اشرف علی تھا نوی رحمة التدعلیہ نے یہ کیا ہے: '' بلکہ وہ شک میں میں کھیل میں مصروف ہیں ، سوآپ ان کے لئے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسان کی طرف سے ایک نظر آنے والا دُھواں پیدا ہو، جوان سب لوگوں پرعام ہوجاوے، یہ بھی ایک ورونا ک سزا ہے، اے ہمارے آب ہم سے اس عذاب کو دُور کر دہ بجئ ، شخصان ہیں۔ ان کواس سے کب نصیحت ہوتی ہے حالانکہ آیاان کے پاس پیغیبر بیان کرنے والا، پھر بھی بیلوگ اس سے سرتا بی کرتے رہے اور یہی گئے رہے کہ سکھلایا ہوا ہے دیوانہ ہے، ہم چندے اس عذاب کو بٹادیں گے ہتم پھراپی اس حالت پرآجا دُگ ، کسروزہم بدلہ لینے والے ہیں۔''

مندرجہ بالاقر آن کی آیتیں جو چودہ سوسال قبل نازل ہوئی ہیں، موجودہ فلیج کی صورتِ طال پر پوری طرح چیاں ہورہی ہیں۔ نبرا: تیل کی قیمی دولت اسلام، عالم اسلام اورا ہے عوام کوسیاسی اور فوجی لحاظ ہے مضبوط کرنے کی بجائے کھیل کود یعنی عیش و عشرت ہیں خرج کی جائے میں اسلام اسلام اسلام اورا ہے عوام کوسیاسی اور فوجوں ہیں جد یدفوجی اسلحہ برشم کے ہم کی اطلاع قر آن مجید نے چودہ سوسال قبل و ہے دی ہم، جوسلمانوں کی خفلت، نااتھ تی کی وجہ سے ایک دردناک سر ااور عذاب کی حیثیت ہے ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ نبر ۱۳ اسلامی ملکوں ہیں شریعت مجمدی ہو تو کہا ہے۔ نبر ۱۳ اسلامی ملکوں ہیں شریعت مجمدی ہو تی وہ ہو ہے مسلمانوں کی آئو نہیں کھلے گی۔ نبر ۵ ایسے مخالف و بن رہا ہے۔ نبر ۱۳ اگر موجودہ عذاب نال دیا جائے تو غفلت ہیں پڑے ہوئے مسلمانوں کی آئو نہیں کھلے گی۔ نبر ۵ ایسے مخالف و بن مسلمانوں کو کہا گیا کہ قیامت کے دوز تمہاری خت کی کر کی جائے گی اور تم سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ میر ہے نزد کی قر آن مجبد کا بیا لیک نمیک مطلب سمجھ مطلب کی جو ہوں کا کوشا حت نہ کا کھی ہوں کا کھی ہیں ان آئوں کا کھی مطلب سمجھ سکا ہوں؟

چواب:..جس عذاب کاان آیات میں ذکر ہوا ہے، ابنِ مسعود رضی القد عند فریاتے ہیں کہ: بید دُھوائی اہلِ مکہ کو قبط اور بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، گویا ان کے نز دیک بیدوا قعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زیانے میں گزر چکا۔ اور ابنِ عباس رضی القدعنہا فریاتے ہیں کہ: قریب قیامت میں دُھوال فلا ہر ہوگا، جس کا ذکرا جادیث میں ہے۔ بہر حال خیبج کا دُھواں آیت میں مراز نہیں ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه . . وسأحدثكم عن الدخان إن قريشًا لما استصحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطنوا عن الإسلام قال اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل يسظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع. (روح المعابى، سورة الدخان ج: ٢٥ ص. ١١٠ م طبع دار إحياء التواث العربي، بيروت، أيضًا تفسير قرطبي ج ١١٠ ص ١٣٠، أيضًا معارف القرآن ج. ٢ ص ١٠٠٠، أيضًا تفسير مظهري ج ٢٠ صنه ٢٥٠ من ٢٥٠٠ أيضًا

 <sup>(</sup>۴) وعن ابن عباس .... .. انه دخان یأتی من السماء قبل یوم القیامة. (روح المعانی، سورة الدخان ج. ۲۵ ص. ۱۱۸ م
 طبع دار إحیاء التراث العربی بیروت).

### ز مین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذ مہدار کون؟

سوالی: ... مغہوم کی طرف فقل اشارہ مطلوب ہے کہ قرآن شریف میں کئی مواقع پر اس نوعیت کی آیات ہیں، مثلاً ہم نے زمین وآسان ہیں تہارے لئے ہوئ ہوئ فقیل اشارہ مطلوب ہے کہ قرآن شریف ہیں کئی مواقع پر اس نوعیت کی آبات کی طرف و در ندویا کہ ان دیس کے وارث ہیں اور وارث الانہیاء کا تاج ان کے سرہ، ہمارے دور کے علائے کرام نے بھی اس بات کی طرف و در ندویا کہ ان آبات کی تغییر کے تحت مسلمانوں کو کس طرح ان فزانوں کو تلاش کرنا چاہئے ، جبکہ مغرب کے غیر سلم مفکر وسائنس وانوں نے ان آبات کو بھی کہ تات کی تغییر کے تحت مسلمانوں کو کس طرح ان فزانوں کو تلاش کرنا چاہئے ، جبکہ مغرب کے غیر سلم مفکر وسائنس وانوں نے ان آبات کو بھی کہ تات کی ان میں ہوگئے ، اور ہم مسلمان ان کے تحقیق ہی ان کے بات کی جب کے دور کے مدہ و بھی سلمان مفکر و معلاء کی تحریف کرد ہے ہی تو برار برس کے قریب پہلے مسلمان مفکر و علاء کی تحریف کہ ہاتھ کہ ان باند ھے جا کیں ؟ طلاق ہوئی یانہیں؟ نماز پڑھا کرو، بے نمازی کی میر دا ہے ۔ جس طرح ان مسائل پر توجہ علا کے کرام نے دے وکھی ہے ، فیک ای طرح مندرجہ بالا مسائل پر توجہ علاء کی بے تو جبی کیوں ہے؟ یا بیدان کی فرصد و ارک نہیں؟ مارے علاء می کیوں ہے؟ یا بیدان کی فرصد و ارک نہیں؟ علائے کرام نے دے وکھی ہے ، فیک ای طرح مندرجہ بالا مسائل پر توجہ علاء کی بے تو جبی کیوں ہے؟ یا بیدان کی فرصد و ارک نہیں؟ علائے کرام نے دے وکھی ہے تو جبی کیوں ہے؟ یا بیدان کی فرصد و ارک نہیں؟

چواب:... آپ کے سوال میں ایے مفروضات ہیں جو سی نیسی ۔ مثلاً: آپ کا بیم مفروضہ فلط ہے کہ غیر مسلم اقوام ایک ہزار
سال ہے زمین کے فزائن پر حادی ہیں ۔ یور پین اقوام نے ۱۵۸ء کے لگ بھگ صنعتی میدان ہیں قدم رکھا، اور اُنیسویں صدی میں
اُنیا میں ہاتھ ہیر پھیلا نے شروع کئے اور تقریباً سواسوسال تک اکثر مسلمان مما لک کواپ زیر تھیں رکھا۔ گواس دور ہیں بھی 1919ء تک
کی یور پین مما لک مسلمانوں کے زیر تسلط ہے، حتی کدامر یکا بہاور شائی افریقہ کی مسلمان بحری طاقت کو اُنیسویں صدی کے آخر تک بحرهٔ
رُوم میں آزاد جہاز رائی کے لئے خزاج اواکیا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ ملاء حضرات نے تو آپ حضرات کو قرآن پاک کے
معنی بتاد ہے کہ زمین میں خزانے ہیں، لیکن آپ حضرات مخت نہ کریں تو خزانے کہاں سے ملیں ...؟ اپنے ارد گر دفظر دوڑا ہے! سرکاری
وفاتر میں چھ کھنے کی ڈیوٹی میں ایمان دار بھی چار گھنے کے قریب ڈیوٹی بھگٹاتے ہیں، جو بددیانت ہیں وہ گھنٹ دو گھنٹ کام کرتے ہیں۔
شام ہے ٹی وی اور قامیس دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آدمی رات جاگے گزرجاتی ہے۔ صبح بہت دیرے اُنھتے ہیں، جسے کسے دفتر گئا دورات ہیں۔
پھروہی کیل ونہار محترم! خطاعلماء کی نہیں ہے، کوتا ہی غیرعلماء کی ہے، جو محت سے جان چرائے ہیں۔

## كفاراورمنافقين يسخى كامصداق

سوال:..." يَانَهُ النَّبِيُ جَاهِد الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ" آنخضرت سلى النَّمَايِدوكم في الآيت على الله عليهم المنظم الله عليهم المنظم ا

جواب: ... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف وسنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی ، جہال نرمی کی ضرورت

ہوتی نرمی فرماتے ورندخی، چنانچےروح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کرمنا فقوں کو مسجد سے نگلوا دیا۔

''قسم یسا فسلان فیانک منافق، قیم یا فلان فإنک منافق'' (') کیس المنافقین سے زمی فرمانااس کے صاحبز اوے کی ولچوئی اور دیگر منافقین کواخلاق کی تکوار سے کا شئے کے لئے تھا۔

### تاریخی روایات کی شرعی حیثیت

سوال:..اسلای تغلیمات اور قرآن وسنت کی روشی میں کی بھی مسئلے کے طل کے لئے زکا ہیں آپ ہی کی طرف اُشخی ہیں،
کونکہ آپ کے عقائد قرآن اور صدیث سے سرمو سجاوز نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت ہیں مؤر خدہ ۴ مرک ۱۹۹۳ء کا روز نامہ'' بنگ' کا
تراشا بھتی رہا ہوں ، اُمید ہے آپ اپنے بے بناہ معروف شیڈول ہیں سے وقت نکال کر اس کو پڑھیں گے اور اس خاکسار کی اُ بجھن کو
رفع کریں گے۔ گوکہ اس تراشے ہیں کوئی ایس بات نہیں جو میر سے ایمان اور عقائد پرکوئی الر ڈال رہی ہو، گرجب بھی نگا واس طرح کے
مضابین پر پڑتی ہے جس میں بیشبہ بہدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیمعلومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بجھن پیدا ہو جاتی ہے۔
مضابین پر پڑتی ہے جس میں بیشبہ بہدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیمعلومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیدا بجھن پیدا ہو جاتی ہے۔
مخراس کا نئات سے لے کر ایمان و مقائد کے جملہ سائل موجود ہیں ، کا منبح قرآن اور رسول اکر م صلی القد علیدو کلم کے ارشادات ہیں۔
اگر کوئی مضمون نگار کوئی ایسی بات لکھتا ہے جو قرآن سے شاہت نہ ہواور رسول اکر م صلی القد علیدو کلم کے ارشادات ہیں۔
محت تسلیم کرنے ہیں ول بہت لیت لکھتا ہے جو قرآن سے شاہت نہ ہواور رسول اکر م صلی القد عدو ملم نے اپنے سحابہ کو خد بتائی ہوائی کو سے تسلیم کرنے ہیں ول بہت لیت لکھی ہیں بھی کو سے تارہ کی طرف لوٹا تا ہوں۔ براو مہر بائی وضاحت بیجے کہ مضمون نگار نے جو مجمد
تھوڑ ابہت جو قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور احاد یث اور ان کی تشریح ہیں تو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے کا اس مضمون شری جہالت کی وجہ ہے ہوں اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے۔
اس مضمون میں کھی ہے اس کا ما خذ اور شرح کیا ہے؟ اور اگر یہ با تیں مسیح ہیں تو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے۔
اس مضمون میں کھی ہے اس کا ما خذ اور شرح کیا ہے؟ اور اگر یہ با تیں میچ ہیں تو اس کی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق،
 فاخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني للآلوسي، تحت قوله تعالى سنعذبهم مرتين ح: ۱۱ ص: ۱۱ طبع دار العكر بيروت).

عقیدے یا عمل کی بنیاد ہی رکھی جا سکتی ہے۔ بیا صوں نہ صرف زیر بحث روایات ہی ہے متعلق ہے، بلکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن وحدیث تمام علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں جس میں تاریخی واقعات کو مفصل و مرتب شکل میں بیان کرنے کا استزام کیا گیا ہو، اتی طرح احاد ہے شریفہ کو تجھنا چاہئے، اگر کوئی واقعہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے تواس کا ماننا ضروری ہے، ورنہ تر قروقبول وونوں کی گنجائش ہے۔

مضمون نگارے''اُوَّلَ بَیْتِ وُضع لِلنَّامِ "کی جوتشری کی ہاں میں صدود سے تجاوز ہے، حالانکہ اس کے مضمون کا مرکز ماُخذتفیر بغوی ہے، اور اس پر اس جمعے کی تغییر میں متعدداً قوال نقل کئے ہیں۔ اس طرح مصنف کے بعض قیاسات بھی محل نظر ہیں، جن کی تفصیل کی نہ فرصت ہے، نہ ضرورت ہے!

## "أوّل بيت" سے كيامراد ہے؟ مسجدِ اقصىٰ يا خانهُ كعبہ؟

سوال: ... قرآنِ کریم کی سورهٔ آلِ عمران آیت: ۹۱ کے مطابق' اوّل بیت' مکدکوبی کہا گیا ہے، ترجمہ: '' پہلا گھر مقرر کیا گیا واسطے نوگوں کے وہ نیچ مکد کے ہے' جبکہ تغییر ہے کہ یہود کا شبہ تھا کہ ابراہیم کا گھرانہ جمیشہ سے شام میں رہااور بیت المقدی کو قبلہ رکھا اور تم مکہ میں ہوا ورکعبہ کو قبلہ کرتے ہو، تو تم کیونکر ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہوئے؟ سواللہ نے فرمایا کہ: ابراہیم کے ہاتھ سے اوّل عہادت خانداللہ کے نام پر بھی بنا اور اس میں بزرگ کی نشانیاں اورخوارت جمیشہ دیکھتے رہے ہیں اصل مقام ابراہیم کا بھی ہے۔ (حاشیہ شاہ عبدالقاور محدث وہلوگ)۔

دیگرتواری کے مطابق دور فاروتی تک مجداتھی کی تقیر بھی نہیں ہو کی تھی ، تواری کے مطابق جب حضرت عمر فاروق دعوت پر
معاہدے پرد شخط کرنے کے لئے شام تشریف لے عظم تھے تو صلو ہے کے دقت انہوں نے کلیسا ہے ہے کراس جگہ صلو ہوا اوا کی جہاں اہل شہر پچرا پھینکا کرتے تھے ، مقصود پہ بتانا تھا کہ القد کی زمین پاک ہے ، البذاک بھی جگہ کوصاف کرکے اوا کیکی صلو ہو کی جاسکتی ہے۔ دیگر جب تاریخ پی بتاتی ہیں کہ مجداتھی نہیں اگر صلی القد علیہ وسلم کے بعد تقمیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد سلمی القد علیہ وسلم میں مقاربی تو میں القد علیہ وسلم القد علیہ وسلم کے بعد تقمیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد سلمی القد علیہ وسلم کے اور کی سند کے ساتھ درج ہے ، جو بعد وفات نبوی کا ہے۔ دیگر تو ارخ کے مطابق ہجرت مدید ہے بیشتر ، کیونکہ وہاں سلمانوں کی کانی تعداد ہوگئ تھی ، لبذا وہاں عارضی بنیا دوں پر سجو تقمیر کی گئی جس کا اور کے مطابق اس عارضی بنیا دوں پر سجو تقمیر کی گئی جس کا داتوں رات ہی کو گئی تھی ، جبکہ تو ارت کے مطابق اس وقت ایک ہی سجو تھی وہ مدید میں ہو سکتا ؟ جب تاریخ شام میں قائم نبیس تھی اور حضرت عمر فاروق کے دور تک اس کا کوئی وجو دنیس تھا۔

وقت ایک ہی سجو تھی وہ مدید میں تو تا تھی تیں ۔ تاریخ شام میں قائم نبیس تھی اور حضرت عمر فاروق کے دور تک اس کا کوئی وجو د تک نبیس تھا۔

پشتی ہے جو بار بارسو چنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقائی تی ہیں؟ او تھر تر آئی کر کم گوائی دے درہا ہے کہ اول بیت میں تاریخ شام میں قائم نبیس تھی اور حضرت عمر فاروق کے دور تک سمجداتھی کا وجو د تک نبیس تھا،

پشتی ہے جو بار بارسوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں اس تاریخ کے مطابق حضرت عمر فاروق کے دور تک سمجداتھی کا ذکر ہے ، اور یہاں کہ اس تسمجداتھی کا ذکر ہے ، اور یہاں سے مجبور تک کی دور تک سمجداتھی کا ذکر ہے ، اور یہاں سے مجابل کہ جابل سے کہ اس تسمجد اتھی کو ذکر ہے ، اور یہاں کہ دیگر کی مور تک سمجداتھی کو ذکر ہے ، اور یہاں کہ دور تک معراخ کی کو دور تک مور تک کو دور تک مور تک کو تو دیا ہور تک کہ ہور کہ کو دور تک مور تک کو کر ہے ، اور یہاں بھر دور تک مور تک کو دور تک مور تک کو کر ہے ، اور یہاں کہ دور تک مور تک کو دور تک کو تھی کو دیور تک اس کی مور تک کو دیور کو جب اس کی مور تک کو کر ہے ، اور یہ کو دیور کو خرو کی کو دیکر کی کو دور تک کو دی کو دور تک کو دی کو دی کو دی کو د

انبیاء کی نماز کا بھی ذکر ہے ، براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: مسجدِاقصیٰ پہلے ہے موجودتھی، گرمعراج کے موقع پر تمارت نہیں تھی، اور مسجد عمارت کا نام نہیں، جگہ کا نام ہے۔ مسجدِاقصی قرآن میں بیت المقدس کی مسجد کو کہا گیا ہے، ویگر جوتواری آپ نے نقل کی ہیں، لائقِ اعتماد نہیں۔ اوّل بیت مسجدِ حرام ہے، جو مکہ میں ہے، فلسطین کی مسجدِاقصیٰ کواوّل ہیت سمجھنا غلط ہے، واللّٰداعلم۔

سورهٔ ما ئده کی آیت: ۲۹،۶۸ کا سیح مصداق

سوال: ...سور فرما کدہ کی آیت نمبر: ۲۹،۷۸ کا ترجمہ ہے کہ: ''جولوگ اللہ پراہ رروز آخرت پر ایمان لا کمیں گے اور نیک ممل کریں گے،خواہ وہ مسلمان ہوں یا بہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو (قیامت کے دن) نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ مُم ناک ہوں گے۔'' ہمارے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کے بہودی، نمیسائی، بندویا اور فد ہب سے تعلق رکھنے والے جو بھی نیک عمل کریں گے، میہ سور ق ان کے لئے ہے۔

جواب: ...ان بزرگ نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فخص خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ تعدیل پر اور ایوم آخرت پر سیحے ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ اور اللہ تعدیل پر ایمان لائے گا وہ اللہ کوسی لا نااسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو، کیونکہ جو محف اللہ تعالی پر ایمان لائے گا وہ اللہ کوسی بھی سمجھے گا، اور اللہ تعالی فر ماتے ہیں: ''محمد رسول اللہ'' یعنی حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبیح رسول ہیں، پس جو محف آئے خضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سبیح رسول ہیں، پس جو محف آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوں کی ایمان ہوں کی ایمان ہوں کی اس کا نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوں۔ نہ قرت ہر۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) سعبینم : یہاں مجداقصلی ہے مرادصرف اُس مجد کی زمین ہے کہ حقیقت میں سجد اصالۂ زمین ہی ہوتی ہے ،اور عمارت تو ہوا سجد ہوتی ہے ، وجہ اس مراد لینے کی بیہ کہ یہ امر تاریخ ہے تابت ہے کہ یہی علیہ السلام کے اور حضور صلی التدعیہ وسلم کے زمانے کے درمیان میں اُس کی عمارت منہدم کردی ۔ گئتی ، چنانچ عنقریب تغییر آیات ''وقسینا اللی بنی اصر انبیل'' میں ندکورہوگا ، اس لئے طاہرا اس پرشبہ ہوتا ہے کہ مجداتص کا جب اُس وقت وجود بی ندتی پھر وہاں تک لے جانے کے کیامعنی ، پس اس مراد کی تعیین ہے وہ شبہ جاتا رہا ، اور اگر اُس حدیث پرشبہ ہوکد کف رمعتر ضین نے آپ سے بیت المقدس کی ہیئت و کیفیت وریافت کی تھی ، اس کے کیامعنی ؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ اوّل تو منہدم عمارت کی ہیئت و کیفیت دریافت کرنا بھی ممکن ہے ، عدوہ اس کے اُس کے میں اُس کے کیاموں بیان القرآن ، سورہ اس کے اُس زمین کے قریب میں اوگوں نے پھر تھارتیں بنام نہا دبیت المقدس کی بنالی تھیں اُس ہے بھی سوال ممکن ہے ۔ (تفییر کھس بیان القرآن ، سورہ بنی امرائیل آیت: ۱)۔

<sup>(</sup>٣) أَإِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذَى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِيْنَ. فِيْهِ ايتُ لَيَسْتُ مُقَامُ اِبْرَهِيْمَ وَمَنُ دَخَلَةً كَانَ الْمِنَا" (آل عمران. ٩ ٩ ، ٩ ٤).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به." (صحيح مسلم ج: ١ ص.٣٤). المايمان هو التصديق بما جاء به (النبي صلى الله عليه وسلم) من عند الله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى احمالًا ...الخ. (شرح عقائد نسفى ص: ١١٩).

سوال:.. ان ہزرگ کا کہنا ہے کہ آئ کل کے جو بھی بھکاری ہیں، آپ انہیں ضرور خیرات دیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: '' خیرات مت روکو، ورنہ تمہارارِز ق روک دیا جائے گا''اب بیان کا ذاتی فعل ہے کہ چیشہ ور بھکاری جو چاہیں کریں۔

جواب:..اس بزرگ کواس مسئلے میں بھی القد تعالی ہے اِختلاف ہے، کیونکہ القد تعالیٰ کاارشاد ہے کہ:'' صدقہ وخیرات صرف فقراء دمساکین کاحق ہے''اور پیشہ درگداگرا کثر و بیشتر مال دار ہوتے ہیں،اس لئے ان کوصد قد اُزرُ وے قر آن منع ہے، جبکہ اس بزرگ کے نزدیک ضروری ہے۔

قر آنِ کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ اِ نکارکیا'' سے کن کوخطاب ہے؟ سوال نہ کی ہیخفہ ۔صلی اور ایم سرار کے متربر کرؤنی نبیریوں ووروں قریری مرموس میں اس توں سرید

سوال:...جبکہ آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم کے بعد کسی تشم کا کوئی نبی نبیس آنا تھا تو قر آنِ کریم میں جگہ جگہ ایسی آیات کیوں ہیں کہ:'' لوگو! میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ انکار کیا ،کسی نبی گوتل کر دیااور کسی کا نداق اُڑایا''؟

جواب:... بیہ بات یہود کو کہی گئی، کیونکہ وہ انہیا علیہم الصلوٰ قا والسلام کونبیں مانتے تھے، اور انہوں نے حضورِ اقد س صلی اللہ ملید وسلم کونبیں مان۔

### "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا" مِين "مَا" نافيه بي ياموصوله؟

سوال: ... بین نے مرکزی سیرت کمیٹی لا ہوری مطبوعہ در برقر آن مصنفہ قاضی عبدالجیدقریش مرحوم پڑھی ہے، اس میں سورة
بقرہ آیت: ۱۰۴ ترجہ میہ ہے: "وَاتّبَعُوا مَا تَعُلُوا ... .. اِنْهَا نَحٰنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُو" تك، ' اوروہ اتباع كرنے گئے جو
پڑھاتے تھے شیطان منسوب كر كے ملک سلیمان کی طرف، اورنیس كفركیا سلیمان نے ، گرشیطان نے كفركیا اوروہ سکھاتے ہیں لوگوں كو
ج دو، اورنیس اُ تارا گیا اُوپر فرشتوں كے بابل میں ہاروت وماروت پر، اورنیس سکھاتے تھے وہ كى كوبھی حتی كہ كہدو ہے ہشك ہم
امتحان ہیں، پس كا فرند ہو۔ ' مندر جہ بالا آیت میں "ما" كوزیادہ فی صیغے میں استعال كیا ہے، اگر "نہیں ' مطلب لیا گیا ہے جبکہ دیگر علاء
کی تغییروں میں اس "ما" كو" ہاں ' میں استعال كیا ہے، اور مندر جہ بالا آیت میں "نہیں سکھایا گیا": "نہیں اُ تارا گیا" اِستعال ہوا ہے۔
اس آیت کی اصل تغییریا آپ کی تغییر اور رائے کیا ہے؟ اور جادو کے بارے میں اپنے خیالات کا اِظہار فرماویں، نوازش ہوگ ۔
جواب : ... "وَ مَا اُنْ فِلْ عَلَى الْملَكُنُنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَ مَارُونَ " میں بحض مفسرین نے "مَا" نافیدلیا ہے، اور "مُسلّ کینن بِبَابِلَ هارُونَ وَ مَارُونَ " میں بحض مفسرین نے "مَا" نافیدلیا ہے، اور مورت وہاروت وہاروت ' کشیاطین سے بدل قرار دیا ہے، اس صورت "مَا کُنُن " سے مراد جرائیل ومیکا ئیل عیہا السلام لئے ہیں، اور" ہاروت وہاروت ' کشیاطین سے بدل قرار دیا ہے، اس صورت " مَا لَکُنُن " سے مراد جرائیل ومیکا ئیل عیہا السلام لئے ہیں، اور" ہاروت وہاروت ' کشیاطین سے بدل قرار دیا ہے، اس صورت

<sup>(</sup>١) "انَّمَا الصَّدَقتُ لِللَّفَقَرَآءِ وَالْمَسكين" (التوبة ٢٠).

<sup>(</sup>٢) "لَقَدْ أَخَذُنا مِيْنَاقَ بَنِي إِسْرِّئِيلَ وَارْسَلُنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، كُلُما جَآنَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهُوى أَنْفُسُهُمْ فَوِيْقًا كَذَّبُوا وَفَوِيْقًا يُقْتُلُونَ" (١) "لَقَدْ أَخَذُنا مِيْنَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلُ وَارْسَلُنا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، كُلُما جَآنَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهُوى أَنْفُسُهُمْ فَوِيْقًا كَذَّبُوا وَفَوْمُ وَالْمَواتِيلُ عَلَى السَمِعُ والطاعة للهُ ولرسوله، فنقصوا تلك العهود والمواثيق، واتبعوا آراءهم وقدّموا على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردّوه. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٥٨٢، طبع رشيديه كوئنه).

میں آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کاعمل ہے، جبیبا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ وہ دوفرشتوں لیعنی جبرائیل دمیکا ئیل پر نازل کیا گیا، جبیبا کہ یہود یوں نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ اس علم کو دوشیطان ہاروت و ماروت بابل میں پھیلا یا کرتے تھے…الح '''(۱)

اورا کرمنسرین نے اس ''مَس'' کوموصولہ لیا ہے،اوراس کاعطف ''مَس تَنسلُ وا'' پرکیا ہے،اور ہاروت و ماروت کو ''الْسَمَلَکین'' سے بدل قرار دیا ہے،السصورت میں مطلب یہ ہوگا کہ:'' یمبودی اس بحرکی پیروی کرتے ہیں جس کوشیاطین عہد سلیمان کی طرف منسوب کرکے پھیلا یا کرتے ہے، نیز اس'' سح'' کی جو بابل میں ووفرشتوں پر منجانب القد نازل کیا تھا…الخ'۔' یہ دونوں تنسیریں سیح ہیں۔ دُوسری تنفیر کو'' بیان القرآن' میں حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؒ نے وضاحت ہے کھا ہے، اُسے ملاحظ فر مالیا جائے۔

ملاحظ فر مالیا جائے۔

## آسان وزمین کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی؟

سوال: ... جمعه ایریش مین ' وجو دِ باری تعالیٰ کی نشانیال' کے عنوان سے مختف سورتوں کی چندآیات کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہا ہے۔ سورہ تم السجدة آیات: ۹ تا ۱۲ کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو دودن میں پیدا کیا، دودن میں سات آسان بنائے۔ سورہ تی کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین اور مخلوقات کو چھ دنول میں بنایا۔ اب تک تو یہ سنتے آرہے سے کہ زمین وآسان کوسات دنوں میں بنایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی دُرست ہے کہ خدا نے لفظ '' کہنا اور ہوگیا، تو پھر جب'' کن' کہنے ہے سب پھھ ہوگیا تو یہ دودن، چھ دن اور سات دنول کی ضرورت کیوں چیش آئی ؟ اس کی وضاحت فرماد ہے۔

جواب:... يهان چنداُ مورلاكن ذكرين:

ا:...آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق سات دن میں نہیں ، بلکہ چیددن میں ہوئی جیسا کہ آپ نے سورہُ تل کے حوالے سے لکھا ہے ، تخلیق کی ابتداء ہفتہ کے دن سے شروع ہوکر جعرات کی شام پر ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعنى التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وذالك أن اليهود -لعنهم الله - كانوا يزعمون انه نزل به جبرئيل وميكائيل، فأكدبهم الله في ذالك وجعل قوله هاروت وماروت بدلًا من الشياطين، قال: وصبح ذالك إمّا لأن النجمع يطلق على الإثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهما، فتقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصبح، ولا يتلفت إلى ما سواه. (تفسير ابن كثير ج ا ص ٢٠٨٠).

<sup>(</sup>۱) بيان القرآن ج: ا ص: ۱۲ طبع تاليفات اشرفيه ملتان.
(٣) ولقد خلقنا السموت والأرض وما بيهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. (ق: ٣٨). قيل: مزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت. (تفسير نسفى ج.٣ ص: ٣١٩ طبع دار ابن كثير). أيضًا: قال قتادة قالت اليهود عليهم لعائن الله. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. (تفسير ابن كثير ح ٥٠ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئه).

۲:... بن تعالی شاندایک زمین وآسان کی ، بزاروں عالم ایک آن میں پیدا کر سکتے میں ، گر چودن میں پیدا کرنا حکمت کی بنا پر ہے، بخز کی بنا پرنمیں ، جیسے بچے کوایک آن میں پیدا کرنے پرقا در ہیں ، گرشکم مادر میں اس کی تکمیل ۹ ماہ میں کرتے ہیں۔ (۱)
سازی کن'' کہنے ہے سب بچھ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جس چیز کوفور ان پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فور انہو جاتی ہے، اور جس کو تدریجاً پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تدریجاً ہوتی ہے۔ اور جس کو تدریجاً پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ تدریجاً ہوتی ہے۔

۳:...ووون میں زمین کو،ووون میں آسانوں کواوردوون میں زمین کے اندر کی چیزوں کو بنایا۔

۵:...اس بنانے میں ترتیب کیاتھی؟ اس بارے میں عام مغسرین کی رائے ہے کہ پہلے زمین کا مادّ ہ بنایا، پھرآ سان بنائے، پھر زمین کو بچھایا، پھرزمین کے اندر کی چیزیں ہیرافر مائیں، والقداعلم!

### زمین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

سوال:...لائقِ صداِحترام جناب بوسف لدهیانوی صاحب،السلام پیم! "الله نے دودن میں زمین بنائی ، دودن میں اس کے اندر تؤتیں اور برکت رکمی اور دودن میں آسان بنائے۔" (ختم سعدہ آیت: ۱۲۲۹) (حوالہ :تغییرعثانی)۔

'' الله کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس ہے کہددیتے ہیں کہ ہوجا! پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔' ( آل عمران آیت نمبر: ۷ س) (حوالہ:تفسیر مولانااشرف علی تھا تو گئ)۔

(۱) فيجعلناه في قرار مكين يعنى جمعناه في الرّحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة والرّحم معدّ لذلك حافظ لما أو دع فيه من الماء وقوله تعالى إلى قدر معلوم يعنى إلى مدّة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر . (تفسير ابن كثير ج ۲۰ ص ٢٠٠٠). (۲) "انبما أمره إذا أراد شيئًا ان يقول له كن فيكون" (يسّ. ۸۲). "إذا قبضي أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (عافر ۲۸۰). "إنما قولنا لشيء إذا أردنه أن نقول له كن فيكون" (النبحل: ۳۰). "فإذا قعضي أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (عافر ۲۸۰). (المستلة الثنائية) قوله تعالى (هو الدى خلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء) مفسر بقوله (قل المكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك ربّ العلمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام صواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين وتقدير الأقوات في يومين آخرين كما يقول القائل من الكوفية إلى السماء في يومين وترب ألى السماء في يومين أخرين ومجموع ذلك هو هذا القدر ثم استوى إلى السماء في يومين أخرين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال رحلق السموات والأرض في ستة أيام). (تفسير كبير ح ۲۰ ص ۱۵۵ سورة المقرة تحت قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض. طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) المسئلة الثالثة وذكر العلماء في الحواب عه وجوهًا. أحدها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل خلق السماء إلّا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط .... والجواب أن قوله تعالى (والأرض بعد ذلك دحها) يقتضى تقديم خلق السماء على الأرض وعلى هذا التقدير يزول التناقص خلق السماء على حلق الأرض وعلى هذا التقدير يزول التناقص الخدق السماء على حلق الأرض وعلى هذا التقدير يزول التناقص الخد (التفسير الكبير ج٣ ص ١٥٥ البقرة، تحت قوله عو الذي خلق لكم الغي. أيضًا. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموت: توياً عان وجوارض بعداً زافراز باق عام إودوائد، إلى تويرا إعدارش كفتن وجورا بعداء عقق أن كرست الخدر مشكلات القرآن للكشميري ص: ١١٠ البقرة، طيح ادارة تاليفات الثرقي).

ان آیات کے بارے میں ایک'' شیطانی خیال'' مجھے ایک عرصے سے پریشان کر رہا ہے، زمین وآسان کے وجود میں آنے میں چھون کیوں لگے؟ جبکہ جارا ایمان ہے کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا ، اور وہ آٹا فاٹا وجود میں آ جاتے۔مہربانی فر ماکراس اِشکال کوؤورکرنے میں میری مدد کیجئے ، تا کہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکارا پاسکوں۔

جواب:...کسی چیز کا تدریجاً ( آ ہتے آ ہتے ) وجود میں آنا،اس کی دودجہیں ہوسکتی ہیں،ایک پیر کہ فاعل اس کو دفعتۂ وجود میں لانے پر قادر ندہو، اس لئے وہ مجبور ہے کہ وہ اس چیز کوآ ہتہ آ ہتہ وجود میں لائے۔اور ؤ وسری صورت ہے کہ فاعل تو اس چیز کو دفعتهٔ وجود میں لانے پر قادر ہے گرکسی حکمت کی بناپروہ اس کوآ ٹافا ٹاوجود میں نہیں لاتا ، ہلکہ آ ہستہ آ ہستہ ایک خاص معین مذت کے اندر اسے وجود میں لاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جوآ سان وزمین کو دوون میں پیدا فر مایا اس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ ڈوسری تھی۔اس لئے آپ کا إشكال توختم ہوجا تاہے،البتہ بیسوال ہوسكتاہے كہوہ كيا حكمت تھى جس كى بنا پر آسان زمين كى تخليق بدر بيجا ہوئى ؟ سوإس كا جواب بيه ہے كهاً فعالِ الهبيد كى حكمتوں كا إحاط كون كرسكتا ہے؟ اس ميں جو حكمتيں بھی طحوظ ہوں وہ سرا پا خير ہوں گی۔مثلاً: ايك حكمت بندوں كو آ ہستگی اور تدریج کی تعلیم دینا ہوسکتی ہے کہ جب ہم نے قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنی تخلیق میں تدریج ملحوظ فرمائی ہے تو حمہیں تو كونى كام كرتے ہوئے بدرجياً ولى تدريج سے كام لينا جائے۔ يامثلان بيحكمت ہوسكتى ہے كداس و نيا كا نظام أسباب ومستبات كے تدریجی سلسلے کے تحت حطے گا، چنانچہ اللہ تعالی قادر ہیں کہ انسان کو ایک لیمے میں پیدا فرما کر جیتا جا گئا کھڑا کر دیں ، مکرنہیں! اس کی حكمت ايك خاص نظام كے تحت تدريجاً اس كي نشو ونما كرتى ہے، يبي حال نباتات وغيره كا بھي ہے۔ اور اگرغور كيا جائے تواس عالم كي تمام تر قیات تدریج ہی کے تحت چل رہی ہیں ، کیا عجب ہے کہ آسان وزمین کی تدریجی تخلیق میں پیچکمت بھی ملحوظ ہو۔ (ا

مبابله اورخدانى فيصله

سوال:..مبالے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں قرآن مجید کی کون کون ہی آیات کا نزول ہواہے؟ جواب:..مبالے کا ذکر سورہ آل عمران (آیت: ۲۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصاری کے بارے میں فرمایا گیا ہے: '' پھر جوکوئی جھڑا کرے تبچھ ہے اس قصے میں بعداس کے کہ آچکی تیرے یاس خبر کچی تو تُو کہہ دے

 (١) قد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلق دفعة، وليكون هذا لحلق مظهرا لصنعتي علم الله تعال وقدرته، فالقدرة صالحة لحلقها دفعة، لــكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدريح، وكانت تلك المدة أقل زمنا يحصل فيه المراد من التولد لعظيم القدرة . وظاهر الآيات أن الأيام المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق إلى ظهورها في تلك المكان ثانية، وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يماثل تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا المعنى لم تتحقق إلّا بعد تمام خلق السماء والأرض ليمكن ظهور نور الشمس على نصف كرة الأرضية وظهور ظلمة على تـلكـ الـنـصف إلـٰي ظهور الشمس مرة ثانية. (التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، سورة الأعراف ٥٣، تحت قوله تعالى: إن ربكم الذي خلق السموت والأرض ج: ٨ ص ١٢١، ١٢١ طبع بيروت). أيضًا. وهذا معني ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، سورة الأعراف: ٥٣ ج: ١٠ ص: ٩٩ طبع دار إحياء التراث العربي بيروت). آ وَ! بلا ویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے ،اورا پی عورتیں اور تمہاری عورتیں ،اورا پی جان اور تمہاری جان ، پھر التجا کریں ہم سب ،اورلعنت کریں اللہ کی ان پر جوجھوٹے ہیں۔''

ال آیت کریمہ سے مباہلے کی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہوجانے کے باوجوداس کو جمٹلا تا ہو،اس کو دعوت دی جائے کہ آؤاجم دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑ اکرانڈ تعالٰی ہے ڈی کریں کہ القد تعالٰی جھوٹوں پراپنی لعنت بھیجے۔ رہا ہے کہ اس مباہلے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندر جہذیل احادیث سے معلوم ہوجاتا ہے:

ا:...متدرک حاکم (ج:۲ ص:۵۹۳) میں ہے کہ نصاری کے سیدنے کہا کہ: '' ان صاحب سے (یعنی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم سے) مہاہلہ نہ کرو، اللہ کی قتم!اگرتم نے مہاہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنادیا جائے گا۔''

۲:...حافظ ابوقعیم کی دلائل النبو ہیں ہے کہ سیدنے عاقب ہے کہا: '' اللّٰہ کاشم!تم جانئے ہو کہ بیصاحب نبی برحق ہیں، اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑکٹ جائے گی، بھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا باتی رہا ہو یا ان کے نبچے بڑے ہوئے ہوں۔'' (۳)

سان...ا بن جریر ،عبد بن حمیداورا بونعیم نے دلائل النبو ۃ میں حضرت قبّادہؓ کی روایت سے آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم کا بیار شاد نقل کیا ہے کہ:'' اہلِ نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھااورا گروہ مباہلہ کر لیتے تو زمین سے ان کا صفایا کرویا جا تا۔''

۳:..ابن ابی شیبہ سعید بن منصور عبد بن حمید ، ابن جریراور حافظ ابوقیم نے دلائل النبوۃ میں اِمام معی کی سند ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد فقل کیا ہے کہ: '' میرے پاس فرشتہ اہل نجران کی ہلاکت کی خوشخبری لے کرآیا تھا اگر وہ مبہلہ کر لیتے توان کے درختوں پریزندے تک باقی ندر ہے۔'' (۵)

نے:...نے بخاری، ترندی، نسائی اورمصنف عبدالرزاق وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا ارشاد نقل کیا ہے کہ: "اگراہلِ نجران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مبابلہ کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہا ہے اہل وعیال اور مال میں سے کسی کو

<sup>(</sup>١) "فَمَنْ خَآجُك بُهِ مَلَّ بَعُدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَٱبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَيَسَآءَنَا وَيَسَآءَنَا وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لِّعَنْتَ اللهِ عَلَى الْكَذِبِيْنَ" (آل عمران: ٢١).

 <sup>(</sup>٢) عن جابر . . . فقال رئيسهم لا تالاعنوا هذا الرجل، فوالله! لئن لاعنتموه ليخسف أحد الفريقين . الخ.
 (المستدرك مع التلخيص ح٠٢ ص٩٣٠، كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أبو نُعيم في الدلائل . . . قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبي مرسل، ولئن لاعنتموه أنه
 ليساصلكم ومالاً عن قوم قط نبيًا فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم . . الخـ (درمنثور ج. ٢ ص. ٣٩، طبع قم ايران).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محميد وابن جرير وأبو نُعيم في الدلائل عن قتادة . . . قال: ان كان العداب لقد نرل على أهل نحران ولو فعلوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض. (درمنثور ج: ٢ ص: ٣٩).

 <sup>(</sup>۵) وأخرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حُميد وابن جرير وأبو نُعيم عن الشعبي ..... فقال النبي صلى الله عليه
 رسلم: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتَّى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة. (درمنثور ج ۲۰ ص: ۳۹).

نہ پاتے ۔ '(بیتمام روایات در منثور ج:۲ مس:۳۹ میں ہیں )۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ بچے نبی کے ساتھ مبلہ کرنے والے عذابِ اِلٰہی میں اس طرح مبتلا ہوجاتے کہ ان کے گھریار کا بھی صفایا ہوجا تا اور ان کا ایک فر دہمی زندہ نہیں رہتا۔

یہ تو تھا ہے ہی کے ساتھ مبلہ کرنے کا نتیجہ! اب اس کے مقابے میں مرزا غلام احمد قادیا نی کے مباہلے کا نتیجہ بھی من کیجے…!

• ارزیق قدہ • اسمال حصطابی ۲۷م میں ۱۸۹۳ء کو مولا ناعبد الحق غزنوی مرحوم ہے ایک دفعہ مرزا صاحب کا عیدگاہ امر تسر کے میدان میں مبلہ ہوا (مجموعہ اشتہارات مرزا غلام احمد قادیا نی ج: میں مرزا صاحب کا مولا نامروم کی زندگی میں انقال ہوگیا (مرزا صاحب نے ۲۲م می ۱۹۰۸ء کو انقال کیا اور مولا ناعبد الحق مرحوم ، مرزا صاحب کے نوسال بعد تک زندگی میں انقال ہوگیا (مرزا صاحب نے ۲۲م می ۱۹۱۸ء کو انتقال کیا اور مولا ناعبد الحق مرحوم ، مرزا صاحب کے نوسال بعد تک زندہ رہے ، ان کا انتقال ۱۹ امرئی ۱۹۱۷ء کو مولا)۔

" مبابله كرنے والوں ميں سے جوجموثا ہووہ سچ كى زندگى ميں بلاك ہوجا تا ہے۔"

( للغوظات مرز اغلام احمر قادیانی ج: ۹ ص: ۳۳۰)

مرزاصاحب نے مولانا مرحوم سے پہلے مرکراپے مندرجہ بالاقول کی تصدیق کردی اور دواور دو جار کی طرح واضح ہو گیا کہ کون سچا تھااورکون جموثا تھا؟

## الله كےعذاب اور آزمائش میں فرق

سوال:..الله کے عذاب اورا زمائش میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ کیے کہ یہ اللہ کاعذاب ہے یا آزمائش؟

جواب:...الله تعالیٰ کے نیک بندوں کو جوتکلیفیں اور مصبتیں چیش آتی ہیں، وہ ان کے لئے آزمائش اور رفع ورجات کا ذریعہ ہے، اور ہم جیے گناہگاروں کو جومصائب چیش آتے ہیں، وہ ہماری شامت اعمال اور گناہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ عذاب اور آزمائش میں امتیازیہ ہے کہا گر تکلیف ومصیبت میں تعلق مع اللہ میں اضافہ ہواور دِل میں سکون واطمینان اور رضا بالقعن کی کیفیت ہوتو یہ آزمائش ہے، اور اگر تعلق مع اللہ میں کی آجائے، عبادات ومعمولات میں خلال آجائے، سکون غارت ہوجہ نے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ ہماری شامت ہوجہ نے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ ہماری شامت ہوجہ نے اور جزع فزع کی کیفیت ہوتو یہ شامت اعمال ہے۔

## آ ز مائش میں ذِلت ورُسوائی

### سوال:.. كيا آزمائش ميں ذلت ورُسوائي بھي ہوتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) وأحرج عبدالرزاق والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس قال: لو باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا. (درمنثور ج ۲ ص: ۳۹).

 <sup>(</sup>٣) "وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُّصِينَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ". قال البيضاوى: الآية محصوصة بالمحرمين فان ما أصاب غيرهم فلأسباب أخر منها تعايضه للأجر العظيم بالصبر عليه. (الشورئ. ٣٠، تفسير مظهرى ج ٨ ص: ٣٢٧، طبع دهلى).

جواب:...وقتی طور پراہل وُنیا کی نظر میں ذِلت ورُسوائی آ زمائش کے منافی نہیں، بلکدامتخان وآ زمائش کی ایک صورت یہ بھی ہوسکتی ہے، جبکدامندتعالی سے تعلق سیح ہو کسی واقعے کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ بیاعذاب ہے یا آ زمائش؟ مشکل کام ہے۔اس میں آ دمی کواپی رائے پراعتا دنییں کرنا جا ہے، بلکہ کسی محقق سے زجوع کرنا جا ہے۔

#### صبراور بصبري كامعيار

سوال:..."بشر الصابوين الذين اذا اصابتهم مصيبة" كيامراد ہے؟ آج كل على يُكرام يامشائخ كى وفات پر رسائل ميں جومر هے آتے ہيں،" كيانحل تمنا كومير ہے آگ گئى ہے "یا" كيا دِکھا تا ہے كر شے چزنج گردوں ہائے ہائے!" وغير والفاظ صحيح ہيں؟ خيرالقرون ميں اس كی مثال ہے؟

جواب: ..قرآن کریم اورا حادیث طیبه می صبر کا مامور به ہونا اور جزع فزع کا ممنوع ہونا تو بالکل بدیری ہے ، اور یہ بھی فلا ہر ہے کہ مصائب پررنج وقم کا ہونا ایک طبی اَ مر ہے ، اوراس رنج کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آ دمی کے مند ہے نکل جاتے ہیں۔ اب تنقیح طلب اَ مرید ہے کہ صبر اور بے صبری کا معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں کتاب وسنت اورا کا بر کے ارشادات ہے جو پچھ مفہوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی حاوث کے موقع پر ایسے الفاظ کے جائیں جس میں حق تعالیٰ کی شکایت پائی جائے .. نعوذ بالقد ... یا اس حادث کی وجہ ہے کہ اگر کسی حاوث کے موقع پر ایسے الفاظ کے جائیں جس میں حق تعالیٰ کی شکایت پائی جائے .. نعوذ بالقد ... یا اس حادث کی وجہ ہے مامورات شرعیہ چھوٹ جائیں ، مثلاً: نماز قضا کردے ، یا کسی ممنوع شرقی کا ارتکاب ہوجا ہے ، مثلاً: بال نو چن ، چر و بیٹرنا تو یہ بے مبری ہے ، اورا گرائی بات نہ ہوتو خلاف صرنبیں۔ خیر القرون میں مجمی مربے کے جاتے ہے گرائی معیار پر ، اس اُ مول کو آج کل کے مرشیوں پرخود منظبی کر لیجئے۔

### "تخلقوا بأخلاق الله" كامطلب

سوال:... "تخلقوا باخلاق الله "سلوك مين مطلوب ب،الله تعالى كى صفات مين جبار، تنهار بنتقم ،متكبراوراس تسم كے اور بھی مسات ميں بھر يہ بھی كہا جاتا ہے كه الله كى صفات ميں شرك ہونا شرك ہونا شرك ہونا و دورى طرف اس كى صفات سے متصف ہونا و دوجات كى بلندى كامعيار بھى ہے۔

جواب:..اسائے الہیدووشم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ مخلوق کو بقدر پین ندان سے پچھ بلکا سائنس نصیب ہوجاتا ہے، ان صفات کو بقدرامکان اپنے اندر پیدا کرنامطلوب ہے، "تنجلقوا باخلاق الله" سے بہی مراد ہے، مثلاً رؤف،رجیم ، ففور، ودودو فیرہ۔ دُوسری قسم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے حسی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئر الإبراهيم فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله! فقال: يا ابن عوف! انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال. ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرصى ربنا وإنّا بقراقك يا ابراهيم نحزونون، متفق عليه. (مشكوة ص: ١٥٠).

مقامیے میں اپنی مقبوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقاملے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقاملے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں "تنحلقو ا باخلاق اللہ" کاظہور انفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔ (۱)

## '' قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہوں گے''سے کیامراد ہے؟

جواب:...جس مديث كا آپ نے پہلے سوال ميں حوالد ديا ہے،اس كالفاظ يہ بين: "وساد المقبيلة از دلهم" (") جس كامطلب يہ ہے كہ: "كسى قبيلے كارو بل ترين آ دى اس قبيلے كا سروار بن بيٹے گا۔ "ايك اور صديث ميں ہے: "ان توى المحفاة العواق رعاء الشاة بنطاولون في البنيان" (") يعني تم السے لوگوں كوجو برہند يا نظے بدن رہا كرتے ہے، بكرياں چرايا كرتے ہے، انہيں ديھو كے كه وہ اُو نجى البنيان " ان الم فخر كرتے ہيں۔ ان احاديث ميں رؤيل اخلاق كے لوگوں كے سردار، اور بھوكوں، انہيں ديھو كے كه وہ اُو نجى اُو يُحل علامت كى علامتوں ميں شارفر مايا ہے۔ جن لوگوں كو وَ يَا كم مغرور نج اور كمين بجھے ہيں (حالانكہ اخلاق و المال كا عتبار سے وہ نيك اور شريف ہيں ) ان كے وق حق كو تيا مت كى علامت ميں شارئيں فرمايا۔

<sup>(</sup>۱) قبل تخلقوا بأحلاق الله، وذلك في إكتساب محامد الصفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرّب إلى القرب بالمكان بل بالصفات. (احياء علوم الدين ج: ٣ ص ٣٠١٠ بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الإيمان.

 <sup>(</sup>٣) مشكوة عن عمر بن الخطاب ص: ١ ١ الفصل الأوّل، كتاب الإيمان.

## ''لونڈی اینے آقااور ملکہ کو جنے گ' سے کیام رادہے؟

سوال:...آثارِ قیامت میں سے ایک نشانی جومندرجہ ذیل ہے کہ:''لونڈی اپنے آقااور ملکہ کو جنے گئ'اس سے کیامراد ہے؟ جواب:...اس سے مراد .. واللہ اعلم ... ہیہ ہے کہ اولا دیاں باپ کوغلام ،لونڈی سمجھے گی ، بینی اولا دیاں باپ کی تحقیر کرے گی ، اور والدین برتھم چلائے گی۔ (۱)

## فرمودهٔ رسول سو مسیس رکھتا ہے

سوال:...آپ کا ارسال کردہ جواب ال کیا ہے پڑھ کر کھل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تسلّی بخش دیاہے، جس کے لئے ہیں آپ کاشکر گڑ ارہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سننا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاری ختلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کر رہے ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ جو شخص ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسط طور پران تمام بزرگان دین کو جو آلات کے ساتھ محفل ساع سنتے ہتے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کا مرتکب قرار دیا؟

۲: .. بحترم علامد صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیویژن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویر دیکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکدرسول نے تصاویر ہے منع فرمایا ہے اور بنانے والوں پر اعنت فرمائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتن ہی بات کا تو ہمیں پہلے ہی علم تھا گرتستی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، جھے اتناعلم ہے کہ حضور نے ہر بات کے لئے اس کا جواز بیان فرمایا ہے اور میں وہ جواز جاننا چاہتا ہوں۔

۳:...میراتیسراسوال بیتھا کہ ایک کتاب میں بیتحریرتھا کہ: اگر کسی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ نٹ سے زیادہ کی، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فر مایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات متنزمیں ہیں۔ میں نے بینیس پوچھاتھا کہ وہ متند ہیں یانہیں؟ یا آپ نے پڑھی ہیں یانہیں؟ میں نے تو صرف یہی پوچھ تھا کہ آیابید درست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا، اس کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی تھا واپسی کا، گر جھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی جھے خوثی ہوئی، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا کہتم دُنیا ہے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں مہی جواب دول گا کہ ایک عالم کی گردن پرقرض چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے بدیلے میں اپنی بخشش ماگوں گا، اگر آپ کومیر احق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے جھے تلاش

 <sup>(</sup>١) قوله: "أن تلد الأمة ربَّتها" أى يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّته من الإهانة بالسّب والصرب
 والإستخدام . الخ. (التعليق الصبيح على مشكّوة المصابيح ج. ١ ص: ١ ٢).

كريں، بالكل اى طرح جس طرح آپ نے فر ما يا كه باطنى رہنمائى كے لئے كى بزرگ وخود تلاش كرو۔

جواب:...آپ کا بیارشاد سی کے خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگول کی طرف آلات کے ساتھ راگ سننے کی نبست کی جاتی ہے یا تو بینسبت ہی غلط ہے، یا بیا کہ وہ اس کو جا مَز سجھتے ہول گے،اس لئے معذور ہیں۔

نه بستی میں اور بحد اللہ بقد رِظر ف معلوم بھی ہیں ، کین ان کے بغیر ستی نہوں نامظ ہے ، اکمد ملہ بھی تہیں ، ارشا وات نبوی میں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تحکمت معلوم نہ ہو تحکمت معلوم نہ ہو تسبی ضرور ہیں ، اور بحد اللہ بقد رِظر ف معلوم بھی ہیں ، کین ان کے بغیر تسلی نہ ہو ، الحمد ملہ بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود و ارسول صلی اللہ علیہ وسلم سو تکمتیں رکھتا ہے۔

سان جب مين واقت بي نبيس توضيح يا غلط كا كيا فيصله كرسكتا بول \_

۳:...ہم نے نکٹ لگا کر بھیجا تھا، ممکن ہے اُڑ گیا ہو، یا اُ تارلیا گیا ہو، اگر ایک نکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کا فی ہوجائے ، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

## كياحضور صلى الله عليه وسلم نے ابولہب كے لڑ كے كوبدؤ عادى تقى ؟

سوال:... ہمارے شہداد پور میں ایک مقرِر نے حضور سلی اللہ عدید وسلم کے بارے میں بتایا کہ نبی کریم کواپنی پوری زندگی میں ایک صدمہ ہوا جس پر آپ نے بدؤ عاکر دی تھی۔ مسئلہ بیتھ کہ ابواہب کا لڑکا جس نے نبی کی لڑک کوطل تی دی تھی اور حضور نے بدؤ عا کر دی کہ خدا اس کو جانوروں کی خوراک بنادے اور خدا نے شیر کو تھم دیا کہ اس کو پھاڑ دو۔ بیمسئلہ بڑا پیچیدہ ہوگیا ہے ، ایک گروپ کا کہنا ہے کہ حضور تو رحمت للعالمین بن کرآئے ، انہوں نے زندگی میں کی کو بدؤ عانہیں دی ، مگر ایک گروپ کہتا ہے کہ مقرر صاحب نے خطب عام میں یہ بات بتائی ہے توضیح ہے۔ مہر بانی کر کے کتاب کا حوالہ دے کرتفصیل سے جواب دیں ، تا کہ سلمان اپنے بھٹے ہوئے راستے سے حجے راستے پرآجا کیں ، ہم لوگ آپ کے لئے وُ عاکریں گے۔

چواب: ... ابولہب کے لئے بدؤ عاکر نے کا واقعہ سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم کا متعدّد نوگوں کے لئے بدؤ عاکر نے ہوگا کے بدؤ عالی سے خیال سے خیرت کی کتابوں میں اندعلیہ وسلم نے بھی کسی کے لئے بدؤ عالی سے متعدّد نوگوں کے لئے بدؤ عاکر نا بھی منقول ہے، اس لئے یہ خیال سے خیرت کے خل ف نہیں ، کیونکہ کسی موذی جانور مثلاً: سانپ کو کی۔ اور کسی کے لئے بدؤ عاکر نا بھی موذی جانور مثلاً: سانپ کو مارن بھی رحمت کے زمرے میں آتا ہے ، ای طرح کسی موذی شخص کے لئے بدؤ عاکر نا بھی گوائی شخص کے لئے رحمت نہ بوگر دُوسروں کے لئے عین رحمت ہے۔

<sup>(</sup>١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم . . . . اما اني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه فحرحه في تاحر من قريش حتَّى نزلوا بـمكـان يقال له الزرقاء ليلًا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فحعل عتيبة يقول ويل امى هذا والله أكلني كما قال محمد (حياة الصحابة ج: ١ ص:٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملاً الله بيوتهم وقبورهم نارًا شغلونا عن الصلوة الوسطى حتى غابت الشمس. (صحيح بخارى ح ١ ص٠٠١، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والرلزلة).

### منافقین کومسجد نبوی سے نکالنے کی روایت

سوال: کیارسول الندسلی الته علیه وسلم نے منافقین کو وحی آنے پر ایک ایک کا نام لے کرمسجد نبوی سے نکالہ تھا؟ کتاب کا رویں۔

جواب:...درمنتور ج: ۳ ص: ۱۸ سیس اس مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے۔ (۱)

بجے کو میٹھا چھوڑنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت والی روایت من گھڑت ہے

سوال: درج ذیل حدیث سی بیان کی دو دیشتی بیانیس؟ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم سے نفیجت کرانی چاہی کہ دون بعد آئی تو نبی کریم سلی القد عدیہ وسلم نے فر مایا کہ دون بعد آئی۔ ووعورت دوون بعد آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو فیجت فر مائی ہورت کے استفسار پرسر کا دوو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر میا کہ میں نے پہلے خور چینی کھانا کم کی ، پھر نفیجت کی ۔ نیز یہ کہ جب تک نیک عمل خود نہ کرو، وُ دسر ہے کو اس کی تلقین نہ کرو۔ براو کرم تفصیل اور حوالے ہے جو اب عنایت فر مائیس، اس لئے کہ بہی بات حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے حوالے ہے بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ: '' میاں! جاؤ پہلے خود سوفیصد دِین پر عمل کر لو، پھر ہمارے یاس آئا' اور یہ کہ: '' میان کی جاتی ہو جائز بی نہیں ہے مسلمان پر۔''

جواب:...بدروایت خالص جھوٹ ہے، جو کس نے تصنیف کر کے آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کردی، دیگر اکابر کی طرف بھی اس کی نسبت غلط ہے، اور اس سے رینتیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو بھلے کام کے لئے نہ کہا جائے اور پُر سے کام سے منع نہ کیا جائے۔

## خناس کا قصہ ک گھڑت ہے

سوال: ... آج کل میلاد شریف میں پڑھنے والی عورتیں پچھاس قتم کی ہاتیں سناتی ہیں کہ: حضرت حواعلیہ السلام کے پاس شیطان آیا کہ میر ہے بچوند رار کھلو، انہوں نے بٹی لیا تو حضرت آدم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ خناس ہیشا ہوا ہے، انہوں نے شیطان آیا اور پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کاٹ کر پچینک دیا، وہ آواز دیتا ہے: خناس! خناس! تمام گزے جی ہوکر بچہ بن کرتیار ہوجا تا ہے۔وہ پھر موقع دیکھ کر حضرت حوا کے حوالے کرجا تا ہے۔ پھر حضرت آدم تشریف لاتے ہیں تو دیکھ کر حضرت حوالے کرجا تا ہے۔ پھر حضرت آدم تشریف لاتے ہیں تو دیکھے ہیں کہ خناس ہیٹھا ہے، وہ اس کو کاٹ کر جلاتے ہیں اور راکھ کرکے ہوا ہیں اُڑا دیتے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم جمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاحر ← فإلك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضح لهم . . إلخـ (در منثور ج.٣ ص ٢٤١)
طبع ايران).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرًا فليفيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقله و ذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص.٣٣٦) باب الأمر بالمعروف).

شیطان حسب سابق آکرآ داز دے کر بچیزندہ کر کے لے جاتا ہے اور پھر موقع پاکر حضرت حوا کے حوالے کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ حضرت آدم اور حوالاس کو کاٹ کر بھون کر دونوں کھالیتے ہیں۔ پھر میلا دشریف پڑھنے والی فرماتی ہیں کہ انسان کے اندرید وہی خناس ہے جورگ دریئے میں پوست ہوگیا۔ اور اس کو صدیمٹ کہ کر بیان فرماتی ہیں۔ میں نے بیصدیث اپنے محترم بھائی مولان مفتی محمود صاحب ہے بھی نہیں سی ، ذراوضا حت فرماد ہے کہ آیا ہے جے ہامن گھڑت قصہ ہے؟

چواب :... یہ قصد بالکل من گھڑت ہے، افسوں ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلا و پڑھنے والے ای تتم کے وائی تباہی بیان کرتے ہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے ہیں ایسے بے سرو پاقصے بیان کرنا بہت ہی تقیین گناہ ہے۔ آنخضرت صلی المتدعلیہ وسم کا ارشاد گرامی ہے کہ:'' جوخص میری طرف کوئی غلط بات جان ہو جھ کرمنسوب کرے وہ ابنا ٹھکان ووزخ بنائے۔''اس لئے واعظین کوچاہئے کہ ایسے لغواور بیبودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

#### پیری مریدی

سوال:... فائدان میں ایک فاتون میں جوایک پیرصاحب کی مریدہ ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے ویکھا ہے، انہائی شریف اور قابل آدمی ہیں۔ بہر حال اس فاتون سے کی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے لگیں کہ بیری مریدی تو حضور صلی امتد علیہ وسلم کے زمانے سے آرہی ہے، اور لوگ حضور صلی الله علیہ وسلم سے بھی تعویذ وغیر ولیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو محض اولیاء الله کی صحبت سے بھا کے گاوہ اِنہائی گنا ہگار ہوگا، اور جونذرو نیاز کا کھانا نہ کھا کیں اور دُرود وسلام نہ پڑھیں، وہ کا فروں سے بدتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلی تول کو بخشوالیس گے۔

یہ میں نے ان کی ہیں، پیکیس منٹ کی ہاتوں کو نچوڑ بتایا ہے، میں نے ان سے بیجی کہا کدایک وفعہ حضور صلی التدعلیہ وسلم اپنی والدہ کو بخشوا سکے تو الدہ کی بخشوں کی دُعافر مار ہے تھے تو اللہ اللہ کا بخشوا سکے تو اللہ ہو کہ بخشوا سکے تو اللہ ہو کہ ہو گئار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟ میں نے خاتون سے کہ تو و یا الیکن جھے یہ یا دنہیں آیا کہ بیہ بات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کہ بی تو ل کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے؟ بہر حال اگر ایسا ہے تو آپ اُوپر دی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو سیارہ نہر اور آیت کا نام لکھ دیں ، اور اگر حدیث میں بوتو کتاب کا نام اور صفحہ نہر مہر یانی فرما کرلکھ دیں۔

جواب:... بید مسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فرصت نکال کر میرے پاس تشریف لا کیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اِسلام کا سیح نفظۂ نظر عرض کرسکوں۔

مخقرابیے کہ:

ا:...شخ کامل جوشر بعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرو، اور بدعات ورٔ سوم ہے آ زاد ہو، اس سے تعلق قائم کر ناضر وری ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عنى الاما علمتم، فمن كذب علىً متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥ كتاب العلم).

<sup>(</sup>٣) ويكفي: التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤ از حكيم الامت حفرت مود نااشرف على تفانوي طبع كتب خاند مظهرى .

۲:...مش کئے ہے جو بیعت کرتے ہیں یہ 'بیعت بقو بہ' کہلاتی ہے،اورآ مخضرت صلی اللّٰہ عدیہ وسلم سے بیٹا بت ہے۔ '' سا:...تعویذات جائز ہے، مگران کی حیثیت صرف علاج کی ہے،صرف تعویذات کے لئے بیری مریدی غلط ہے۔ ''') ۱۳:...اولیاءالقد سے نفرت غلط ہے، پیرفقیرا گر ٹر بعت کے پابند ہوں توان کی خدمت میں حاضری اکسیر ہے، ور نہ زبرِقاتل۔ ''')

نندرونیاز کا کھاناغریبوں کو کھانا جا ہے ، مال دارلوگوں کونبیں ، اورنذرو نیازصرف الندتغالی کی جائز ہے ، غیرالند کونبیں۔ <sup>(۵)</sup>

۲:... وُرود وسلام آنحضرت سلّی الله علیه وسلم پر عمر میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے، جس مجلس میں آپ سلی الله عدیه وسلم کا نام الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود پڑھن مستحب ہے۔ نامی آئی آئے اس میں ایک ہار وُرود شریف پڑھن واجب ہے، اور جب بھی آپ سلی الله علیه وسلم کا نام آئے وُرود پڑھن مستحب ہے۔ وُرود شریف کا کثر ت سے وِردکرنااعلیٰ در ہے کی عبادت ہے، اور وُرود وسلام کی لاؤڈ آئیکیروں پر اُذان و بینا بدعت ہے۔ جولوگ وُرود وسلام نہیں پڑھتے ان کومروم کہنا وُرست ہے، گر کا فرول ہے بدتر کہنا زیاد تی ہے۔

ے:...آپ کا بیفقرہ کہ:'' جب حضور صلی اللہ علیہ دسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سکے تو گنہگارمسلمانوں کی سفارش کیوں کریں گے؟'' نہایت گستاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے تو بہ سیجئے۔

### ٨:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے والدين شريفين كے بارے بيس زبان بندر كھنا ضروري ہے۔

- (١) و يَصِيُّ: معارف بهلوي ج:٣ ص:٢٤ از قطب الرشاد حفرت مولانا محد عبدالله بهلويٌ طبع مكتبه لدهيا نوي ـ
- (٢) ويكفئ: التكشف عن مبرت التصوف ص: ٤، أزعَيم الامت حضرت مولا ، اشرف على تفا نوئ، طبع كتب خاند مظهري .
  - (٣) ايضاً
- (٣) ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني و لا لشريف منصب أو دى سب أو علم ما لم يكن فقيرًا. (رد اعتار ج ٢ ص: ٣٣٩).
  - (۵) والنذر للمخلوق لا يحوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمحلوق. (رد المحتار ج ۲۰ ص ۳۳۹).
- (۲) يَسائيها اللذين امنوا صلّوا عليه . والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرّةً وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله واحتاره الطحاوى وقال ابن الهمام موحب الأمر القاطع الإفتراضي في العمر مرّةً لأنه لا يقتصى التكرار وقلنا به. (تفسير مظهرى ج: ٤ ص: ٣٠٩ طبع دهلي).
- (2) ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارًا في محلس واحد اختلفوا فيه قال بعصهم لا يجب عليه أن يصلي إلّا مرّة كذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتي كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج:٥ ص.٥١٣).
- (٨) عن ابن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلوة ـ رواه الترمذي.
   (مشكوة ص:٨٩).
- (٩) البدعة هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. (قواعد الفقه ص.٣٠٣ طبع صدف يبلشرز).
- (١٠) وبالجملة كما قال بعض الحققين إنه لا ينبغى ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضوحها أو يسأل عنها في القسر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم. (رد اغتار ح ٣ ص ١٨٥.).

9:... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنبگارمسلمانوں کے لئے برحق ہے، اوراس کا انکار غلط ہے۔

شاہی مسجد لا ہور کے عجائب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز وں کی حقیقت

سوال:...میں پچھلے ہفتے لا ہور گیا، وہاں میں نے ساری جگہبیں دیکھیں، شہی مسجد بھی دیکھی، وہاں شاہی مسجد میں ایک عجائب گھر بھی تھا، وہاں ہمیں میہ بتایا گیا کہ یہاں محمصلی الله علیہ وسلم اور ؤوسروں کی بھی چیزیں رکھی بیں الیکن ہمیں یقین نہیں آیا کہ

جواب: . يقين آنا بھى نبيس جا ہے ، كيونكدان چيز ول كو آنخضرت صلى الله مديدوسكم سے منسوب كرنے كاكو كى لاكق اعتاد

حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کووطن کیوں نہیں بنایا؟

سوال:...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی طرف فر ما کی الیکن جب فاتح کی حیثیت ہے مکہ میں واخل ہوئے و و ہاں مستقل رہائش کیوں اختیار نہیں گی؟

جواب:...مهاجر کے لئے اپنے پہلے دطن کا اختیار کرنا جا ئزنبیں ، ورنہ بجرت باطل ہوجاتی ہے۔

## مسجد نبوی اور روضة اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا

سوال: میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ مجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں کر سکتے اور سناہے کہ حضور صلی الله عدید دسلم کے روضۂ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع ہے۔ بتلائیں کہ کیا بیٹھیک ہے؟ اور روضۂ مبارک پرؤ عاما نگنا کیسا ہے؟ اور اس کا طریقه کیا ہے؟ کس طرف منہ کر کے وُ عا مائنگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضۂ مبارک کی جانب؟ اورمسجد نبوی میں کثر ت وُ رود انضل ہے یا تلادت قرآن؟

جواب:...بيتو آپ نے غلط سنايا غلط سمجھا ہے كہ سمجد نبوى (على صاحبها الصلوات و التسليمات) كي نبيت سے سفر نہیں کر سکتے ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت سے سفر کر ناصیح ہے۔ ' البینہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضۂ:

<sup>(</sup>١) والشفاعة ثابتة للرسل والأحيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأحبار. (شرح عقائد ص٣٠١٠). والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأحبار. ش الشفاعة أنواع. الشفاعة الأولى وهي العظمي الحاصة بسيتا صلي الله عليه وسلم . . . إلخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المهاجر لا يقم بالبلد الذي هاجر منها مستوطنًا. (فتح الباري ج ٤ ص ٢٢٧ مناقف الأنصار).

اعن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: مسجد الحرام، 

مقدسدگی زیارت کی نیت سے سفر جو تزئیس الیکن جمہورا کابراُمت کے نزدیک روضۂ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرنی چاہئے۔ اور روضۂ اطہر پرحاضر ہوکر شفاعت کی درخواست ممنوع نہیں۔ فقہائے اُمت نے زیارت نبوی کے آداب میں تحریفر مایہ ہے کہ بارگاہِ علی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ امام جزری رحمۃ القد علیہ ' حصن حصین' میں تحریفر مارے ہیں کہ: اگر آخضرت سلی الله علیہ دیلم (کی قبر مبارک) کے پاس ذعا قبول نہ ہوگی تو اور کہال ہوگی؟ (۳) صلوق وسلام اور شفاعت کی درخواست بیش کرنے کے بعد قبلہ رُخ ہوکر دُع مائے۔ مدین طیبہ میں دُرود شریف کشرت سے پڑھنا چاہئے اور تلاوت قرآن کریم کی مقدار بھی بڑھاوی جائے۔

### حقوق اللدا ورحقوق العباد

سوال:...خدا کا بندہ حق القدتوادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے۔اس کی مغفرت ہوگی کہنیں؟ حق العباد اگر پورا کررہا ہے کی تتم کی اپنی دانست میں کوتا ہی نہیں کررہا گرحق اللہ ہے کوتا ہی کررہا ہے ، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب: ... کی تو ہہ ہے تو سارے گن ہ معاف ہوجاتے ہیں (اور چی تو ہمیں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کا حق تلف کیا ہوان کواُ داکر ہے یاان ہے معافی ما تگ لے )۔اور جو شخص بغیر تو ہہ کے مرااس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے ، وہ خواہ اپنی رحمت ہے بغیر سز ا کے بخیر اس کی مزاد ہے۔ کق العباد کا معاملہ اس اعتبار ہے زیادہ تھیں ہے کہ ان کواُ دا کئے بغیراً خرت میں معافی نہیں معے گئی ، ہاں! اللہ تعالی کی مزاد ہے کر راضی کرادیں یا اہل حقوق خود معافی کردیں تو دُور معافی کی دیا کہ معاملہ خوالے معافی کا معاملہ کی تعالی کو در کا بعاد کا معاملہ کی کو در کا معاملہ کی کہ بال اللہ تعالی کردیں تو دُور معافی کردیں تو دُور معافی کردیں تو دُور معافی کو در کی بال کا تعالی کو در کی بات ہے۔ (۱

(۲) ويستعه سلام من اوصاه فيقول السلام عليك يا رسول الله من قلان بن قلان يستشفع بك إلى ربك قاشفع له
 ولجميع المسلمين، ثم يقف عند وجهه مستدبرًا القبلة ويصلى عليه ما شاء. (عالمگيري ج. ١ ص. ٢٢١ حاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم).

 (٣) وإن لم يحب الدعاء عبد النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يستجاب (حصن حصين ص. ١٤ أماكن الإحابة، طبع دار الإشاعت كراچي).

(٣) وليس شيء يكون سببًا لعفران جميع الدنوب الا التوبة . الخر (شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٦٨).

(۵) السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: "وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآء". الخد
 (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۳۵٠).

(۲) وان كانت (التوبة) عما يتعلق بالعباد ورصاء الحصم في الحال والإستقبال . . الخ. (شرح فقه اكبر ص: ۱۹۳) ملبع دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ۱۳، طبع دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار وزيارة قره مندوبة بل قبل واجبة لمن له سعة. وفي الشرح. قوله مندوبة أى بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما سب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالهي عنها فقد قال بعض العلماء إنه لا أصل له وإنما يقول بالنهي عن شد الرحال إليي غير المساجد الثلاث أما نفس الزيارة فلا يحالف فيها كزيارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء، وللإمام السبكي فيه تأليف منيف. والدر المحتار مع الرد اعتار ج ٢ ص ٢٢٢ مطلب في تفصيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، عالم كيرى ح ١ ص ٢٢٥، تفصيل كي يكون إعلاء السنن ج ١٠٠٠ ص ٣٩٣).

## بيعبا والرحمن كي صفات بين

جواب: ..اگر جاہلیت میں بیا فعال سرز وہوئے ہوں اور پھروہ" اِلّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا" کے ذیل میں آگئے تو عباوالرحمن کے عنوان سے ان کا ذکر کیا جاتا ، اور بندے کا بیر کہنا کہ بیر گفار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہوگئے تھے ان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عبادالرحمٰن ہی کی بیان ہور ہی ہیں ، ان میں بیذ کر کیا کہ شہر کرتے ، آلم نہیں کرتے ، آلم نہیں کرتے ، زنانہیں کرتے اور " اِلّا" کے بعد بتایا گیا کہ جنھوں نے بحالت کفر ان گن ہوں کا ارتکاب کیا گر بعد میں ایمان اور کمل صالح کرکے اس کا تدارک کرلیاوہ بھی عبادالرحمٰن میں شامل ہیں۔ (۱)

سوال: "اِلّا مَنْ فَابَ" کے متعلق آپ نے فر مایا کہ جنھوں نے بحالت کفر ان گنا ہوں کا ارتکاب کیا۔اس میں صرف اتنا اور پوچھنا ہے کہ'' بحالت کفر'' کی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو تو بہ سے پاک ہوج تا ہے۔ جواب:.. درمنٹور میں شانِ نزول کی جوروایات نقل کی ہیں ،ان سے سے بات معلوم ہوتی ہے۔

## "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كالتحقيق

سوال:... حضرت شیخ احمد یجی منیری کے مکتوبات کا ترجمہ مکتوبات صدی کے نام سے حیدرآ باد سندھ سے شائع ہوئی ہے، دُوسری جدد کے پہیے مکتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے درجہ ذیل حدیث تحریر فر مائی ہے:

#### "الإيمان عريان ولباسه التقوي"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرحدیث کس کتاب میں درج ہے؟ اس کتاب کا حوالہ درج فرمائیں ، ادریہ بھی تحریر فرمائیں کہ ثقامت کے اعتبارے کس درجے کی ہے؟

جواب:... بيره ديث إمام غزالي نے'' احياءالعلوم، باب نضل العلم'' ميں ذكر كى ہے، اور إمام عراقی نے تخ تنج احياء ميں لكھا

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابس مردويه عن ابن عباس قال. لما نزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها اخر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنى، فأنزل الله. يا عبادى الذين أسرقوا الآية يقول لهو لاء الذين أصابوا في الشرك، ثم سزلت بعده إلا من تاب وامن وعمل عملًا صالحًا فأو لنك يبدل الله سيئاتهم حسنت، فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. (در منثور في التفسير المنثور ج٥٠ ص٥٠، ٩٤، طبع إيران).

<sup>(</sup>٢) احياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، كتاب العلم، الباب الأوّل في فصيلة العلم ح ١ ص ٥ طبع مصر.

ہے کہ بیحدیث حاکم نے تاریخ نمیثا پور میں حضرت ابوالدرداءً ہے سندضعیف روایت کی ہے، اورشرح احیاء میں اس کو وہب بن منبہ کا تول بھی بتایا ہے، مبہرحال بید وابت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، گرمضمون سیجے اور ارشاد خداوندی: "وَ لَبُ اسُ التَّقُوسَ ذلک

# مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے غیرمسلم کیسے اسلام قبول کرے؟

سوال:... ہمارے بیبال مختلف فرقوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہ سے غیرمسلم ،اسلام کس طرح قبول کرسکتا ہے؟ چواب: ... بدیات و سے بی ذہن میں بیٹھ گئ ہے، ورنہ غیر مسلم کافی بڑی تعداد میں مسلمان ہورہے ہیں،مسلم نو س نے اسلام يمل ندكرنے كے لئے اس كو بہاند بناليا ب..!

## علمائے کرام کسی نہ سی گروہ سے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟

سوال: بتمام علائے کرام مفتی حضرات یا عالم دین حضرات کسی نہ کی گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟ جواب: ..جوگروہ حق پر ہے، اس کے ساتھ تو سب ہی کو نسلک ہونا جا ہے ، آپ کو بھی اور جھے بھی ، اور جو گروہ حق پر نہیں وہ لاکقِ ملامت ہے، اس کوآ پ ضرور فہم کُش کر سکتے ہیں۔گمر امتد تعالیٰ نے بندوں کا امتحان فر مایا ہے کہ کون حق کا سرتھ ویتا

### المهند على المفند عصمتعلق غلطتمي كاإزاله

سوال:..ابك صاحب كادعوى برك "السمهند على المفند" مرتبه حضرت مولا ناظيل احد محدث سبار نيوري رحمة الله علیہ علمائے و بو بند کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے ، کیونکہ اس کتاب میں مسئد حیات النبی صلی امتدعدیہ وسلم اور مسئلہ تو سل واستشف ع اورشدرحال الی زیارت النبی صلی الله ملیه وسلم کا ذکر ہے،لبذایه کتاب عقائد دیوبند کےمطابق نبیں ہے۔لیکن میرانظریہ، یہ ہے کہ میہ کتاب بانکل سیجے ہےاور علائے و یو بند کے مین مطابق ہے۔اب سوال میہ ہے کہ میرادعوی سیجے ہے یا کہ میرے بھائی کا دعوی سیجے ہے؟اور كيا "المهند" على خ ديويند كعقا كد ك خالف ب ياموافق؟

<sup>(</sup> ۱ ) - نداق العارفين ترجمه أردوا حياء عوم المدين وموا نامحمراحسن نا نوتويٌ ، كتاب أتعلم علم كي فضيبت ، خ: الص: ۵۲ حاشيه نم به الماء طبع دارال شاعت

<sup>(</sup>٢) إتحاف السادة المتقيل بشرح إحياء علوم الديل، كتاب العلم، باب فصيلة العلم، ح ١ ص ١٠٩، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن العرساص من سارية رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال. . وسترون من بعدى احتلافًا شديدًا، فعليكم بسُنْتِي وسُنَّة الحلفاء الواشدين المهديين . . . الح. (ابن ماجة ص.٥، بـاب اتباع سمة الحلفاء الراشدين المهديين)، وأيضًا: ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والحلفاء كالأنمة الأربعة المتنوعين اعتهدين والأنمة العادلين الح." (انجاح الحاجه حاشيه ابن ماحه ص:٥، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

جواب:...ا کابرد لوبند کے ٹی دورہوئے ہیں:

پېلا دور:... حضرت نانوتو ی، حضرت گنگو جی ، حضرت مولا نامحد پیقوب نانوتو ی...رهم میم القد... اوران کے ہم عصرا کا بر کا تھا۔ وُ دسرا دور:...ان اکا بر کے شاگر دول کا ، جن میں شیخ البند ، حضرت مولا ناخلیل احد سہار نپوری ، حضرت تھیم الامت تھا تو ی ...رحمهم الله...وغیر داکا برشامل ہیں۔

تبسرا دور: ..ان کے شاگر دول کا ، جن میں حضرت مولا نا انورشاہ کشمیری ، حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی ، حضرت مولان شبیراحمدعثانی ...رحمهم الله ... وغیرہ شامل ہیں۔

چوتفا دور:...ان کے شاگر دول کا ، جن میں مولا نامحمہ یوسف بنوری ، حضرت مولا نامحمہ شنج صاحب...رحمبم القد...اوران کے ہم عصرا کا برشامل ہیں۔

اوراب یا نجوال دور ان کے شاگر دوں کا چل رہاہے۔

"السمه بنید عبلی المفند" پردور ٹانی کے تی م اکابر کے دستخط ہیں، یبی عقائد دوراً وّل کے اکابر کے بتھے،اورا نبی پردور ثالث اور دوررائع کے اکابر شغق چلے آئے ہیں۔

اس کئے ''السمھند'' میں درج شدہ عقائد پرتمام ا کا بردیو بند کا اجماع ہے، کسی دیو بندی کوان ہے انحراف کی مختجائش نہیں، اور جوان سے اِنحراف کرے، وہ دیو بندی کہلانے کامستحق نہیں۔

تلاشِ حق کی ذمہ داری ہرایک پر ہے

سوال:...کا فراوروه منکرجس کو دین اسلام کی دعوت پینچ گئی ہو، لیکن وہ انکاری ہو، تگر جس مخص کولم ہی نہ ہوتو کیا وہ منکر وکا فر ہوگا یااس پر تلاش حق کی ذ مدداری بھی عائد ہوگی؟

جواب:...تلاش حت کی ذمہ داری ہرعاقل وبالغ پرہے۔

علماء كے متعلق چندا شكالات

سوال: ..میں چندسوالات لکھ رہا ہوں بیتمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق ومعلومات) ہے لئے ہیں جس کے مولف (عدامہ ارشدالقا دری) ہیں:

ا:...دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے متعمق نہایت تھین اور لرزہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں :

'' محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیر ہویں صدی میں نجد عرب سے طاہر ہوا، اور چونکہ خیالات

(۱) ان العقل آلة للمعرفة والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله .... قال لا علم الأحد في النجهل بنخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره .إلخ. (شرح فقه اكبر ص. ١٨٨ ، طبع مجتبائي دهلي). باطلہ اورعقا کدفاسدہ رکھتا تھ ،اس لئے اس نے اہل سنت والجماعة ہے آل وقبال کیا ،ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف ویتار ہا، ان کے اموال کوغنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا ، ان کے آل کرنے کو باعث بڑا اب ورحمت شار کرتا رہا، محدا ہن عبد الوہاب کاعقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان ویارمشرک و کا فر ہیں ،اور ان سے آل وقبال کرنا اور ان کے اموال کوان سے چھین لیزا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔'' (الشہاب ص: ۳۲، ۳۳)

جَبِهِ فَمَّا وَيُ رشيدية جَناص : االمين حضرت مُنكُوني صاحبٌ ايك سوال كے جواب ميں لکھتے ہيں :

" محمدا بن عبدالو ہاب کے مقتد یوں کووہالی کہتے ہیں ،ان کے عقا کدعمہ و تھے۔"

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ویوبند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحبؒ نے وہا بیوں کے متعلق اتن شکین ہاتیں گئیں، جبکہ حضرت گنگو بی نے ان کے عقا کدعمہ و لکھے۔ برائے مہر پانی میری اس پریشانی کو وُ ورفر ما کمیں ، اللّٰہ آپ کو جزاعطافر ما کمیں گے۔ جواب: . . دونوں نے ان معلو ہات کے بارے میں رائے قائم کی جوان تک پہنچی تھیں، ہرفخص اپنے علم کے مطابق حکم لگانے کا مکلف ہے، بلکہ ایک بی شخص کی رائے کی کے بارے میں دو وقتوں میں مختلف ہو کتی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاو وازیں جہائے کی جماعت کے بارے میں اس بحث کولانے سے کیا مقصد؟

عند الله الله عليه والمراج المحتمل ال

جواب میں حضرت گنگوبی فرماتے ہیں کدلفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول القد سلی القد علیہ وسلم کی ہیں ہے۔'' میں ہے۔''

حضرت پوچھٹا یہ جا ہتا ہوں کہ ہم بھی آئ تک یہی سمجھ رہے ہیں اور غالبًا یہ در ست بھی ہے کہ بیصفت حضور صلی القدعلیہ وسلم کی کی ہے۔

جواب:... بالکل صحیح ہے کہ رحمۃ للعالمین، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی صفت ہے لیکن وُ وسرے انہیاء واولیاء کا وجود بھی اپنی جگہ رحمۃ سے بال کی مثال ہوں سمجھو کہ سمیع وبصیر حق تعالی شاند کی صفت ہے، لیکن انسان کے بارے میں فرمایا: "فَ جَعَلْنَاهُ سَمِینُغا بصیرٌ" (سوروَ الدہر: ۲) کیا انسان کے میں فرمایا: "فَ جَعَلْنَاهُ سَمِینُغا بصیرٌ" (سوروَ الدہر: ۲) کیا انسان کے میں فرمایا: "فَ جَعَلْنَاهُ سَمِینُغا بصیرٌ" (سوروَ الدہر: ۲) کیا انسان کے میں وہ سے اس کا صفت خداوند کی ساتھ اشتراک لازم آتا ہے؟

ان الله المباءائي الله كتاب تخديرالناس بين تحريفر مات بين كه المباءائي الله كتاب تخديرالناس بين تحريفر مات بين كه المباءائي المت مين الموت بين الله براه متى مساوى بوج ت بين بلكه بره جوت أمت مين المادة الله براه متى مساوى بوج ت بين بلكه بره جوت بين الله براه متى مساوى بوج ت بين بلكه بره جوت بين المك بره جوت بين المك بره جوت بين المك بره جوت بين المك بره بين المناس المناس

حضرت پوچھٹا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پر تو انقد وتی بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی اتر تی میں، اللہ سے ہم مکلا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی القدعدیہ وسلم کوتو معراج بھی ہوئی، پھر نبی کے عمل میں اوراُ متی کے عمل میں تو بہت فرق ہو گیا، کیا ہیہ بات سیح نہیں؟ جواب: ... حضرت نانوتوی کی مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نی بھی نی کے برابر ہوجاتا؟ بلکہ بسااوقات بڑھ

بھی جاتا ہے، مثلاً جینے روزے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم رکھتے تیے مسلمان بھی استے ہی رکھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات نفل روزہ کی
مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، ای طرح نمازوں کود کیموکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے رات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت سے زیادہ
عبر است نہیں، اور بہت سے بزرگان دین ہے ایک ایک رات میں کیڑوں رکعتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو بوسف قاضی القصاۃ بنے
کے بعدرات کودوسور کعتیں پڑھتے تھے، الغرض المتیوں کی نمازوں کی مقدار نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے، لیکن جانے
والے جانے ہیں کہ پوری امت کی نمازیں لربھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت کے برابر نبیں ہوسکتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ علم بابقہ، ایمان دیفین اور خشیت و تقویٰ کی جو کیفیت آخضرت صلی اللہ علیہ کو حاصل تھی وہ پوری امت کے مقابلہ میں
وجہ یہ ہے کہ علم بابقہ، ایمان دیفین اور خشیت و تقویٰ کی جو کیفیت آخضرت صلی اللہ علیہ السلام کا اصل کمال وہ علم ویفین ہے جوان کو حاصل تھا،
ورنہ ظاہری عبادات میں تو بظاہر اس ، انہیائے کرام کے برابر نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی

این این آن معفرت تفانوی کے کسی مرید نے مولانا کولکھا کہ بیں نے رات خواب بیں اپ آپ کودیکھا کہ بین سنے رات خواب بین اپ آپ کودیکھا کہ بین بین چند کلمہ تشہد سیجے اواکر نے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بارہوتا ہے ہے کہ الدالواللہ 'کے بعد اشرف علی رسول اللہ مند سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب بین تفانوی صاحب قرماتے ہیں کہتم کو جھے سے غایت محبت ہے ، یہ اللہ مند سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب بین تفانوی صاحب قرماتے ہیں کہتم کو جھے سے غایت محبت ہے ، یہ سب کھائی کا نتیجہ اور شمرہ ہے۔'

حضرت بوچصابیه چا بهتابول که کسی کی محبت میں ہم ایساکلمہ پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: "کی کی محبت میں ایسا کلم نہیں پڑھ سکتے ، نہ اس واقعہ میں اس شخص نے یہ کلہ پڑھا، بلکہ غیر اختیاری طور پراس کی زبان سے نگل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ یہ کلمہ نہ بڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ غیر اختیاری امور پرمواخذہ نہیں، مثلاً کو نی شخص مرہوشی کی حالت میں کلمہ کفر کجے تو اس کو کا فرنہیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس غلط بات سے جورنج ہوا اس کے ازالے کے لئے حضرت تھا نوگ نے فرہ یا کہ یہ کیفیت محبت کی مرہوشی کی وجہ سے پیدا ہوئی، چونکہ غیر اختیاری کے کیفیت تھی، اہذا اس پرمؤاخذہ نہیں۔

کیفیت تھی، اہذا اس پرمؤاخذہ نہیں۔

۵: .. ملفوظات الياس "كامرتب اين كتاب مين ان كابيد عوى نقل كرتے ہوئ لكھتا ہے، الله تعالى كاارشاد:
 ۵: .. ملفوظات الياس "كُنتُهُم خَيسُو اُمَّية اُخْوِجَتْ لِلنَّاسِ عَالْمُوُونَ بِالْمَعُووْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو" كَافسير خواب مين بيالقا ہوئى كرتم مثل انبياء كے لوگول كے واسطے ظاہر كئے گئے ہو۔"

 حفرت ہو چھنا بيچا ہتا ہوں كہ كيا حضرت ہى يعنی مولا نا الياس كا بيد عوى سيخ ہے؟

جواب: ..انبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکابر پر دعوت دین کی ذمہ داری تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل میں بیدذمہ داری اُمت مرحومہ پر عائد کر دی گئی ، اس میں کون سی بات خلاف واقعہ ہے ، اور اس پر کیااِ شکال ہے؟ ٧٠:...مولوى عبدالرحيم شاہ باڑہ ٹونئ صدر بازار دبلی والے ان کی کتاب (اصول وعوت وتبلیغ) کے آخری ٹائٹل چیج پرمولوی اختشاء الحسن صاحب بیمولا ٹاالیاسؒ کے براورشبتی ان کے خلیفہ اول جی ان کی بیتحریر '' انتظار سیجے'' کے عنوان سے شائع ہوئی ہے، بیتح ریانہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم ) کے آخر میں ضروری اختباہ کے نام سے شائع کی ہے، لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجود و تبلیغ میر علم و قبم کے مطابق نظر آن وحدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدد الف ٹانی اور حضرت شاہ و کی القدمحدث د ہلوی اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعلائے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں، ان کی بہلی فرمہ داری ہے کہ اس کام کو پہلے قر آن وحدیث، انکہ سنف اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل و فہم ہے بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولا ناالیاس کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف ' برعت حسنہ' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کواب انتہائی ہے اصولیوں کے بعد کی انتہائی بابندی کے باوجود صرف ' برعت حسنہ' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کواب انتہائی ہے اصولیوں کے بعد وین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جار ہا ہے؟ اب تو مشرات کی شمولیت کے بعد اس کو برعت حسنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرامقصد صرف اپنی فرمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔''

حضرت! برائے مہریانی اس سوال کا جواب ذراتفصیل سے عنایت کریں، کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ، اللہ آپ کو جزائے خیرعطافر مائمیں ،آمین۔

جواب: ان بزرگ کے علم وفہم کے مطابق نہیں ہوگی ،لیکن یہ بات قر آن کی کس آیت میں آئی ہے کہ ان بزرگ کاعلم وفہم دوسروں کے مقالبے میں ججت ِقطعیہ ہے؟

الحمد مند! تبلیخ کا کام جس طرح حضرت مولانا الیاس کی حیات میں اُصولوں کے مطابق ہور ہا تھا، آج بھی ہور ہہ ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں اُتھا، ہبا آر ہاہے، بے ثمارانسانوں میں دین کا درد، آخرت کی قکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھو لے ہوئے انسانوں کو تحدرسول استدعلیہ وسلم والی لائن پرلانے کا جذبہ پیدا ہور ہاہے، اور بیالی ہا تیں ہیں جن کو آئکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس خیرو برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آئکھوں نظر آر بی ہے، تبلیغ سے روشھے ہوئے ایک بزرگ کا علم وہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اوران بزرگ کا اس کام کو'' برعت ِ حسنہ' کہنا بھی ان کے علم وقہم کا قصور ہے، وعوت الی القد کا کام تمام انبیائے کرام عیبم السلام کا کام چلا آیا ہے، کون عقل مند ہوگا جوانبیائے کرام عیبم السلام کے کام کو بدعت کہے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ یہ جندالفاظ لکھ دیئے ہیں، اُمید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے، ورندان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تقی ،گراس کی ندفرصت ہے اور ندضرورت۔

ایک فاص بات بیر کہنا چا ہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمز ور ہوں ،ان کو کچے کیےلوگوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ، کیونکہ ایسےلوگوں کامقصود تو محض شبہات ووساوس بیدا کر کے دین سے برگشتہ کرتا ہوتا ہے۔ اعتراضات کس پرنہیں کئے

كيُّ؟ الله ليّ مراعتراض لائتي التفات بيس موتا\_

#### ىيەذ وقيات ہيں

سوال:... شیخ عبدالحق محدث وہلویؒ فرماتے ہیں: '' آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم مظہر ذات البی اور وُوسرے انبیاء مظہر صفات البی ہیں، اور عام مخلوق مظہراسائے البی ہے۔'' جب کہ حضرت مجد دصاحب ّ اپنے مکتوب ۴۵ ہم بنام خوا جہ حسام الدین میں کصتے ہیں: '' تمام کا نئات حق تعالیٰ کے اساء وصفات کا آئینہ ہے، لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور ندمظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

جواب :... بیامورمنصوص تو بین نبیس ،ا کابر کے ذوقیات بیں اور ذوقیات میں اختدا ف مشاہر ہے ، بہر حال بیاموراعتقادی نہیں ، ذوقی بیں۔

## مسلوب الاختيار بركفر كافتوكي

سوال:.. مولا نااشرف علی تعانوی کے ایک عقیدت مند کا بیان رسالہ 'الا مداؤ' ماہ صفر ۲ ۱۳۳۳ ہیں یوں کھا ہے کہ:

''اورسوگیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلم شریف ''لا الدالا القد محمد رسول الند' پڑھتا ہوں ، لیکن محمد رسول الند کہ جگہ حضور کا نام لیتا ہوں ، اس کو صبح پڑھنا چا ہے ، اس حضور کا نام لیتا ہوں ، اس کو صبح پڑھنا چا ہے ، اس خیال ہے دوبارہ کلم شریف پڑھتا ہوں دل میں تو ہہ ہو کہ سے کہ سے کہ اس طرح درست نہیں ، لیکن ہول الند صلی المتدعلیہ وسم کے نام کے اشرف علی نگل جا تا ہے ، حالانگ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں ، لیکن ہے اختیار زبان ہے ہی کلم نگاتا ہو ہے ، استخد میں بندہ بیدار ہوگیا لیکن بدن میں بدستور ہے جس اور دہ اثر ناطاقتی بدستور تھا .. لیکن جا اختیار زبان ہے ہی کلم شریف کی غلطی ہو جب خیال آیا تو اس بات کا ادادہ ہوا کہ اس خیال کو دل ہے و در کیا جاوے ، اس داسطے کہ پھرکوئی ایسی غطی شہوجاو ہے ، بایں خیال بندہ بیدار ہوں ، خواب نہیں کی خطل کے تدارک میں رسول الشصلی الشعلیہ وسلم پڑدود شریف پڑھتا ہول لیکن پھر بخدہ میں اللہ خیار ہوں ، خواب نہیں لیکن ہو استحاد کہ بیا ہوں کہ ''اللہ مع صل علی' سیدنا و نبینا و مو آلانا الشوف علی' طالانکہ اب بیدار ہوں ، خواب نہیں کین ہا اختیار ہوں ، خواب دیا۔'

کتاب "عبارات اکابر" مصنفه مولا نامحد سرفر از خان صفدر مد ظله اور کتاب "سیف یمانی" مصنفه مولا نامنظور نعمی فی مد ظله نے اس کا یہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی در ہے میں بھی قابل اعتبار نہیں ،خواب کا نہ اسلام معتبر ہے نہ کفر وار تداو ، نہ نکاح ، نہ طلاق اس کا یہ جواب دیا کہ خواب میں جو کلمہ کفر بیرصاحب واقعہ کی زبان ہے سرز دمواتو اس کی وجہ سے نہ اس کو کا فرکب جاسکتا ہے ، نہ مرتم ، کیونکہ وہ شخص اس وقت حسب ارشاد نبوی: "مرفوع القلم" تھا اور حالت بیداری میں صاحب واقعہ کی ہے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن وحدیث وفقہ" خطا" میں واخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود یا ک میں اس ہے محمد کی جگہ

اشرف عی نکلا، وہ خطا کے طور پر نکلا اورشریعت میں جس ہے'' خطأ'' کلمۂ کفرید سرز دہوجائے تو اس پرموا خذہ نبیں اور وہ کسی کے نز دیک کا فرنہ ہوگا۔

لیکن ہمارے ہاں شہر کھیرو میں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کاریہ 'جواب' ویا کہ: '' میدخطا کا بہانہ برکارہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولاً ال لئے کے '' خطا'' لاشعوری میں ہوتی ہے، خط کرنے والے کو پیتہ بھی نہیں چلنا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ دیا اور یہاں پر وہ کہتا ہے جان دیا اور وہ اس کو خطی بھی سمجھ رہا ہے، مطلب بیر ہے کہ جو پچھ کہتا ہے جان پوجھ کر کہتا ہے۔

ٹانیا یہ کہ'' خطا'' کمحہ دولمحہ رہتی ہے سارا دن خطانہیں رہتی اور یہاں پراس کی زبان ہے دن مجرحضرت محمسلی القد علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کلفر کی تکرار کرتا رہا، خطا کی بیشان نہیں ہوتی۔ محمسلی القد علیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اس کلمہ کلفر کے تکرار کرتا رہا، خطا کی بیشان نہیں ہوتی۔ ٹالٹا بیا کہ اگر خطا پر مواخذہ نہیں تو اس ہے بیاب ٹابت ہوتا ہے کہ کلمات کفریہ کہنے والے کا دعویٰ خطا

رابعاً یہ کہ خود و یوبند یوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ''اکفار الملحدین' من: ۳۷ میں تخریر کیا ہے کہ (ترجمہ) علاء نے فر مایا ہے کہ انبیاء کیسیم السلام کی شان میں جرائت و دلیری کفر ہے اگر چہ تو ہین مقصود نہ ہو۔ اور ای کتاب کے صفحہ ۸۸ پرتحریر ہے کہ '' کفر کے تھم کا دارو مدار ظاہر پر ہے قصد و نیت پرنہیں۔'
۔ اور ای کتاب کے صفحہ ۲۲ پرتح یر ہے کہ '' لفظ صریح میں تاویل کا دعوی قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔'' ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی شان اقد س میں تو ہیں آمیز فاسد کفر کی طرح ہے اور اس بارے میں قائل کی نہیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صریح تو ہیں آمیز ہیں تو بین تا ویل شہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل تا میں جوگا۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل تاویل شہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل شہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل تیں کوئی تاویل شہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل تاویل شہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل تاویل تی کوئی تاویل شہوگی۔ اگر باوجود کی سات کوئی تاویل تی تاویل تیں کی کوئی تاویل تاویل تیں کوئی تاویل تو کوئی تاویل تیں کوئی تاویل تو کوئی تاویل تو کوئی تاویل تو کوئی تاویل تاویل تیں کوئی تاویل تو کوئ

ا:...ازروئے قرآن وحدیث وفقہ اسلامی'' خطا'' کی سیح تعریف کیا ہے؟ نیز یہ کہ کیا'' خطا'' ہر حال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:...کیاوا قعہ ندکورہ میں باوجود شعور کے محمصلی اللہ عدیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکل جانا اس کی'' خطا''مقی؟ اور کیا'' خطا''کھے دو لمحد رہتی ہے یا عرصہ تک بھی روسکتی ہے؟

سان بوشخص اپنی زبان سے کلمہ کفریہ بجے اور پھریہ کے کہ میں بے اختیارتی ، مجبورتی ، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرز د ہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا یہ دعویٰ بے اختیاری و خطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت میں صاحب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومعترض نے چیش کی ہے اور'' بزازیہ' اور ''د دا ختاد'' کی مندرجہ بالاعبارتوں کی توجیہ ومطلب کیا ہے؟

۳:...اگرشر بعت اسلامیہ میں حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم کی شان میں گتا خی کے معالمے میں کسی کی نا دانی و جہالت ، زبان کا بہکنا ، بے قابو ہو جانا ، کسی قلق اور نشہ کی وجہ ہے لا چار و مضطر ہو جانا ، قلت گمبداشت یا بے پر دا ہی اور بے باکی یا قصدونیت و اراد ہ گستاخی نہ ہونا دغیر ہ کے اعذار مقبول نہیں اور صرح کے لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو ندکور ہ بالا واقعہ کی سجے تو جیہ کیا ہے؟

گستاخی نہ ہونا دغیر ہ کے اعذار مقبول نہیں اور صرح کے لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو ندکور ہ بالا واقعہ کی سے طلاق دینے کی میں ہے اختیارتھا ، مجبورتھا ، میری نبیت طلاق دینے کی

۵:...ا کرکوئی حص اپنی زوجہ کوص تے الفاظ میں طلاق دے اور پھر کے کہ میں بے اختیارتھا، بجبورتھا، میری نیت طلاق وینے کی بنیں تھی، خطا میری زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یانبیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی یانبیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوئی ہونے میں بیمذر مقبول نہ ہواور الفاظ کفر بیصراحة زبان سے نکا لئے کے بعد '' خطا'' اور زلل لسانی کا عذر مقبول ہوتو دونوں واقعات میں وجر فرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نکا لئے کے بعد '' خطا'' کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور بیجسوں کرتے ہوئے بھی درودیا کے غلط پڑھر ہا ہول کا فرے یانبیں؟

جواب: مدیث شریف میں اس مخص کا دافعہ ندکور ہے جس کی سواری کم ہوگئ تھی ، اور دومرنے کے ارادے سے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آئکھ کلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بمع زاد وتو شہرے موجود ہے، بے اختیاراس کے منہ سے ٹکلا''الملہ انت عبدی

وانا ربك!" (يالتدوميرابنده باوريس تيرارب!)\_

يكلم يكفر ب، مكراس بررسول الشملى المتدعليه وسلم نے كفر كافتوى نبيس ديا بلكه فرمايا: "خطأ من شدة الفوح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئے۔ آپ کے مولوی صاحب اس شخص کے بارے میں اور رسول امتد صلی القد عدید وسلم کے بارے میں کیا فَوْى صادر فرما كيس كے؟ اور قرآن كريم ميں ہے:" إلّا مَنْ أَنْكُوهَ وَقَلْبُهُ مُنظَمَئِنٌ بِالْإِيْمَان" (١) · ' لاحيارى كى حالت ميں كلم بَكفر زبان ہے اوا کرنے پر جب کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔'' اللہ تعالیٰ نے ایمان کا فتویٰ ویا ہے کفر کانہیں ، جوعبارتیں ان صرحب نفل کی ہیںان کا زیر بحث واقعہ ہے تعلق ہی نہیں۔ایک شخص اپنے شیخ ہےا پی غیرا ختیاری حالت ذکر کرتا ہے،اگراس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان سے اختیاری طور پراس نے کفر کا ار تکاب کیا ہوتا تو وہ اپنے شیخ سے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جوتخص کسی وجہ سے مسلوب الدختيار مواس برشر يعت اسلامي تؤكفر كافتوى نبيس ديتى ، "لا يُحكِف اللهُ نَفْسًا إلا وُسَعَهَا" (") نص قرآني ہے۔ مجھے معلوم نہیں کەمسلوب الاختیار پر کفر کافتوی کس شریعت میں دیا گیا ہے؟ رہا ہے کہ ایک شخص دعوی کرتا ہے کہ وہمسلوب الاختیار ہے اس کا دعوی مسموع ہوگا یانہیں؟ اگرکسی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسلوب الاختیار تھا یانہیں، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، یا طلاق ویتا ہے اور بعد میں جب پکڑا جاتا ہے تومسلوب الاختیار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو چونکہ بیدعویٰ خلاف ظاہر ہے ، اس لئے نہیں سنا جائے گا۔ جوعب رتیں مولوی صاحب نے نقل کی ہیں ان کا بہی محمل ہے، کیکن مانحن فیہ (مسئلہزیر بحث) کااس صورت ہے کوئی تعلق نہیں ، کیونکہ اس کے الفاظ اس سے پہلے کس نے نبیس سے تھے، اس نے ازخودا ہے شیخ " سے ان الفاظ کو ذکر کر کے اپنا مسلوب الاختیار ہونا ذکر کیا۔ بہر کیف صاحب واقعہ تو اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں اور میں قرآن وحدیث سیجے کے حوالہ ہے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعی کی اور اس کے رسول صلی ، متد علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتوی صا درنبیں کرتے۔اس مولوی صاحب کواگر القد تک کی اور اس کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کے فتو ہے پر اعتماد نہیں ،اوروہ ایک ایسے مخص کے بارے میں کفر کا فتو یٰ صادر کرتا ہے ،تو اس ہے کہا جائے کہ اِن شاءالند آ ہے بھی بارگاہ رَ تِ اعالمین میں پیش ہونے والے ہیں ، وہاں تمام اُمور کی عدالت ہوگی ، آپ کا مقدمہ بھی زیرِ بحث آئے گا ، اینے تمام فتوے اس دن کے سئے رکھ چھوڑیں ،ہم بھی دیکھیں گئے کہ کون جینتا ہے ، کون ہارتا ہے؟ القد تعالی ولوں کے مرض ہے نجات عطافر مائیں۔ بالکل یہی سوال چند و ن پہلے بھی آیا تھ ،اس کا جواب وُ وسرے اندازے لکھ چکا ہوں ،اوروہ ہے:

الزامی جواب توبیہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں بیرواقعہ درج ہے کہ ایک مخض حضرت شبکی کے پاس بیعت کے ہے سیو، حضرت بنے بوچھا کہ: کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ اس نے کہا:'' لا اللہ الا التہ محدرسول اللہ''، فر مایا: اس طرح پڑھو:''شبلی رسول اللہ''، س

 <sup>(</sup>١) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فـلاة فـالـفلت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس ملها فأتي شجرة فإضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إد هو بها قائمة عمده فأخد بخطامها ثم قال من شدّة الفرح: اللّهم أنت عبدي وأنا ربّك، أخطأ من شدّة الفرح. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٠٣، باب الاستغفار والتوبة).

راً) النحل.١٠١.

<sup>(</sup>٣) البقرة:٢٨٦.

نے بد "کلف پڑھ دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بشیلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہا راامتی ن کرنا چا بتنا تھا۔ فرمایئے! حضرت شیلی اور ان کے مریع کے بارے میں کیاتھم ہے؟

اور تحقیقی جواب میہ کے کے صاحب واقعہ کا قصد سے کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے خاہر ہے، گویا عقیدہ جو دل کا فعل ہے وہ سے وہ سے کہ البتہ زبان سے دُوسرے اغاظ مرز دہورہے تھا ور وہ ان الغاظ کو کفریہ بچھ مران سے تو ہکر رہا ہے، اور نوشش کر رہا ہے کہ سے وہ سے کا غاظ ادا ہوں ، اگر زبان سے دُوسرے اغاظ کل رہے ہیں، وہ ان پر رہ رہا ہے، گریہ وزار کی کر رہا ہے 'رجب تک بیرہ الت فرونہیں ہوتی وہ اس اضطراب ہیں جتل ہے۔ اور جب غیر اختیاری جات جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اختیاری حات جاتی ہوتی وہ کی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تا کہ اگر اس غیر اختیاری حات جاتی ہوتی وہ کہ کہ کا اللہ تا ہے؟ کیا اللہ تو اس نے کسی کو غیر اختیاری حات ہے 'کی اللہ تو اس نے کہ کی اعدان فر مایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت ہے؟ یا حدیث ہے؟

ا: مولوی صاحب کا بیر کہنا کہ ذط کا بہانہ ہے کا رہے ، بجائے ، گمر جو تخص مسلوب الاختیار ہو گیا اس کے بارے میں بھی میں فتوی ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟''اللا من اُنکو ہ وَ فَلُنهُ مُظَمِنَ اللّٰ بِالْإِلْمِمان' میں قرآن کا فتوی تو اس کے خلاف ہے۔

اند ہے ؟ اگر ہے تو کس کتاب میں آپ کو ہو فاللہ میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کے لئے وقت کی تحدید کی جا سکے ، اگر ایک آدی سارادن مسلوب الدختیار ہیں اس کا کیا قصور ہے؟

سان اس نے باختیارخودکلمہ کفریکا ہی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا وعوی کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے، شفا قاضی عیاض کی عرب تک کھمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نبیس جگہ قصداً کلمہ کفر بکنے کے بعد تا ویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔

اللہ میں ہے کہ ان دانی کا ، زبان بہک جانے وغیہ وکا جوحوالہ ورحتی راور روحتیار ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کس شخص کی شرکایت کی گئی ، قاضی نے اس ہے دریافت کیا ، اس نے یہ غذر چیش کیا کہ ججھے معلوم نبیس تھا کہ یہ گستا خی ہے ، یا یہ کہ پاس کس شخص کی شرکایت کی گئی ، قاضی نے اس سے دریافت کیا ، اس نے یہ غذر چیش کیا کہ ججھے معلوم نبیس تھا کہ یہ گستا خی ہے ، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی ، یا یہ کہ جس مد ہوش تھا ، اور اس کے اس وی کی کے سوا اس کے پاس کوئی ، کیل نبیس ، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کو نبیس سے گا ، بلکہ اے سرزیش کرے گا (نہ کہ اس پر سز اے ارتد اوجاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نہاس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر افقیاری گزرا تھااور جس میں وہ یکسر مسلوب الافقیار تھااس کووہ اپنے شنخ کے سامنے بیش کرتا ہے ، فرما ہے مسئد قضا سے اس کا کیاتعلق؟

2: زیر بحث واقعہ کاتعلق صرف اس کی ذات سے فیں بینہ و بین اللہ ہے، اورطلہ ق کے اغاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے من روجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سے، چونکہ معاملات کا تعلق ظاہر کی الفاظ سے ہے، اس لئے زوجہ اس کی باس لئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی ، اورعد الت بھی نہیں کر ہے گی ، لیکن اگر واقعتا وہ مسلوب الاختیار تھ تو فیما بینہ و بین القہ طلاق نہیں ہوگ ۔ چنا نچہ اگر عورت اس کی کیفیت پراعتم و کرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے وشلیم کرتی ہے تو فتوی یمی ویں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

### ٢:.. حضرت تشميريٌ كاحواله بجائب ، مكريبال كفر بي نبيس تقاء رضا بالكفر كا كياسوال...؟

### قضااور ديانت ميں فرق

سوال:... جناب نے جو پہتے تر مرفر مایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو محف کسی وجہ سے مسلوب الدختیار ہوجائے تو شریعت اسلامی اس پر نفر کا فتوی نہیں لگاتی ،لیکن جناب کے اس جواب پر کہ'' وہ صاحب مسلوب الہ ختیار تھا'' پہلے شہبات تحریر کرتا ہوں جو کہ'' فقاوی خلیدیہ'' میں حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور نے اس واقعہ کے متعلق تحریر کئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبہات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر ان شاء اللہ جزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کا ہرین میں نے ویو بند کشر القہ سواد ہم ہے بغض و کینے رکھتے ہیں، زشد و ہوایت کا ذریعہ بن کتی ہے، شبہات مندرجہ ذیل ہیں:

شبداق ل: بیہ کداس کا بید عویٰ کہ ' میں ہےا ختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔' اس وفت شرعاً معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و ہےا ختیاری کا سبب منجملہ ان اسب ہا مہ کے ہو کہ جو عامة سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون ،سکر ،اکراہ ، حالت موجودہ میں جو حالت اس مختص کو پیش آئی ہے اس کے سے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسانہیں پر یاج تا جس کو سالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبدووئم: بيب كما گركوئى ايد سبب بي تو وه مولائاً كى محبت كاغلبه باورغلب هجبت سوالب اختيار مين سي بين بين به عب عليه محبت مين اطراء كاتحق بوسكتا به حسل اطراء كاتحق و المنصادي ولكن قولوا عبدالله و رسوله "اورا كرند بي بيت اوراس كاسب سالب اختيار بوتاتو" نهي عن الاطراء "متوجه نه به و المنصل من الله معذور مجمل جاتا" نهي عن الاطراء "خود دال ب كه غلبه محبت سالب اختيار بين به الدوسة من الطراء " معترد الراء كايد و كام عبر شهوگاه

شبه سوئم: بیہ ہے کہ میخص اگراس کی زبان بوقت تکلم قابو میں نہیں تھی تو بیتواس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب بیہ جات تھا کہ میں ہرائی وہ میں اس کے اختیار میں تھا کہ وہ بیار ہوگا کہ ہوگا کہ است میں اس کلمہ کے تکلم کا بیتھم ہوگا کہ است میں اس کلمہ کے تکلم کا بیتھم ہوگا کہ اس کواس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا، علامہ شرئی نے حاشیہ ردا کھتاد، باب المرتد (ج: ۴ میں: ۲۲۱) میں لکھا ہے:

"وقوله لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن، ظاهره انه لا يفتى من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم، بأن يكون قصد ذالك التأويل، وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ماصرحوا به من انهم اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر

خطاء بـلا قـصـد لَا يـصـدقـه الـقـاضـي، وان كـان لَا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالىٰ فتامل ذالك\_."

ادرعلامه شاي دُوسري جكه باب المرمد ميں لكھتے ہيں:

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكه لم يعتقد الكفر قال بعضهم الكفر قال بعضهم الكفر قال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي، لأنه استخف بدينه."

علادہ ازیں آپ نے صاحب داقعہ کی'' مسلوب الانقیاری'' کے ثبوت میں قر آن مقدس کی جوآیت مہار کہ چیش کی ہے، بیہ آیت مہار کہ نوصاف طور پر مکرہ کے لئے ہے اور صاحب داقعہ ظاہر ہے کہ مکرہ نہیں تھا''اللا مَنْ اُنکرہ و قلبُهٔ مُطْمَعَنَّ باللائِمَان''۔

جواب :... آپ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل وفہم کے مطابق میں نے قام برواشتہ لکھ ویا تھا، میرا مزاج رود کد کانہیں ہے، اس لئے جوشخص میرے جواب ہے مطمئن نہیں ہوتا اس کولکھ ویتا ہوں کہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیج تو میں نے بغیر جواب کے ان کوواپس کردیا، لیکن آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج ویتے ، اور بھند ہیں کہ میں جواب دوں ، اس لئے آپ کے اصرار پرایک بار پھر لکھ رہا ہوں ، اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجوع فرمائیں ، اس ناکارہ کومعذ در سجھیں۔

ا:...حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مہاجر مدنی نورالقد مرقد ہ اس نا کارہ کے شیخ اشیخ میں۔اور میرے لیئے سنداور جست ہیں۔

۲:... حضرت نے اس نکتے پر گفتگوفر مائی که آیا قضاءً اس شخص کومسلوب الاختیار تسیم کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ حضرت نے خود بھی تحریر فر مایا ہے کہ فیما بینہ و بین القدنداس شخص پر ارتداد کا تھم کیا جا سکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئد میں پہلے صاف کر چکا ہوں ،اس کا اقتباس پھر پڑھے لیجے:

"... جہالت کا، ناوانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در بختارے دیا ہے وہ تواک مورت بیں ہے کہ قاضی کے اس سے دریافت کیا، اس نے بیعذر پیش صورت بیں ہے کہ قاضی کے بیاس کی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے بیعذر پیش کیا کہ جھے معلوم نہیں تھا کہ بید گستاخی ہے، یا بید کہ زبان بہک گئی تھی، یا بید کہ بیس مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کیا کہ جھے معلوم نبیس تھا کہ بیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کونبیس سے گا، بلکہ اس کومرزش کرے گا (نہ کہ اس برمزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیرِ بحث مسئلے میں نہ کس نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیار ک گزرا تھااور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھااس کو وہ اپنے شیخ کے سامنے چیش کرتا ہے فر مایئے مسئلہ قضا ہے اس کا کیاتعلق؟" پس جب حضرت خود آھر گئر ہتے ہیں کہ فیما ہینہ وہین ابتداس پر ندار آمداد کا تھم ہوسکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح کا ،اور بیہ تضیہ میں ہیش نہیں ہوا کہ اس پر نظام کی جائے کہ تعظم ہے؟ تواس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہو،؟ تضیہ کسی عدالت میں ہیش نہیں ہوا کہ اس پر نظاموں جائے کہ قضا ڈاس کا کیا تھم ہے؟ تواس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہو،؟ سا: بہیں سے ان تنیوں شہمات کا جواب نکل آتا ہے جوآپ نے فقاوی ضلیلیہ کے حوالے سے کئے ہیں:

اوّل: بجاہے کہ اسباب ما مدس بہتدا ختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں بائی گئی ، سیکن سالمین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آئے ہیں ، جن کا اوراک صاحب حال کے سواس کو نہیں ہوسکتا ، قاضی تو ہے شک احوال عامد ہی کو دیکھے گا ، سیکن شخ ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کر سکتا جو س ک و چیش آیا ہے ، اگر وہ مرید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو وہ شخ نہیں بلکدا نازی ہے۔ صاحب فنا وی خلیلید کی بحث تو قضا ہے ہے بین سوں احوار قضا کے دائر وہم ایر تیاں۔

دوم: "نفلبر محبت اطرا میں داخل ہے جو بنص نبوی صلی الند مدید وسلم ممنوح ہے ' بالکل سیح ہے بیکن بیاس صورت میں ہے جب کہ بیفلبر محبت قصد وافتیار ہے ہو، اورا کر ندیہ محبت ہے ایک ،ضطراری کیفیت بیدا ہوجائے کہ زمام افتیار قبضاء قدرت سے حجوث جائے تو اس پراطرا وممنوع کے احکام جاری نہیں ہول گے ، جکد سکرو مدہوثی کے احکام جاری ہوں گے ، اولیاء اللہ کی ہزارول شطھیات کی توجید آخرای کے سواکیا ہے؟

سوم:... 'جب بیج انتاتھا کرز بان قا ویل نہیں توال نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تسکیلم بکلمة الکفو کیوں کیا؟''جو
الفاظال نے اواکر لئے تھے ان کے بارے میں تو جانتا تھا کہ زبان کے بق بوہونے کی وجہ سے اس نے کلمہ گفر بک ویا، لیکن اس نے
سکوت اختیار کرنے کے بجائے مجھے الفاظ کہنے کی وشش دو وجہ سے کی ، ایک بیدک اسے تو قع تھی کہ اب اس کی زبان سے سیجے الفاظ کی سات جار ہاتھا کہ اگر اس کھے اس کی موت واقع ہوگئ تو نعوذ
سے ، جس سے گزشتہ الفاظ کی تلائی ہوج نے گی ، ووہ سے یہ اس کو بیغم کھائے جار ہاتھا کہ اگر اس کھے اس کی موت واقع ہوگئ تو نعوذ
بہتہ کلم یکفر پر خاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کرر ہوتھ کہ زبان سے سیجے الفاظ کیا، تا کہ گزشتہ الفاظ کی اصل تے بھی ہوج نے اور سوء خاتمہ کے اندیش سے نجات بھی اللہ جائے۔
سے اندیش سے نجات بھی اللہ جائے۔

الغرض ينين شبهات جوآب نقل ك ين وه باب قضا عين اور بادنى تامل ان شبهات كورفع كيا جاسكتا - ٧٠ ربايد كمره عن الغرض ينين شبهات كورفع كيا جاسكتا - ١٠ ربايد كمره حب واقعة تو مكر ونبيس تق بحرين في آيت شريفه "إلا هن أنكو فد "كيول پرهى؟ اس كاجواب بيب كه مكره مين سبب اختيار نبيس موتا، بلكه سلب رضا موتا به مجيسا كه صاحب مداييت تقريح فرمانى به اوراى بنا پر حنفيه كزد يك مكره كى طلاق واقع مهوج تى به به كه مصاحب واقعه مسلوب الاختيار به ريق آيت شريفه سه استدلال بطور دلالت النص كه به يعنى جب اكراه كى حالت مين شرط" في أبيه أضط من بالائهمان " تكلم بكلم يكلم يكفر برمؤا خذه بين توجش في كالت مسلوب الاختيار كى مواس پر بعر جه اولى مؤاخذه نبيس موكا -

۵:... ہورے بریلوی بھائیوں کو امقد تعالیٰ نے ہمارے اکا بر کے رفع درجات کے لئے تبجویز فرہ رکھا ہے۔ اس سے ان حضرات کے طرز عمل ہے نہ ہمارے اکا بر کا غضان ہے، نہ سوائے اذبیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ قر آن کریم نے اخیار تک کے بارے میں فرمایا تھا: "لنُ یَّصُرُّ وَشُحُمُ اِلَّا اَذْیَ " بیکن اپنے بریلوی دوستوں کی خیرخوا ہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ: اند جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ دوائقد کے حضور پہنچ چکے ہیں، اور اس اظم الحا کمین نے جو ہرایک کے طاہر و باطن سے واقف ہیں، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کردیا ہوگا، فیصلہ خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لا یعنی میں مشخول ہونا مؤمن کی شان ہے بعید ہے۔

ا: بتمام عدالتون میں مدمی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کردیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید نکات کا ، بیمشورہ اگر دیا جاسکتا تھ تو مرحوم کی زندگی ہیں دیا جاسکتا تھے۔

":...ا اً سرآپ ان صاحب کے کفر کا فتوی صادر فرماتے ہیں اور القد تعالی نے اس کے ایمان کا فیصد فرمایا ہوتو آپ کا فتوی فیصلہ خدا وندی کے خلاف ہوا،خود فرمایئے کہ اس میں فقصان س کا ہوا؟

٧٠: أتخضرت صلى القدعلية وسلم في بهي ال حقيقت كويون بيان فره يا ب

"لا تُسُبُّوا الْأَمُواتَ فَإِنَّهُمْ قَدُ افْضُوا إلى ما قَدَّمُوا" (مردول يُوبرا بِطلات كبوا كيول كه

انہوں نے جو چھا کے بھیجان کو یا بھے ہیں)۔

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کوا چھال کرارشاد نبوی صلی القدعلیہ وسلم کی مخالفت بھی مول۔ ہےرہے ہیں ،جس مقدمہ کا فیصلہ اعلی ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں ،عقل وافصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں ،اور لا یعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہانہ مشورہ ہے کہ آپ ویو بندیوں کی ضدیش اپنے لئے یہ خطرات نہیمینں، بحث وتکرار ہی کا شوق ہے تواس کے لئے بیمیوں موضوع دستیاب ہیں۔وللہ الحصد أو لا واحزاا

> مراد ما نفیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

> > اختلاف رائے کا حکم دُوسراہے

سوال: مشہور عرب بزرگ جنب محمد بن عبدالوہابؓ کے ہارے میں حضرات ویوبند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متذبذب رہے؟

ا: حضرت گنگوی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے ( فقاوی رشیدیہ )۔

٢:...حضرت علامه انورشاه تشميريّ نے اسے خار جی کہاہے۔

":... حضرت مدنی یہ نے الشہا ب اللہ قب میں بہت بخت الفاظ میں تذکرہ کیا ہے اورا سے گمراہ قرار دیا ہے۔ ۴:... ابھی حال ہی میں ایک کتا بچہ'' ؛ نکار حیات النبی۔ ایک پاکت نی فتنہ'' میں (جو حضرت شنخ الحدیث کے غالبًا

<sup>(</sup>١) مشكوة عن عائشة ص ١٣٥، باب المشي بالجبارة والصلوة عليها، الفصل الأوّل.

نواہے مودا نامحمر شاہر صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرتؓ کے ایما پرلکھٹا بتایا ہے ) ای محمد بن عبدالوباب کوشنی اسد م واسلمین لکھاہے۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجمد ہن عبد او ہا ہے کیا تھ ؟ حضرت منگو بن کی نظر میں دا کی تو حید یا حضرت مطامہ تشمیری کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیزید کہ اپنے شیخ ومرشد حضرت گنگوئی ہے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنی اور حضرت علامہ کشمیری کو حضرت گنگوئی ہے انتساب کاحق رہ جاتا ہے یانہیں؟ یا حضرت شیخ الحدیث ، حضرت مدنی ہے مختلف رائے اختیار کرکے ان سے ارادت مندی کا دعوی کر سکتے ہیں یانہیں؟ تسکین الصدور ، طبع سوم (مرتبہ مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفر ر) ہیں حضرات اخلاف ریوبند نے ایک اُصول طے کیا ہے کہ بزرگان و یوبند کے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے اِنتساب کاحق نہیں ، اگر چدا کا برین و یوبند ان کے اُستاوہ کی کیول ندر ہے ہول۔ اس فنوی پر اوروں کے علاوہ آنجناب کے دستخط بھی شبت ہیں۔

جواب: ... کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پر ہے، جیسے حالات کسی کے سامنے آئے اس نے والی رائے قائم کرلی، اس کی نظیر جرح وتعدیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آپ جیسانہ ہم آ ومی اُلی کے روہ جائے ،خود کل تعجب ہے!

ا کابر دیوبند سے شرکی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم دُوسرا ہے، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بناپر اختلاف رائے کا تھم دُوسرا ہے، وونوں کو یکسال سمجھنا سمجے نہیں۔

سوال:...وقت ضائع کرنے کی معذرت گر حضرت والا! ہم معاء کے ضدام ہیں ،اکابرین ویو بند کے نوکر،انہیں اپنا'' اسوہ'' خیال کرتے ہیں ،لیکن'' اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تلخ سوال واشکال بیدا ہوتے ہیں ،اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔ جواب:...'' اسوہ'' کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ، ویسے ذہن میں تلخی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تلخ نوائی پر مجبور دمعذور ہی ہوگا۔

#### مدارحالات وواقعات پرہے

سوال: ایک اور اشکال حضرت مولانا عبیدالقد سندهی پر حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه عثمانی کے کفر کے فتوی کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولانا سندهی کے قفر دات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتوی لگایا ہے۔ تو کوئی بات تو ہوگی نا!

جواب: "كفيرونسيق كمسئط مين بهى مدارى لات وواقعات برب، امامسلم في ام بخاري برجورة كيا اورامام ابوضيفه في الرب المثل تو بارب بين امام بخاري برجورة كيا اورامام ابوضيفه كي بارب مين امام بخاري في الإسلام" كي ضرب المثل تو معلوم بي بوگ به معلوم بي به وگ به معلوم بي به وگ به

## جن لوگول کا بیذیمن ہو، وہ گمراہ ہیں

سوال اند. آپ صلی التدعلیہ وسلم نے جو وین کی تعلیم دی تھی وہ میجہ نبوی کے ماحول میں یعنی مسجد کے اندر دی ، اس تعلیم کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیا رنہیں کی ، یا کوئی الگ جگہ اس کے لئے مقرر نہیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے گر مدارس کی عمارتیں بہت بردی بردی بردی جاتی ہیں ، اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصلو ق والسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچے ، حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے ، وہاں انسان لا یعنی سے بھی نیج سکتا ہے۔

سوال ۲: آپ صلی الله علیه وسلم نے اصحاب صفہ کو جوتعلیم دی ، بنیا دی ، وہ ایمانیات اور اخلا قیات کی دی ، ان کو ایمان سکھایا ، لیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیا دی تعلیم دی جو تی ہوہ با عکل اس چیز سے ہٹ کرنگتی ہے ، اور برائے مہر بانی میں ایم معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چا ہتا ہوں کرآپ صلی الله علیہ وسلم نے جو اصحابِ صفہ کوتعلیم دی وہ کیا تھی ؟

سوال ۳:... ہور سے مدرسوں ہے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نگلتے ہیں ان کے اندر وہ کڑھن اور فکر دین کے مننے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گئی اور وہ لوگوں ہے اس عاجزی اور انکساری ہے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آپ یا اور جو ؤ وسرے بزرگ موجود ہیں ، وہ بات کرتے ہیں۔

سوال ۳:...معذرت کے ساتھ اگر اس خطیں مجھ ناچیز ہے کو کی غیط بات کھی گئی ہوتو اس پر مجھے معاف فر ما کیں ، اگر اس خط کا جواب آپ خودتح مرفر ما کیں تو بہت مناسب ہوگا۔

جواب اند.. آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ہمارے شیخ "کے فضائل اعمال' نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی ، پھر تو یہ بھی بدعت ہو کی ، کیا آپ نے اکا برنبلیغ ہے بھی بھی شکایت کی . ؟

جواب ۲:...آپ کوس جابل نے بتایا کہ ہمارے دین مدرسوں میں آنخضرت صلی انقدعلیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے کہ ک کبھی مدر سے کی تعلیم کو دیکھاا ورسمجھا بھی ہے؟ یا بول ہی سن کر ہا تک دیا ، اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے ، اس کی تعلیم وُ وسرے مدرسوں سے اور وُ وسرے مدرسول کی رائے ونڈ سے مختلف ہے ...؟

جواب ۳: ..یبھی آپ کوکس جاہل نے کہدویا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علاء میں '' کڑھن' 'اور دِین کے لئے مر مننے کی فکر نہیں ہوتی ، غالبًا آپ نے میہ مجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس ای کا نام ہے جو تبینے والوں میں پائی جاتی ہے۔ جواب ۲: ... آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط ہات کھی ہوتو معاف کر دوں ، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون می ہات لکھ

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کے تبلیغ والے علم ء کے خلاف ذہن بناتے ہیں ، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دِفاع کر تا

ر بتا ہوں ، لیکن آپ کے خط سے جھے اند زو اوا کوگ پچھڑیا دو خلط بھی نہیں کہتے ، آپ جیسے تھند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علی اے خلاف بن رہ ہے ، بیرج ال صرف بہتے میں نکلے کو دین کا کا ادار دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں ، اور ان کے خیال میں دین کے باتی سب شعبے ہے کا رہیں ۔ بیرج بست کفر ک سرحد کو پہنچی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو بغو سمجھ جائے ، اور دینی مدرس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کے بلنغ میں نکل کرجن ہوگوں کا بیرو بہن بنرآ ہو، وہ مراہ ہیں ، ور ان سے لئے بہنغ میں نکل کرجن ہوگوں کا بیرو بہن بنرآ ہو، وہ مراہ ہیں ، ور ان سے لئے بہنغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا لِی مرکز (رائے ونڈ) کوبھی بھجوار ہاہوں، تا کہ ان اکابر کوبھی انداز ہ ہو کہ آپ جیسے تقمند، بہتنے سے کیا حاصل کررہے ہیں...؟

#### حقا كه بنائے لا إله است حسين "

سوال: . . ً رُ ارش اینکه حضرت خواجه معین الدین اجمیری رحمة امتدملید کی طرف منسوب یک رُ ہا می جوشیعه فرقد کے مداوہ اللِ سنت والجماعة مقررین وعلائے کرام کی زبانوں پربھی گشت کر رہی ہے،میری مراد ہے:

شاه است حسین بادشاه است حسین و بین است حسین در است حسین مرداد ونداد وست در وست بزید

حقا کہ بنائے لا اللہ است حسین ا

اسى طرح علامها قبال مرحوم كاايك شعر:

بهرحق در خاک وخول غلطید و است تا بنایئه لا الله گر دیدو است

اورظفر على خان مرحوم كاشعرجس كا آخرى حصه:

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

بیاوراشعار فدکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دی میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقع علم کے مطابق بیقر آن وسنت کی تعلیمت سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی القدعنہ کا میرے دل میں نہایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیم ت کی روشنی میں مدل تحریر فرما کمیں کہ دیسے جے یا غلط؟

اگر بنائے االہ حسین تنہیں توازروئے شرع بنائے لاالہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بیرُ ہا عی مدمعین کاشفی رافضی ک ہے، حضرت خواجدا جمیری کی نہیں، چونکدان کے دیوان ورسائل میں نہیں ملتی، جواب مدل ومبر ہن اور مفصل کھیں۔ جواب:..:ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی، شکال نہیں،'' بر کر بلا' سے مراد' برشہادت گاہ' ہے،اور شعر کا مدعا میہ ہے کے قربانی وشہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔

جب تک اول الذکر زباعی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے بیا العتا رافضی نقط نظر کے ترجمان ہیں ،خواجہ اجمیری کی طرف رباعی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر ''فیفی ٹکل واد یہ نیمون ''کا مصدات ہے۔لطف ہے ہے کد رباعی ہیں'' سروادو فیدادوست ور دست بزید' کو ،اور اقبال کے شعر میں'' بہر حق ورخاک وخول غلطید ن' کو' بنائے لاالہ' ہونے کی علت قرار ویا گیا ہے ، حالانکہ تو حید ، جومفہوم ہے'' لاالہ'' کاحق تعالی کی صفت ہے ، بندہ کا ایک فعل القد تعدلی کی تو حید ویکت کی علت کیے ہوسکت ہے؟ ہاں جولوگ ائمہ معصوبین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں ، ان سے ایسا مبالغہ مستبعد نہیں۔ الغرض بیر رباع کسی رافضی کی ہے ، اور اقبال کا شعراس کا سرقد ہے ، واللہ اعلم!

# کسی عالم ہے یو چھ کرممل کرنے والا بری الذمہ بیں ہوجا تا

سوال: حضرت! جھ کوایک اِشکال پیدا ہو گیا ہے، اس کا حضرت سے طل چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے علاء سے جن کو متند

سجھتے ہیں اور اپنے حسن طن کے مطابق جن پر اعتباد ہوتا ہے، ان سے دینی مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں، جیس کہ حکم ہے:

دفسن لُوا اَهٰلَ اللّٰهِ کُو اِن کُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ "اور اس کے بعد ہم اپنے کو بالکل کری الذه سجھتے ہیں کہ اگر مسلم غلط بھی بتا دیا ہے اور

اس کی وجہ سے گن و کا کام کرلیا تو ہم عندالمقد موّا خذ ہے سے بالکل کری ہیں۔ تو جولوگ بدعات ہیں جتلا ہیں وہ بھی تو اپنے طور پر، اپنی واشت میں مستند ملاء ہی ہے۔ جن پر ان کو اعتباد ہے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی عندالله موّا خذ ہے ہے کہ کا ہیں؟ اس طرح تو سارے بطل فرقوں والے بھی کری ہوجا کی گئی ہو گئی ایک کہ ہو گئی ایک کہ ہو گئی اور و وسرے سب غلط ہیں۔

کر کے ان کے بتائے ہوئے طریع تقریم کرتا ہے اور ہر فرقے کے ملاء دعویدا رہیں کہ ہم سے ہیں اور و وسرے سب غلط ہیں۔

و وسری بات یہ کہ کیا قرآن مجید یا جادیث نہوں میں کوئی ایک آیت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر پی ظاہر ہو کہ کی عالم کی او چھر کئی کرنے کا موں کا حکموں کا جو گہا ہو؟

حضرت!اس کی وضاحت فر ما کرمیراا شکال ؤ درفر مادیں ،اللّٰہ تعالی آپ کو بہترین جزاعطا فر ما نمیں ،آبین!اپنے جملہ دِینی و وُنیوی اُمور کے لئے وُعا کی بھی درخواست ہے۔

جواب:.. بہت نفیس سوال ہے۔ اوراس کا جواب مستقل کتاب کا موضوع ہے۔ چنا نچراس نا کا رہ کا رسالہ (اختلاف اُمت اور سراط مستقیم ) ای تئم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا، اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمالیا جے۔ چند ہا تئیں بطور اشارہ مزید لکھتا ہول۔ اور سراط مستقیم ) ای تئم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا، اس رسالے کا ضرور مطالعہ فرمالیا جائے گئے و مدلازم ہے کہت کو تلاش کرے، اور یہ دکھے کہ فرق مختلفہ و غدا ہے۔ متنوعہ میں اہل حق کون

میں؟ اگر کسی نے اس فرض میں تقصیم کی تو معذور نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے جو آیت شریفہ نقل کی ، اس میں بھی'' اہل ذکر' سے سوال کرنے کا تھم وارد ہوا ہے، اگر اس طلب حق کو لازم نہ تھمرایا جائے تو لازم آئے گا کہ ڈنیا بھر کے اُدیانِ باطلہ کے مانے واے سب معذور قرار پائیں ،اوراس کا باطل ہونا عقل نقل دونوں کی رُوسے واضح ہے۔

ووم: ... جوفر قے اپنے کو اسلام ہے منسوب کرتے ہیں، ان کے لئے لازم ہے کہ بیدد یکھیں کہ ہمارے فرقے کے علاء وراہ نما آیا اُصول ونظریات میں آنخضرت صلی التہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی سنت اور طریقے پر ہیں یانہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حیدوسنت کی وعوت دینا، بدعات وخواہشات کی ہیروی ہے ڈرانا، آپ صلی القد علیہ وسلم کی سیرت طیب ہے واضح ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا تو حیدوسنت کی وعوت دینا، بدعات وخواہشات کی ہیروی ہے ڈرانا، آپ صلی القد علیہ وسلم کی سیرت طیب ہے واضح ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا تو حین مشکشف ندہ و سکے تو ایک معتد بدت ہم فرقے کے ساتھ ایس کرے گا تو حین تعانی شانداس پر حقیقت ضرور کھول دیں گے، کیونکہ اکا برکی خدمت میں رہ کر دیکھ لے، اگر طلب صادق کے ساتھ ایس کرے گا تو حین تعانی شانداس پر حقیقت ضرور کھول دیں گے، کیونکہ وعدہ ہے: "وَ الَّذِینَ جَھَدُوْ الْفِینَا لَنَهُدِینَهُمْ سُبُلُنا" (العد کبوت ۲۱)۔

چہارم:...اگر بفرضِ محال اس طلب و تحقیق پر بھی اس پر حق کا فیضان نہ ہوتو ایسافخص معذور ہوگا ، بیدا پنی سعی وکوشش کے مطابق عمل کرے لیکن اگر حق کی تلاش ہی نہیں کی یا اس سہل نگاری ہے کا م لیا تو معذور نہ ہوگا ، والنّداعلم!

# وین اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟

سوال:... دِين اسلام كامقصد اسلام كونا فذكرنا بي ياس برعمل كرنا بي؟

چواب:... برین پر پہلے خود عمل کرنا واجب ہے، گھر دُومروں سے عمل کرانا۔ اور دُومروں سے عمل کرانا دوطرح ہوتا ہے، ایک ترغیب و تر ہیب کے ذریعے۔ بیطریقے مؤثر و پائیدار ہے، دُومرا قانون کے زور سے عمل کرانا، ای کونا فذکر نا کہتے ہیں، جب اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج دین پرعمل کرنا بن جائے، دُنڈ ہے کے زور سے نہیں بلکہ اندر کی دِلی رغبت کے ساتھ تو اقلیت جو عمل اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج دین پرعمل کرنا بن جائے، دُنڈ ہے کے زور سے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت دِل کی خوشی سے اور آخرت کے عمل کوتا بی کرنے والی ہو، اس کوقانون کے زور سے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت دِل کی خوشی سے اور آخرت کے عذا ب وثواب کے چیش نظر عمل کرنے والی نہ ہوتو محض قانون کے دُنڈ ہے سے اسلام کونا فذنہیں کیا جاسکتا، اس سے ضروری ہے کہ وقوت و تبلیغ اور ترغیب و تر ہیب کے ذریعے دِلوں میں ایمان اُ جاگر کیا جائے تا کہ ہر مسلمان طوع ورغبت سے دِینِ اسلام پرعمل کرنے

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار. اعلم أن تعلم العلم يكون فرص عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشرح أي العلم الموصل إلى الآحرة أو الأعم منه قال العلامي في فصوله من فرائص الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإحلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشير الأمور محدثاتها، وكل بدعة صلالة. رواه مسلم. (مشكوة ص٢٤٠). وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمّتي يدخلون الجنّة إلّا من أبي قيل: ومن أبي؟ قال. من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبي. رواه البخاري. (مشكوة ص٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والنُّنة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَايُّهَا الَّذِيْنَ امُنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ" (المائدة. ١٠٥) "يَّايُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْآ أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيُكُمُ نَارًا" (التحريم ٢٠).

والا بن جائے ، اور وہ اسلامی قانون کو واقعتاً رحمت خداوندی بجھ کراپنائے ، تا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود نہ رہے ، بلکہ بازار میں ، دفتر میں ، کھیت میں ، کا رخانے میں ، عوام میں اور مرکاری ملاز مین اور آفسران میں مسلمانوں کی اکثریت دین پڑمل کرنے والی بن جائے۔ تب عدالتوں میں اسلام نافذ ہوگا ، سرکاری اداروں میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیر اعظم کے گھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ، یہ بے فطری طریقہ نفاذ اسلام کا جس کورسول ابند صلی ابتد عدید وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔

### إجتماعي اور إنفرادي إصلاح كي اجميت

موال: .. پچھلے چندسالوں میں ہمارے پڑوی ملک میں ایک بیرونی طاقت نے بقنے جن یہ ہوا ہے، اوروق فو قاہمارے ملک پاکستان پہی جارحیت کرتار ہتا ہے، اس کے عزائم بتاتے ہیں کہ بیطافت اورآگے بڑھنے کوشش کر گی اورہم خدانخواستہا پی آزاد کی سے حروم ہوجا ئیں گے۔ چاہت کی ہوش کر سے کہ اور ہم خدانخواستہا پی آزاد کی سے حروم ہوجا ئیں گے۔ چاہت کو بیتی کہ ہما اپنے اندال کی طرف تو جدد ہے اور خدا کے حکموں اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کے طریقوں پران کوڈھاں دیتے ، اس میں بی ہمارے لئے دُئیر واقت خرت کی طرف تو جدد ہے اور خدا کے حکموں اور حضور صلی اللہ علیہ وہ کے طریقوں پران کوڈھاں دیتے ، اس میں بی ہمارے لئے دُئیر واقت خرت کی میں مقام طور پر جو پچھ ہور ہا ہے، وہ بالکل اللہ علیہ وہ بال سے دی عرب میں مقیم ہوں ، ہمارے ساتھ ہندوستان کے ہندو بھی کام کرتے ہیں ، بھی ان کے ساتھ ان کے ملک میں رشوت ، چور بازاری ، ڈیتی ، اسمطنگ ، ملاوٹ اور غذہ وگردی کا تذکر وہ ہوتا ہوتا ہو وہ کام کرتے ہیں ، بھی ان کے ساتھ ان کے ملک میں باز چھتے ہیں۔ لیتین جانے بچ بات بہتے ہو ہے ہیں۔ ول کا جو حال ہوتا ہو وہ خدا ہی جانت ہے تھا ، کیکن افسوس ! ایسانہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے مقصد ہے ہے ہیں ، بتا ہی ان کام تھذر بی ہو اورآئی بھی ہمار کے ملک کے حالات میں واضح فرق ہونا چاہاں کیکار کوار کو گرمیں لگار بھار کو گرمیں لگار ہے وارائی ہیں ؟ اوراگر ایک عام مسلمان اپنے اظراف کی پُر ائیوں کی طرف ہے آگھ بند کرتے ہوئے ایک عام مسلمان کے کیا فرائی گیا رہا کے بایہ اوراگر ایک عام مسلمان اپنے اطراف کی پُر ائیوں کی طرف ہے آگھ بند کرتے ہوئے ایک عام مسلمان کے کیا فرائی گیا ہوا گیا ہے اوراگر ایک ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے اطراف کی پُر ائیوں کی طرف ہے آگھ بند کرتے ہوئے ایک عام مسلمان کے کیا فرائی گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا گیا ہوا ہوا گیا گیا گیا ہوا گ

جواب: آپ کا سوال بہت نفیس ہے اور اہم بھی۔افسوں ہے کہ اس کالم میں اس پر مفصل نفتگو کی تنجائش نہیں ہختے را چند نکات پیش کرتا ہوں۔اگرغور وتو جہ سے ملاحظہ فر مائمیں گے تو ان شاءاللہ!اطمیمان ہوج ئے گا۔

ادّل:..فرداورمعاشره لازم وطزوم بین، نه فرومعاشرے کے بغیر جی سکتا ہے اور نه معاشره افراد کے بغیر تشکیل پا تا ہے۔ دوم :..فرد پر پچھ اِنفرادی فرائض اور ذیمہ داریاں عائد کی گئی ہیں اور پچھ اجتماعی ومعاشرتی۔

سوم: ..تمام فرائض اور ذمه داریول کے لئے ،خواہ وہ اِنفرادی ہول میا اِجتماعی ، قدرت واستطاعت شرط ہے۔ جو چیز آ دمی کی قدرت واِستطاعت سے خارج ہو،اس کا وہ مکلف نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) "لَا يُكُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٢).

چہرم: بسب سے پہلے آدمی کواپے انفرادی فرائض بجالانے کی طرف توجہ کرنی چاہئے (جس کو آپ نے اپنی عاقبت کی فکر کرنے چاہئے (جس کو آپ نے اپنی عاقبت کی فکر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے ، معاشر تی حقوق کی ادائیگی ہی کھے تہ جیسے میں معاشر ہے کے افراد اپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجا کمیں تو مجھے یقین ہے کہ تو ہے فیصد معاشر تی کہ اوجا کمیں تو مجھے یقین ہے کہ تو ہے فیصد معاشر تی گیاں از خود ختم ہوجا کمیں گی۔

پنجم!...ا پی اصلاح کے ساتھ ساتھ جمیں اپنی استطاعت کے بقدرمعاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا چہے ، جسے شریعت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المئر کہتے ہیں ،اوراس کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ طاقت اور قوت کے ذریعے پر انی کورو کتا ہے۔ بی حکومت کے فرائض میں شامل ہے، گرآج کل حکومتیں افر . د کے وحث سے بنتی ہیں ، اس لئے اپنے افراد کو منتخب کرنا جوخود پُر ائیوں سے بنچے ہوں اور حکومتی سطح پر پُر ائیوں کو رو کئے اور بھلائیوں کو وحث سے بنتی ہیں ، اس لئے اپنے افراد کو منتخب کرنا ہو خود پُر ائیوں کو رو کئے اور بھلائیوں کے سے بار کی صلاحیت رکھتے ہوں ، عوام کا فرایف ہے ، اگر وہ اس فر لیضے میں کوتا ، ی گر ان کا خواصد ہیں ہے کہ وُمرا درجہ ذبان سے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط وتفصیلات بہت ہیں ، مگر ان کا خواصد ہیں ہے کہ زبان سے کہنے کی قدرت ہوا در کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں زبان سے دعوت و تذکیر ، امر بالمعروف اور نبی عن المنکر فرض ہے ، مگر دنگا فساد نہ کی جائے ۔ ہمارے دور میں ' تبلیغی جماعت' کا طریقتہ کا راس کی بہترین مثال ہے اور اِنفرادی و اِبتا کی اصلاح کا نسخہ کیمیا ہے۔

تیسرا درجہ یُرائی کو دِل سے یُراسی میں ہے۔ جبکہ آدمی نہ تو ہاتھ سے اصلاح کرسکتا ہو، نہ ذبان سے اصلاح کرنے پر قاور ہو، تو آخری در سے بین اس پر بیفرض ہے کہ یُرائی کو دیکھے کر دِل سے کڑھے، اس سے بیزاری اختیار کر ہے اور القدتی لی سے اس کی اصلاح کی دُعا کرے۔ اگرکوئی شخص اپنی طاقت و وسعت کے دائر ہے ہیں رہ کر مندرجہ بالا دستوراتعمل پڑمل پیرا ہے، ان ش والقدوہ آخرت میں مطالبے سے یُری ہوگا ، اور جو شخص اس دستوراتعمل میں کوتا ہی کرتا ہے، اس پر اس کی کوتا ہی کے بقدر مطالبے کا اندیشہ ہے۔ اب و کھھ لیج کہ ہم اس دستوراتعمل پر کہاں تک ممل بیرا ہیں ۔ ؟ (۱)

کیا جنز ل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ سوال: .. جنزل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نیس'' کیا دِینِ اسلام کے مطابق تھ؟ ایک طبقہ اس کو غیر اِسلامی کہتا ہے۔

جواب:...جوسزا کیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں ، وہ تھے ہیں۔ پیطبقہ دینِ اسلام ہی کا قائل نہیں ،اس سے حدو دِشرعیہ کا نالف ہے۔

 <sup>( ) &</sup>quot;يَائِهَا الَّدِين امَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ. " ـ (المائدة ١٠٥) "يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوْآ الفُسكُمُ والهليْكُمْ نَارًا" (التحريم ٢).
 ( ) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقعه وذلك أصعف الإيمان (مشكوة ص ٣٣٧، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

## یے کمی اور بے ملی کے وبال کا مواز نہ

سوال: ایک مسلمان ایسے فعل کو جانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم ابقد کے نبی تعلی ابقد ملیدوسلم نے دیا ہے اور ایک کام ایس ہے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن مسلمان جانتے ہو جھتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کرتا۔ سوال کا منشایہ ہے کہ کیا ایک ایس شخص زیادہ گئا وہ گئا ہوئے ہوئے بھی کہ فلال کام گناہ ہے، کسی وجسے پھر بھی اس کام تکب ہویاوہ شخص بہتر ہے جو گناہ والے کام کو انجانے ہیں، تگر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ انجام دیتا ہے؟

جواب: التدت النون النون النون النون النون المور الموران النون الن

## انگریزامریکن وغیرہ کفاررحمتوں کے زیادہ حقداریامسلمان؟

سوال:...کیا یورپ،ایشیا اورام کیکن اقوام پرالقد تعالی کی رحمتیں نازل نہیں ہوتیں کہ دہاں کا عام آدمی خوشحال ہے۔ نیک،
ایماندار اور انسان نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کی نسبت خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیا وہ القد (جورحمت
للعالمین ہے) کی رحمتوں سے ہماری نسبت زیادہ مستفید نہیں ہورہا ہے؟ حالا نکدان کے ہاں کتے ،تصاویر، دونوں کی بہتات ہے۔ کیا
ہم صرف اس وجہ سے رحمت کے حق دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جیا ہے ہمارے کرتوت دین اور اسلام کے نام پر بدنما دھتہ ہی کیوں نہ
ہموں؟ رحمت کاحق دارکون ہے؟ پاکستانی ؟ جوحقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے ہیروکار ہیں! جواب سے آگاہ فرماویں۔

 <sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج لدينه، وفرص كفاية، وهو ما زاد لمنفع غيره، وفي تبين المحارم. لا شك في فرصية علم الفرائض الحمس، وعلم الإحلاص، لأن صحة العمل موقوف عليه وعلم الحلال والحرام ...الخ. (ردانحتار ج: ١ ص:٣٢، طبع ايج ايم سعيد).

متفريق مسائل

**جواب:..**جق تعالی شاند کی رحمت دوشم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت به عام رحمت تو ہر عام و خاص ور مؤمن و کا فرپر ہے ، اور خاص رحمت صرف اہل ایمان پر ہے۔ اوّل کا تعلق وُنیا ہے ہے اور ووسری کا تعلق آخرت ہے۔ کفار جو وُنی میں خوشی ل نظراً ہے ہیں ،اس کی وجہ ہے کہ ان کی ساری اچھائیوں کا بدلہ ؤنیا ہی میں دے دیا جا تا ہے اور ان کے نفراور بدیوں کا وہال آخرت کے سے محفوظ کرلیا جا تا ہے۔اس کے برمکس مسلم نول کوان کی برائیوں کی سزاؤنیا ہیں ہی دی جاتی ہے۔بہر حال کا فروں اور بد کارول کا وُنیا میں خوشحال ہوناان کے مقبول ہونے کی علامت نہیں۔ دوسرا کا فرول کو وُنیا میں خوش رکھنا ایب ہے جس طرح سز ئے موت کے قیدی کوجیل میں اچھی طرح رکھا جاتا ہے۔

# غیرمسلم دُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟

سوال:...آج مسلمان وُنیا دوڑ میں غیرمسلموں سے ہرمیدان میں پیچھے ہیں، وہ مادّی ترقی اور ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ غیرمسلم تر تی کرنچکے ہیں،امریکااورچین جو کہ غیرمسلم ممالک ہیں،ہم سے بہت آ گے ہیں، نہ وہاں غربت ہےاور نہ ؤوسرے مسائل جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ان کے پاس بہت دولت ہے،ان کی کامیابیاں بہت ہیں۔ایک سوال جواس سلسلے میں میرے ذہن میں ہے کہ کفار اورمشر کمین کے پاس اتنا کچھ ہے تو کیا بیسب انہیں اللہ تعالیٰ نے نواز اہے؟ ان لوگوں کی زندگی بہت پُرسہولت ہے، کوئی مسئلہ بیں ہے،ان کے پاس سب مجھ ہے۔تو کا مُنات کا خالق اللہ ہی ہے جونواز تاہے،اگراللہ نے ان کویہ سب پچھ دیا ہے تو کیوں؟ وہ تو کا فر ہیں۔ میں بہت کم عقل ہوں ، شاید پچھ غلط سوچ رہا ہوں ، آپ برائے مہر بانی جامع انداز میں بیان کردیں کہ کا فرہم مسلم نوب ہے آگے کیوں ہیں؟ان کے پاس وہ سب کھے ہے جس کے ہم جیسے ترقی پذیر مما لک کے مسلمان صرف خواب دیکھ رہے ہیں۔

جواب: . برادرمحترم! الله تعالى نے تین جبان بنائے ، ایک دُنیا جس بیس ہم رہ رہے ہیں ، ایک قبر جس میں ہمیں مرنے کے بعد جانا ہے،اورا یک حشر جس میں ہم مرنے کے بعداُنھیں گے۔اگرانسان نیک ہے، پر ہیز گار ہے،حلال وحرام کی تمیزر کھتا ہے،تو اِن شاءاللہ اس کے لئے وُنیا میں بھی راحت ہے،مرنے کے بعد بھی اورحشر میں بھی۔اورا گروہ حلال وحرام کی تمیزنہیں رکھتا،اللہ تعالی پر سیجے ایمان نہیں ہے، رسول القد صلی القد عدیہ وسلم کی سنت کی ہروانہیں ہے، نماز روزے کا اہتمام نہیں ہے، قر آن مجید کی بھی اس نے حلاوت نہیں کی تو وُ نیامیں بھی ذلیل ہوگا اور قبر دحشر میں بھی ذلیل ہوگا۔

حضرت عمر رضی امتُدعنه حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم اس وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی چیزنہیں تھی ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر روپڑے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! یہ قیصر و کسر ی

<sup>( ) &</sup>quot;والرّحمن أبلغ من الرّحيم . . . فعلى الأوّل: قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآحرة لأنه يحص المؤمن ...الخ." (تفسير بيضاوي ص: ۵ طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) "مَنُ كَان يُبرِينُهُ حَرُثَ الْاجِبرَةِ مَزِدُ لَـهُ فِي حَرَثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيّدُ حَرُثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاجِرة مِنْ تَصِيْبٍ." وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتّى اذا افضى الى الآحرة (الشورى ٢٠٠) ـ وعن انس رضى الله عنه لم يكن له حسنة يحزى بها. (مشكواة ص: ٩ ٣٣)، كتاب الرقاق، الفصل الأوّل).

باوجود کافر ہونے کے ناز ونعت میں ہیں، اور آپ القد تعالی کے مجبوب اور مقبول ہونے کے باوجود کتنی تنگی میں ہیں، القد تعالی ہے و کافر ہونے کے اوجود کتنی گئی میں ہیں، القد تعالی کے مجبوب اور مقبول ہونے کے باوجود کتنی اُٹھ کے اور ارشاد فر مایا کہ:

'' خطاب کے بیٹے اتم کس خیال میں ہو؟ یہ نوگ ( نیعنی قیصر و کسری ) وہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں وُ نیا ہی میں وے وی گئی ہیں، کیا
تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کے لئے وُ نیا ہو؟''()

میرے بھائی! آپ کافروں کی نعمتوں کو لیپی ٹی ہو ٹی نظروں ہے دیکھ رہے ہیں، تہہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ان کو کتنا شخت عذاب ہوگااوروہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہیں جتلار ہیں گے؟ القد تعالی کاشکر کروکہ القد تعالی نے ہمیں دین عطافر مایا، اورا مقد کاشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے ہجے ہمیں کھانے چینے کے لئے بھی دے دیا۔

# گنامگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آ ز مائش

سوال:...کیا وجہ ہے کہ دِین ہے وُ ور مسلمان خوش حال اور دولت مند ہوتے ہیں، اور نیک و مقی ، غربت وافلاس کا شکار
ہیں۔ ہیں نے ایسے بھی دولت منداپنی آنکھوں ہے دیکھے ہیں کہ جن کوسر ہے ہے نماز بھی نہیں آتی ، اور ایک وہ ہیں جو دِن رات امتد کی
عبادت کرتے ہیں، گر وہ بخت پریشان حال رہتے ہیں اور اس حد تک پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گھر ہیں کھانے تک کوئیں ہوتا۔
جواب:... جولوگ حق تعالی شانۂ کی صحیح عبادت کرتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہے۔ صحابہ کرام رضوان التہ علیم
اجمعین بعض دفعہ تین دِن سے فاقے ہیں ہوتے ہے، گر بھی پریشان نہیں ہوتے ہے، جس کوالنہ تعالی کی عبادت کی تو فیق ہوگئی ، اس سے
اجمعین بعض دفعہ تین دِن سے فاقے ہیں ہوتے ہے، گر بھی پریشان نہیں ہوتے ہے، جس کوالنہ تعالی کی عبادت کی تو فیق ہوگئی ، اس سے
ہزدہ کر اس کو کون کی دولت چاہئے ...! اور جولوگ القد کے نام سے غافل ہیں، ان کے پاس جنتی دولت بھی ہو، وہ سب لغوا ور بے کار
ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد فور زابی وہ عذاب ہیں جتلا ہوں گے۔

"

#### الله كي حكمتول كابيان

سوال:...کیاتمام انسانوں کے ذہن برابرہوتے ہیں؟ لیعنی دماغ سب کا برابرہوتا ہے؟ عام زندگی ہیں بیکہا جاتا ہے کہ: '' فلال بہت ذبین ہے، بیکند ذہن ہے، اس کا ذہن تیز ہے' تو کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ نے کسی کواچھا دماغ دیا ہے اور کسی کو کمزور و ماغ دیا ہے۔ ہیں اس مسئلے پر کافی عرصے سے سوچ و بچار ہیں جنتلا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عسمر رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مصطحع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكنًا على وسادة من ادم حشوها ليف، قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسّع على أمّتك، فإن فارس والروم قند وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب! أو لنك قوم عجّلت لهم طيباتهم في النحيوة الدنيا، وفي رواية: اما ترضي أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. متفق عليه (مشكوة ج ٢ ص ٢٣٥، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) "من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبحسون، أو لنك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار" (هود: ١٥ ا، ١٦ / أيضًا: عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يحعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

جواب: ..تق تعالی شانۂ نے سرا ۔ انسان برابرنہیں بنائے ،کوئی ذیادہ ذہین ہے،کوئی کم ذہین ہے ،کسی کی اویا ہے، اور
کسی کی اولا ذہیں ،کوئی مال دار ہے ،کوئی نہیں اور مفلوک ہے ،غرضیکہ اللہ تعالی بی اپی حکمتوں کو پیچھتے ہیں کہ کس بندے کے ہے کون
می چیز مناسب ہے؟ ہمیں ان چیز وں کو سوچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اُحکام کو پورا کرنا چاہے ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا
کرنے والے ہیں ،اور اللہ تعالیٰ ہم ہے راضی ہیں تو پوں سیجھے کہ ہمیں دونوں جہان کی دولتیں ال گئیں ،اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے صدوں کو
پورانہیں کرتے تو یہاں بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی ۔ !

# زلز لے کے کیااسیاب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟

سوال: کراچی میں زلزلد آیا، زلزلد اسلامی عقا کد کے مطابق سنا ہے کہ امند کا مذاب ہے، براہ کرم اطد ع ویں کہ زنر یہ کیا ہے؟ واقعی عذاب ہے بیاز مین کی گیس خارج بوق ہے یا ایک اتفاقی حادثہ ہے؟ اگریہ امتد کا عذاب ہے قرجمیں کیا کرنا چاہئے؟
جواب: رزلز نے کے پچھ بھی اسباب بھی ہیں جن کوطبقات اَرض کے مہرین بیان کرتے ہیں ،گران اسباب کو مہیر کرنے والااراد کا خداوندی ہے۔ اور بعض دفع بھی اسباب کے بغیر بھی زلزلد آتا ہے۔ بہر حال ان زلزلوں سے ایک مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہئے اور دُعا واستغفار، صدقہ وخیرات اور ترک محاصی کا اجتمام کرنا چاہئے۔

(۱)

# سورج گربن، جا ندگر بن ، الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں

سوال:... جب سورج یا چاندگر بن ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ: سیمیرے گن ہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں یا اُڈ ان دیتے ہیں۔ مگرسائنس دان کہتے ہیں کہ سے بات نہیں ہے، جب سورج یا چندگر بن ہونے والہ ہوتا ہے تو بیروگ پہیے سے پیش گوئی کردیتے ہیں۔ آپ مطلع فرمائیں کہ کیا بیسائنس دان ٹھیک کہتے ہیں اور سورج یا چاندگر بن ڈراورخوف کی چیز نہیں؟
جواب:...چانداور سورج اللہ تعالی کی قدرت کی دونشائیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالی ایسے بندول کوڈراتے ہیں۔ ور فلکیات والے اگران کا وقت بنادول کوڈراتے ہیں۔ ور فلکیات والے اگران کا وقت بنادیتے ہیں تو اس ہے تو بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیڈراورخوف کی چیز نہیں، واللہ اعلم ا

## رِزق میں کمی وزیادتی کے اسباب

سوال:... آج کل کرا چی شہر میں ایک بینڈ بل تقسیم کیا جار ہاہے، جس میں رزق میں کی وزیاد تی کے اسباب نبی کریم صلی ابتد علیہ وسلم کے حوالے سے چیش کئے گئے ہیں۔ جبکہ ندکور واسباب ہے متعلق جمعہ ایڈیشن سم رمئی ۱۹۹۰ء میں جناب سیّد محمد عون صاحب کا

(۱) عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتى هذه أمّة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآحرة، عدابها في الديا الفتن والولارل والقتل. رواه أبو داؤد (مشكوة ص٠٠٣). وفي المرقاة. ليس عليها عذاب أي شديد في الآخرة بل غالب عدابهم الهم محربون بأعمالهم في الدنيا ناغن والأمراض وأنواع البلايا. (مرقاة شرح مشكوة ح ٥ ص ١٢٩). ولا عن السعمان س نشير قال شهر قال (صلى الله عليه وسلم). أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الح. (ابن ماحة ص ١٨٩)، ماب ماحاء في صلوة الكسوف، طبع نور محمد، كراچي).

مضمون'' رزق میں کی وزیادتی کے اسباب' بھی شائع ہوا تھا۔ جس میں بغیر کی متندحوالوں کے حضور سلی القدعلیہ وسلم سے منسوب شرک کے ذری اسباب پیش کے گئے تھے، جس میں رزق میں کی کے اسباب سے متعلق یہ کھا گئی کہ جنابت میں بستر سے اُٹھ کر بیشا ب شکر کا ،گھر کی جو گھٹ پر بیشھا ، رات کو کپڑے سے جھاڑ تا ، مقام استخامیں اعتصاء کا دھونا ، ملی السیح بازار کو جان ، ڈکاروں کے ساتھ کھ نا، کھڑ ہے ہو کہ کو گئے تھے ، جو کہ پہننا، وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ ووٹوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اَوَا کرنا، قرآن پڑھنا، طلب رزق میں اُٹھن، کھانے سے پہلے وضو کرنا، وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ ووٹوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اَوَا کرنا، قرآن پڑھنا، وغیرہ وغیرہ ۔ جبکہ ووٹوں اسباب میں پانچ وقت کی نماز کا اَوَا کرنا، قرآن پڑھنا، ورز سرکھنا ، چہارہ ہوں کہ اور جباد میں جملدی کی جانے اور نماز فجر سے پہلے پہلے عسل سے دارق میں زیادتی ہوں کہ اسباب میں جو کھھا گیا کہ علی جانے اور نماز فجر سے پہلے پہلے عسل سے دارق میں کہا تھا گیا ہے کہ میں خوالم کے اسباب میں بہتے گا ، اور جب جلدی کا مکام شروع ہو جات کی تبوع طلب رزق کے اسباب میں بہتے گا ، اور جب جلدی کا مکام شروع ہو جو جائے گاتو علی آھٹی اُٹھنے والوگا کہ بازار کو ل نہیں جا سے گاتو کو ایس میں کون شری گا ، اور جب جلدی کا مکام شروع ہو جائے گاتو علی آھی اُٹھنے والوگا کہ بازار کو ل نہیں جا سے گاتو کو گا ہو کہا ہو کہ کہا ، اور جب جلدی کا مکام شروع ہو جائے گاتو علی آھی اُٹھنے اور گا کہ بازار کو ل نہیں جا سے دور کا بھی تو اس میں کون شری گا ، مرز دہوگیا؟ ای طرح کیشر سے جب آدمی ہو تھی گری تھی ہو جائے کو تو میں اس میں دور بول کو نوٹوں بھی کوئی غیر شری آنہ مرز دہوگیا؟ ای طرح کی خوالے کا میں دور بول کون غیر شری آنہ مرز دہوگیا؟ ای طرح کی خوالے گاتو کی اُٹھن میں جواب دیں اور اس مینڈیل کی صحت تحریکی میں اعتماد میں دھونا بھی کوئی غیر شری آنہ مرز کی آمر ہیں ۔ براہ کرم و بین اسلام اور شریعت کی ردشن میں جواب دیں اور اس مینڈیل کی صحت تحریکی میں ۔

جواب: ... یہ بات تو اُ عادیث ہے تا بت ہے کہ نیک کا موں ہے (خصوصاً صلہ رحی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے) ،اور گناہوں ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔ (اس کے لئے حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کا رسالہ ' جزا ،الا بھی ل' اور مفتی مجرشفتے کا رسالہ '' مناو ہے لذت 'لائقِ مطالعہ ہیں )۔ لیکن آپ نے جس مضمون کا حوالہ دیا ہے (یعنی رزق میں کی وزیادتی کے اسباب) اس میں ذکر کر دواکٹر چیزیں ایکی ہیں جو معتزئیوں بیعنی ان کی سند مجھے معلوم نہیں ، جو حضرات آئخضرت صلی القد علیہ وسلم کا کوئی ارشادیا (وُ وسر سے لفظوں میں ) کوئی حدیث تی کتاب کا بھی حوالہ دیں ، جہاں لفظوں میں ) کوئی حدیث تی کتاب کا بھی حوالہ دیں ، جہاں سے اس حدیث کونقل کر رہے ہیں۔ بغیر تحقیق کے آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کرنا چا ہے ۔ صوفیاء کی کتابوں میں بہت می احاد ہے ایک نقل ہوتی آر بی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی حدیث کا کن کتابوں میں بہت می احاد ہے ایک نقل ہوتی آر بی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی حدیث کا کتاب میں لکھا ہواد کے لینا دیل نہیں ، بلکہ بید کی مغالازم ہے کہ بیحد بیٹ بھی ہے یا نہیں ...؟

### ميري رُوحاني صلاحيت ظاهر کيون نهيس جور جي؟

سوال:... میں آپ کے لئے سرایا وُ عابن کئی ہوں ، امتد تعالیٰ آپ کو عمرِ خطر عطافر مائے ، میں نے شمس الدین عظیمی کی تکرانی میں کئی و ظیفے کئے ، ادار وفکر ونظر کی عشرت نسرین سے بھی میر ارابطہ رہا ،کیکن بتانہیں کیا بات ہے کہ میر اخدات الی سے را یط نہیں ہو پارہا۔ اب آنجناب سے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بارے میں غور فر مائیں کہ اگر مجھ میں رُ وحانی صلاحیت موجود ہے تو نظا ہر کیوں نہیں

ہور ہی ہے؟ اور میرے لئے خاص طورے دُ عافر ما تھی۔

جواب:... پیاری بنی! سلامت رہو،السلام علیم ورحمۃ القدوبر کاتہ! آپ جومیرے لئے دُعا کیں کرتی ہیں،القد تق لی دُنی و وآخرت میں آپ کواس کا صلہ عطافر ما کیں۔ اپنی رُوحانی کیفیت کے بارے میں جوآپ نے لکھا ہے،اس کے بارے میں ہیرع ض ہے کہ' بہنتی زیور'' کا ساتواں حصہ خوب غور کے ساتھ کئی بار پڑھو،اور پھراپی اصلاح کے لئے مجھے کھو،اور جومشورے عرض کروں،ان پر عمل کرو،اللہ تق لی آپ کواپنی نیک بندیوں میں شام فر ما تمیں،والسلام۔

#### سكهون كاايك سكهاشا بي استدلال

سوال:... پردیس میں سکھ لوگ جمیں تنگ کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اپنے معا وہ لے کر دو۔ سوال میہ ہے کہ جرفخص پیدائش طور پر سکھ ہوتا ہے ، ہندویا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے ، دلیل بید سنتے ہیں کداُو پر والے نے جس حاست ہیں تہہیں بھیجا ہے تہہیں وہ اچھی کیوں نہیں گئتی ؟ مختلف تبدیلیاں کیوں کرتے ہو؟ یعنی بال کثوانا یا سنت کر وانا وغیرہ وغیرہ ، کیا اس نے نہط بن کر بھیجا ہے؟

جواب:...ان لوگول کو یہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ، ان کوبھی نکال دیا کرو، اور اگر کسی کے بیدائش طور پراییانقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیا وہ بھی نہیں کرایا جائے گا...؟

### مشتر كه مذاب كاكيلندر

ہے یا ہیں؟

سوال: ...احقر کا نام سیم احمد ہے اور امریکہ کے شہرشکا گویں ۱۸ سال سے قیم ہے۔حضرت وال کی خدمت ہیں اس خط کے ساتھ 1940ء کا کیلنڈرروانہ کررہا ہوں جس کے بارے ہیں مسئلہ دریا فت طلب ہے۔ یہ کیلنڈر امریکہ کے تمام غذا ہب کے لوگ ال کرچھواتے ہیں اور پھر ان کوفر وخت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ کلینڈر مسجد میں 10 ڈالرکا (ڈاکٹر محمرصغیر الدین جن کا تعلق انڈیا حیدر آباد ہے ہواور وہ تقریباں پر ۲۵ یا ۴ سال ہے مقیم ہیں ) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی تو جہ اس طرف دِلائی کہ اس کو خیر یہ بن اس کینڈر میں جولائی کے ماہ میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس سلسے میں چندسوالات خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں ،امید ہے کہ حضرت والا اپنی مصروفیات میں سے چندلی اسام کے جارہ کی جواب سے جلداز جلد مطلع فرما کیں ہو اسکا کی جا سکتا

٢:... آیاشرعاً اس کاخرید نااور گھریس لنکا ناجا تزہے یانہیں؟ سا:... آیاشرعاً اس طریقے ہے اسلام کی تبیغ کرنا جا تزہے یانہیں؟ سن اس كاخريد نے والا ، بيچنے والا اوراس كام ميں حصہ لينے والاشر عاً مجرم ہوگا يانبيس؟

جواب:...اس کیلنڈر کا شائع کرنا،اس کی اشاعت میں شرکت کرنا،اس کا فروخت کرنا،اس کا خریدنا،الغرض کسی نوع کی اس میں شرکت واعانت کرنانا جا تزہے،اوراس مسئلے کے دلائل بہت ہیں،گر چندعام فہم یا توں کا ذکر کرتا ہوں۔

ا:...اس کیلنڈریش ہارہ نداہب کا تعارف ہے، گویا مسلمان، جو اس میں حصہ لیس گے، وہ گیارہ نداہبِ ہاطلہ کی نشر واشاعت کا ذریعہ بنیں گے، اور باطل کی اشاعت کرنااوراس کا ذریعہ بنیا، اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کسی معمولی عقل وقہم کے آدمی کو بھی شہبیں ہوسکتا۔(۱)

۳:...کیلنڈر میں جگہ جگہ بت ہے ہوئے ہیں،صلیب آ ویزاں ہے،اورتصوری بی بی ہوئی ہیں،کوئی بھی سچامسلمان کفروبت پرستی کےاس نشان کواپنے گھر میں آ ویزال نہیں کرسکتا ، نہاس کوخر پدسکتا ہے۔

۳۱:. جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ اس کیلنڈرکومساجد میں لایا جاتا ہے اور وہاں ۱۵ ڈالر میں اس کوفر وخت کیا جاتا ہے۔ اوّل تو مسجد کے اندرخرید وفر وخت بی حرام ہے، کیونکہ یہ سیجد کو بازار بنانے کے ہم معنی ہے۔ علاوہ ازیں بنوں کوقر آن کریم نے یہ سیعنی گندگی فر مایا ہے۔ مسجد میں اس بنوں والے کیلنڈرکالا نا کو یا گندگ فر مایا ہے۔ مسجد میں اس بنوں والے کیلنڈرکالا نا کو یا خانۂ خدا کو بت خانہ بنانا اور اس گندگی ہے آلوہ و کرتا ہے، جو مریخا حرام اور نا جائز ہے۔

ر ہا یہ خیال کہ: '' بم اس کیلنڈر کے ذریعہ اسلام کا تعارف کراتے ہیں'' مذکورہ بالا مفاسد کے مقابلے میں لائقِ اعتبار نہیں، اس تتم کے ناجا کز اور حرام ذرائع سے مذاہب باطلہ کی اشاعت تو ہو عتی ہے، دینِ برحق ان ذرائع کا محتاج نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ

(٣) "يَسَأَيُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلَمُ رِجْسٌ مَنْ عَملِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ" (المائدة: ٩٠).

إن الإعمانية عملي المعتصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى ولا تُعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٤).

<sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والإشتراء فيه . إلخ. (مشكوة ص: ٠٠). أيضًا: وفي الدر المختار وكره أى تحريمًا لأنها محل إطلاقهم بحر إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقًا للنهي. (الدر المحتار مع الود المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩).

عنہم بہت سے سے مم لک تشریف لے گئے جہاں کوئی ان کی زبان بھی نہیں ہم تھا تھا الیکن ہوگ ان کے اٹلاں واخل ق اوران کی سیرت اور کر دارکود کھے کرمسلمان ہوتے تھے، آج بھی گئے گزرے دور میں القد تعدلی کے بہت سے بندے موجود میں جن کے اخل ق وائل کو وکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو مما لک غیر میں رہائش پذیر ہیں، اگر وہ اپنی وضع قطع ، اپنے اخل ق واعمال اور اپنے طور وطریق کو ایسا بنالیس جو اسلام کی منہ بولتی تصویر ہوتو ہوگ ان کے سرایا کو دکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائل ہوجا تھیں۔ قائل ہوجا تھیں۔ قائل ہوجا تھیں۔ قائل ہوجا تھیں۔ قائل ہوجا تھیں۔

گویا ایک مسلمان کی شکل وصورت، وضع قطع ، سیرت و کرداراور چال ڈھال ایسی ہوکد دیکھنے والے پکارائٹیس کہ یہ مجمد رسول التدصلی ابتدعلیہ وسلم کا غلام جار ہا ہے۔ ایسا ہوتو ہر مسلمان اسلام کا مبلغ ہوگا اورائے غیر شرعی مصنوعی فی رائع استعالی کرنے کی ضرورت نہ ہوگ ۔ برعکس اس کے اگر مسلمان غیر ملکوں ہیں جا کر'' ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد'' کا مصداق بن جائے ، غیر مسلموں کی کی شکل وصورت ، انہی کی می وضع وقطع ، انہی کی معاشرت وغیرہ ، تو اس کے بعد اسلام کا تعارف ایسے غیر شرعی کی نشار روں کے فرر ایسے کی کرائیں تو لغو اور بے سود ہے۔ جس اسلام نے خود ان کی شخصیت کو متائر نہیں کیا ، اس کا تعارف غیر مسلموں پر کیا اثر انداز ہوگا ...؟

خلاصہ بید کدایسے کیلنڈر کا افادی پہلوتو تحض وہمی اور خیالی ہے اور اس کے مفاسداس قدر ہیں کہ ذراسے تاکل سے ہرمسل پر داضح ہوسکتے ہیں ،اس لئے ایسے کیلنڈر کی اشاعت میں حصہ لینا کسی مسلمان کے روانہیں۔

# دِینی مجلس میں غیرمسلم کومہمانِ خصوصی بنا نا

سوال:...جارے کالج میں ایک تقریب ہور ہی ہے جس میں مقابلہ حسنِ قرائت، مقابلہ نعت وحمد اور مقابلہ تقاریر وغیرہ ہوگا۔اس مقابلہ کے لئے مہمانِ خصوصی ایک غیر مسلم کو چنا گیا ہے۔علامہ صاحب! جناب ذراتشریح فرما کیں کہ یہ کیسافعل ہے؟ اس فعل کی جمایت کرنے والوں کا کیا کردار ہوگا؟

جواب: مقابلہ حسن قراءت اور مقابلہ حمد و نعت اگر دینی کام ہے تو اس اجلاس کی صدارت کے لئے بھی وہی ہخصیت موزوں ہوسکتی ہے جومسلمان ہونے کے علاوہ فن قراءت میں ماہر ہو، اور حمد و نعت کے حجے مضامین کا موازنہ کرسکتا ہو بحفل قراءت کا مہمان خصوصی ایک غیرمسلم کو بنانا گویا قراءت اور محفل قراءت کے ساتھ اچھوتی قتم کا غداق ہے۔ ایسی محفل میں مسلمان طعبہ شرکت نہ کریں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔

## مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا

سوال:...ایک مال سے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اُٹھےگا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرور آخرت میں اُٹھیں گے،

ذراوضاحت فرمائے۔

(۱) جواب:...جوبچهمرده پیدا ہوا، وه بھی اُٹھایا جائے گا اور اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔

جن لوگول كوحضور سلى الله عليه وسلم كى بعثت كاعلم نه بوسكا، قيامت ميس أن كيساته كيامعامله بوگا؟

سوال: ... حضورِ اکرم صلی امتدعلیہ وسلم کی نبوّت ہے پہلے ؤنیا بھر میں متعدد مذاہب کے ماننے والے لوّے موجود تھے، جو نبوّت کا اعلان ندین پائے اور اسلام کاعلم ان کو ندہ وسکا ،ان کے ساتھ قیامت میں کیامعاملہ پیٹی آئے گا؟

جواب: ..ان کا معاملہ اللہ تعالٰی کے سپر دہے، چونکہ ہم ہے اس مسئے کا تعلق نہیں ، اس لئے اس مسئے ہیں خاموثی اختیار کرنا بہتر ہے۔

### إنسان كاحيا ندير يبنجنا

سوال:... ہمارے دوستوں کے درمیان آج کل ایک بحث ہوری ہے، اور وہ یہ کہ انسان چاند پر گیا ہے یا نہیں ؟ اور زمین کر ق ہے۔ موجود وور جدید نیکن لوتی کا دور کہلاتا کروش کر تی ہے۔ موجود وور جدید نیکن لوتی کا دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں کوئی ہات ناممکن نہیں رہی ، جب خلاء میں مصنوعی سیارے چیوڑے جائے ہیں تو پھر چاند پر جانا کیونکر ممکن نہیں؟ اس سلطے میں جب ہم نے اپنی مسجد کے موقر ن صاحب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن و صدیت کی روشنی میں ہیہ ہات ہالکل سامکن ہے کہ انسان جاند پر بینچ گیا ہے اور زمین گردش کرتی ہے۔ آپ برائے کرم قرآن وسنت کی روشنی میں ہی ری معلومات میں اضاف میں کہ بیات ہال تک کہاں تک سلیم کی جائے کہ انسان جاند پر بینچ گیا ہے اور نہیں گردش کرق کرتی کروش کرتی ہے؟

جواب: انسان چاند پرتو پہنے چکا ہے، اور تحقیق جدید کے مطابق زمین بھی گردش کررہی ہے، کیکن یہ بات بھے میں نہیں آئی کرآ پ کے دوست اس کیتے پرمجلس غدا کرہ کیوں منعقد فرمار ہے ہیں؟ اوراس بحث کا حاصل کیا ہے؟ آپ کے مؤزن صاحب کا یہ کہنا کرقرآن وحدیث کی روشنی میں انسان کا چاند پر پہنچنا ناممکن ہے، باسکل نعط ہے! حضور صلی القد عدیدوسلم تو چاند نہیں بلکہ عرش تک پہنچ کر آئے تھے، چاند پر پہنچنا کیوں ناممکن ہوا...؟

(۱) وإذا استبان بعض حلقه عسل وحشوهو المحتور وفي الشرح قوله وحشو المناسب تأخيره عن قوله هو المحتار الأن يقتصيه المذى في الطهيرية والمحتار انه يغسل وهل يحشو عن أبي حفو الكبير أندان بنخ فيه الروحه حشو والآلاً والذي يقتصيه ملهب أصحابنا أنه إن استبان بعض حلقه فإنه يحشو رهو قول السعبي وابن سبوس هـ ووجهه أن تسميته تقتصي حشره إلا فنائدة لها إلا في بدائه في عشر باسمه وذكر العلقمي في حديث سموا اسقاطكه في بهم قرطكم الحديث فقال. فائدة سأل بعضهم هل يكون الستنظ سافع ومتى يكون شافعه هل هو سر مصبره علفة أد من طهور الحمل أم بعد مضي أربعة أشهر أم من بعضهم المروح و لحواب ان العرق إنما هو يطهور حلفه وعده طهوره كما حرزه شبحا ركويا. وفاوى شعى ح٢٠ ص ٢٠٨٠). أيضًا الطفل يجو بأبونه الى الحدة (طقات الكبرى لشافعيه ح٢٠ ص ٢٠٩٠ طبع در إحياء لكتب العربية، مصر).

## مریخ وغیره پرانسانی آبادی

سوال: کیاایک ان نول کی آبادی اس زمین (جس پرجم لوگ خودر ہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہوسکتی ہے؟ جیسے مرتخ وغیرہ میں میرامطلب ہے کہ اسلائی رُوسے میمکن ہے یا ہیں؟ اگر ہے توا نبیائے کرام کوتو صرف اس زمین پرخدات کی نے جیج ہے جیسے جم لوگ رہتے ہیں،اگرممکن ہے تو وہ لوک حج وغیرہ کس طرح اداکریں گے؟

جواب:...آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ،مرخ اورعطار دیرا گرانسانی مخلوق ہوگی تو القد تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا ،آپ ان کا معا مدخدا ہر جھوڑ دیں۔

کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟

سوال: . میرامئلہ بیہ ہے کہ موجودہ ذنیا کا آخری سراکوئی ہے جس پرؤنیافتم ہوتی ہے پانہیں؟

جواب:... دُنیا کا آخری سراقیامت ہے، گرقیامت کا معین وقت سی کو معلوم نہیں، قیامت کی علامات میں سے جھوٹی علامت بی سے جھوٹی علامت میں مان تیل معلامت میں معرض القد عند کا ظہور ہے، ان کے زمانے میں دجال نکلے گا، اس کوئل کرنے کے لئے حضرت میں عبد السلام آسان سے نازل ہوں گے، ان کی وفات کے بعد دُنیا کے حالات دگرگوں ہوجا کیں گے اور قیامت کی بری نشانیاں ہے در ہے رُدنما ہوں گی ببان تک کہ بچھ عمرے بعد قیامت کا صور بھونک دیا جائے گا۔

#### بالشق مخلوق كي حقيقت

سوال:...جس طرح سالہا سال ماضی میں آپ نے واشگاف الفاظ میں لال کا فریا کا لا کا فرک مصنوعی من گھڑت بات کی تروید فرمائی تھی ،اسی سے مماثکت رکھتی ہوئی ہے بات بھی حل طلب ہے۔ جناب حاجی غیل الدین صدیقی الماس ایمانی مرحوم کا بیان ہے

(١) "إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" (لقمان:٣٣).

(۲) عن أمير المؤمين على بن أبي طالب عليه السلام في قصة المهدى وفتوحاته ورجوعه إلى دمشق، قال ثم يأمر المهدى عليه السلام بإنشاء مراكب فينشأ أربعمانة سفية في ساحل عكّا فينما هم كذلك إذ سمعوا الصائح الآ إن الدَّخال قد حلفكم في أهليكم، فيكشف الخبر فإدا هو باطل، ثم يسير المهدى عليه السلام إلى رومية إلى وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإدا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة .. ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج الدّخال حقًا حتى ينزل عيسَى ابن مويم عليه السلام فيقاتلون معه الدّخال و قد الدرو

في أخبار المنتظر ص:١٣٦-١٣٤ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) عن عبدالله بس عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحرح الذَّجَال فيمكث أربعين، لَا أدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا، فيبعث الله عيسنى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث في الناس ليس بين اثبين عداوة، ثم يبرسل الله ريحًا بناردة من قبل الشام فلا يبقى على وحه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من حير أو إيمان إلّا قبضته حتى لو ان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبصه، قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السناع لا يعرفون معروفًا ولا يستكرون مسكرًا . . . ثم يبفح في الصور فلا يسمعه أحد إلّا اصغى ليتًا ورفع ليتًا إلخ. رمشكوة ص ١٨٣، باب قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته، الفصل الثالث، طبع قديمي،

کردیاست ٹو تک میں نواب صاحب کے تھم پر ہاؤلی کے لئے زمین کھودی تئی، بمثل بن آ دم ایک ہاشت جسامت کا زندہ نکا ،اس کے ساتھ دوبیل کی جوڑی اور ہل بھی تھا، بیوں کے گئے میں پیشل کی تھنی تھی، سوتی رہتی بندھی تھی۔ بالشتہ صاحب نے کاشت کا روں کے قشم کے سوتی کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں میں چرے کا جوتا تھا، پچھ بولا بھی تھ، پھر خوفز دہ ہو ہر مرابیا۔ وُ دسر ہے صاحب ما سراآ ف آرٹ ہیں، چھراحیان صاحب دہلوی، بیبررگ میری حقیقی چھوٹی بہن کے شوہر نا مدار ہیں، نہایت وین دار، سفید برقع پوش ہیں، بید فرماتے ہیں: کے ۱۹۳ ء قیامت صغری کے اُس طرف دبلی علاقہ لال کواں پر ایک مکان منبدم ہوجائے ہے" بالشتہ بمثل بنی آ دم' ظاہر ہوا، با قاعدہ کپڑے پہنے ہوئے تھی، خود دیکھا۔ تیسرا بالکل عینی بیان پچھ یوں ہے کہ جناب حاجی ضمیر الدین صدیق سند باد جہازی فرماتے ہیں کہا سلامی ریاست وہ جانہ میں ''کواں یا با وک'' کے لئے زمین کی تھدائی ہوئی، تب آ دی ایس باشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میر کرکٹرے پہنے تھا۔ ان تین عینی گواہان کے علاوہ اور بھی بیان ہیں کہ جنھوں نے اپنی آ تھوں سے بالشتہ نامی مخلوق کو دیکھا، میر کہنے دیک بید باتیں ماورا کے نہم ہیں، لیکن ان مینی بزرگوں کا کیا کروں؟

چواب:...الله تعالی کی مخلوق کی ہے شارانواع واقسام ہیں،ان میں سے بعض کاعلم ہم لوگوں کو ہے، بعض کانہیں ہے۔اس کے اگر بالشق قسم کی بھی کوئی مخلوق ہو،تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔اس لئے یہ با تمیں نہ ماورائے نہم ہیں، نہ خلاف عقل، نہ ان کے انکار کرنے کی ضرورت ہے۔

# کچھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا

سوال:..آج کل فلپائن میں ایک غیر مسلم عورت کے متعلق مشہور ہور ہاہے کہ وہ رُوحانی طریقوں ہے جسمانی امراض مثلاً:

گردے کی پھری نکائن، پیٹ میں ہے رسولی نکالنا، آنکھ ہے مو تیابند نکالناوغیر و کاعلاج کر تی ہے، اورلوگ اس ہے علاج کر اگر آ رہے

میں ۔طریقہ اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھ پر پچھ پڑھ کر اپناہاتھ متاثرہ وجگہ پر چلایا، خون پیپ وغیرہ بلاکسی تکلیف کے نکاتا وکھائی بھی دیا اور
چند منٹ میں گردے کی پھری اپنے ہاتھ ہے نکال دی۔ وہ بارہ ہاتھ پھیراتو زخم وغیرہ سبٹھیک ہوگے ۔ کیا اس طرح مسلمانوں کا علاج کر انا جائز ہے یانہیں؟ نیز اس طریقہ علاج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ پچھ بتلاسیس گے؟ کیونکہ سائنس کی روشنی میں تو اس کی نظر بندی یا شعبہ ہ بازی کے علاوہ کوئی اور تو جینہیں کی جاسکتی۔

جواب:... بیمسمریزم کی مشقیس ہوتی ہیں ، رُوحا نیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فی نفسہ علاج جا نز ہے، مگر اس میں اعتقادی وعملی خرابیوں کا اندیشہ ہے ،اس لئے احتیاط بہتر ہے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) تحکیم او مت حضرت مون نااشرف علی تھانوئ مسمریز م کے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریر فریاتے ہیں:'' میں رُوحانی نہیں ہیں ، نہمانا نداثر آ، بلکہ دونوں طرح سے اعمال نفسانی ہیں ، اور چونک قامد و شرعیہ ہے کہ تعل مہاح بھی اگر مضمن مفاسد کو ہوتو وہ غیرمہ ت ہوجا تا ہے ، اور بیا عمال متضمن مفاسد کشرہ اعتقادیہ وعملیہ کو ہیں ، جبیبا کہ تجربہ کار پر مخفی نہیں ، اس لئے بنابر قاعدہ ندکورہ اُن سے ممانعت کی جاوے گی۔'' ( دیکھئے ایداد الفتاوی نے بھی میں : ۳ کے مکتبہ دارالعلوم کراچی )۔

# علم الاعداد سيمهناا وراس كااستعال

سوال:...میں نے شادی میں کامیا بی و نا کا می معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جواعداد کے ذریعہ نکالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم توصرف اللہ کو ہے۔

جواب: ...غیب کاسلم، جیسا کہ آپ نے کھا ہے، اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونبیں۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوش دی کی کامیا لی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے یا نومولود کے نام مجویز کئے جاتے ہیں، میکنس انگل پچو چیز ہے، اس پریفین کرنا گناہ ہے، اس لئے اس کوقطعاً استعال ندکیا جائے۔

## كيامصائب و نكاليف بدنصيب لوگوں كوآتى ہيں؟

سوال: ... میں ذاتی اعتبارے بڑی خوش نصیب ہوں ، گر میں نے کئی بدنصیب لوگ بھی دیکھے ہیں ، پیدائش ہے لے کر آخر

عک بدنصیب قر آن کر یم میں ہے کہ القہ کی شخص کواس کی قوت برداشت سے زیادہ وُ کھنیں دیتا، لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں

جو ذکھول اور مصائب سے اتنے تنگ آجات ہیں ۔ آخر کار دہ ' خودش' کر لیتے ہیں ، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب قر آن کر یم ہیں

ہی کہ کہ کی برداشت سے زیادہ وُ کھنیں دیئے جت قولوگ کیوں خودش کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی

ہیں قوبد تر حالت میں جیتے ہیں۔ اس سوال کا جو اب قر آن کر یم اور احادیث میار کہ کی روشنی میں دیجے کہ انسانی عقل کے جو ابات محتف ہوتے

تشنی نہیں ہوتی ۔ وُ نیا میں ایک سے ایک ارسطوم وجود ہوا ور ہرایک اپنی عقل سے جو اب ویتا ہے ، اور سب سے جو ابات محتف ہوتے

ہیں ، لہذا جو اب قر آن کر یم اور احادیث نہوی ہے دہتے ، اُمید ہے جو اب ضرور دیں گے۔

جواب: قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کاتعلق شرق اُ دکام ہے ہے، اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندول کوکس ایسے تھم کا مکلّف نہیں بنا تاجو س کی ہمت وطاقت سے بڑھ کر ہو۔ جبال تک مصائب و تکالیف کاتعلق ہے، اگر چہ بیہ آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تاہم یہ بات اپنی جگہ سے کے اللہ تعالیٰ کی پراتی مصیبت نہیں ڈالٹا جواس کی حدید داشت سے زیادہ ہو، کیکن جیسا کہ دُوسری جگہ ارشاد فر مایا ہے: ''انسان وجو وال واقع ہوا ہے''اس کو معمولی تکلیف بھی پینچی ہے تو واویلا کرئے گئا ہے اور آسان سر پراٹھ الیتا ہے۔ جو ہزدل لوگ مصیبت حد

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يُعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالارْضِ الْعَيْبُ إِلَّا اللهُ" (النحل: ١٥).

ر۳) وأعلم أن تنعلم العلم يكون حرامًا وهو علم الفلسفة والشعدة والتنجيم والرمل المح (الدر المحتار مع الود ج: 1 ص:۳۳). تنصيل كے لئے ديئے: امداد الفتاوي ح ٣ ص ١ ـــ

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى "لا يُكنف لله لله أسعيا الوسع الطاقة قاله ابن عباس وقتادة ومعناه لا يكلّفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، كتكنيف البرمس السعى و لأعنى البطر. (تفسير واد المسير ح ا ص ٣٣٩). أيضًا بيان القرآن ح ا ص ١٠١٥، تفسير رُوح المعانى ح ٣ ص ١٩٥، تفسير قرطنى ح ٣ ص٣٥٥.

<sup>&</sup>quot;) `` الانسان خلق هَلُوغا" والهلوع الحريص على ما لا يحل له . قال مقاتل ضيق القلب ولهلع شدة الحرص وقلة الصير إدا مشه الشر حروغا لا يصبر إلح (تفسير مظهري ح ١٠ ص ٢٥).

برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی بردلی کی وجہ سے اس کونا قابلی برداشت بھی کر ہمت ہاردیتے ہیں، حالانکہ آگر وہ ذراہی مبرو است نہ استقال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے۔ الغرض آ دمی پر کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کووہ برداشت نہ کر سکتے ہیں بسااوقات آ دمی اپنی کم بنی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کو کام جس نہیں لاتا ہمی چیز کا آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور کر سکتے ہیں بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسان و بین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طاقت سے زیادہ ہونا، اور ایک ہے آ دمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ بھی لین، اگر آپ ان دونوں کے فرق کو جھی لین، اگر آپ ان دونوں کے فرق کو جھی لین، اگر آپ ان دونوں کے فرق کو جھی طرح سمجھ لیس تا تارہ کا۔

## کیا کاروبار میں پھنسٹاء اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے؟

سوال: .. میں عرصہ چارسال ہے روزگار کے سلسے میں ہوں، کاروبار میں مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ قبل کاروبار میں مسلسل خسارے کے باعث ایک ماہ قبل کاروبار میں جینے تبدیل کردیا ہے، نئے کاروبارے بھی ول گھراتا ہے، اور چھوڑ کر بھا گئے کو دل چاہتا ہے۔ اس نئے کام کی وجہ یو بی محافل میں جینے کا وقت بالکل نہیں ماتا۔ چھنے بھی ہیں۔ ایک صاحب ہے بیسنا ہے کہ القد تعالیٰ جب کی ہے ، جواس کاروبار میں کچن گیا ہوں۔ براو الجھادیۃ ہیں، اس وقت ہے تخت خوفز دو ہوں کہ نہ جائے جھے۔ ایک کون کی ضطی ہوگئی ہے، جواس کاروبار میں کچن گیا ہوں۔ براو کرم میری رہنمائی فرما کیں اور کوئی وظیفہ تجویز فرما کیں تا کہ اللہ تعالیٰ آسائی فرما کیں اور روز پ حلال آسان فررائع سے عطافر ما کیں۔ جواب: ...وظا نف اور مملیات تو میں جانتا نہیں، اور روز کا تنگ ہونا یا فراخ ہونا، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متبولیت کی دلیل ہے، نہ مردود یت کی۔ بندے کا کام ما لک کی رضا پر راضی رہنا، اور اس ہے ذعا کیں اور التجا کیں کرنا ہے۔ سوآپ کے لئے دُعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ابی رحمت ہے آپ کی ہر پر پیشانیوں کو دُور فرما ہے، رز تی کی گئی کو دُور فرما ہے۔ روز اندوور کعت صلوۃ تو بہ پر جے کو کیں انگرا کی بارگاہ میں تو بہ کیا گئی منام نافر مائیوں سے نیخ کی کوشش کیجئے۔ وار حمی اگر مندڑ اسے جی اور کی عالم ہے ہو چھ کر نیک انگال بجالانے کی کوشش کیجئے۔ وار حمی اگر مندڑ اتے ہیں تو اس کونہ مندڑ وایا کیجئے۔ گھر میں ٹی دی ہواس کو کال و جیجے۔ غرضیکہ انگراتی کی کم منام نافر مائیوں سے نیخ کی کوشش کیجئے، والسلام!

### يُر ع كام يركان كاعذاب

سوال:...اگر کسی خفس کوا چھے کام پرلگادیا جائے توجب تک وہ خفس اس کام کوسرانجام دیتارہے گا، کام پرلگانے والے خفس کو بھی تو اب مثارہ کا ۔اس طرح اگر کوئی شخص کی کوئر اٹی کا راستہ دِ کھائے تو کیا وہ بھی گن و کاستحق رہے گا چاہے اس کا اس شخص سے دوبارہ رابط ندہ و؟ اگرابیا ہوگا تو اس گناہ سے چھٹکا راپانے کے لئے کیا طریقۂ کا رافقیا رکیا جائے جبکہ گناہ کا فعل انجام دینے والوں سے کوئی رابط بھی ندہ و؟ جواب جلددے کرذ ہمی اذیب سے نجات دِلائیں۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے کسی اچھائی کی بات کورواج دیا،اس کواپنے اس عمل کا بھی اجر ملے گااور جتنے لوگ اس بڑمل کریں گے ان کا بھی ثواب ملے گااوران لوگوں کے اجروثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی ،ادر جس شخص نے کسی پُرائی کو رواج دیا،ال کواپی برمملی کابھی گناہ ہوگا اور جینے لوگ اس پڑمل کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا اوران لوگوں کے گناہ میں کی نہیں ہوگ ۔ ایک حدیث میں ہے کہ وُنیا میں جینے ناحق قبل ہوتے ہیں، ہرایک قبل بے گناہ کا ایک حصہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے قائیل کے نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا تحق ہے جس نے خونِ ناحق کی رسم بدجاری کی۔

اب جس مخفی کی وجہ ہے کوئی شخص کر ان کے راہتے پرلگا اور اس شخفی کو امتد تعالی نے ہدایت دے دی تو اس شخص کو چاہئے کہ جن جن لوگوں کو کُر ابلے بیان کو اس کُر ان سے نکا لئے کی کوشش کرے ، اور اگر ان سے کوئی رابط نہیں رہا تو القد تعالی کے سامنے تو ہو استغفار کرے ، اور ان لوگوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگار ہے ، اور ان لوگوں کے لئے بھیلانے کی کوشش میں لگار ہے ، ان شاء الله اس کا یہ گنا و معاف ہو جائے گا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

سوال:... جناب! ہمارے ایک جانے والے صاحب کا کہنا ہے کہ گورت اور مرد آپس میں ہلکے تھیکے انداز میں جسمانی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے مزدیک بیتمام حرکات قدرتی ہیں، جس کو کہ وہ نیچرل کا نام دیتے ہیں، ان کے مطابق امتد تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کے متعلق ارشاو فر مایا ہے، جبکہ کی اور جگہ یا کسی اور کتاب میں یعنی حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں بھی شامل موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسانوں بھی شامل کر دہتے ہیں اور ساتھ اُنھتے ہیٹے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُنھے ہیٹھتے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُنھے ہیٹھتے ہیں اور ایک خاص حد تک تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ میرکی ان سے سرسری ہی بات ہوئی تھی گر میں ان کو بہتر جواب نہ دے تکی، کیونکہ شرم و حیاکی و جہ سے میر اسمجھانا ان کو مشکل تھا۔

جواب:...نامحرَم مرداور عورت كا آئيس ميں مانا، سلام و وُعاكر نااورايك وُوسر ہے وُس كر نااسلام كى رُوسے جائز نبيل ہوں ابدكارى اور فیاشی (زنا) كا ناج تز ہونا تو شايدان نوجوانوں كو بھي مسلم ہو، اب اگر نوجوانوں كو خلاف جنس كے ساتھ اختلاط كى ممل چھنی دے دى جائے اور معاشر تی اقدار یا قانون ان كے ' حیوانی اختلاط' کے درمیان حائل نہ ہوتو اس آزادانداختلاط كا نتیجہ سوائے بدكارى كے اور كيا نظے گا...؟ اور اہلِ عقل كا قاعدہ ہے كہ جب كى بُرائى ہے منع كيا جا تا ہے تو اس كے اسباب كا بھی سدِ یاب كیا جا تا ہے۔ زنا، چونكہ شریعت كی نظر میں بدترین بُرائی ہے، اس لئے شریعت نے اس كے تمام اسباب پر بھی پابندى عاكد كردى ہے، چنانچہ حضرت

<sup>(</sup>۱) عن جريس بن عبدالله ... ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة فله أجرها وأجر مل عـمـل بهـا من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سينة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عجورًا أى والا تكون عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. (شامى ح ٢ ص ٢٩٠). وما حل نظره. حل لمسه . إلا من أجنبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأبه أخلط وللذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة. (الدر المختار مع الرد ج ٢٠ ص ٢٠١٤، فصل في النظر والمس، عالمگيري ج ٥٠ ص ٣٢٤، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه . إلح).

ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم کا ارشادِ گرامی مروی ہے:

"غَنْ أَبِى هُوَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ..... فَوَنَا الْعَيْنِ النَّظُرَ، وَرِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِى، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ."

ترجمہ:..'' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آئکھوں کا زنانامحرَم کو دیکھناہے، کا نول کا زنایا تیمی سنناہے، زبان کا زنایا تیمی کرناہے، ول کا زنانفسانی خواہش ہے اور شرم گاہ ان تمام کی تصدیق کرویتی ہے یا تکذیب کردیتی ہے۔''

(میجے بناری وسلم)

اب بدویکھے کے انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم ویکھتے ہیں کہ جانوروں میں خواہشات تو موجوو ہیں گرید خواہشات صدود و قیود کی پابندنہیں، کیونکہ وہ عقل کے جو ہر ہے محروم ہیں اور اثنا شعور ہی نہیں رکھتے کہ کھانے پینے کی خواہش پوری کرنے کے لئے جو نز ونا جائز یا اپنے اور پرائے کی تمیز بھی کرنی چاہئے ، ای طرح جنسی اختلاط میں مال، بہن اور بہو بیٹی کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، نہیں بیشعور ہے کہ تقاضائے شرم وحیا کی بنا پرستر پوشی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، بہی وجہ ہے کہ شریعت نے اہل عقل کوا حکام کا مکلف کیا ہے، جانوروں کو، یا جوانسان کے عقل سے محروم ، دیوانے اور پاگل ہوں وہ شرعی اُحکام کے مکلف نہیں، خدانہ کرے کہا محل وہ انسان حیوانوں کی سطح پرائز آئیں، اور جانوروں کی بہیا نہ حرکات کو جو مکلف نہیں، خدانہ کرے کہا وجودانسان حیوانوں کی سطح پرائز آئیں، اور جانوروں کی بہیا نہ حرکات کو جو مقل کی قید سے خدرج ہیں، نقاضائے فطرت قرار دے کران پرشک کرنے کئیں، یا جانوروں کی رئیں کرنے کئیں۔

بہت ی قباحتوں اور نرائیوں کا ادراک تو انسانی عقل کر لیتی ہے، لیکن بہت ی بُرائیاں ایک ہیں جن کے مشاہدے ہے عقل انسانی بھی قاصر رہتی ہے، ایس لئے دانا وُں کا کہنا یہ ہے کہ انسانی بھی قاصر رہتی ہے، ایس لئے دانا وُں کا کہنا یہ ہے کہ انسان کی طبعی خواہشات عقل کے تابع ہونی جائیں، تا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات' ومی الٰہی'' کے تابع ہونی جائیں، تا کہ قبلی خواہشات' ومی الٰہی کے تابع ہونی جائیں، تا کہ قبلی خواہشات' ومی الٰہی انسان کی حقیقی انسان اور انسان نماجانور کے درمیان اختیا زکیا جاسکے۔

خلاصہ بیکہ انسان کی فطری خواہشات برحق ، گرخالقِ فطرت نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پچھ تو اعدوضوابط مقرر فرمائے ہیں ، پس اگراس انسانی مشین کا استعمال اس کے خالق کے بتائے ہوئے اُصول وقواعد کے مطابق کیا جائے گا تو بیشین سیجے کا م کرے گی اورا گران اُصول وقواعد کی پرواند کی گئی توانسان ، انسان نہیں رہے گا ، بلکہ انسان نماجا نور بن جائے گا۔

كيا إخلاص ہے كلمہ يڑھنے والا جنت ميں جائے گا؟

<sup>(</sup>١) عن عشمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٥)، كتاب الإيمان، الفصل الثالث).

#### قومى رانے كے مصرع "ساية خدائے ذُوالجلال" يرإشكال

سوال:... جناب بیا یک حقیر استفسار ہے، اُمید ہے جواب سے تسلی فرما کیں گے۔ وہ بیکہ پاکستان کے قومی ترانے کے آخری مصرع یعنی'' سایۂ خدائے وُوالجلال'' بیمعنی ومغبوم کے لحاظ سے کہاں تک جائز وزیبا ہے؟ کیونکہ سایہ کے لئے جسم ہونا ضروری ہے اور باری تعالیٰ اس سے پاک ہے، اگر عقیدہ ومغبوم کی رُو ہے بیا فظ نازیبا ہوتو لفظ'' سایہ'' کے بجائے لفظ'' فضل'' پڑھنا یعنی'' فضل خدائے وُوالجلال' بڑھنے میں کوئی اِشکال تو نہیں؟

جواب:...' سایۂ خدائے ڈوالجلال' میں'' سایۂ کے حقیق معنی مراد نہیں، بلکہ فضل ورحت ہی کے معنی ہیں، جیسے محاور بے میں کہا کرتے ہیں کہ:'' آپ بزرگوں کا سابیہ ہے''۔ بہر حال مجازی معنی مراد ہیں،اس لئے میلی اشکال نہیں!

# قائد اعظم كاعقيده كياتها؟ اورأنهين "قائد اعظم" كيول كهتي بين؟

سوال:...قائداعظم کے متعلق مشہور ہے کہ شیعہ تھے، کیاان کے مزار پر جا کرفاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کیاانہیں'' قائداعظم'' کہنا وُرست ہے؟ سنا ہے شیعہ فرقہ مدینہ کے منافقول ہے مشابہت رکھتا ہے، کیا سیح ہے؟

جواب:...قائداعظم کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں۔ شیعوں پر فاتخہ پڑھنے کی تنجائش نہیں۔ شیعہ اُصول ونظریات پر تو منافقین مدینہ ہی کی مثال صادق آتی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سے شیعہ عوام کوخود بھی شیعہ عقائد کاعلم نہیں۔'' قائداعظم''ایک سیای خطاب ہے، جولوگوں نے ان کی سیاسی قیادت پر دیا۔

## قائداعظم كوسيح عليهالسلام سي تشبيه دينا

سوال:...روزنامہ 'جگ ' کراچی، کم جنوری کے شارے میں ادارتی صغیر پرمولانا کور نیازی صاحب نے اپنی تقریر شائع کی ہے، جو انہوں نے اپنے دور وزارت میں ۱۲ روتمبر ۱۹۷۱ء کوتو می اسمبلی کے ہال میں کی تھی، اس میں موصوف فرماتے ہیں:
'' ۲۵ روتمبر حضرت سے کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور ہماری تو م کے مسجا کا یوم ولادت بھی ... سے کو غیروں نے صلیب پر چڑ صایا، اور ہمارا سے آئی تو م کی خاطر خود چپ چاپ ایٹار و دفا کی صلیب پر چڑ ھا، جی ہاں! تا کی اعظم کواپنی صلیب کا علم تھا۔'' آگ فرماتے ہیں:
'' وہ سے جس نے اپنے وجود کوصلیب پر چڑ ھایا، اس کا دن بھی ۲۵ روتمبر کو ہے، اور میری قوم کا مسجاجس کی قربانی ایک تاریخی حقیقت ہے، جونو برس تک اپنی صلیب پر چڑ ھایا اس کا دن بھی ۲۵ روتمبر کے۔ اور میری قوم کا مسجاجس کی قربانی ایک تاریخی حقیقت حضرت سے علیہ السلام صلیب پر چڑ ھا کہ اکیا انکتار ہا، اس کا لاوم پیدائش بھی ۲۵ روتمبر ہے۔'' آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا واقعی حضرت سے علیہ السلام سے عقیدے کے مطابق ہے؟ حضرت سے علیہ السلام سے عقیدے کے مطابق ہے؟ جواب: ... موایانا موصوف کی یہ تقریر شاعرانہ میں گربی ہی ہے، جونو برس شاعری'' کہ سے جس میں ان موصوف کی یہ تقریر شاعرانہ خیل پر جن ہے، جونو ہیں شاعری'' کہ سے جس میں کند ہی صد تک مبالغة فرین کی جاتی میں اور خیل کی جاتی ہوں کی خوا ہے۔ اس کے مطابق کی کہ بیاد تو بی کی ایک کرائے کیا تا ہے، ای لئے شعر کے بارے میں کہا گیا ہے:

#### "أحسن أو أكذب أو"

جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پراٹکا یا گیا، یہ یہود کا آڈ عا تھا
جس کی قرآن کریم نے پُرزور تر دیدگی ہے، اورا ہے موجب لعنت قرار دیا ہے، یہود کی تقلید میں نصار کی بھی اس کے قائل ہوئے اوراس
کے انہوں نے صلیب کے تقدی اوراس کی پرستش کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہود و نصار کی کی تقلید میں دور جدید کے ایک نے سیحی فرقے کا
جسی یہی عقیدہ ہے۔ بہر حال! اسلام اس عقیدے ہے یُری ہے اور اسے موجب لعنت قرار دیتا ہے۔ اور قائد اعظم کے صلیب پر لٹکنے کا
شاعرانہ تیل بھی گستا خی سے خالی نہیں۔

" وہانی" کے کہتے ہیں؟

سوال:...جولوگ قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کئے گئے نذرو نیاز کی چیزوں کوئیں کھاتے ،انہیں'' وہابی''اور گمراہ کہا جاتا ہے،'' وہابی'' سے کیا مراد ہے؟

جواب: ... جہالت کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں '' وہاب' تواللہ تعالیٰ کا نام ہے'' وہابی' کے معنی'' اللہ والے'۔ '' کیا اہلِ ہیت ﷺ کے سماتھ '' علیہ السلام'' کہر سکتے ہیں ؟

سوال: .. شیعه حضرات الل بیت گو' علیه السلام' کہتے ہیں، جبکہ میں نے'' احسن الفتاویٰ' جلداوّل میں پڑھا ہے کہ' علیه السلام' انبیائے کرام علیہم السلام' انبیائے کرام علیہم السلام' کا خاصہ ہے، کسی صحابی کو' علیه السلام' کہنا وُرست نہیں۔ تو شیعه حضرات یہ دلیل ویتے ہیں کہ وُرودِ السلام' انبیائے کرام علیہ وسلم اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پرسلام بھیجا جاتا ہے، اوراس سے دلیل لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ: اہل بیت کو بھی ' علیہ السلام' کہا جا سکتا ہے، آپ رہنمائی فرمائیس۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تبعیت میں جائز اور سیح ہے، متقلاً نہیں۔ (۳)

إمام ابوحنیفیہ شیخ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' لکھنا

سوال:... آن کل کچھلوگ إمام ابوطنیفه ﷺ عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' رو'' یا'' رضی اللہ عنہ ' کیسے ہیں اور کہتے ہیں ، کیاا یہا کہنا اور ککھنا شرعاً دُرست ہے؟

جواب:..." رضى الله عنه" صحابہ کے لئے لکھنا جا ہے۔

(١) "وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ، وَإِنَّ اللَّذِينَ الْحَتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي اللَّهِ، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا." (النساء: ٥٥).

(٢) بهت بخشف والا مراوغداتعالى و يمين: على أروولغت ص:١٥٦٠ طبع لا مور

(٣) وفي الخلاصة أيضًا ان في الأجناس عن أبي حنيفة لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلَّى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال و إلا شيعة التي تسميها الروافض. انتهى .... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٣، طبع بمبئي).

(٣) ويستحب الترضي للصحابة. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٥٥٣، مسائل شتّي، طبع ايچ ايم سعيد).

#### لفظ مولانا" كلصنا

سوال:... میں اور میرا دوست با تیں کررہے تھے، تو باتوں کے دوران میرا دوست اچا تک دین کی باتیں کرنے لگا، ہم دونوں بحث کررہے تھے، میں نے کہا کہ: اس مسئلے کاحل مولا ناسے پوچھنا چاہئے۔ تواس نے جھے سے کہا کہ: یہ ' مولا نا'' کالفظ بی نبیں ہے۔ یہ مرف قرآن پاک میں اللہ کے لئے آیا ہے۔ یہ مولوی صاحب اپنے آپ کو ' مولا نا'' جو لکھتے ہیں، یہ جائز نبیں ہے۔

جواب:...آپ کے دوست کی بات غلط ہے، اوّل تو مولوی صاحب اپنے آپ کوبھی اپنے قلم ہے'' مولا نا''نہیں لکھتے۔ علاوہ ازیں اس کا پیرکہنا کہ پیقر آن میں صرف اللّٰہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے، نہایت غلط ہے۔قر آنِ کریم میں مولیٰ کالفظ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے، فرشتوں کے لئے ،اورا ہلِ ایمان کے لئے آیا ہے۔

عالم دين كود مولانا" يدموسوم كرنا

سوال:...ایک صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عالم وین کولفظ'' مولانا'' کے ساتھ موسوم کرنانہیں چاہئے۔لفظ'' مولانا'' کو خداوند قد دس نے اپنے لئے قرآن میں استعمال کیا ہے۔

جواب: ... "مولیٰ" کے بہت ہے معنی آتے ہیں: دوست، مجبوب، محترم وغیرہ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ شانہ کے علاوہ وُرروں کے لئے بھی اس کا استعال محج ہے۔ چنا نچہ سورہ تحریم کی آبت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ کو، جبر مِلِ امین علیہ السلام کو اور صالح المومنین کو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مولافر مایا گیا ہے۔ اور سیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لا علیٰ زید بن حارث دور میں اللہ عند کوفر مایا: "اُنت آخو ف و مو لاف"۔ " ترفری وغیرہ کی مشہور حدیث میں ہے: "من سے نت مولاہ علیٰ مولاہ" اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوتمام اللہ ایمان کا محبوب اور مولافر مایا ہے۔

#### " مولوی''اور" مُلَّا''

سوال:...'' مولوی''اور'' مُلاً '''سن زبان کے الفاظ میں؟اوران کے کیامعنی ہیں؟ جواب:...'' مولوی''اور'' مُلاً ''فاری زبان کے الفاظ ہیں،'' مولوی'' کے معنی:'' اللہ والا'' '' اور'' مُلاً '' کے معنی:'' بہت بڑا عالم''۔ ('')

<sup>(</sup>١) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .... الخ." (التحريم: ٣).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوُلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .... الح." (التحريم: ٣)-

 <sup>(</sup>٣) صحیح بخاری، باب مناقب زید بن حارثة مولی النبی صلی الله علیه وسلم ج: ۲ ص: ۵۲۸ طبع نور محمد کراچی.

<sup>(</sup>٣) ترمذي، باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه ج:٢ ص:٢١٣ طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال.

<sup>(</sup>۵) منسوب طرف مولا بمعنی خداوندوصاحب کے۔ (لغات کشوری ص: ۱۹۱۳)۔

<sup>(</sup>۱) بیمیغه مبالغه کام، بمعنی بہت بحرا ہوا، مراداس ہے وہ فض ہے جوعلم ہے بہت بھرا ہوااور پُر ہو، یعنی بہت پڑھا ہوا، بڑا عالم۔ ( دیکھتے: لغات کشوری ص: ۴۹۳)۔

#### سركاصدقه

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ: جولوگ مصیبتوں میں جتلا ہوں ان کو چاہئے کہ بجائے کسی نام کی طرف امنسوب کرنے کے صرف اپنے سرکا صدقہ کریں، صدقہ اداکرنے سے مصائب رفع ہوجاتے ہیں۔اوروہ کہتے ہیں کہ: صدقہ صرف اپنے سرکا ہوتا ہے۔گرہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اے اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی مرف منسوب کرکے دیا کہ اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرما کیں۔حضرت! کیا عامل کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ مسیح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جیسا کہ ہمارا گمان ہے تواس کی وضاحت فرمادیں، میں نوازش ہوگی۔

جواب:..اہے سر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے،اس لئے سیجے ہے،اپی طرف سے صدقہ کرنا یہ صدقہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، عامل کا بیر کہنا بھی سیجے ہے کہ صدقے ہے مصیبت گلتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) وروى عن رافع - خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء
 رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج:٢ ص:٩١).